

A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remo

244,6 U-U-

#### جُاچِوقِ اشاعت ب<u>رائ</u>ے داوالمنسلام محفوظ ہیں



#### سعُودى عَرَبِ (ميدُآنس)

الرائن: 1416: 1416: كيكل: 00966 1 4043432-4033962 فيكل: 00966 1 22743 فيكل: 22743 E-mail: darussalam@awalnet.net.sa - riyadh@dar-us-salam.com Website: www.darussalam.com

ق الزيش النبياً. النبية النبية في :464494 0 أيمس 464494 هـ (المبلغة في :1473520 في من ويلم أون :473520 من والم ق مندوب الرياش :مواكل: 0503417156-0505196736 و تقسيم (بريد): فون افي 2344746 06 من مهاكل: 6503417156 ه كم يكرم من مواكل: 6503417155 05 ه مدينة مؤود فون 48234446 كن يحسى :112116 مواكل: 6503417155 ♦ معرف فون 167966 20 أيمس : 6قيم 6336270 من المواكد المواكد و المنظم فون 18691551 و مواكد 6336270 كن 170 مواكل: 650710328 كن شيخ المحرف فون المنكون : 07 2207055 07 مواكل: 650710328 كن شيخ المحرف فون المنكون : 07 2207055 07 مواكل: 650710328 كن المناطقة ا

001 718 6255925: المريك الله: 001 713 7220419 من يُولِك الله: 00971 6 5632623 أله: 0061 2 9758 4040 من يُولِك الله: 0061 2 9758 4040 المريكي الله: 0061 2 9758 4040 المريكي الله: 0061 2 9758 4040 المريكية المريكية الله: 0061 2 9758 4040 المريكية المريكية الله: 0061 2 9758 4040 المريكية ال

پاکستان (هيد آفس و مَركزي شوزوم) \* 36- لرزال ، كرريث ساي الابور

كرابي كامار قرود والقنائل فري يورث ثنا چك مال فان :4393936 12 0092 نيمس :4393937 [سلام آباد] F-8 مزر، إسلام آباد فان اليمس :51 2281513 و 0092 موباك :5370378 3221

> ` ﴿ مكتبة دارالسلام، ١٤٢٨ هـــ فهرسة مكتبة السملك فهد الوطبة أثناء النشر ابن ماجه بحمد بن يزيد

منن ابن ماجه اللغة الاردية. / محمد بن يزيد ابن ماجه - الرياض، ١٤٢٨ هـ ص: ٢٥٢ هقاس:٢٤×٢١ منم

ردمك: ٤-٧-٩٩٦٩-١٩٩٦ (مجموعة) ١-١-١٩٩٧-١٩٩١ (بر٤)

١- الحديث - سنن ٢- الحديث - الكتب السنة أ. العنوان ديوي ٢٣٥,٦ ٢٨٤

رقم الإيلاع: 1478/4848 ردمك: 4-۷-4978-9978-998 1-1-14778-9978 (ج. 3)





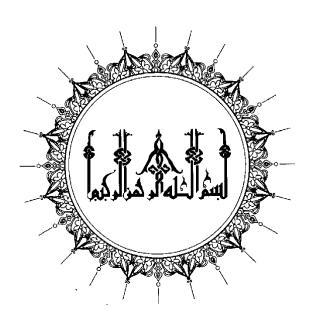



# فهرست مضامين (جلد چهارم)

|   | 25 | دیتوں ہے متعلق احکام ومسائل                 |          | ٢١- أَبْوَابُ الدِّيَاتِ                                                                    |
|---|----|---------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 34 | مسلمان کوظلم کےطور رقتل کرنا بڑا گناہ ہے    | <br>باب: | أَ ۗ بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا                                         |
|   | 36 | کیا مومن کے قاتل کی توبہ تبول ہوسکتی ہے؟    | باب:     | ٧- بَاب: هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنِ تَوْبَةٌ                                                   |
|   |    | مقتول کے وارث کو تین میں سے ایک چیز         | باب:     | ٣- بَابُ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى                        |
|   | 40 | اختیار کرنے کاحق حاصل ہے                    |          | ئَلَاثِ                                                                                     |
|   |    | تحق عمر کی صورت میں دارتوں کی خون بہالینے   | باب:     | <ul> <li>إَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَرَضُوا بِالدِّيَةِ</li> </ul>                         |
|   | 42 | پر دضا مندی                                 |          |                                                                                             |
| 1 | 44 | تل شبرعمد کی دیت مغلظہ (سخت) ہے             | باب:     | ٥- بَابٌ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ                                               |
| ï | 46 | . قتل خطا کی دیت                            | •        |                                                                                             |
|   |    | ( قاتل کی) دیت برادری پر ہے'اگر برادر کی نہ | بإب:     | ٧- بَابُ الدُّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ                         |
|   | 48 | ہوتو بیت المال سے ادا کی جائے               |          | •                                                                                           |
|   |    | : جو خص مقتول کے وارث کو قصاص یا دیت نہ     | باب:     | <ul> <li>٨- بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أَوِ</li> </ul> |
|   | 50 | لینے دے(اس کا گناہ)                         |          | الدُّيَةِ                                                                                   |
|   | 51 | بجس صورت میں قصاص نہیں                      | باب:     | ٩- بَابِ: مَا لَا قَوَدَ فِيهِ                                                              |
|   |    | زخم لگانے والا قصاص کی بجائے فدیہ (دیت)     | باب:     | ١٠- بَابُ الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ                                                  |
|   | 52 | دےدے                                        |          |                                                                                             |
|   | 53 | نوزائيده بيج کی ديت                         | باب:     | ١١- بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ                                                                 |
|   | 55 | ویت میں ہے تر کے کی تقسیم                   | باب      | ١٢- بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ                                                        |
|   | 57 | غيرسلم كى ديت                               | باب:     | ١٣- بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ                                                                 |
|   | 57 | قاتل کو وراثت نبیں ملتی                     | باب:     | ١٤- بَاب: اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ                                                            |
|   |    | عورت کی ویت ای کے عصبہ کے ذمے ہے            | باب:     | ١٥- بَابُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا، وَمِيرَاثِهَا                               |
|   | 58 | اوراس کا تر کہاس کی اولا دے لیے ہے          |          | لِوَلَدِهَا                                                                                 |
|   |    |                                             |          |                                                                                             |

| مدچیارم) |                                                 |                                           |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 60       | باب: دانت توڑنے کا قصاص                         | بِي السِّنِّ                              |
| 61       | باب: وانتول کی دیت                              | نِ                                        |
| 62       | باب: انگلیول کی دیت                             | بِعِ                                      |
| 63       | باب: جس زخم سے ہڑی ظاہر ہوجائے                  |                                           |
|          | باب: اگرایک آ دمی دوسرے کودانت سے کاٹے اور      | جُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ |
| 63       | اس کے ہاتھ کھینچ پر کاٹنے والے کے دانت          |                                           |
|          | ا کھڑ جائیں (تو کیاتھم ہے؟)                     |                                           |
|          | باب: غیرمسلم کے قصاص میں مسلمان کوفل نہیں کیا   | سْلِمٌ بِكَافِرٍ                          |
| 65       | جائےگا                                          |                                           |
| 66       | باب: باپ کواولاد کے بدلے میں قل نہ کیا جائے     | رَالِدُ بِوَلَدِهِ                        |
|          | باب: کیا غلام کے بدلے میں آزاد کو (قصاص         | لْحُورُ بِالْعَبْدِ؟                      |
| 67       | میں )قتل کیا جائے گا؟                           |                                           |
|          | باب: قاتل جس طرح قل كرك اس ساى طرح              | لْقَاتِلِ كُمَا قَتَلَ                    |
| 68       | قصاص لیاجائے                                    |                                           |
| 69       | باب: قصاص صرف تلوارے قبل کر کے لیاجائے<br>      | بِالسَّيْفِ                               |
| 70       | باب: کوئی کسی کے جرم کا ذیبے دار نہیں           | حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ                        |
| 72       | باب: جن چیزوں میں دیت نہیں                      |                                           |
| 73       | باب: قسامت کابیان                               |                                           |
|          | باب: اگر کوئی فخص اینے غلام کا مثلہ کرے تو غلام | بدِهِ فَهُوَ حُرُّ                        |
| 76       | آ زاد ہو جائے گا<br>""                          |                                           |
|          | باب: مومن قتل کرتے وقت بھی سب لوگوں ہے          | ِ فِتْلَةً، أَهْلُ الْإِيمَانِ            |
| 77       | زیادہ تفوے کا خیال رکھتے ہیں                    | ,                                         |
| 78       | باب: سب مسلمانوں کاخون برابر ہے<br>: ت          | تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ                   |
| 79       | باب: ذمی کے قتل کا گناہ                         | هَدّا                                     |
|          |                                                 |                                           |

#### سنن ابن ماجه

17- بَابُ الْقِصَاصِ فِي السُّنِ ١٧- بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ ١٨- بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ ١٩- بَابُ الْمُوضِحَةِ ٢٠- بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ

٢١- بَاب: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

٢٢ - بَاب: لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ
 ٢٣ - بَاب: هَلْ يُقْتَلُ الْحُوْ بِالْعَبْدِ؟

٢٤- بَاب: يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كَمَا قَتَلَ

٢٥- بَاب: لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
 ٢٦- بَاب: لَا يَجْنِي أَحَدُ عَلَى أَحَدِ
 ٢٧- بَابُ الْجُبَارِ
 ٢٨- بَابُ الْقَسَامَةِ
 ٢٩- بَابُ مَنْ مَثْلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرُّ

٣٠- بَاب:أَعَفُ النَّاسِ قِتْلَةً، أَهْلُ الْإِيمَاذِ

٣١– بَابٌ: اَلْمُشْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ٣٢– بَابُ مَنْ فَتَلَ مُعَاهَدًا

| جلدچہارم) |                                                                  | <b>سنن ابن ماجه</b>                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 80        | باب: سنسی کوامان دے کرقل کرنے والے کا بیان                       | ٣٣- بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ                             |
| 82        | باب: قاتل كومعاف كرنا                                            | ٣٤- بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ                                               |
| 84        | باب: تصاص معاف كرنا                                              | ٣٥- بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ                                                |
| 85        | باب: اگرحامله عورت پر قصاص لازم ہو                               | ٢٦- بَابُ الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ                                   |
| 87        | وصیت ہے متعلق احکام ومسائل                                       | ٢٢- أَبْوَابُ الْوَصَايَا                                                         |
| 89        | باب: کیارسول الله مُلاَّتُهُ نَهُ عَلَيْهِ فِي وصیت فرما فی تھی؟ | ١- [بَاب] وَهَلْ أَوْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ                                          |
| 92        | باب: وصيت كما ترغيب                                              | ٢- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ                                              |
| 94        | باب: وصيت مين ناانصاني كرنا                                      | ٣- بَابُ الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ                                               |
|           | باب: زندگی میں بنل اور مرتے وقت فضول خرچی                        | <ul> <li>إِن النَّهْيِ عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالنَّبْذِيرِ</li> </ul> |
| 95        | كىممانعت                                                         | عِنْدُ الْمَوْتِ                                                                  |
| 98        | ہاب: تہائی ترکے کی وصیت                                          | ٥- بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلْثِ                                                 |
| 100       | باب: وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں                               | ٦- بَاب: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ                                                  |
| 102       | باب: وصیت بوری کرنے سے پہلے قرض ادا کیا جائے                     | /                                                                                 |
|           |                                                                  | ٨- بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَل يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟                          |
| 104       | ک طرف ہے صدقہ کیا جا سکتا ہے؟                                    |                                                                                   |
|           | باب: الله تعالى كے اس فرمان كا بيان: "اور جومحماج                | ٩- بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾         |
| 105       | ہووہ جائز صرتک کھالے۔''                                          | إلا النباء: ٦]                                                                    |
| 107       | وراثت ہے متعلق احکام ومسائل                                      | 22- أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ                                                        |
| 110       | باب: علم میراث حاصل کرنے کی ترغیب                                | )                                                                                 |
| 110       | باب: (ترکے میں) صلبی اولاد کے ھے                                 | ٣- بَابُ فَرَائِضِ الصُّلْبِ                                                      |
| 113       | باب: دادا کا حصه                                                 | 7                                                                                 |
| 114       | باب: دادی کا حصه                                                 |                                                                                   |
| 116       | باب: کلاله کی میراث                                              |                                                                                   |
| 118       | باب: مشرکوں کے ترکے میں مسلمانوں کا حصہ کتناہے؟                  |                                                                                   |
| 120       | باب: ولاءکی میراث                                                | ٧- مَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ                                                      |
|           |                                                                  |                                                                                   |



| بلد چہارم) | فهرست مضامین ( ۹                                | سنن ابن ماجه                                                             |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 123        | باب: ورافت میں قاحل کا حصہ                      | ٨- بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ                                             |
| 124        | باب: ذوى الارحام كابيان                         | ٩ – بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ                                             |
| 126        | باب: ترکے میں عصبہ کا حصہ                       | ١٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ                                          |
| 127        | باب: جس کا کوئی وارث نه ہو                      | ١١– بَابُ مَنْ لَّا وَارِثَ لَهُ                                         |
| 128        | باب: عورت کوتمن افراد کاتر که ملتا ہے           | ١٢- بَاب: تُحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ                         |
| 129        | باب: اپنے بیٹے کوشلیم کرنے سے اٹکار کرنا        | ١٣– بَابُ مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ                                         |
| 130        | باب: بنج كادعوى كرنا                            | ١٤- بَاب: فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ                                        |
| 132        | باب: ولاء کو بیچنایا بهه کرنامنع ہے             | ١٥– بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَيِّهِ               |
| 133        | باب: ترکے کی تقسیم                              | ١٦- بَابُ قِسْمَةً الْمَوَارِيَثِ                                        |
| 134        | باب: جو بچه پیدا هو کرروئے وہ وارث ہوگا         | ١٧- بَابُ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ                           |
| 135        | باب: سنسی کے ہاتھ پرمسلمان ہونے والا            | ١٨- بَابُ الرَّجُل يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُلِ                        |
| 137        | جہاد ہے متعلق احکام ومسائل                      | ٢٤- أَبْوَابُ الْجِهَادِ                                                 |
| 142        | باب: الله کی راه میں جہاد کی فضیلت              |                                                                          |
|            | باب: الله كى راه يس ايك صبح يا ايك شام گزارنے   | ٧- بَابُ نَضْلِ الْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ |
| 144        | كىفضيلت                                         |                                                                          |
| 145        | باب: مجامد کوسامان مبیا کرنا                    | ٣- بَابُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا                                           |
| 147        | باب: الله كي راه مين خرج كرنے كى فضيلت          | ٤- بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى                   |
| 148        | باب: جہادنہ کرنے پرسخت وعید                     | ٥- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ                              |
| 149        | باب: جوعذر کی وجدسے جہاد میں شریک نہ ہوسکے      | ٦- بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْجِهَادِ                         |
| 150        | باب: الله کی راه میں مورچه بندرہے کی فضیلت      | ٧- بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ                             |
| 153        | باب: جہاد میں پہرہ دینے اور تکبیر کہنے کی فضیلت | ٨- بَابُ فَضْلَ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيرِ فِي سَبِيلِ اللهِ               |
|            | باب: جب (جہادے لیے) کوچ کا اعلان کیا جائے       | ٩- بَابُ الْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ                                       |
| 154        | تو (جہاد کے سفر میں ) نگلنا حیا ہیے             | , <del>, , ,</del>                                                       |
| 157        | باب: سمندری جهاد کی فضیلت                       | ١٠- بَابُ فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْرِ                                        |
| 159        | باب: وَلِيْم كا ذكراور قزوين كى فضيلت           |                                                                          |
|            |                                                 |                                                                          |



|   | جلدچېارم) | فهرست مضامين (                                 |      | سنن ابن ماجه                                                                            |
|---|-----------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 161       | ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے جہاد کرنا            | بإب: | ١٢- بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُو وَلَهُ أَبَوَانِ                                            |
|   | 163       | جنَّك ميں اخلاص نيت                            | باب: | ١٣- بَابُ النَّيَّةِ فِي الْقِتَالِ                                                     |
|   | 165       | الله کی راہ میں (جہاد کے لیے) گھوڑے تیار رکھنا | إب:  | ١٤- بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ                                        |
|   | 168       | الله سبحانه وتعالیٰ کی راه میں جنگ کرنا        | باب: | ١٥- بَابُ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى]                         |
|   | 172       | الله کی راہ میں شہید ہونے کی فضیلت             | باب: | ١٢- بَابُ فَضْلِ الشُّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ                                         |
|   |           | کون کون کی موت سے شہادت کا درجہ ملنے کی        | باب: | ١٧- بَابُ مَا يُرْجِي فِيهِ الشَّهَادَةُ                                                |
|   | 176       | امیدہ                                          |      |                                                                                         |
|   | 178       | <i>جھ</i> یاروں کا ہیان                        | باب: | ۱۸- بَابُ السَّلَاحِ                                                                    |
|   | 181       | الله کی راه میں تیر چلانا                      | باب: | ١١- بَابُ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللهِ                                                   |
|   | 184       | حجنڈے اور پرچم                                 | باب: | ٧٠- بَابُ الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ                                                   |
| 6 | 186       | جنگ میں رہیٹمی لباس پہننا                      | باب: | ٢١- بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ                                 |
| , | 187       | جنگ میں عمامہ پہننا                            | باب: | ٢٢- بَابُ لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرْبِ                                             |
|   | 187       | جنگ کے دوران میں خرید و فروخت                  |      | ٢٣- بَابُ الشُّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزْوِ                                          |
|   | 188       | مجابدين كوالوداع كهنا                          | باب: | ٢٤- بَابُ تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ                                            |
|   | 189       | فوجی دیتے                                      | باب: | ٧٥- بَابُ السَّرَايَا                                                                   |
|   | 191       | غیرمسلموں کے برتنوں میں کھانا کھانا            | باب: | ٢٢- بَاتُ الْأَكْلِ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ                                          |
|   | 193       | (جنگ میں)مشرکوں سے مرولینا                     | ياب: | ٧٧- بَابُ الإسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ                                               |
|   | 193       | جنگ میں دھوکا                                  | باب: | ٢٨- بَابُ الْخَدِيمَةِ فِي الْحَرْبِ                                                    |
|   |           | (جنگ کے شروع میں) انفرادی مقابلہ اور           |      | ٧١- بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ                                                    |
|   | 194       | مقتول کا ذاتی سامان<br>                        |      | ;                                                                                       |
|   | 196       |                                                |      | <ul> <li>٢٠- بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَالِ النُّسَآءِ وَالصَّبْيَانِ</li> </ul> |
|   |           | وشمن کے علاقے میں (ور ختوں اور مکاٹوں          |      | ٣١- بَابُ التَّحْرِيقِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ                                              |
|   | 199       | وغیرہ کو) آ گ لگانا                            |      | ·<br>}                                                                                  |
|   | 200       | قيديون كافديه                                  |      |                                                                                         |
|   |           | (مسلمانوں کی) کوئی چیز کافروں کے قیضے میں      | باب: | ٣٢- نَاتُ مَا أَخْرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ                  |

| لد چپارم) | مضايلن(م                                              |      | سنن ابن ماجه                                                              |    |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 201       | جانے کے بعد دوبارہ ملمانوں کے ہاتھ لگ                 |      |                                                                           |    |
| 202       | جائے تو کیا تھم ہے؟                                   |      |                                                                           |    |
| 204       | مال غنيمت مين خيانت                                   | باب: | ٣٤- بَابُ الْغُلُولِ                                                      |    |
|           | (غنیمت کے حصے کے علاوہ) زائدانعام                     | باب: | ٣٥- بَابُ النَّفْلِ                                                       |    |
| 206       | غيمتوں كى تقسيم كابيان                                | باب: | ٣٦- بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ                                           |    |
|           | جہادیں آ زادمسلمانوں کے ساتھ غلاموں اور               | باب: | ٣٧- بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّمَاءَءِ يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ       |    |
| 206       | عورتول کی شرکت                                        |      |                                                                           |    |
|           | امام (خلیفہ) کا (فوج کوروانہ کرتے وقت)                | باب: | ٣٨- بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ                                            |    |
| 208       | نفيحت كرنا                                            |      | ·                                                                         |    |
| 211       | امام کی اطاعت                                         | باب: | ٣٩- بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ                                              |    |
|           | الله کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت              | باب: | ٤٠- بَابُ لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيَةِ اللهِ                                | 10 |
| 213       | جائز نبيس                                             |      |                                                                           | 10 |
| 216       | بيعت كابيان                                           | باب: | ٤١ - بَابُ الْبَيْمَةِ                                                    |    |
| 219       | بيعت پرقائم رہنا                                      | باب: | ٤٢ - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ                                       |    |
| 222       | عورتوں ہے بیعت لینا                                   | باب: | ٤٣- بَابُ بَيْعَةِ النِّسَآءِ                                             |    |
| 224       | گھوڑ دوڑ کی انعامی رقم کا بیان                        | باب: | ٤٤- بَابُ السَّبَقِ وَالرِّهَانِ                                          |    |
|           |                                                       |      | ٥٤ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْ آنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ |    |
| 226       | کی ممانعت کا بیان<br>؛                                |      |                                                                           |    |
| 226       | خمس کی تقتیم                                          |      | ٤٦ – بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ                                             |    |
| 229       | حج وعمرہ کے احکام ومسائل                              |      | ٢٥- أَبْوَابُ الْمَنَاسِكِ                                                |    |
| 233       | ر کے لیے روا گل کا بیان<br>علیم کے لیے روا گل کا بیان | باب: | ١- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجُّ                                        |    |
| 235       | حج کی فرضیت                                           | باب: | ٢- بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ                                                  |    |
| 236       | حج اور عمرے کی فضیلت                                  | باب: |                                                                           |    |
| 238       | کجاوے پر سوار ہوکر حج کرنا                            | باب: | ٤- بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ                                         |    |
| 240       | حاجی کی دعا کی فضیلت                                  | باب: | ٥- بَابُ فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ                                         |    |
|           |                                                       |      |                                                                           |    |

|  | جلدچبارم) | فهرست مضامین (۰                             |      | سنن ابن ماجه                                                              |
|--|-----------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | 242       | حج کی ادائیگی کب واجب ہوجاتی ہے؟            | بإب: | ٦- بَابُ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ                                             |
|  | 244       | محرم کے بغیرعورت کا حج                      | باب: | ٧- بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّ                             |
|  | 245       | حج عورتول کا جہاد ہے                        | باب: | ٨- بَابِ: ٱلْحَجُّ جِهَادُ النِّمَآءِ                                     |
|  | 246       | فوت شدہ کی طرف ہے حج کرنا                   | باب: | ٩- بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ                                         |
|  |           | زندہ آ دی کی طرف سے حج بدل کرنا' جب         | باب: | ١٠- بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِغْ                    |
|  | 248       | اسے (خود حج کرنے کی) طاقت نہ ہو             |      | ,                                                                         |
|  | 251       | یچ کا حج                                    | بإب: | ١١- بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ                                                |
|  | 251       | نفاس اورحيض والي عورت كااحرام حج            | باب: |                                                                           |
|  | 253       | آ فاتی لوگوں کے میقات                       | باب: | ١٣- بَابُ مَوَاقِيتِ أَهْلِ الْأَفَاقِ                                    |
|  | 254       | احرام كابيان                                | باب: | ١٤- بَابُ الْإِخْرَام                                                     |
|  | 256       | لبيك يكارنا                                 | باب: | ١٥- بَابُ التَّلْبِيَةِ                                                   |
|  | 258       | لبيك بلندآ وازے بكارنا جاہيے                | باب: | ١٦- بَابُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ                                |
|  | 260       | احرام والے كاسائے ميں آنا                   | باب: | ١٧- بَابُ الظُّلَالِ لِلْمُحْرِم                                          |
|  | 260       | احرام بإندهيته وقت خوشبولگانا               | باب: | ١٨- بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الْإِكْحُرَام                                   |
|  | 262       | احرام والاكون ہے كيڑے بينے؟                 | باب: | ١٠- بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُخْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ                        |
|  |           | اگراحرام باندصنه والے كوتهبند يا جوتے ميسر  | بإب: | ٢٠- بَابُ الشَّرَاوِيلِ وَالْمُخْفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ          |
|  | 263       | نه ہوں تو یا جامداور موزے پہن سکتا ہے       |      | يَجِدُ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ                                           |
|  |           | احرام میں نامناسب کاموں سے اجتناب           | باب: | ٢٠- بَابُ التَّوَلِّي فِي الْإَحْرَامِ                                    |
|  | 264       | کرنا جا ہے                                  |      |                                                                           |
|  | 265       | محرم اپناسردهوسکنا ہے                       | بإب: | ٣٢- بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ                                   |
|  |           | احرام کی حالت میں عورت کا اپنے چہرے پر      |      | <ul> <li>أَبُ الْمُحْرِمَةِ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا</li> </ul> |
|  | 267       | كير النكانا                                 | •    |                                                                           |
|  | 267       | ج<br>مج میںشرط لگا نا                       | باب: | آً- بَابُ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ                                          |
|  | 269       | حرم شریف میں داخلہ                          |      | الله - بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ                                            |
|  | 269       | که مگرمه پیمل واخله<br>مکه مگرمه پیمل واخله |      | بِّا-<br>اللهِ- بَابُ دُخُولِ مَكَّةً                                     |
|  |           |                                             |      |                                                                           |

11)

| چهارم)      | فهرست مضاهین (جلد                               | سنن ابن ماجه                                                               |     |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 271         | ب: حجراسود کو بوسه دینا                         | ٢٧- بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ                                             |     |
| 273         | ب: حیمٹری کے ساتھ حجرا سود کا استلام کرنا       | ٢٨- بَابُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكُنَّ بِمِحْجَنِهِ                           |     |
| 275         | ب: طواف کعبے ووران میں را کرنا                  | ٢٩- بَابُ الرَّمْلِ حَوْلَ الْبَيْتِ                                       |     |
| 278         | ب: دایان کندهانگار که کراحرام کی جا دراوژهنا    | ٣٠- بَابُ الْإِضْطِيَاعِ                                                   |     |
| 278         | ب: حطيم كاطواف                                  | ٣١- بَابُ الطَّوَافِ بِالْحِجْرِ ٣١                                        |     |
| 280         | ب: طواف كعبد كي فضيلت                           | ٣٢- بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ                                                |     |
| 282         | ب: طواف کعبے بعد دور کعت نماز ادا کرنا          | ٣٣- بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ                                |     |
| 284         | ب: بیارسوار ہو کر طواف کر سکتا ہے               | ٣٤- بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا                                      |     |
| 285         | ب: ملتزم کا بیان                                | ٣٥- بَابُ الْمُلْتَزَمِ                                                    |     |
|             | ب: حیض والی عورت طواف کے سواتمام انگال جج       | ٣٦- بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ إِ             |     |
| 286         | ادا کر سکتی ہے                                  |                                                                            |     |
| 287         | ب: حج مفردادا كرنا                              | ٣٧- بَابُ الْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ                                          |     |
|             | ب: حج اورعمرے کو ملا کر (ایک احرام کے ساتھ)     | ٣٨- بَابُ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ                               | 1.0 |
| 289         | اداكرنا                                         |                                                                            |     |
| 291         | ب: حج قران كرنے والے كاطواف                     | ٣٩- بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ                                               |     |
| 293         | ب عمرے کے بعد حج تک احرام کھول دینا             |                                                                            |     |
| 296         | اب: حج کی نیت ننخ (کر کے عمرے کی نیت) کرنا      | 1 E S                                                                      |     |
| 299         | اب: کیا ج فنخ کرنے کا حکم صرف محابہ کے لیے تھا؟ | ٤٢- بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ فَسْخُ الْحَجُّ لَهُمْ خَاصَّةً                 |     |
| 300         | اب: صفااور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا بیان      | ٤٣ – بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ                         |     |
| 302         | اب: عمرے کا بیان                                | ٤٤- بَابُ الْعُمْرَةِ                                                      |     |
| 303         | اب: ماه رمضان شي عمره كرنا                      | ٤٥- بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ                                        |     |
| 305         | اب: ماه ذ والقعده مين عمره كرنا                 | ٤٦- بَابُ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ                                  |     |
| 306         | اب: ماه رجب میں عمرہ کرتا                       | ٤٧- بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ                                           |     |
| 307         | اب: تمعیم سے (احرام باندھ کر)عمرہ کرنا          | ٤٨- بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ                                    |     |
| <b>30</b> 9 | اب: بیت المقدس سے عمرے کا احرام باندھنا         | <ul> <li>إِنَابُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِس</li> </ul> |     |

| ىضامىن (جلدچبارم) | •                                            |      | سنن ابن ماجه                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 310               | : نِي اَكرم مُالِقُلُم فِي كَنْتُ عمر _ كيي؟ | باب: | ٥٠- بَابِ: كَمِ اغْتَمَرَ النَّبِيُّ يَثِيُّةً                    |
| 310               | : منیٰ کی طرف روانگی                         | بإب: | ٥١- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنَّى                                 |
| 311               | : منی میں تضهرنا                             | باب: | ٥٢- بَابُ النُّزُولِ بِمِنَّى                                     |
| 312               | : منیٰ ہےعرفات کی طرف روانگی                 | باب: | ٥٣- بَابُ الْغُدُنُ مِنْ مِنْى إِلَى عَرَفَاتٍ                    |
| 313               | : عرفات میں تھہرنا                           | بإب: | ٥٤- بَابُ الْمَنْزِلِ بِعَرَفَةَ                                  |
| 314               | : عرفات میں تھبرنے کی جگہ                    | باب: | ٥٥- بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتِ                                 |
| 316               | : عرفات میں دعا مآتگنا                       | باب: | ٥٦- بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ                                   |
| <i>ار</i> فات کنج | : جو مخص مز دلفہ کی رات فجر سے پہلے ؟        | باب: | ٥٧- بَابُ مَنْ أَنَّى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعِ   |
| 318               | جائے (اس کا بھی مجے ہوجاتا ہے)               |      |                                                                   |
| 320               | : عرفات ہے روانگی                            | باب: | ٥٨- بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ                                 |
| حبائے وہ          | : جس هخص کو کوئی ضرورت پیش آ                 | باب: | ٥٩- بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ     |
| كمناب 321         | عرفات اور مز دلفہ کے درمیان رک کم            |      | لَهُ خَاجَةً                                                      |
| 322 t             | : مز دلفہ میں دونمازیں جمع کرکے پڑھ          | باب: | ٦٠- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعِ                |
| 322               | : مزولفه بین تقبرنا                          | باب: | ٦١- بَابُ الْوُقُوبِ بِجَمْعِ                                     |
| پہلے مزولفہ       | : جمرات کی رمی کے لیے لوگوں سے               | باب: | ٦٢- بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ حَمْعِ [إِلَى مِنْي] لِرَمْيِ       |
| 325               | ہے منی چلے جانا                              |      | الْجِمَارِ                                                        |
|                   | : جمرات کوئتنی بڑی کنگریاں ماری جائم         |      | ٦٣- بَابُ فَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ                                  |
| ے ہو کر           | : بڑے جمرے پر تنگر ماں کہاں کھڑ              | باب: | ٦٤- بَاب:مِنْ أَيْنَ تُرْمٰى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ                 |
| 329               | ماري جائيں؟                                  |      |                                                                   |
| ىن ئەھېرنا 330    | : بڑے جمرے کورمی کر کے اس کے پا              | باب: | ٦٥- بَاب: إِذَا رَمْى جَمْرَةَ الْعَقَّبَةَ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا |
| 331               | : سوار ہو کر جمرات کورمی کرنا                |      | ٦٦- بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا                              |
| 332 -             | : عذر کی وجہ ہے رمی کومؤخر کیا جاسکتا        | باب: | ٦٧- بَابُ تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ عُذْرِ                 |
| 333               | : بچوں کی طرف ہے دی کرنا                     | باب  | ٦٨- بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الصِّبْيَانِ                             |
| 333               | : حاجی لبیک بکارنا کب بند کرے؟               | باب: | ٦٩- بَاب: مَنَّى يَقْطَعُ الْحَاجُ التَّلْبِيَّةَ                 |
| یے کیا حلال       | : جمرۂ عقبہ پر رمی کے بعد آ دمی کے ل         | باب: | ٧٠- مَا يَجِلُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمْى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ        |

| چهارم) | فهرست مضاهين (جلد                               | سنن ابن ماجه                                                     |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 334    | ہوجا تا ہے؟                                     |                                                                  |
| 335    | باب: سرمندٌ وانا                                | ٧١- بَابُ الْحَلْقِ                                              |
| 337    | ا باب: سرکے بال جمانا                           | ٧٢– بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ                                  |
| 338    | باب: قربانی کے جانور ذیح کرنا                   | ٧٣– بَابُ الذَّبْجِ                                              |
| 339    | باب: (دس ذوالحبكو) حج كے اعمال ميں تقديم وتاخير | ٧٤- بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكِ                     |
| 340    | باب: ایام تشریق میں جمرات کورمی کرنا            | ٧٥- بَابُ رَمْيِي الْحِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ               |
| 341    | باب: قربانی کے دن خطبہ دینا                     | ٧٦- بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ                           |
| 346    | باب: طواف زيارت كابيان                          | ٧٧- بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ                                    |
| 346    | باب: زمزم کا پانی پینا                          | ٧٨- بَابُ الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ                                |
| 348    | ا باب: كعبه شريف مين داخل مونا                  | ٧٩– بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ                                    |
| 349    | باب: منیٰ کی را تیں مکہ میں گزار نا             | وَ ٨٠ - بَابُ الْبَيْتُونَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنْي            |
| 650    | باب: وادی محصب مین تشهرنا                       | اً ٨١- بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ ٨١- بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ |
| 352    | باب: طواف وداع (رخصت ہوتے وقت آخری طواف)        | ٨٢- بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ                                     |
|        | باب: حیض والی عورت طواف وداع کے بغیر روانہ      | ٨٣- بَابُ الْحَائِضِ تَنْفِرُ ۖ قَبْلَ أَنْ تُوَدِّعَ            |
| 352    | ہو سکتی ہے                                      |                                                                  |
| 354    | باب: رسول الله مُنْفِيِّةُ کے حج کی تفصیل       | ٨٤- بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ                                |
| 367    | باب: جس حاجی کورائے میں رکاوٹ پیش آ جائے        | ٨٥- بَابُ الْمُحْصَرِ                                            |
| 368    | باب: ركاوث والحكافديه                           | ٨٦- بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصَرِ                                   |
| 370    | باب: اخرام کی حالت میں سینگی لگوانا جائز ہے     | ٨٧- بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ                              |
| 370    | باب: احرام والاكون ساتيل لكاسكتاب؟              | ٨٨- بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ                         |
| 371    | باب: احرام والافوت ہوجائے تو؟                   | ٨٩- بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ                                    |
| 372    | باب: احرام کی حالت میں شکار کرنے کا جرمانہ      | ٩٠ - بَابُ جَزَاءِ الْطَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ              |
| 373    | باب: احرام والاكس جانور كولل كرسكتا ب           | ٩١ - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ                              |
| 375    | باب: احرام والے کو کون ساشکار کرنامنع ہے؟       | ٩٢- بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ          |
|        | اب: محرم شکار کا گوشت تب کھا سکتا ہے جب اس      | ٩٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَه         |

| چېارم) | فهرست مضامین (جلد                                   | سنن ابن ماجه                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 376    | کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو                           |                                                            |
| 377    | باب: قربانی کے اوٹوں کو قلا دے پہنا نا              | ٩٤ - بَابُ تَقْلِيدِ الْبُدْنِ                             |
| 378    | باب: کمریوں کے گلے میں قلادہ ڈالنا                  | ٩٥ - بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ                             |
| 378    | باب: اونٹوں کی کوہان پر زخم کر کے ہدی کا نشان لگانا | ٩٦- بَابُ إِشْعَارِ الْبُدُنِ                              |
| 379    | باب: قربانی کے اونٹ کو جھول ڈالنا                   | ٩٧- بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ                         |
| 380    | باب: قربانی کاجانور ماده یا نر (دونوں طرح کا)جائزہے | ٩٨- بَابُ الْهَدْيِ مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ           |
|        | باب: ہدی کا جانور میقات ہے قریب تر مقام ہے          | ٩٩- بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ         |
| 381    | لے کر جا نا                                         |                                                            |
| 381    | باب: ہدی کے جانور پرسواری کرنا                      | ١٠٠- بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ                               |
|        | باب: اگر قربانی کا جانور تھک جائے (اور حرم تک سفر   | ١٠١- بَابٌ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ                      |
| 382    | کے قابل نہ رہے )                                    |                                                            |
| 384    | باب: کمه کے مکان کرائے پر دینا                      | ١٠٢– بَابُ [أَجْرِ] بُيُوتِ مَكَّةَ                        |
| 384    | باب: کمه کمرمه کی فضیات                             | ١٠٣- بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ                                  |
| 386    | باب: مدینه طیبه کی فضیلت                            | ١٠٤- بَابُ فَصْلِ الْمَدِينَةِ                             |
| 389    | باب: کعبے کال کابیان                                | ١٠٥- بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ                               |
| 391    | باب: کمه مکرمه میں رمضان کے روزے رکھنا              | ١٠٦- بَابُ صَوْمٍ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ               |
| 391    | باب: بارش میں طواف کرنا                             | ١٠٧- بَابُ الطُّوَافِ فِي مَطَرٍ                           |
| 392    | باب: پیدل چل کرج کرنا                               | ١٠٨- بَابُ الْحَجُ مَاشِيًا                                |
| 393    | قربانی ہے متعلق احکام ومسائل                        | ٢٦- أَبْوَابُ الْأَضَاحِيْ                                 |
| 396    | باب: الله کے رسول ناتیل کی قربانی کا بیان           | ١- بَابُ أَضَاحِيَّ رَسُولِ اللهِﷺ                         |
| 398    | یاب: قربانی واجب ہے مانہیں؟                         | ٢- بَابُ الْأَضَاحِيُّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمْ لَا؟            |
| 400    | باب: قربانی کا ثواب                                 | ٣- بَابُ ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةِ                            |
| 401    | باب: کون می قربانی مستحب ہے؟                        | <ul> <li>إبابُ مَا يُشتَحَبُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ</li> </ul> |
|        | باب: اونٹ اور گائے (کی قربانی) کتنے افراد کی        | ٥- بَابِ: عَنْ كَمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ     |
| 403    | طرف ہے کفایت کرسکتی ہے؟                             |                                                            |



| چارم) | فهرست مضامین (جلد                                 |      | <b>سنن ابن ماجه</b>                                              |     |
|-------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 405   | کتنی مکریاں اونٹ کے برابر ہیں؟                    | ياب: | 1                                                                |     |
| 406   | س<br>سعرکے جانور کی قربانی درست ہے؟               |      | ( )                                                              |     |
| 409   | جس جانور کی قربانی دینا مکردہ ہے                  | باب: |                                                                  |     |
|       | اگر قربانی کا جانور سحج سلامت خریدنے کے           | بإب: | ٩- بَابُ مَنِ اشْتَرَاى أُضْحِيَّةٌ صَحِيحَةٌ فَأَصَابَهَا       |     |
| 411   | بعداس میں عیب پیدا ہوجائے تو؟                     |      | عِنْدَهُ شَيْءٌ                                                  |     |
| 412   | گھروالوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرنا        | باب: | ١٠- بَابُ مَنْ ضَخَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ                      |     |
|       | جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اے (ذوالحجہ کے        | باب: | ١١- بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُّضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ فِي        |     |
|       | پہلے) دس دنوں میں بال اور ناخن نہیں               |      | الْعَشْرِ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ                            |     |
| 413   | ا تارنے چاہئیں                                    |      |                                                                  |     |
|       | نمازعیدے پہلے قربانی کا جانور ذرج کرنے ک          | باب: | ١٢- بَابُ النَّهٰيِ عَنْ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ | - S |
| 414   | ممانعت كابيان                                     |      |                                                                  |     |
| 416   | اہنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذرج کرنا             | باب: | ١٣- بَابُ مَنْ ذَبَعَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ                     |     |
| 417   | قربانی کی کھالیں                                  |      | -                                                                |     |
| 417   | قربانيون كأكوشت كصانا                             |      | ١٥- بَابُ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الضَّحَايَا                     |     |
| 418   | قربانیوں کا گوشت رکھ چھوڑنا                       |      | ١٦- بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ                        |     |
| 419   | عیدگاه میں جانور ذیح کرنا                         |      | ١٧ - بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلِّى                               |     |
| 421   | ذبيحه سيمتعلق احكام ومسائل                        |      | ٢٧- أَبْوَابُ الدَّبَائِحِ                                       |     |
| 424   | عقیقه کابیان                                      |      |                                                                  |     |
| 427   | نرعه اور عتیره کی قربانی<br>بریم                  | • •  | ·= · · · · • · · ·                                               |     |
| 429   | جب ذیج کروتوا چھے انداز سے ذیج کرو                | •    | ٣- بَابُ إِذَا ذَبَعْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْعَ                 |     |
| 431   | ذنح کرتے وقت اللہ کا نام لینا                     |      | ٤- بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ                          |     |
| 432   | کس چیز ہے ذرج کیا جائے؟<br>۔                      |      | ٥- بَابُ مَا يُذَكِّى بِهِ                                       |     |
| 434   | کھال اتارنا                                       |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |     |
| 435   | وودھ والا جانور ذرخ کرنے کی ممانعت کا بیان        |      | ٧- بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ اللَّرِّ                  |     |
| 436   | عورت كا ذريح كيا بهوا جا نور (كمانه بن وأري نهير) | باب: | ٨- بَابُ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ                                   |     |

|   | چېارم)      | فهرست مضامین (جلد                                   | سنن ابن ماجه                                                           |
|---|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | 436         | باب: بھاگ نگلنے والے جانور کوذنج کرنے کا طریقہ      | ٩- بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَاثِم                            |
|   |             | باب: جانور کو باندھ کر قتل کرنے اور ان کی شکل       |                                                                        |
|   | 437         | بگاڑنے کی ممانعت کا بیان                            |                                                                        |
|   |             | باب: نجاست خور جانور کا گوشت کھانے کی ممانعت        | ١١- بَابُ النَّهْي عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ                          |
|   | 439         | كا بيان                                             | ; ;                                                                    |
|   | 439         | باب: گھوڑ وں کا گوشت                                | ١٢- بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ                                            |
|   | 440         | باب: پالنو گدهون کا گوشت                            | ١٣- بَابُ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ                             |
|   | 443         | باب: خَمِرُكا كُوشت                                 |                                                                        |
| ļ | 444         | باب: پیٹ کے بچے کا ذیج ہونااس کی ماں کا             | · '.                                                                   |
|   | 447         | شکار کے احکام ومسائل                                | ٢٨- أَبْوَابُ الصَّيْدِ                                                |
|   | B           | باب: شکار یا تھیتی (کی رکھوالی) کے کتے کے سواتمام   |                                                                        |
|   | 448         | کے مثل کرنا                                         |                                                                        |
|   |             | باب: شکار کھیتی یا مویشیوں کے کتے کے سوا کوئی کتا   | ·<br>٢- بَابُ النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ |
|   | 449         | ر کھنامنع ہے                                        | اًوْ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةِ                                             |
|   | 451         | باب: کتے کا کیا ہوا شکار                            |                                                                        |
|   |             | باب: مجوس کے کتے کا کیا ہوا شکار اور بالکل سیاہ کتے | ٤- بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ [وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ             |
|   | 453         | كاتتكم                                              | الْبَهِيم]                                                             |
|   | 454         | باب: کمان (اورتیر) سے شکار کرنا                     | ٥- بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ                                              |
|   | 455         | باب: اگرشکاررات بعرلا پیتار ب                       | ٦- بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيْلَةً                                    |
|   | 456         | باب: معراض سے شکار کرنا                             | ٧- بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ                                           |
|   | 457         | اباب: زنده جانور كجسم سے كافے موئے كوشت كاتكم       | ٨- بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ                   |
|   | 457         | باب: مجهلیون اور نڈی وَل کا شکار                    | ٩- بَابُ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَرَادِ                               |
|   | <b>46</b> 0 | باب: جن جانوروں کوئل کرنامنع ہے                     | ١٠- بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ                                    |
|   | 461         | ابب: کنگری پیمینکنے کی ممانعت                       | ١١- بَابُ النَّهْي عَنِ الْخَذْفِ                                      |
|   | 463         | باب: گرگٹ (یا چیکل) کو مارنا                        | ١٢- بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ                                             |
|   |             | 1                                                   | Ç. y                                                                   |

| رچېارم) | فهرست مضامین (جلد                                    | سنن ابن ماجه                                                  |    |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 465     | باب: ہر کچلی والے در تدے کا کھانا حرام ہے            | ١٣ - بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ            |    |
| 466     | باب: بھیٹریے اور لومڑی کا ہیان                       | ١٤- بَابُ الذِّئبِ وَالثَّعْلَبِ                              |    |
| 467     | باب: لَكُرْ يَعِلِكُ كابيان                          | ١٥ - بَابُ الضَّبُعِ                                          |    |
| 468     | باب: سانڈے کا بیان                                   | ١٦ - بَابُ الضَّبِّ                                           |    |
| 471     | ہاب:   خر گوش کا بیان                                | ١٧ - بَابُ الْأَرْنَبِ                                        |    |
|         | باب: سمندر كاشكار (مركر پانى بر) تيرآئ تو كيا        | ١٨- بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ                     |    |
| 473     | حکم ہے؟                                              |                                                               |    |
| 474     | باب: كوےكا بيان                                      | ١٩ - بَابُ الْغُرَابِ                                         |    |
| 475     | باب: ملی کابیان                                      | ٢٠ بَابُ الْهِرَّةِ                                           |    |
| 477     | کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل                         | ٢٩- أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ                                   |    |
| 479     | باب: کھانا کھلانے کا بیان                            | ١- بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ                                 | 10 |
| 481     | باب: ایک آ دی کا کھانا دو کے لیے کانی ہوجاتا ہے      | ٢ بَاب: طَعَامُ ٱلْوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ               | 18 |
|         | باب: مومن ایک آنت میں کھا تا ہے اور کا فرسا          | ٣- بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ |    |
| 482     | آ نتوں میں کھا تا ہے                                 | يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ                               |    |
| 483     | باب: کھانے میں عیب نکا لنے کی ممانعت کا بیان         | ٤- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ                    |    |
| 484     | باب: كھانا كھاتے وقت ہاتھ منہ وھونا                  | ٥- بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ                         |    |
| 485     | باب: مُنِك لِكَا كَرْكُهَا مَا كَهَا نِهِ كَا بِيانِ | ٦- بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِتًا                                 |    |
| 486     | باب: كهاناكهات وقت بسم الله يرصن كابيان              | ٧- بَابُ التَّسْوَيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ                      |    |
| 487     | باب: وَامَينِ ہاتھ سے کھانا چاہیے                    | ٨- بَابُ الْأَكْلِ بِالنَّيمِينِ                              |    |
| 488     | باب: انگلیال چائنے کابیان                            | ٩- بَابُ لَعْقِ الْأَصَابِعِ                                  |    |
| 490     | باب: پلیٹ صاف کرنا                                   | ١٠ - بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ                             |    |
| 491     | باب: اینے سامنے سے کھانا                             | ١١- بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ                            |    |
| 492     | باب: ٹرید کے اوپر (درمیان) سے کھانامنع ہے            | ١٢ - بَابُ النَّهْيَ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ الثَّرِيدِ  |    |
| 493     | باب: اگرلقمه باتھ ہے گرجائے تو کیا کرے؟              |                                                               |    |
| 495     | باب: کھانوں پر ژبید کی فضلیت                         |                                                               |    |
|         | •                                                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                       |    |

|   | چهارم) | فهرست مضامین (جلد                               | سنن ابن ماجه                                                         |
|---|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | 496    | باب: کھانا کھانے کے بعد ہاتھ ہو مجھنے کا بیان   | ١٥- بَابُ مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ                           |
|   | 497    | باب: کھانے سے فارغ ہوکر کیا کہنا جاہیے؟         | ١٦- بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلطَّعَامِ                  |
|   | 498    | باب: مل کر کھانا کھانے کا بیان                  | ١٧- بَابُ الإجْتِمَاعِ عَلَى الطُّعَامِ                              |
|   | 500    | باب: کھانے کی چیز میں پھونک مارنا               | ١٨- بَابُ النَّفْخِ فِيَ الطَّعَامِ                                  |
|   |        | باب: جب خادم کھانا لائے تو اس کھانے میں سے      | ١٩- بَاب: إِذَا أُتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ |
|   | 500    | اہے بھی کچھ کھانا دینا جا ہیے                   | ,                                                                    |
|   | 502    | باب: میزاور دسترخوان پر کھانا کھانے کا بیان     | ٧٠- بَابُ الْأَكْلِ عَلَى الْمُجُوَانِ وَالسُّفْرَةِ                 |
|   |        | باب: کھانا اٹھائے جانے سے پہلے اٹھنا' اور لوگوں | ٢١- يَابُ النَّهُيِ أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى              |
|   |        | ك فارغ مونے سے پہلے ہاتھ روك لينے كى            | يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ            |
|   | 503    | ممانعت كابيان                                   |                                                                      |
|   |        | باب: ہاتھ میں (کھانے کی) چکنائی کی بوہوتو (بغیر | ٢٢- بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيْخُ غَمَرٍ                      |
| ľ | 503    | ہاتھ دھوئے) سوجانا (منع ہے)                     |                                                                      |
|   | 504    | باب: کھانا کھانے کی چیش ش کرنا                  | ٢٣- بَابُ عَرْضِ الطَّعَامِ                                          |
|   | 506    | باب: معجد میں کھانا کھانے کا بیان               | ٢٤- بَابُ الْأَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ                                  |
|   | 506    | باب: کھڑے ہوکر کھانے کا بیان                    | ٢٥- بَابُ الْأَكْلِ قَائِمًا                                         |
|   | 507    | باب: كدوكا بيان                                 | ٢٢- بَابُ الدُّبَّاءِ                                                |
|   | 509    | باب: محوشت كابيان                               | ٢٧٠- بَابُ اللَّحْمِ                                                 |
|   | 510    | باب: سب سے عمرہ گوشت                            | ٧٨- بَابُ أَطَايِبِ اللَّحْمِ                                        |
|   | 511    | باب: بصنے ہوئے گوشت كابيان                      | ٧٩- بَابُ الشُّوَاءِ                                                 |
|   | 512    | باب: خشک گوشت کا بیان                           | ٣٠- بَابُ الْقَدِيدِ                                                 |
|   | 514    | ہاب: کلیجی اور تلی                              | ٣١- بَابُ الْكَبِدِ وَالطُّحَالِ                                     |
|   | 514    | باب: نمك كابيان                                 | ٣٢- بَابُ الْمِلْحِ                                                  |
|   | 514    | باب: سرکه کا سالن کے طور پراستعال               | ٣٣- بَابُ الِائْتِدَامِ بِالْخَلّ                                    |
|   | 516    | ا باب: زیخون کا تیل                             | ٣٤- بَابُ الزَّيْتِ                                                  |
|   | 516    | باب: دودها بيان                                 | <b>٥٠</b> - بَابُ اللَّبَنِ                                          |
|   |        |                                                 |                                                                      |

| حارمز | فهرست مضامين (جلد                                | 4-1                                                              |   |
|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
|       | برے سامیں ہے<br>  باب: میشی چیز کا بیان          | <b>سنن ابن ماجه</b><br>۱۳۰۰ - باز کاران                          |   |
| 518   |                                                  | ٣٦- بَابُ الْحَلْوَاءِ                                           |   |
| 518   | یاب: منگژی اور تازه محبورین ملا کر کھانا<br>سیم  | ٣٧- بَابُ الْقِثَاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَانِ                     |   |
| 520   | یاب: همچورکابیان                                 | ٣٨- بَابُ التَّمْرِ                                              |   |
| 520   | باب: جب (فصل کا) پہلا پھل پیش کیا جائے           | ٣٩- بَاب: إِذَا أُتِيَ بِأَوَّلِ النَّمَرَةِ                     |   |
| 521   | باب: تازه بکی ہوئی تھجور خشک تھجور کے ساتھ کھانا | ٤٠- بَابُ أَكْلِ الْبَلَحِ بِالنَّمْرِ                           |   |
|       | باب: (ساتھیوں کی موجودگی میں) دو دو تھجوریں ملا  | ٤١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ النَّمْرِ                       |   |
| 522   | کر کھانے کی ممانعت کا بیان                       |                                                                  |   |
| 522   | باب: (کرم خورده) تھجوروں کوصاف کرکے کھانا        | ٤٢- بَابُ تَفْتِيشِ التَّمْرِ                                    |   |
| 523   | باب: کھجور مکھن کے ساتھ کھانا                    | ٤٣- بَابُ التَّمْرُ بِالزُّنْدِ                                  |   |
| 524   | باب: میدے (کی روٹی) کابیان                       | ٤٤- بَابُ الحُوَّارٰي                                            |   |
| 525   | باب: باریک چپاتیاں (کھلکے)                       | ٥٤- بَابُ الرُّقَاقِ                                             |   |
| 526   | باب: فالوذج                                      | ٤٦- بَابُ الْفَالُوذَج                                           | 2 |
| 527   | باب: کمی ڈال کر بنائی ہوئی روٹی (پراٹھ) کا بیان  | ٤٧- بَابُ الْخُبْزِ الْمُلَبِّقِ بِالسَّمْنِ                     |   |
| 529   | باب: گندم کی روثی                                | ٤٨- بَابُ خُبْزِ الْبُرِّ                                        |   |
| 529   | باب: جوکی رونی                                   | ٤٩- يَابُ خُبُزِ الشَّعِيرِ                                      |   |
|       | باب: کھانے میں اعتدال کا' اور پیٹ بھر کر کھانے   | ٥٠- بَابُ الإفْتِصَادِ فِي الْأَكْلِ وَكَرَاهَةِ الشُّبَعِ       |   |
| 531   | کی کراہت کا بیان                                 |                                                                  |   |
| 533   | باب: ہر مرغوب نفس چیز کھانا مجھی نضول خرجی ہے    | ٥١ - بَاب: مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ |   |
| 534   | باب: كھانا جيئنے كى ممانعت كابيان                | ٥٢- بَابُ النَّهْي عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَام                      |   |
| 534   | باب: مجھوک سے (اللہ کی) پناہ مانگنا              | ٥٣- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوعِ                             |   |
| 535   | باب: دات کا کھانا ترک کرنا                       | ٥٤- بَابُ تَرْكِ الْعَشَاءِ                                      |   |
|       | باب: مهمان نوازی                                 | ٥٥- بَابُ الضِّيَافَةِ                                           |   |
| 535   | باب: جب مهمان کوئی خلاف شرع کام دیکھے تو         | ٥٦- باب: إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكَرًا رَجَعَ                  |   |
| 536   | ( کھا نا کھائے بغیر ) واپس ہوجائے                |                                                                  |   |
| 538   | باب: صحوشت اور تھی ملا کر کھانا                  | ٥٧- بَابُ الْجَمْع بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْم                   |   |

|   | چهارم) | فبرست مضامین (جلد                              | سنن ابن ماجه                                                   |
|---|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   | 539    | باب: سالن پکاتے ونت زیادہ پائی ڈالیں           | ٥٨- بَابُ مَنْ طَبَخَ فَلْيُكْثِرْ مَاءَهُ                     |
|   | 539    | باب: کہن پیاز اور گند نا کھانا                 | ٥٩- بَابُ أَكْلِ النُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ            |
|   | 542    | باب: پنیراور کھی کھانا                         |                                                                |
|   | 542    | باب: کچل کھانا                                 | ٦١- بَابُ أَكْلِ الثَّمَارِ                                    |
|   | 543    | باب: لیٹ کرکھانے کی ممانعت کا بیان             | ٦٢- بَابُ النَّهُي عَنِ الْأَكْلِ مُنْبَطِحًا                  |
|   | 545    | مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل                  | ٣٠ أَبُوَابُ الْأَشْرِبَةِ                                     |
|   | 547    | باب: شراب ہر برائی کی کنجی ہے                  |                                                                |
|   |        | باب: جو مخض دنیا مین شراب پییهٔ وه آخرت مین    | ٢- بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا |
|   | 548    | (جنت کی شراب)نہیں پی سکے گا                    | فِي الْآخِرَةِ                                                 |
|   | 549    | باب: عادی شراب نوش                             | ٣- بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ                                    |
| À | 549    | باب: شراب پینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی     | ٤- بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ نُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ      |
| Ÿ |        | باب: کس چیز سے بی مولی (نشه آور) چیز شراب      | ٥- بَابُ مَا يَكُونُ مِنْـهُ الْخَمْرُ                         |
|   | 551    | موتی ہے؟                                       |                                                                |
|   | 552    | باب: شراب میں دی طرح پر لعنت ہے                | ٦- بَاب: لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهِ            |
|   | 553    | باب: شراب کی تجارت کا بیان                     | ٧- بَابُ التُّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ                            |
|   | 554    | باب: لوگ شراب کا کوئی اور نام رکھ لیس کے       | ٨- بَابُ الْخَمْرُ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا             |
|   | 555    | باب: ہرنشہآ ور چیز حرام ہے                     | ٩- بَاب: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ                                |
|   |        | باب: جس چیزی زیاده مقدارے نشه آئے اس کی        | ١٠- بَابُ مَا أَشْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ           |
|   | 558    | تھوڑی مقدار بھی حرام ہے                        |                                                                |
|   | 559    | باب: دوچیزین ملا کر بنائی ہوئی نبیذ کی ممانعت  | ١١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ                        |
|   | 560    | باب: نبیذ بنانے اور پینے کی کیفیت              | ١٢– بَابُ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ                         |
|   |        | باب: (شراب کے) برتنوں میں نبید بنانے کی ممانعت | ١٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ                 |
|   | 561    | كابيان                                         | ·                                                              |
|   | 563    | ہاب: (ان مذکورہ بالا) برتنوں کی اجازت          | ١٤- بَابُ مَا رُخُصَ فِيهِ مِنْ ذَٰلِكَ                        |
|   | 564    | باب: منظ میں بنی ہوئی نبیذ                     | ١٥- بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ                                     |
|   |        |                                                |                                                                |

| رچهارم) | سنن ابن ماجه نبرست مضايين (علد چهارم)           |                                                                |  |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 565     | باب: برتن ڈھانپ کرر کھنا جا ہیے                 | ١٦- بَابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ                                 |  |
| 566     | باب: جاندی کے برتن میں کچھ بینا (منع ہے)        | ١٧ - [بَابُ]الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ                   |  |
| 568     | باب: تنین سانس میں یانی پینا                    | ١٨ - بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسِ                     |  |
|         | باب: مثک کے منہ کو اوپر کی طرف موڑ کر اندر کی   | ١٩ - بَابُ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ                            |  |
| 568     | جانب سے پائی بینا                               |                                                                |  |
| 569     | باب: مشک کے منہ سے پانی پینا                    | ٢٠- بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فِي السُّقَاءِ                        |  |
| 570     | باب: کھڑے ہوکر پینا                             | ٢١- بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا                                   |  |
|         | باب: پانی (یا کوئی اور چیز) پی کرایئے دائیں طرف | ٢٢- بَاب: إِذَا شَرِبَ أَعْطَى الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ       |  |
| 571     | والے کودے                                       |                                                                |  |
| 572     | باب: (پانی وغیرہ کے) برتن میں سانس لینا         | ٢٣- بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ                          |  |
| 573     | باب: پینے کی چیز میں پھونک مارنا (منع ہے)       | فِي ٢٤- بَابُ النَّفْخ فِي الشَّرَابِ                          |  |
| 574     | باب: چلوسے پانی پینا اور منہ لگا کر پانی پینا   | 🕻 ٢٥- بَابُ الشُّرُبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ                 |  |
|         | باب: دوسرول کو پانی ملانے والاخود سب سے آخر     | · ٢٦- بَابُ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا                 |  |
| 576     | یں پیے                                          |                                                                |  |
| 576     | باب: شیشے کے برتن میں پانی پینا جائز ہے         | ٢٧- بَابُ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ                             |  |
| 579     | طب ہے متعلق احکام ومسائل                        | ٣١- أَبْوَابُ الطَّبِّ                                         |  |
|         | باب: الله نے ہر بیاری کی شفا (حاصل کرنے کے      | ١- بَابُ مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً |  |
| 583     | لیے دوا) نازل کی ہے                             |                                                                |  |
| 585     | باب: اگر بیار کاکسی چیز کو جی چاہے              | ٢- بَابُ الْمَرِيضِ يَشْتَهِي الشَّيْءَ                        |  |
| 586     | باب: پرهیز کابیان                               | ٣- بَابُ الْحِمِيَّةِ                                          |  |
| 587     | باب: بیمار کو کھانا کھانے پر مجبور نہ کریں      | ٤- بَاب: لَاتُكْرِهُوا الْمَرِيضَ عَلَى الطَّعَامِ             |  |
| 588     | باب: تلبينه كابيان                              | ٥- بَابُ التَّلْبِينَةِ                                        |  |
| 589     | باب: كالاوانه(كلونجي)                           | ٦- بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ                               |  |
| 591     | باب: شهد کا بیان                                | ٧- بَابُ الْعَسَلِ                                             |  |
| 592     | باب: تهمبی اور عجوه تھجور                       | ٨- بَابُ الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ                             |  |

| چارم) | فهرست مضامین (جلد                                                                | سنن ابن ماجه                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 595   | باب: سنامکی اور سنوت                                                             | ٩- بَابُ السَّنَا وَالسَّنُوتِ<br>٩- بَابُ السَّنَا وَالسَّنُوتِ             |
| 596   | ؛ بب مازشفائ<br>باب: نمازشفائ                                                    | ١٠- بَابِ: ٱلصَّلَاةُ شِفَاءٌ                                                |
| 597   | ې ب ۱۰۰ سې<br>باب: بری دوا(زهر) سے ممانعت                                        |                                                                              |
|       | ہب: رکن کروار رہ کرائے ماہ ک<br>باب: قبض کشاد دا کا استعال جائز ہے               | •                                                                            |
| 598   | باب: " بل معمادود في العلمان جارتها<br>باب: گلے يزنے كا علاج اور (انگل سے) دبانے | ١٧- بَابُ دَوَاءِ الْمَشْيِ                                                  |
|       | •                                                                                | <ul> <li>١٣- بَابُ دَوَاءِ الْعُلْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْغَمْزِ</li> </ul> |
| 599   | کیممانعت                                                                         | i filma nee tre in                                                           |
| 600   | باب: عرق النسا كاعلاج<br>خ.                                                      | ١٤- بَابُ دَوَاءِ عِرْقِ النَّسَا                                            |
| 600   | باب: زخم کاعلاج                                                                  | ١٥- بَابُ دَوَاءِ الْجِرَاحَةِ                                               |
| 602   | باب: علم طب نہ جاننے کے باو جود علاج کرنے والا                                   | ١٦- بَابُ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ                        |
| 603   | باب: ذات البحب كاعلاج                                                            | ١٧- بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ                                            |
| 604   | باب: بخار کابیان                                                                 |                                                                              |
|       | باب: بخارجہنم کی بھاپ سے ہے اسے پانی کے                                          | ١٩- بَابُ الْحُمِّي مِنْ فَيْعِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا                      |
| 605   | ذریعے ہے شنڈا کرو                                                                | ِ الْمَاءِ                                                                   |
| 607   | ہاب: سینٹی لگوانے کا بیان                                                        | ٢٠- بَابُ الْحِجَامَةِ                                                       |
| 609   | باب: سینگی جم کے س حصے میں لگائی جائے؟                                           | ٢١- بَابُ مَوْضِعِ الْعِجَامَةِ                                              |
| 612   | باب: کن دنوں میں سینگی لگوانی چاہیے؟                                             | ٢٢- بَابِ: فِي أَيِّ الْأَيَّامِ يَحْتَجِمُ                                  |
| 615   | باب: واغنے کابیان                                                                | ٢٣- بَابُ الْكَيِّ                                                           |
| 616   | بإب: خودكوداغنا                                                                  | ۲٤- بَابُ مَن اكْتَوٰى                                                       |
| 617   | باب: اٹھ سرمہ آئھوں میں لگانے کا بیان                                            | ٢٥- بَابُ الْكُحْل بِالْإِلْثْمِدِ                                           |
| 619   | باب: طاق عدو میں سرمه لگانا                                                      | ٢٦- بَابُ مَن اكْتَحَلَ وِثْرًا                                              |
| 619   | باب: شراب سے علاج کرنے کی ممانعت کا بیان                                         | ٧٧- بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَّتَدَاوٰى بِالْخَمْرِ                             |
| 620   | ، .<br>باب: قرآن کے ذریعے سے حصول شفا                                            | ٢٨- بَابُ الْاِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ                                      |
| 621   | <br>باب: مهندی کابیان                                                            | <ul><li>٢٩- بَابُ الْحِنَّاءِ</li></ul>                                      |
| 621   | ، بیب ، بی کا ہیں۔<br>باب: اونٹول کے پیشاب کا بیان                               | ٠٠٠ - بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ<br>٣٠- بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِل              |
| 622   | . برتن میں تکھی گر جائے تو؟<br>باب: برتن میں تکھی گر جائے تو؟                    | ٠                                                                            |

| رچپارم) | فهرست مضایین (جل                                      | سنن ابن ماجه .                                                  |    |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 623     | باب: نظر بدكا بيان                                    | ٣٢- بَابُ الْعَيْنِ                                             |    |
| 625     | باب: نظر کا دم کروانا                                 | ٣٣- بَابُ مَنِ اسْتَرْقْي مِنَ الْعَيْنِ                        |    |
| 627     | باب: جودم جائز ہیں                                    | ٣٤- بَابٌ مَا رُخُّصَ فِيهِ مِنَ الرُّثْمَى                     |    |
| 629     | باب: سانپ اور بچھو کا دم                              | ٣٥- بَابُ رُفْيَةِ الْحَبَّةِ وَالْعَقْرَبِ                     |    |
| 630     | باب: نبی مُنْ الله نے جودم کیا اور جودم آپ کو کیا گیا | ٣٦- بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا عُوَّذَ بِهِ      |    |
| 634     | باب: بخاركا دم                                        | ٣٧- بَابُ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمْنَى                    |    |
| 635     | باب: وعايز هر كهونك مارنا                             | ٣٨- بَابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ                             |    |
| 636     | باب: تعويذ وغيره وُ النا                              | ٣٩- بَابُ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ                                |    |
| 639     | باب: آسیب (اورجن) کے اثر کا علاج                      | ٤٠ - بَابُ النُّشُرَةِ                                          |    |
| 640     | باب: قرآن مجید کے ساتھ حصول شفا                       | ٤١ - بَابُ الْإِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ                        |    |
| 640     | باب: دودهاریون والے سانپ کومل کرنا                    | ٤٢- بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ                            | 24 |
| 641     | باب: الحیمی فال پسند کرنا اور بدشگونی کو براجاننا     | ٤٣- بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطُّيرَةَ |    |
| 644     | باب: كوژه كامرض                                       | ٤٤- بَابُ الْجُذَامِ                                            |    |
| 645     | باب: جادوكا بيان                                      | ٥٤- بَابُ السِّحْرِ                                             |    |
|         | باب: پریشانی اور بےخوابی اور جن چیزوں سے اللہ         | ٤٦- بَابُ الْفَزَعِ وَالْأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ        |    |
| 648     | ک پناه لی جاتی ہے                                     |                                                                 |    |





## دیت کی لغوی واصطلاحی تعریف اوراس کے احکام ومساکل

\* ویت کی لغوی تعریف: الدیة : و ذی یدی سے مصدر ہے جس کے معنی ہیں: خون بہا ایعنی مقتول کے ولی کو قاتل کی طرف سے جان کے بدلے میں دیا جانے والا مال اس کی جمع الدیات آتی مقتول کے ولی کو قاتل کی طرف سے جان کے بدلے میں دیا جانے والا مال اس کی جمع الدیات آتی ویت کو گئے ہیں۔ عربی نے مقتول کی ویت اوا کی۔ " ویت کو عَقَل بھی کہا جاتا ہے۔ عقل کے معنی باند ھنے کے ہیں۔ عربیوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ مقتول کی ویت کے ویت کے اونٹ اس کے گھر مے حق میں باندھ ویتے تھے اس لیے دیت کو عقل سے تجیر کیا جانے کی دیت کے اونٹ اس کے گھر مے حن میں باندھ ویتے تھے اس لیے دیت کو عقل سے تجیر کیا جانے لگا۔ (فقه السنة: ۲۱ کا ۵) طبع دار الفکر 'بیروت' ۱۳۱۷ھ)

\* اصطلاحی تعربیف: دیت ہے مرادوہ مال ہے جو کسی آزاد آدی کو تل کرنے یا اس کے کسی عضو کو اسلامی تعربیف: دیت ہے مرادوہ مال ہے جو کسی آزاد آدی کو تا ہے اور اس کی مقدار سلف کرنے کی صورت میں مظلوم یا اس کے ورثاء کو ادا کرنا مجرم پر واجب ہوتا ہے اور اس کی مقدار شریعت میں مقرر ہے۔ بیاجتہادی مسئلہ نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الفقهية: ۱۳۲/۱۱ الطبعة الثانية: ۱۹۲۲ الطبعة الثانية: ۱۹۲۲ میں ۱۹۹۲ میں مقرر ہے۔ بیاجواب ا

دیت کی لغوی واصطلاحی تعریف اوراس کے احکام ومسائل

٢١- أبواب الديات

\* دیت کی مقد ارا ورتجیس : اللہ تعالی نے انسانی جان اور انسانی اعضاء کو با وجہ تلف کرنے پرشدید وعیدیں بیان فرمائی ہیں اور خت سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ اللہ تعالی کے زویک ایک مسلمان کی جان کس قدر قیمتی ہے، اس کا اندازہ اللہ تعالی کے اس فرمان سے کیا جاسکتا ہے: ﴿مَنُ قَتَلَ نَفُسُنَا بِغَيْرِ نَفُسِ اَوُ فَسَادٍ فِي الْاَرُضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴿ وَمَنُ اَحْياهَا فَكَانَّمَا اَحْيا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (المآئدة ١٤٥٥) ''جو خص کی کو آل کر دیئے بغیر اس کے کہوہ کی کا قاتل ہو یاز بین بی فساو کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو آل کر دیا۔ اور جو خص کی ایک جان کو (ناحق آلی ہونے سے) بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔' البذاکی محتر م اور معصوم جان کو تم کر دیا جائے یا اس خت رکھی گئی ہے حتی کہ اگر خلطی ہے بھی کسی کی جان ضائع کر دی جائے یا اسے زخی کر دیا جائے یا اس خت رکھی گئی ہے حتی کہ اگر خلطی ہے بھی کسی کی جان ضائع کر دی جائے یا اسے نقام کو اور خوص کی عضو کو نقصان پہنچایا جائے تو اس پھی شریعت اسلامی ہیں سزائیں مقرر بین علاوہ ازیں کوئی حاکمی وقت یا قاضی وغیرہ اپنی مرضی ہے ان میں رقہ و بدل نہیں کر سکتا۔



۲۱- أبواب الديات ديت كالغوى واصطلاح تعريف اوراس كادكام ومسائل

اسلامی قانون میں انسان کے مختلف حالات بیعنی مسلمان آزاد ٔ غلام ند کراورمؤنث ہونے کے اعتبار ہے الگ الگ دیتیں مقرر میں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

- اگرمقول مسلمان آزادم دخیاتواس کی دیت سواون ہے۔ اگراون میسر نہوں تو ایک بزار مثقال سونایابارہ بزار درہم چاندی یادوسوگائیں یادو بزار بھیڑ بکریاں اداکی جائیں گی۔ حضرت جابر تالات روایت ہے کہرسول اللہ تالیق نے اونٹوں والوں پرسواون کا ایوں والوں پردوسوگائیں اور بکریوں والوں کے ذہ وہ بزار بکریاں بطور دیت اداکرنا فرض قرار دیا۔ (سنن أبی داود الدیات باب الدیة کم ھی احدیث: ۳۵۳۳ ماس محضرت این عباس واللہ ہے مروی ہے کہ بنوعدی کا ایک آدی تی ہوگیا تو آپ نے اس کی دیت بارہ بزار درہم طے قرمائی۔ (سنن أبی داود الدیات اب الدیة کم ھی احدیث: ۳۵۳۳) حضرت عمرو بن جزم کو شخ میں ہے کہ سونے کی شکل میں اداکر نے والوں پر ویت ایک بزار دینار ہے۔ (سنن النسائی الفسامة اذکر حدیث عمرو ابن حزم فی سنت حدیث عمرو ابن حزم فی سنت حدیث عمرو
- ت آزادابل کتاب محض خواه ذمی ہو یا امن حاصل کرنے والا یا حلیف اس کی دیت آزاد مسلمان آدمی کی دیت آزاد مسلمان آدمی کی دیت کا نصف ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص پائٹی ہے موری ہے کہ نجی اکرم سائٹی نے فیصلہ فر بایا کہ 'اہل کتاب (یہودونصاری) کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف ہے۔' (سنن أبی داو د' الدیات' باب الدیة کم هی' حدیث: ۵۳۲۳ و مسند أحمد: ۱۸۳/۲ ۱۳۳۲)
- (الحكوم) خواه ذمى مو يا حليف يا پناه لينے والا أيا كوئى بت پرست حليف مو يا پناه لينے والا اس كى ديت آخص مواسلا كى درہم ہے۔ نبى اكرم تُلَقِيرٌ كافرمان ہے: ' (مجموى كى ديت آخص مودرہم ہے۔ ' (الحامل لابن عدي: ۵/۳/۷) فى ترجمة عبدالله بن صالح والسنن الكبرى للبيهقى: ۱۰۱/۸)
- الل كتاب مجوس اور بت برستوں كى عورتوں كى ديت ان كے مردوں كى ديت سے نصف ہے جيسا كہ مسلمان عورتوں كى ديت سے نصف ہے جيسا كہ مسلمان عورتوں كى ديت سے نصف ہے۔ امام ابن منذر رئال في فرمات ميں: "الل علم كا اجماع ہے كہ عورت كى ديت مردكى ديت سے نصف ہے۔" (المغنى والشرح الكيمير: ٥٣٢/٩)



۲۱ - أبواب الديات ما المام الم

- ق خلام یا لونڈی کی دیت وہی ہے جواس کی مناسب قیمت ہو خواہ وہ کتنی ہی ہو۔ اگریہ قیمت آزاد آدک دیت ہے تا دری کی دیت ہے کم ہوتو منفقہ طور پر علاء کا یہی موقف ہے لیکن اگر غلام کی قیمت آزاد کی دیت کے برابر یازیادہ ہوجائے تو امام احمدُ امام مالک امام شافعی اور ابو یوسف خطع کا قول ہے کہ اس صورت میں بھی اس کی قیمت ہی ادا کی جائے گی خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو۔
- © جنین (پیٹ میں بچے) الرکا ہو یا الرک جب وہ جنایت (جرم) کرنے والے کی جنایت کے سبب مر جائے تو اس ضمن میں ایک غلام یا لونڈی دیت ہے یا اس کی قیمت پارٹج اونٹ اوا کرنے ہوں گئ خواہ محداً ایہا ہو یا خطا کی کونکہ حضرت ابو ہر برہ ٹاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹا نے بتوانحیان کی ایک عورت کے بارے میں فیصلہ دیا جس کے پیٹ کا بچہ آئی کردیا گیا تھا کہ اے ایک غلام یا لونڈی دی جائے۔ (صحیح البحاری الدیات باب جنین المرأة وأنّ العقل ..... حدیث:۹۰۹۲ وصحیح مسلم القسامة باب دیة الحنین ووجوب الدیة فی ..... حدیث:۱۲۱۹)



۲۱- أبواب المديات \_\_\_\_\_ ديت كى نفوى واصطلاحى تعريف اوراس كادكام ومسائل

\* اعضاء کی دیت: بعض علاء کے نز دیک انسان کے جسم کے کل اعضاء پینتالیس ہیں ٔ ان میں ہے بعض اعضاءاک ایک ہیں اور بعض دود دُاور کئی دو ہے بھی زیادہ ہیں۔

- جہم کا جوعضو صرف ایک ہی ہے مثلاً: ناک زبان آلہ تناسل وغیرہ تو اگر کوئی اے کا فد دیتواس کی دیت اتنی ہی ہے مثلی پورے انسان کی ہے۔ ادراس کی مقدار آدی کی مختلف عیشیتوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ حیثیت سے مراداس کا مرز عورت آزاد غلام کویٹری یا دمی وغیرہ ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوعشو انسانی بدن میں ایک ہی بیدا کیا ہے اس کے ضائع ہونے ہے اس کا فائدہ بالکل ختم ہو جاتا ہے تو گو یا وہ جان جانے کے متر ادف ہے کہ لہذا اس کی دیت بھی جان کی دیت ہے۔ اس مسللے میں علماء کا اتفاق ہے۔ حضرت عمرو بن حزم را لللہ تا گاڑا نے فرمایا: 'اور ناک کی مکمل دیت ہے جب اے جڑے کا ف دیا جائے اور زبان کی پوری دیت ہے۔ (سنن النسائی ' الفسامة و کر حدیث عمرو بن حزم فی ۔۔۔ میں سے کہ الفسامة و کر حدیث عمرو بن حزم فی ۔۔۔ میں مکمل دیت ہے۔ (سنن النسائی)
- جمم کے جواعضاء جوڑا جوڑا جوڑا جیں مثلاً: آئکھیں کان ہونٹ جڑے عورت کے بہتان مرد کی چھاتی باتھ ٹائلیں اور حصبے وغیرہ اگرا لیے اعضاء دونوں بی کاٹ دیے جائیں تو پورے انسان کی دیت اواکرنی پڑے گی اور اگر ایک کاٹ دیا جائے تو اس میں آ دھی دیت ہوگی کیونکہ ایسے دونوں اعضاء کی بقا میں انسان کی منفعت اور حن و جمال مضمر ہے۔ (تنصیل کے لیے گذشتہ حوالہ دیکھیے) امام ابن قدامہ بڑھئے اس کی بابت لکھتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق اس مسئلے میں کی فالفت نہیں کی نیز علامہ ابن عبدالر بڑھئے اس کی بابت لکھتے ہیں کہ حضرت عمر و بن حزم کا کمتوب اہل علم میں معروف ہے اور جواحکام اس میں درج ہیں ان میں سے چند ایک کے سواباتی تمام پر اللے اللے علم میں معروف ہے اور جواحکام اس میں درج ہیں ان میں سے چند ایک کے سواباتی تمام پر اللے علم کا اتفاق ہے۔
- ﴾ بعض اعضاء تین اجزاء پرمشمل ہوتے ہیں'ان تینوں کو کاٹ دینے کی صورت میں پوری دیت دینی ہوگی اوراگر ایک حصہ کاٹ دیا جائے تو اس کی دیت ایک تہائی ہے' مثلاً: ناک جو دونتھنوں اور ان کی درمیانی ہڈی پرمشمل ہے۔

٢١- أبواب الديات \_\_\_\_ ديت كي لغوى واصطلاحي تعريف اوراس كاحكام وسائل

انسانی وجود میں جو چار چاراعضاء ہیں'ان چاروں کو کاٹ دینے کی صورت میں پوری دیت ہے اوراگر کم ہوتو دیت بھی ای قدر کم ہوگی' مثلاً: چاروں پکیس جن کا مقصد ظاہری خوبصورتی بھی ہے اور آئکھوں کو گری اور سردی سے بچانا بھی' ان کی بھی دیت ہے۔ ایک کی دیت چوتھائی حصہ' چاروں کی کممل دیت۔

\* ہاتھوں اور پاؤس کی انگلیوں کی ویت: دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کی کمل دیت ہے۔ اس طرح پاؤس کی انگلیوں کی کمل دیت ہے۔ اس طرح پاؤس کی انگلیوں کی ممل دیت ہے ایک انگلی کی دس اونٹ دیت ہے۔ سیدنا ابن عباس شاشنا مروی ہے رسول اللہ تاثیق نے فر ہایا: '' ہاتھوں اور پاؤس کی انگلیوں کی دیت برابر ہے۔ ہرانگلی کی دیت دی اونٹ ہے۔' (جامع الترمذي الدیات باب ماجاء فی دیة الأصابع حدیث: ۱۳۹۱) میچ بخاری میں ہے کہ آپ نے فر ہایا: '' یانگلی اور یانگلی لیمن چشکلی اور انگوشا برابر ہیں۔'' (صحیح البحاری الدیات باب دیة الأصابع عدیث: ۱۸۹۵) میز ہرانگلی میں تین جوڑ ہیں ایک جوڑ کاٹ وینے کی صورت میں انگلی کا تیسرا حصد دیت ہے۔ انگوشے میں دو جوڑ ہیں اور ایک جوڑ کی دیت ایک انگلی کا فیف ایون ہوئے اونٹ ہے۔

\* وانتول کی ویت: ہردانت کی دیت پانچ اون ہے کیونکہ حضرت عمرو بن حزم اللظ کا کہتوب میں نی اللظ کا فرمان موجود ہے آپ نے فرمایا: ''مردانت کے بدلے میں پانچ اون ہیں۔'' (سن النسائی' الفسامة' ذکر حدیث عصرو بن حزم فی ..... حدیث: ۸۵۵ مام این قدامہ اللظ اس کی بابت فرماتے ہیں کہ ہردانت کی دیت پانچ اون ہے اور اس میں کسی کا اختلاف ہمیں معلوم نہیں۔(المغنی والشرح الکبیر: ۱۲۲۹)

\* منافع کی و بت: منافع سے مراد وہ فوائد ہیں جواعضائے جسمانی سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً:
سننا ویکھنا 'سوگھنا' گفتگو کرنا اور چلنا وغیرہ۔ اٹھی منافع ہیں سے حواس اربعۂ مثلاً: دیکھنا' جکھنا اور
سننا ہیں ان میں سے کوئی ایک حس ختم کردی جائے تو اس کی کامل دیت ہے۔ اہام ابن منذر رفظت بیان
کرتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ ساعت کے ضائع ہوجانے پر پوری دیت اواکی جائے گی نیز
امام ابن قدامہ نے اس پر اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے۔ دیکھیے: (السعنی والشرح الکبیر:۲۰/۵۹۲)

دیت کی لغوی واصطلاحی تعریف اوراس کے احکام ومسائل

21-أبواب الديات

سیدناعمروبن حزم برانو کے مکتوب میں ہے: ''سونگھنے کی قوت ضائع کردینے کی صورت میں پوری دیت ہے۔'' (المغنی و الشرح الکبیر: ۱۰۰/۹)

- پ لیے ' سجھنے ' چلنے ' کھانے نکاح (جماع) کرنے اور بول و براز کنٹرول کرنے کی قوت ختم کردینے پر بھی مکمل دیت لازم ہے کیونکہ ان میں سے ہرا یک نہایت اہم اور انتہا کی فائدہ مند ہے ' نیز بدن میں مذکورہ قوتوں میں سے ہرا یک قوت ایک ہی ہوتی ہے دونہیں۔
- ⊕ سرکے بال ڈاڑھی کے بال ابرو کے بال اور پلکوں کے بال: اگر ان میں ہے کی ایک مقام کواس قدر متائز کیا گیا کہ اس میں بال اُگنے کی استعداد اور صلاحیت باقی ندر ہی تواس کی ممل دیت ہے۔
   اگر ایک ابرو موتو نصف دیت ہے۔ ایک پلک کی چوتھائی دیت ہے کیونکہ پلکیں جار ہیں۔
- \* سراور چېرے کے زخمول کی دیت : ﴿ وہ زخم جس سے جلد معمولی طور پر چھل جائے کیکن خون نه نکلۂ ایسے زخم کواصطلاح میں سَاد صَه کہتے ہیں۔
  - وہ زخم جس مے معمولی ساخون فکل آئے ایسے زخم کو اصطلاح میں باز لَه کہتے ہیں۔
  - @ ووزخم جس سے جلد چھل جائے اور گوشت کث جائے ایے زخم کواصطلاح میں باضیعه کتے ہیں۔
    - ایبازخم جوگوشت میں گرائی تک چلاجائے ایسے زخم کواصطلاح میں مُتلَاحِمَه کہتے ہیں۔
- اوراییازخم جوگوشت میں گہرائی تک چلا جائے حتی کہ ہڈی کے اوپر بنی ہوئی جھی تک پہنے جائے ایے زخم کواصطلاح میں مُحاق کہتے ہیں۔

ندكورہ پانچ قسم كے زخوں كے شمن ميں شرى طور پر ديت كى كوئى خاص مقدار مقرر نہيں ، حاكم وقت يا قاضى وغيرہ اپنے اجتہاد سے جرمانہ مقرر كرے گا۔ تفصيل كے ليے ديكھيے: (المعنسي والشسرح الكيبر: ١٩١/٧)

- وہ زخم جو نہ صرف ہڈی کو ظاہر کر دے بلکہ اے توڑ دیے اس کی دیت دس اونٹ ہے۔ ایسے زخم کو اصطلاح میں مُو ضِمَ کہتے ہیں۔
- وہ زخم جو نہ صرف ہڈی کو ظاہر کردے اور توڑدے بلکہ ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور اس تو فے ہوئے حصے کو جوڑ کراور باعدھ کرواپس پہلی حالت میں لانا پڑے ایسے زخم کو مُنقَّلَه کہتے ہیں۔اس



۲۱ - أبواب الديات \_\_\_\_\_ ديت كي لغرى واصطلاحي تعريف اوراس كي احكام ومسائل

فتم کے زخم کی دیت پندرہ اونٹ ہے۔

- وہ زخم جو د ماغ کی اس جھلی تک پہنے جائے جس میں دماغ رکھا ہوتا ہے ایسے زخم کو اصطلاح میں ماغ رکھا ہوتا ہے ایسے زخم کی دیت ایک تہائی دیت ہے۔
- وہ زخم جو دماغ کی جھلی کو پھاڑ دے اس کو اصطلاح میں دامِغه کہتے ہیں۔ ایسے زخم کی دیت ایک تہائی دیت ہے۔
   تہائی دیت ہے۔
- وہ زخم جوجسم کے اندر گہرااور کسی خلاتک پینے جائے 'مثلاً: پیٹ سینے طلق اور مثانے کا خلاو غیرہ اس میں بھی ایک تہائی ویت ہے۔ ایسے زخم کو اصطلاح میں جَدائِفَه کہتے ہیں۔ (ان تمام کی تفصیل اور حوالے کے لیے دیکھیے: (سنن النسائی 'القسامة ' ذکر حدیث عمرو بن حزم فی ......' حدیث: ۴۸۵۷)
- \* ہٹر یوں کے ٹوٹ جانے کی صورت میں دیت: ﴿ پیلی کی ہٹری توڑنے کی صورت میں اگروہ علاج کے بعد صحیح طور پر بڑ جائے تواس کی دیت ایک اونٹ ہے ای طرح بننی کی ہر ہٹری کی دیت ایک ایک اونٹ ہے کیونکہ سیدنا عمر وائٹ سے مروی ہے کہ انھوں نے بننی اور پہلی کی ہٹری کے معالمے میں ایک ایک اونٹ دیت کا فیصلہ فرمایا۔ (موطأ امام مالك العقول باب جامع عقل الأسنان حدیث: ایک اونٹ دیت کا فیصلہ فرمایا۔ (موطأ امام مالك العقول باب جامع عقل الأسنان حدیث الاستان کو فیصلہ کا ہم اگر پہلی یا بننی کی ہٹری ٹیڑھی بڑے تو اس صورت میں حاکم وقت یا قاضی وغیرہ جو فیصلہ کریں وی نافذ العمل ہوگا۔
- کانی کی ہڈی توڑنے کی صورت میں اگر وہ صحیح جڑ جائے تو اس کی دیت دواون ہے۔ کاائی کی ہڈی توڑنے سے مرادوہ ہے جو ہاتھ سے لے کرکہنی تک ہوتی ہے۔ ایسے بی ران پیڈلی اور شخنے کی ہڈی توڑنے کی دواونٹ دیت ہے۔ حضرت عمر و بن عاص جا جہانے سیدنا عمر بن خطاب جا تھ کو لکھا کہ ایک خض نے کی دواونٹ دیت ہے۔ حضرت عمر جا تھ کو دی ہوتا اس کی کتنی دیت ہے؟ حضرت عمر جا تھ نے جواب دیا: اس کی دیت ہے۔ دیت دواونٹ ہے۔ اور اگر بازوؤں کی دونوں ہڈیاں توڑ دی جا کیں تو ان کی چاراونٹ دیت ہے۔ (مصنف ابن أبی شیبیة الدیات و حدیث: ۱۷۵۷ء و منار السبیل ص: ۲۲۵) اس مسئلے میں کی صحابی نے ان کی مخالفت نہیں گی۔

(32)

٢- أبواب الديات \_\_\_\_ ديت كي لغوى واصطلاحي تعريف اوراس كاحكام ومسائل

بیان زخموں کی اور بڑیوں کو توڑنے کی دیت کا بیان تھا جن کا ذکر شریعت میں وارد ہواہے۔ اور بڑی ٹوٹے یا زخم آنے کی جوصور تیں اس کے علاوہ ہیں ان میں حاکم وقت یا قاضی وغیرہ کا فیصلہ بی معتر سمجما جائے گا۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (فقه السنة و الموسوعة الفقهیة و الملخص الفقهی والشرح الکبیر، وغیرہ)



#### بني لِنهُ الْبَعْزِ الْبَعْزِ الْجَيْمِ

# (المعجم ٢١) أَبْوَابُ الدِّيَاتِ (التحفة ١٣)

# دينول ہے متعلق احکام ومسائل

(المعجم ١) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلُمًا (التحقة ١)

ہاب:۱-مسلمان کوظلم کےطور پرقتل کرنا بڑا گناہ ہے

٣٦١٥ - حضرت عبدالله بن مسعود الألاث بي روايت ع رسول الله عَلِيلًا في فرمايا: "" قيامت ك دن لوگوں ميں سب سے پہلے خون كے مقد مات كے فيط مول كے "

7710 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ

عَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْهَ: ﴿ أَوَّلُ مَا يُقْطَى بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمَ

الْقِبَامَةِ، فِي الدَّمَاءِ».

اللہ فوائد ومسائل: ﴿ حقوق العباد میں جان لینے کا معاملہ سب سے شدید ہے اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے ان معاملات کا فیصلہ ہوگا۔ ﴿ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا صاب ہوگا۔ ﴿ کَی جَرَم کی سزا کے طور پر اسلامی حکومت کے تھم سے مجرم کوقل کرنا 'ناحی قتل میں شامل نہیں بلکہ جلاد کا بیڈیوٹی انجام دینا اسلامی حدود کے نفاذ کی وجہ سے اواب کا باعث ہے۔

٢٦١٧ - حضرت عبدالله بن مسعود الأثناسي روايت

٢٦١٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:

٣٦١٥\_ أخرجه البخاري، الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، ح: ٦٥٣٣، ١٦٥٣ من حديث الاعمش به ومسلم، القسامة والمحاربين، باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضّى فيه بين الناس يوم القيامة ح: ١٦٧٨ عن ابن نمير به.

٢٦١٦\_ أخرجه البخاري، الديات، باب "ومن أحياها"، ح: ٧٣٢١،٣٣٣٥،٦٨٦٧ من حديث الأعمش به ومسلم، القسامة والمحاربين، باب بيان إثم من سن القتل، ح: ١٦٧٧ من حديث عيسى بن يونس.

ديتوں ہے متعلق احکام ومسائل ٢١- أبواب الديات ے رسول اللہ تَلْقِيمُ نے فرمایا: "جس انسان کو بھی ظلم حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، کے طور پرقتل کیا جاتا ہے اس کے خون (کے گناہ) کا [عَنْ] عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ

ایک حصه آدم ملیلا کے پہلے بیٹے (قابیل) کوبھی ملتا ہے عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْتَلُ كونكدسب سے پہلےاس نے تل كاطر يقد جارى كيا۔" نَفْسٌ ظُلُماً ، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ

مِّنْ دَمِهَا . لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ » .

💥 فوائد ومسائل: ① ظلم كاكوئي طريقه ايجاد كرنا بهت بزے خسارے كا باعث ہے۔ ﴿ الْكِ عَنْ اللَّهِ عَلَىٰ والے کود کھ کریا اس کی ترغیب سے جب دوسرے لوگ وہ گناہ کرتے ہیں تو پہلے مخص پران کے گناہول کی ذےداری بھی عائد ہوتی ہے تاہم اس سے بعد والول کے گناہ کی شناعت اورسز المیں کی تبین ہوتی۔

> ٢٦١٧ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَزْهَرالْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَريكِ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فِي الدِّمَاءِ » .

٢٦١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْر: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِلٍـ، [عَنْ] عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمِ حَرَامٍ، دَخَلَ الْحَنَّةَ».

٢٦١٧ - حضرت عبدالله بن مسعود خانفؤے سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرماہا '' قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلےخون کے مقدمات کے فیصلے ہوں گے۔''

۲۷۱۸ - حضرت عقبه بن عامرجهنی واثنا سے روایت مے رسول الله مُلَقِمَ نے فرمایا: "جو محف الله سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو (عبادت میں ) شریک نہیں کرتا اور کسی حرام خون میں ملوث نہیں ہوتا تو وہ جنت میں داخل ہوجا تاہے۔''

٧٦١٧\_[صحيح] أخرجه النسائي، تحريم الدم، تعظيم الدم، ح:٣٩٩٦ من حديث الأزرق به، وأخرجه البخاري، ح: ٦٨٣٤ ، ٦٨٣٤ ، ومسلم، ح: ١٦٧٨ من حديث الأعمش عن أبي وائل به .

٣٦١٨\_[صحيح] أخرجه أحمد: ١٥٢/٤ عن وكيع به، وفيه: "لم يتنذّ بدم حرام"، والمعنَّى واحد، وصححه الحاكم:٤/ ٣٥٢،٣٥١، والذهبي \* إسماعيل عنعن، انظر، ح:١٦١٢، ولأول الحديث شاهد عند البخاري، ح: ١٢٩ وغيره، وللدماء شواهد عند البخاري، ح: ٦٨٦٣، ٦٨٦٤، والهيثمي (مجمع: ١/ ٢١،١٩) وغيرهما .



#### www.sirat-e-mustageem.com

. دیتوں سے متعلق احکام ومسائل 21- أبواب النيات 🗯 فوائد وسائل: ۞شرك كا مرتكب دائى جبتى ہے۔ ﴿ قُلْ كے جرم كا ارتكاب جبنم مين دافيلے كا باعث

ہے۔ ® جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام کا مول سے اجتناب کیا جائے جو چہنم کی سرا کا باعث

٢٦١٩ - حضرت براء بن عازب واثبتاس روايت ہے رسول الله عَلَيْمُ نے فرمایا: "الله کی نظر میں سی مومن کو ناحق قتل کرنے سے پوری دنیا کا تباہ ہو جانا بھی کم اہمیت رکھتاہے۔''

٢٦١٩- حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمَ الْجُوزْجَانِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ رَشُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا ۖ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ

مُؤْمِن بِغَيْرِ حَقٌّ».

🗯 فوائدومسائل: 🛈 الله کی نظر میں مومن کا مقام بہت بلند ہے۔ ﴿عام طور بِرقِلَ کا سبب کوئی دنیوی مفاد بوتا ے اس چھوٹے سے مفاد کے لیے قبل کر دینا بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ اللہ کی نظر میں موس کی جان بوری دنیا کے خزانوں ہے قیمتی ہے۔

٢٦٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُّنُ زِيَادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِبْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْل مُؤْمِن بِشَطْر كَلِمَةٍ ، لَقِيَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيسٌ مِنْ

رَحْمَةِ اللهِ ١٠.

(المعجم ٢) - **بَاب: هَلْ لِقَاتِل مُؤْ**مِن تَوْنَةٌ (التحفة ٢)

۲۷۲۰ حضرت ابوہریرہ والن سے روایت ہے رسول الله مَا يُنْتِمُ نِهِ فَر ماما: ''جس شخص نے کسی مومن کے تحلّ میں آ د ھےلفظ کے ساتھ بھی تعاون کیا' وہ جب الله ہے ملے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا: اللہ کی رحمت ہے ما بوس ۔''

> یاب:۲- کیامومن کے قاتل کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟

٢٦١٩ـ [حسن] حسنه المنذري، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات" قلت: الوليد لم يصرح بالسماع المسلسل، وتقدم، ح: ٢٥٥، ولحديثه شواهد عندالنسائي: ٧/ ٨٣،٨٢، والترمذي، ح: ١٣٩٥ وغيرهما. • ٣٦٣\_[ضعيف] أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٢ من حديث مروان بن معاوية الفزاري به، وقال: ' يزيد بن زياد وقيل ابن أبي زياد الشامي، منكر الحديث"، وقال أبوحاتم: "لهذا الحديث باطل موضوع"، وضعفه البوصيري، وللحديث شواهد ضعيفة عند البيهقي، وأبي نعيم(حلية: ٥/ ٧٤) وغيرهما . ٢١- أبواب الديات ويول معالل المام ومسائل

- ۲۲۲۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمَّارِ اللَّمْغَيِّ، عَنْ عَمَّارِ اللَّمْغَيِّ، عَنْ عَمَّالِ اللَّمْغَيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: مِثْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى؟ قَالَ: وَيْحَهُ وَأَنَّى لَهُ الْهُدَى؟ سَمِعْتُ نَبِيكُمْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَلِّقٌ بِرَأُسِ صَاحِيهِ. يَقُولُ: رَبِّ الْهَيَّامَةِ مُتَعَلِقٌ بِرَأُسِ صَاحِيهِ. يَقُولُ: رَبِّ الْهَامَةِ مُتَعَلِقٌ بِرَأُسِ صَاحِيهٍ. يَقُولُ: رَبِّ الْهَيَّامَةِ مُتَعَلِقٌ بِرَأُسِ صَاحِيهٍ. يَقُولُ: رَبِّ الْهَيَّامَةِ مُتَعَلِقٌ بِرَأُسِ صَاحِيهٍ. يَقُولُ: رَبِّ مَنْ لَمُنْ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

۲۹۲۱ - حضرت سالم بن ابوجعد وطش بے روایت بخص مخترت عبدالله بن عباس والت العظم ہے ، حضرت عبدالله بن عباس والتجاسے بوجها گیا کہ اس فحص کا کیا تھم ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ، کھر تو بہ کر لئ ایمان لایا ، نیک اعمال کیے اور بہایت اس مان عباس والت نیک اعمال کے اور افسوں! اسے بدایت کہاں مل سکتی ہے؟ میں نے افسوں! اسے بدایت کہاں مل سکتی ہے؟ میں نے تحصارے نبی ظائم کو یہ فرماتے سامے: ''قیامت کے دن قائل اس حال میں حاضر ہوگا کہ متحق ل نے اس کا مرکز رکھا ہوگا اور وہ کہےگا: یارب! اس سے بوچھ اس نے محصارے نبی پر نازل فرمائی ، پھر نازل فرمانے کے بعد مسور خسیں کی۔

۲۹۲۱\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي، تحريم الدم، تعظيم الدم، ح: ٤٠٠٤، ٤٨٧، والحميدي، ح: ٤٨٨ من حليه عند أحمد: ١/ ٤٨٧، والحميدي، ح: ٤٨٨ من حليف مفيان به، وتابعه يحيى بن عبدالله بن الحارث المجبر التيمي عند أحمد: ١/ ٤٢٠، ٢٩٤، ٢٤٤ وغيره، وهو لين الحديث شواهد عند البخاري، ح: ٣٨٥٥، ومسلم، ح: ٣٠٢٣، والنسائي: ٧/ ٨٤، والترمذي: حسن صحيح غريب، ح: ٣٠٢٩، وبها صح الحديث.



٢١- أبواب الديات \_\_\_\_\_ دغول معلق احكام ومساكل

میں قتل کے جرم کی اصل سزا کا ذکر ہے۔اگر قاتل کومعانی ندیلے تو اس کو بیسزامل سکتی ہے۔ بعض علاء نے اس سزا کو اس صورت پرمحمول کیا ہے جب کہ قاتل قتل کو حلال سمجھے کیونکہ جرام کو حلال سمجھنا کفر ہے اور کا فرکی سزا دائی جہنم ہے۔ یا ہمیشہ رہنے سے طویل زمانے تک جہنم میں رہنا مراد ہے۔ (دیکھیے: تغییراحس البیان سورۃ النسآء ' آیت: ۹۲)

٢٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيْنِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الصِّدِّيق النَّاجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلِيهِ؟ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي: ﴿إِنَّ عَبْداً قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْنَةُ. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ فَأَتَاهُ. فَقَالَ: إنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً. فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: يَعْدَ تِسْعَةِ وَتِسْعِينَ نَفْساً قَالَ: فَانْتَضِي سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ. فَأَكْمَلَ بِهِ الْمِائَةَ. ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْل الْأَرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُل. [فَأَتَاهُ] فَقَالَ: َ إنِّي قَتَلْتُ مِائَّةَ نَفْس، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ، فَقَالَ: وَيْحَكَّ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَيَيْنَ التَّوْبَةِ؟ ٱخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي

أَنْتَ فِيهَا، إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، قَرْيَةِ كَذَا

وَكَذَا. فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا. فَخَرَجَ يُريدُ

۲۷۲۲- حضرت ابوسعید خدری وافظ ہے مروی ہا انھوں نے فرمایا: کیا میںتم کوایک حدیث نہ سناؤں ج میں نے رسول اللہ مُلَاثِمُ کے دہن مبارک سے می ہے اے میں نے خوداینے کانوں سے سنا' اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ ( نبی ٹاٹیج نے فرمایا: )'' ایک بندیے نے نٹانوے انسان قتل کے۔ آخر اے توبہ کا خیال آ گیا' چنانحداس نے دنیا کےسب سے ہڑے عالم کا بارے میں دریافت کیا تواہے ایک آ دی کا پیتادیا گیا، وہ اس کے پاس گیا اور کہا: میں ننا نوے انسان قتل کر چا ہوں۔ کیا میری تو ہمکن ہے؟ اس نے کہا: ننانو۔ انیان (قتل کرنے) کے بعد (توبہ کا طریقہ یوچھے ہو؟ اس نے تلوار نکال کر اے بھی قتل کر دیا اورسو کی تعدا یوری کر دی۔اس کے بعد پھرتو یہ کی خواہش پیدا ہوئی آ اس نے ونیا کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں وريافت كيا\_اساك آدى كايية ديا گيا عنانجدوه الر کے باس گیا اور کہا: میں نے سوافراد کو آل کیا ہے تو کہ میری تو بیمکن ہے؟ اس نے کہا: تیرا بھلا ہو! تیرے اوا توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ توجس گندا لبتی میں رہائش پذر<sub>یہ</sub>ے اسے چھوڑ کر نیک لوگوں ک

٢٩٢٧\_ أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب:(٥٤)، ح: ٣٤٧٠، ومسلم، التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، ح: ٢٧٦٦ من حديث قتادة به.

<mark>۲۱- أبواب الديات</mark>..

الْقُرْيَةَ الصَّالِحَةَ، فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ. فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمُلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمُلاَئِكَةُ الْعَذَابِ. قَالَ إِبْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى إِبْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى إِبْدِيسُ: أَنَا أَوْلَى إِبْدِيسُ عَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا».

قَالَ هَمَّامٌ: فَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ

﴿ ثُكُو بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : فَبَعَثَ

﴿ ثُلُمُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا . فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ ثُمَّ

رَجَعُوا . فَقَالَ : أَنْظُرُوا . أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتْ

زَّوْرَبَ ، فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِهَا .

قَالَ قَتَادَةُ: فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ فَقَرُبَ مِنَ الْقَرْيَةِ الْمُسَالِحَةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيئَةَ. فَلَاحَقُوهُ إِنَّهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيئَةَ.

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِلَّهُ بْنِ إِلْهُ بْنِ إِلْهُ بْنِ إِلْهُ بْنِ إِلْهُ بْن إِسْمَاعِيلَ الْبُغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَاعَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَمَّامٌ، فَذَكَرَنَحْوَهُ.

دینوں سے تعلق احکام وسائل فلال بہتی میں چلا جا اور وہاں اپنے رب کی عباوت کر۔ وہ نیک لوگوں کی بہتی میں جانے کے اراد ہے سے (اپنی بہتی ہے) نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں اسے موت آگی۔ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ ابلیس نے کہا: اس کا مجھ سے گہرا تعلق ہے۔ اس نے ایک گھڑی ہمی میری نافر مانی نہیں کی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ تا نب نافر مانی نہیں کی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ تا نب بوکر گھرے نکلا ہے۔''

(حدیث کے راوی) ہام بیان کرتے ہیں کہ جھے حید القویل نے بحر بن عبداللہ ہے افعوں نے حضرت البورافع بطاق ہے بیان کیا وہ فرماتے ہیں: اللہ عزوجل نے ایک فرشتہ بھیجا۔ ان فرشتوں (کی دونوں جماعتوں) نے ایک فرشتہ بھیجا۔ ان فرشتوں (کی دونوں جماعتوں) نے اس کے سامنے معاملہ پیش کیا اور اس کی طرف رجوع کیا۔ اس نے کہا: ویکھوئے آدمی دونوں بستیوں میں ہے کس کے زیادہ قریب تھا اسے ای بستی والوں میں شامل کرلو۔

حضرت امام حسن بھری راش نے فرمایا: اسے جب موت آئی تھی تو وہ (مرتے مرتے بھی) گھسٹ کرنیک لوگوں کی بہتی سے قریب ہوا اور بر بے لوگوں کی بہتی سے دور ہوا 'چنانچہ فرشتوں نے اسے نیک بہتی والوں میں شارکرلیا۔

امام ابن ماجہ بڑھ نے ایک دوسری سندے ہمام کے داسطے سے میردوایت ای طرح بیان کی ہے۔

39)

٢١- أبواب الديات \_\_\_\_\_ ديول م تعلق احكام ومسائل

الميلان الله وسائل: ﴿ الميلان عِين الله كَ ناراضي اوراس كے عذاب سے خوف اورالله كى رحمت كى اميد دونوں بہلوشانل بيس ۔ ﴿ اسْ فَض كے دل بين الله كا خوف موجود تھا جس كى وجہ ہے اس نے بي معلوم كرنے كى كوشش كى كہ اس كى تو بہ كيے قبول ہو سكتى ہے۔ ﴿ جو شخص الله كا خوف محسوس كر رہا ہو تو عالم كو جا ہے كہ اے الله كى كہ اس كى تو بہ كيے قبول ہو سكتى ہے۔ ﴿ جو شخص الله كا خوف محسوس كر رہا ہو تو عالم كو جا ہے كہ اے الله كا الميد ہوكر تو بہ سے محروم نہ ہو جائے البعة بوقت كى محسوس كر رہا ہو تو عالم كو جا ہے كہ الله علاقصور ركھتے ہوئے "البعة بوئي الله علاقصور كھتے ہوئے "البعة بوئي الله علاقصور كے ليے ضرورى ہے كہ سائل كے عالات كا كى ظور الله كا كى طريقة ديد ۔ ﴿ خالعی تو بہ ہے كہ يره گناه حتى كہ ليك خوشى كا اظہار ہے كہ يہ مجم مضرور حتى الله كي خوشى كا اظہار ہے كہ يہ مجم مضرور باكيزہ ما حول اختيار كيا جائے گا اس ليے فرشتوں نے جو بات كى اس كى تو بكا ذكر كيا جس بيں اس كى بخشق كى اميد كا اظہار ہے ہے۔ واللہ أعلم.

(المعجم ٣) - بَلَابُ مَنْ تُتِلَ لَهُ تَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ (التحفة ٣)

٧٦٢٣ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُوبَكُمِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ: قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُمِ أَبُوجَكُمِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُمِ وَعُثْمَانُ [ابْنَا] أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَمِيعاً جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فَضَيْلٍ، أَظُنَّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، فَضَيْلٍ، أَظُنَّهُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَنْ أُصِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَنْ أُصِبَ يَلَامَ أَوْ خَبْلٍ، وَالْخَبْلُ الْجِرَاحُ فَهُوَ بِالْخِيَادِ فِلَا أَخِيَادٍ فِلَهُ وَبِالْخِيَادِ فِلَا أَنْ فِرَاحُ فَهُوَ بِالْخِيَادِ فِلَا أَنْ فِي الْمُعَادِ فَلَا وَبُلُو اللهِ عَلَى الْعَرْاحُ فَهُوَ بِالْخِيَادِ فِلَا أَنْ فَيَالِ

باب:۳-مقتول کے دارث کوتین میں سے ایک چیز اختیار کرنے کاحق حاصل ہے

۲۹۲۳ - حفرت ابو شریح (خویلد بن عمره)
خزائی ڈائٹؤے روایت ہے رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا:
دجس کوقل یا زخم کی مصیبت پنچے تو اے تین چیزوں
میں ہے ایک کوا فقیار کرنے کاحق حاصل ہے۔ اگروہ
چوتی چیز حاصل کرنا چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑلو (منع کر
دو۔) وہ (قصاص کے طور پرمجرم کو) آئل کرئے یا معاف
کروئے یا دیت وصول کرلے۔ جس نے ان میں سے
کوئی کام کیا 'پھردوسرا کام بھی کردیا تو اس کے لیے جنم
کی آگے ہے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔''

٣٦٢٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ح: ٤٤٩٦ من حديث ابن إسحاق به، وصرح بالسماع عند الطحاوي في معاني الآثار: ٣/ ١٧٤ مالى نصحيف وقع في السند \* وسقيان ابن أبي العوجاء ضعيف (تقريب وغيره)، ولبعض حديثه شاهد حسن عند أحمد: ٤/ ٣٣، وانظر الحديث الآتي. دیتوں ہے متعلق احکام ومسائل

21- أبواب الديات.

َيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ. فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ، فَخُدُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُو أَوْ فَلِكَ يَأْخُذَ الدِّيَةَ مِنْ فَلِكَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَعَلَدَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ مَخَلَّدًا فِيهَا أَنْدَاهُ. فَيَهَا أَنْدَاهُ.

فوا کدوماکل: ﴿ فَوَاکدوماکل: ﴿ فَدُوره روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار ویتے ہوئے کہا ہے کہ فیکوره روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار ویتے ہوئے کہا ہے کہ فیکوره روایت کے بعض صعے کے جین اس کے بعد انھوں نے آگے آنے والی صدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ سیحے ہاس میں دوباتوں (بدلے میں قبل کرنے یادیت دینے) کا ذکر موجود ہے البذا فیکورہ دوبا تیں سیحے روایت سے قابت ہو کمیں اور تیسر کی بات ''معاف کرنا'' اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور رسول اللہ نگائی نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ بنابریں فیکورہ صدیث میں جن تمین پڑول اہمیت ہے۔ وہ دیگر شوابد اور قرائن کی بنا پر درست ہیں۔ واللہ اُعلم ، ﴿ ''قبل یا زخم کی مصیبت'' کا مطلب ہے ہے کہ اس کا کوئی رشتے دارقی ہوجائے یا خودائے زخمی کر دیا جائے 'دونوں صورتوں میں اسے تصاص مطلب ہے ہے کہ اس کا کوئی رشتے دارقی ہوجائے یا خودائے زخمی کر سکتا ہے۔ بیمسئلہ دوسرے دلائل سے تابت ہے۔ لینے کا حق بھی کر سکتا ہے۔ بیمسئلہ دوسرے دلائل سے تابت ہے۔ لینے کا حق بھی جو کہ اس کا محمل خورتی کو گوئی کر موجائے کیا درشری قانون کے مطابق سرا کا مستحق ہوگا۔ ایک کا م کر کے دوبراکام کرنے کا بھی میں مطلب ہے۔

۲۹۲۴- حفرت ابوہریرہ وٹاٹا سے ردایت ہے' رسول اللہ عُلِیمانے فرمایا:''جس کا کوئی (قربی رشتے دار) آ دمی مل ہوجائے تو اسے دوایک جیسی چیزوں میں سے ایک کے انتخاب کاحق حاصل ہے۔ یا ( قاتل کو ) قتل کر لئے نامدید (دیت) لے لئے''

🚨 فوائد ومسائل: ۞ قصاص اورفد به کوایک جیسی چزین قرار دیا گیا ہے کیونکہ تیسری چیز یعنی معاف کرنا بہت



دييوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢١ - أبواب الديات

بلندا در عظیم چیز ہے۔ ﴿ فد بدِ تصاص ہے افضل ہے کیونکہ بیجی ایک تئم کی معافی ہے۔ مبھی ہوسکتا ہے کہ یورا فدیہ لینے کی بحائے کچھ فدیہ وصول کر کے باقی معاف کر دیا جائے۔ 🕲 قصاص یا دیت لینے کا فیصلہ کرنا مقتول کے دارثوں کاحق ہے عدالت کانہیں۔ ﴿ قصاص صرف قبل عمد میں موتا ہے قبل خطایا شبه عمد میں قصاص نہیں ، صرف دیت ہے۔

> (المعجم ٤) - بَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَرَضُوا بِالدِّيَةِ (التحفة ٤)

۲۷۲۵ - حضرت زیاد بن سعد بن ضمیره السف سے روایت ہے انھوں نے کہا: مجھے میرے والد (حضرت سعد بن ضمیرہ اٹائٹا)اورمیرے چیانے حدیث سنائی۔ یہ دونوں حضرات غز وؤحنین میں رسول اللّٰہ مَثَاثِیّاً کےساتھ حاضر تنے ان دونوں نے فرمایا: نبی ٹاٹیڑ نے ظہر کی نماز یڑھائی' کچرایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے ۔قبیلہ ُ خندف كے سر دار حضرت اقرع بن حابس والثلاثام كرنبي سالفا كا كے یاس آئے اورمحلم بن جثامہ کے آل کے بارے میں گفتگو كرنے لكے حضرت عيدند بن حصن وافي بھي حاضر خدمت ہو کر قبیلہ ' انجی کے فرد عامر بن اضبط کے قصاص کا مطالبه کرنے لگے۔ نی مُلْقُیْم نے انھیں فرمایا: '' کیا تم

دیت (خون بہا) لینے پر راضی ہو؟" انھوں نے انکار

کیا۔ قبیلہ مُبنولیث کا ایک آ دمی جے مکیتل کتے تھے

اس نے اٹھ كرعرض كيا: اے اللہ كے رسول! اللہ كي قتم!

میں تو اسلام کے شروع زمانے کے اس مقتول کی مثال

باب:۴۸ - قتل عمد کی صورت میں وارثوں

کی خون بہا کینے پر رضامندی

٢٦٢٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، عَنْ [زِيَادِ] ابْن [سَعْدِ بْن] ضُمَيْرَةَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي، 42 🐉 وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالًا: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ. ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ. فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِس، وَهُوَ سَيِّدُ خِنْدِفٍ، يَرُدُّ عَنْ دَم مُحَلِّم بْنِ جِثَّامَةً. وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنَ يَطْلُبُ بِدَم عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ. وَكَانَ أَشْجُعِيًّا. فَقَالَٰ لَهُمُ النَّبِيُّ عَيْكُمُ: «تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ؟» فَأَبَوْا. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، يُقَالُ لَهُ مُكَيْتَلٌ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللهِ! مَا شَبَّهْتُ هٰذَا الْقَتِيلَ، فِي غُرَّةِ الْإِسْلَام، إِلَّا كَغَنَم

٣٦٢٥\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ح: ٤٥٠٣ من حديث ابن إسحاق به، وصححه ابن الجارود، ح:٧٧٧، وحسنه الحافظ في الإصابة: ٣/ ٦٤ \* زياد بن سعد بن ضميرة وثقه ابن حبان، وابن الجارود وغيرهما، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن.



دیوں سے متعلق احکام ومسائل اس طرح سمجھتا ہوں جیسے بکر یوں کا ریوڑ پانی چینے آیا ' اس کو کنگر مارا گیا تو ریوڑ کا بچھلا حصہ بھاگ اٹھا۔ نبی ناٹیگر نے فرمایا: ''متعمیں ہمارے اس سفر میں بچپاس اونٹ مل جائیں گے اور بچپاس والہی برمل جائیں ۔ اونٹ مل جائیں گے اور بچپاس والہی برمل جائیں گے۔''اس بران لوگوں نے ویت لینا منظور کرلیا۔

الدابواب الديات وَرَدَتْ، فَرُمِيَتْ، فَنَفَرَ آخِرُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا» فَقَبِلُوا اللَّيَةَ.

۲۲۲۲- حضرت عمروبن شعیب نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنے دادا حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الله خافظ نے فرمایا:

اور انھوں نے اپنے دادا حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الله خافظ نے فرمایا:

د'جس نے جان بوجھ کرفل کیا' اے متقول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے گا' وہ جا ہیں تو (قصاص کے طور پر) قتل کر دی' چاہیں تو دیت لے لیں۔ اور دیت کی مقدار تین سالہ تمیں اونٹنیاں ور چارسالہ تمیں اونٹنیاں اور چارسالہ تمیں اونٹنیاں (کل تعداد سو) ہے۔ بیتل عمد کی دیت ہے۔ اگر (اس ہے کم) کی مقدار پرصلح ہو جائے تو آھیں اس کا حق حاصل ہے۔ اور بیسخت ہو جائے تو آھیں اس کا حق حاصل ہے۔ اور بیسخت (مغلظ ) دیت ہے۔ ا

اللَّهُ مَنْ خَالِدِ اللَّهُ مَنْ مُولِدُ بْنُ خَالِدِ اللَّهُ مُنْ فَالِدِ اللَّهُ مُنْ مُولِدٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهُ مَنْ عَمْرِهِ اللَّهِ عَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ مُولِسَى، عَنْ عَمْرِهِ اللَّهِ مَنْ عَمْرِهِ اللَّهِ مَنْ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ رَبُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَالَ رَبُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ الله

فوائد ومسائل: ﴿قَلْ عَمْرِي صورت مِين قصاص اورديت دونوں جائز بيں۔ ﴿ويت کی مقدار مِين مقتول کے دارثوں کی رضامندی ہے کی ہوسکتی ہے اضافہ نہیں ہوسکتا۔ ﴿ قُلْ کی تین صورتیں ہیں: ﴿ قُلْ عَمَد: اس ہے مرادوہ قُلْ ہے جس میں جملہ آور کا مقصد قُلْ کرنا ہوتا ہے؛ چنانچہ وہ تلوار یا کسی ایسے بتھیار ہے مملہ کرتا ہے جس ہے مطروب عام طور پر چک نہیں سکتا۔ اس قُلْ کی صورت میں دیت کی وہ مقدار مقرر ہے جو حدیث میں بیان ہوئی۔ ﴿ قَلْ حَدِيثُ مِن مَا مَا وَسِي ہِ مَا وَسِي ہِ مُعَلِّ وَرِ نَهُ اللّٰ وَرِ نَهُ اللّٰ وَمِن مَا مُور بِهُ مَلَ وَرِ مَا مَعْد جو اللّٰ ایا وَحُی کرنا تھا لیکن معروب جو ہیا زخموں کو برواشت نہ منیں مثل اللّٰ کی صرب ممارہ ہے کہ محلہ آور کے اللّٰ کی منز ہے ہوگیا۔ اس کی ویت بھی قُلْ عمل کے برابر ہے۔ ﴿ قُلْ خِطا: اس ہے مرادیہ ہے کہ قاتل کا کُلُ خِطا: اس ہے مرادیہ ہے کہ قاتل کا کُلُ خِطا: اس ہے مرادیہ ہے کہ قاتل کا

٣٦٢٦ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الديات، باب ولي العمد يأخذ الذية، ح: ٤٥٠٦ من حديث محمد بن واشديه، وحسنه الترمذي، ح: ١٣٨٧.



٢١- أبواب الديات معلق احكام وسائل

ارادہ اس خص وقتل کرنے یا نقصان پہنچانے کا نہ تھا۔ اتفا قااس ہے بلاارادہ قتل ہوگیا مثلاً: سمی ہرن وغیرہ پر فائر کیا یا تیر چلا یا گرنشانہ چوک گیا 'یا اچا تک کوئی انسان ساہنے آ گیا اور فائر یا تیرا ہے جالگا اور وہ مرگیا۔ اس کی دیر بھی سواونٹ ہی ہے کیکن ان کی عمرکم مقرر کی گئی ہے۔ اور حاملہ ہونے کی شرط بھی نہیں۔ (دیکھیے 'صدے: ۲۱۳۰)

(المعجم ٥) - بَابُّ: دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ بِابِ: ٥-قَلْ شِبْهِ الْعَمْدِ مِنَا الْعَمْدِ مِنَا الْعَمْدِ مَا التحفة ٥) مُغَلَّظَةٌ (التحفة ٥) مُغَلِّظَةٌ (التحفة ٥)

- ٢٦٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفِرٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ.
سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
[عَمْرِو] عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "فَتِيلُ الْخَطَإِ
شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا. مِاثَةُ
مِنْ الْإِبلِ. أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةً، فِي بُعُلُونِهَا
مِنَ الْإِبلِ. أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةً، فِي بُعُلُونِهَا

أَوْلَادُهَاً». حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيْمِي: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

۲۹۲۷ – () اہام ابن ماجہ رطانتہ نے اپنے دوسرے استاد محمد بن کچیٰ کی سند سے میروایت اسی طرح بیان کی ہے اور قاسم اور عبداللہ بن عمر و کے درمیان عقبہ بن اوس کا واسطہ بیان کیا ہے۔

۲۷۲۷ - حضرت عبدالله بن عمرو طافعًا ہے روایت

ہے' نبی مُناتِثَا نے فرمایا: ' دغلطی سے ہو جانے والا جوّل'

ارادتا کے حانے والے قتل کے مشابہ ہو' یعنی کوڑے یا

ڈنڈے (کی ضرب) ہے قتل ہو جائے (اس کی دیت)

سواونٹ ہیں۔ان میں سے جالیس حاملہ اونٹنیاں ہوں

گی جن کے پیٹوں میں بچے ہوں۔''

فوائد ومسائل: ﴿ شبه عمد وَقَلْ خطاس ليه كها كيا به كهاس مِين قُلْ كا اراده نهيں ہوتا' صرف مارنے پيٹنے كا اراده ہوتا ہے۔ ﴿ " جن كے پیٹوں مِيں بچے ہوں۔" اس سے مراد حالمہ اونٹیاں ہی ہیں۔ تاكيد كے طور پر بات د برانگ ئى ہے۔

۲۹۲۷ \_ [صحيح] أخرجه النسائي، القسامة، باب كم دية شبه العمد . . . الغ، ح: ٥٩٠٥ عن ابن بشار به .
۲۹۲۷ (٢) \_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، ح: ٤٥٤٧ من حديث سليمان به ،
وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٩٧٦ ، وابن الجارود، ح: ٧٧٧، وإبن القطان الفاسي (التلخيص الحبير: ٤/ ١٥).



٢١- أبواب الديات ويول عضائل ومسائل

 الزُهْرِيُّ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُهْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُهْرِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الْبِيعَةَ، عَنِ الْبِي عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ، يَوْمَ فَنِ الْبِي عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ، يَوْمَ اللهِ وَلَيْ قَامَ، يَوْمَ اللهِ وَلَيْ قَامَ، يَوْمَ اللهِ وَلَيْ قَامَ، يَوْمَ اللهِ وَلَيْ وَمَرَّةً اللهِ اللهِ وَلَيْ وَمَرَةً اللهِ اللهِ وَلَيْ وَمَرَةً اللهِ اللهِ وَلَيْ وَمَدَةً وَهَزَمَ الأَخْرَابَ صَدَقَ وَعْدَهُ وَهَزَمَ الأَخْرَابَ وَحْدَهُ. أَلا إِنَّ قَتِيلَ السَّوْطِ وَحْدَهُ. أَلا إِنَّ قَتِيلَ السَّوْطِ وَلَيْعَمَا: فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِيلِ. مِنْهَا أَرْبَعُونَ وَحْدَهُ. أَلا إِنَّ عَتِيلَ السَّوْطِ خَلْقَهُ، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا. أَلا إِنَّ عَنِيلَ السَّوْطِ خَلْقَهُ، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا. أَلا إِنَّ كُلَّ وَلَيْمَ مَا أَرْبُعُونَ مَا أَلْمَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ مَا أَلْمَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسَعَايَةِ الْحَاجِّ. أَلا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا وَسَعَايَةِ الْحَاجَ. أَلا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا وَسَعَايَةِ الْمُعَيْتُهُمَا كَمَا كَانَا».

فوائد ومسائل: ﴿ مَذُكُوره روایت كوبهارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کھھا ہے کہ اس کے شواہد ہیں ان میں سے سابقہ حدیث بھی اس کی شاہد ہے۔ اور وہ صحح ہے نیز شخ البانی ورا شے نے بھی ند کورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل مجمت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: دالارواء للالبانی: ۱۲۵۵) ﴿ الله کے وعد بسے مراد فتح مکہ اور عرب میں اسلام کے غلبے کا وعدہ ہے جو نی اکرم شاہر کی زندگی میں پورا ہوا۔ ﴿ بہاعتوں سے مراد عرب کے غیر مسلموں کے ختلف قبائل اور ان کے جتھے ہیں جن سے رسول اللہ شاہر کی امتقابلہ ہوا اور اللہ تعالی نے اپنے نی کو فتح نصیب فرمائی۔ ﴿ اس مدید میں قبل خطا سے مراد شبر عمد ہے جیسا کہ کوڑے اور لائھی کے ذکر سے وضاحت فرمادی گئی ہے۔ ﴿ اسلام صدید میں قبل خطا سے مراد شبر عمد ہے جیسا کہ کوڑے اور لائھی کے ذکر سے وضاحت فرمادی گئی ہے۔ ﴿ اسلام صدید میں قبل خطا سے مراد شبر عمد ہے مصل سے جوغیر اسلای ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیے سے پہلے مکہ کے ختلف قبائل کو مختلف ندائی کا منصب قائم رکھا گیا کیونکہ ان سے جوغیر اسلام کا منصب قائم رکھا گیا کیونکہ ان

٣٦٢٨ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، ح: ٤٥٤٩ من حديث أبن جدعان به، وهو ضعيف، ومن حديث ابن عبينة به تعليقًا، ح: ٥٤٩٩، وله شواهد، منها الحديث السابق.



ويتون بيے متعلق احكام ومسائل 21- أبواب الديات

میں اسلام کے منافی عقائد واعمال کا اثر نہیں۔ ﴿ زمانهُ جاہلیت میں خاند کعبہ کی خدمت کا منصب قبیلہ مبنو عبدالدارك پاس تفافة كمد كے موقع براس قبيلي ك شاخ بنشيب كے لوگ اس منصب برفائز تھے۔ خانہ كعبى ك چا ہی ہوشیہ کے ایک فر دحفرت عثان بن طلحہ حصد ہی دانٹو کے پاس تھی۔ حاجیوں کو یانی پلانا اور زمزم کا انتظام بنو ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ اور فتح کمہ کے موقع پر حفرت عباس التحاس کے فرمددار تھے۔ بیددونوں منصب آج تک انھیں دوحصرات کی اولا دمیں ہیں۔

(المعجم ٦) - بَابُ دِيَةِ الْخَطَإِ (التحفة ٦)

٢٦٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ جَعَلَ اللَّهِ اللَّهُ أَنْهُ جَعَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّهُ اللَّهُ الْ

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

٢٦٣٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور الْمَرْوَزِيُّ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ ثَلَاثُهُ نَ اثْنَةَ لَبُونِ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةً بَنِي لَبُونٍ». وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِيَّلِيُّ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرٰى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ

باب:۲-قتل خطا کی دیت

۲۲۲۹ – حضرت عبدالله بن عماس النفياسے روايت ہے کہ نبی سُلیم نے ویت کی مقدار بارہ ہزار (درہم) مقررفر مائی۔

•٢٦٣ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص فاهباس روایت ہے رسول اللہ ظَالَمُا نَے فرمایا: "جو مخص غلطی یے قتل ہو جائے اس کی دیت تمیں بنت مخاض (ایک سالها دنٹناں) متیں بنت لبون ( دوسالہا دنٹناں ) متیں حقے ( تین سالہ اونٹنیاں ) اور دس ابن لیون ( دو سالہ اونث) ہیں۔' رسول الله ظَلَيْمُ شهروالوں کے لیے اس کا اندازه جارسو دینار ما اس کی ہم قیمت جاندی مقرر فرماتے تھے۔نفذرقم کا بیعین اونٹوں (کے مہنگے یاستے ہونے) کے زمانے کے مطابق ہوتا تھا۔ جب اونث

٣٦٢٩ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الديات، باب ماجاء في الدية ، كم هي من الدراهم، ح: ١٣٨٨ عن ابن بشاربه، وقال النسائي:محمد بن مسلم ليس بالقوي في الحديث، ولهذا خطأ والصواب عن عكرمة مرسل، قلت: بل هو صدوق حسن الحديث، من رجال مسلم وغيره، أخرجه أبوداود، ح: ٤٥٤٦ من طريقه به.

<sup>•</sup> ٢٦٣ ــ [إستاده حسن] أخرجه أبوداود، الديات، باب الدية كم هي؟، ح: ٤٥٤١ من حديث يزيد به.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

دينوں يه يمتعلق احكام ومسائل

٢١- أبواب الديات مِنْكَ بوت تونى اللَّهُم ان كى قيت (ديت كى نقدرةم) عَنْلَهَا مِنَ الْوَرقِ. وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ میں اضافہ فرما دیتے۔ اور جب ستے ہوجاتے توان کی اَلْإِيل، إِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي ثَمَنِهَا. وَإِذَا قمت ( کی مقررہ مقدار ) میں کمی کر دیتے' اس دقت َ هَانَتُ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا . عَلَى نَحُو الزَّمَانِ جیسی بھی کیفیت ہوتی (اس کے مطابق فیصلہ فرما عَا كَانَ. فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ دیتے۔) جنانحہ رسول اللہ مُلْقِيلُ کے زمانے میں ان کی على مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِمِائَةِ دِينارِ إِلَى ثُمَانِمِائَةِ 🗯 قبت جارسواورآ ٹھ سودینار کے درمیان رہی یااس کے بِينَارِ. أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ وِرْهَمَ. وَقَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مَنْ كَانَ برابر جاندي ليعني آخم بزار درجم - اور رسول الله عظا نے یہ فیصلہ فر مایا کہ جس هخص کی دیت گایوں والے کے عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ، مِائَتَيْ

بكريوں ميں (واجب الادا) ہوتو (اس كى ديت كے طور یر) دو ہزار بکریاں اداکی جائیں۔

ت فوائد ومسائل: ﴿ ويت كي اصل مقدار اونثول ع متعين بوتي بـ ب اگر اونث ادا كرناممكن منه بول تو گائے بکری کی صورت میں بھی دیت ادا ہو سکتی ہے۔ ﴿ دیت کی ادائیگی نفذر قم کی صورت میں بھی ممکن ہے اس صورت میں حکومت کو یا جج کو چاہیے کہ سواونٹو ل کی قیت کا اندازہ کر کے اتی دیت کا فیصلہ دے۔ ﴿ اونٹو ل کی قیت میں کی بیش سے نقدر قم کی مقدار میں بھی کی بیشی ہوسکتی ہے۔

> ٢٦٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَام بْنُ عَاصِم: حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارَبٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْر، عَنْ خِشْفِ بْن مَالِكِ الطَّاثِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً

مَقَرَةِ. وَهَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ، عَلَى

أهل الشَّاءِ، أَلْفَىْ شَاةٍ.

ا۲۲۳-حضرت عبدالله بن مسعود الطفاس روايت ے رسول الله الله الله الله من فرمایا: 'وقل خطا کی دیت ہیں حقے ( تین سالہ اونٹنال) بیں جذعے (حار سالہ اونٹناں)' ہیں بنت مخاض (ایک سالہ اونٹنیاں)' ہیں بنت لبون (دو ساله اونشنال) اور بیس مذکر ابن مخاض

ذ مے گابوں میں (واجب الادا) ہوتو دوسو گائیں (اداکی

حائیں)اورجس مخض کی دیت بکریوں والوں کے ذیعے

(الك سالداونث) بن-'



٣٦٣١\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب الدية كم هي؟، ح: ٤٥٤٥ من حديث حجاج به، وانظر، -: FP3 , PY 1 1 , VAOY .

ديتون سي متعلق احكام ومسائل

۲۲۳۳ - حضرت عبدالله بنعباس بناتجات روايت

ہے کہ نبی ناٹیا نے دیت کی مقدار بارہ ہزار (درہم)

٢١- أبواب الديات.

وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ [ذُكُورٌ]».

٣٦٣٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِمْرِمَةً، مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِمْرِمَةً، عَنِ النَّبِيِّ بَيْنِ جَعَلَ الدِّيَةَ عَنْ النَّبِيِّ بَيْنِ جَعَلَ الدِّيَةَ الْثَيْقِ جَعَلَ الدِّيَةَ الْثَيْقِ عَشْرِ الْفَا . قَالَ: وَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا نَعَشْلِا مِنْ النَّهِ وَرَسُولُمُ مِنْ فَضْلِا مِنْ النَّهُ عَنْ الدِّيةَ . [النوبة: ٤٧]. قَالَ: بِأَخْذِهِمُ الدِّيةَ .

مقرر فرمائی۔ ابن عباس التخف فرمایا: الله تعالی کاس فرمان کا یمی مطلب ہے: ﴿وَمَا نَقَمُواۤ إِلَّا اَلُهُ اَغُنَاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنُ فَضَلِهِ ﴾ ''میصرف اس بات سے ناراض ہورہے ہیں کہ انھیں الله نے اپ فضل ہے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔' حضرت ابن عباس طابق نے فرمایا: یعنی انھوں نے دیت وصول کی (اور اس طرح دولت مند ہوگئے۔ اس کے بعد بحائے شکر گراری کا راستہ اختیار کرنے کے مسلمانوں

راستداختیارکیا۔)

(المعجم ٧) - بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْمَاقِلَةِ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ عَاقِلَةٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ (التحفة ٧)

باب: ۷-(قاتل کی) دیت برادری پرسے اگر برادری نه ہوتو بیت المال سے ادا کی جائے

کے خلاف سازشیں اور نی ٹاٹیل کی شان میں گستاخی کا

۲۹۳۳ - حضرت مغیره بن شعبه فاتفا سے روایت ب انھوں نے فرمایا: رسول الله طَقِیمًا نے فیصلہ دیا کہ دیت کی ذے دار عاقلہ (قاتل کی برادری) ہے۔ ٢٦٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ، عَنِ

٣٦٣٣ [ إستاده حسن] أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في التفسير : ٦/ ١٨٤٥ ، توبة: ٩٤ من حديث محمد بن سنان الباهلي به، وانظر، ح: ٢٦٢٩ ، وهذا طرف منه.

٣٦٣٣\_أخرجه مسلم ، القسامة والمحاربين ، باب دية الجنين ، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمدعلْى عاقلة الجاني، ح: ١٦٨٧ من حديث منصور به . ٢١- أبواب الديات \_\_\_\_\_ ديول معالل المساكل ومساكل

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَضْى رَسُولُ اللهِ

عِينَةُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

وَيَرِثُهُ».

ار جی اکر و مسائل: ﴿ عاقلہ سے مراد وہ رشتے دار ہیں جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں لیمنی دو صیالی رشتے دار۔
﴿ عاقلہ میں پہلے بھائی اور بھتے وغیرہ آتے ہیں' بھر پچازاد بھائیوں کی اولا دلیمنی ایک دادے کے بچت' بھر دادے کے بچت' بھر دادے کے بعائیوں کی اولا دوغیرہ ۔ ﴿ دیت کو عاقلہ کے ذیح کرنے میں پید تھمت ہے کہ وہ ال جل کر دیت اوا کر سکتے ہیں کسی ایک با پیندا فراد پرنا قابل برداشت بو ہوئیمیں پڑتا۔ ﴿ دیت کو برادری سے وصول کرنے میں پیدھمت ہے کہ لڑا اُن جھگڑے میں پرلوگ عموماً ساتھ و سے ہیں۔ اور کوئی شخص آگر تل کرتا ہے تو اسے بید خیال موجود ہے۔ جب ان پر دیت کی ذمے داری آئے گی تو وہ بحرا کہ جمری مددکرنے کے لیے میری برادری موجود ہے۔ جب ان پر دیت کی ذمے داری آئے گی تو وہ بحرا کہ جمری کہ مرکوبر مے۔

۲۹۳۴ - حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ: صروايت بِهُرسول الله اللهِ اللهُ فَرَمايا: جَسَ كَا كُونَ اللهِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً ، صروايت بِهُرسول الله اللهُ اللهُ فَرَمايا: جَس كا كُولَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ رَاشِيد ، عَنْ وارشْبِينَ اس كا مِن وارث بول - مِن اس كا ديت أَبِي عَامِرِ اللّهُ وَزْنِي ، عَنِ المُهِفْدَامِ الشَّامِي وول الاوراس كي وراشت لول اللهِ عَلَيْ : «أَنَا وَارِثُ مَنْ نَبِينَ مامول اس كا وارث به ووالله كارش من وارث به وارش كا ورائ كارشت من اللهِ عَلْمُ وَأَرِثُهُ . وَالْخَالُ اوراس كي وراشت الحاكان ، وارث مَنْ لَا وَارث مَنْ عَنْهُ وَارْتُ مَنْ عَلْهُ وَارْتُ مَنْ لَا وَارثُ مَنْ لَا وَارثُ مَنْ لَا وَارثُ مَنْ لَا وَارث مَنْ لَا وَارث مَنْ لَا وَارث مَا لَا مَنْ الْمُولُ اللّهُ عَنْهُ وَارْتُ مَنْ لَا وَارْتُ لَهُ وَارْتُ لَا وَارْتُ لَهُ وَارْتُ مَنْ لَا وَارْتُ لَهُ وَارْتُ لَهُ وَارْتُ لَهُ وَارْتُ لَا وَارْتُ لَهُ وَالْوَالُ وَالْتُ الْوَارِقُ لَا وَارْتُ لَا وَارْتُ لَا وَارْتُ لَا وَارْتُ لَا مُولِ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُ وَالْمُ لَا مُولِ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

فوا کدومساکل: ﴿ وَارتُول مِیں سب سے پہلے ان کو حصد دیا جاتا ہے جن کے حصے قرآن مجید اور احادیث میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ افسی اصحاب الفروض کہتے ہیں۔ ان کی عدم موجود گی میں کیا ان کو دے کر باتی بیخ والا مال' عصب' کو ماتا ہے بعنی میت کے وہ رشتے دارجن کا تعلق میت سے عورت کے واسطے سے نہ ہو مثلاً: بھائی ' جھیجا' بھیا اور تایا وغیرہ ۔ اگر عصب موجود نہ ہوں تو پھر "اُو لُو الار دُحام" وارث ہوتے ہیں۔ بیوہ لوگ ہیں جن کا میت سے حلق عورت کے واسطے سے ہوتا ہے مثلاً: ماموں (ماں کا بھائی) ' جمان کا بیٹا) ' نالا ماں کا

٣٦٣٤\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الفرانض، باب في ميراث ذوي الأرحام، ح: ٢٨٩٩ من حديث بديل به، وصححه ابن الجارود، ح: ٩٦٥، وابن حبان (موارد)، ح: ١٢٢٥، والحاكم: ٤/ ٣٤٤ على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي، وصححه ابن القطان، وحسنه أبوزرعة الدمشقي، وله طريق آخر عندابن حبان، ح: ١٢٢٦، وإسناده حسن.

49

71- أبواب الديات دینوں ہے متعلق احکام ومسائل

والد)اورخالہ(ماں کی بہن)وغیرہ۔ ﴿ عصبہ کی عدم موجود گی میں او لو الأر حام جس طرح تر کے کے حق دار ہوتے ہیں ای طرح مالی ذے دار یول کی ادائیگی بھی ان پر لازم ہوتی ہے چنا نچہ بیر شے داراس صورت میں دیت کی ادائیگی کے بھی ذہبے دار ہوتے ہیں۔ وراثت ہے متعلق تفصیلی احکام ومسائل کے لیے دیکھیے: ''اسلامی قانون وراثت' ازمولانا ابونعمان بشيراحمه طِلاً ، طبع دارالسلام لا مور \_ ﴿ لا دارث ميت كي جائبدا دبيت المال کے لیے ہوتی ہے۔ نی ناٹیل اسلامی حکومت کے سربراہ ہونے کی حیثیت ہے اس مال کا انظام فرماتے تھے۔ خلیفة المسلمین بیت المال کے ذریعے سے بدؤ مے داری پوری کرتا ہے۔

> (المعجم ٨) - بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوَدِ أُو الدِّيّةِ (التحفة ٨)

٢٦٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُّنُ 50 ﴿ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَن ابْن عَبَّاس، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّهِ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَر أَوْ سَوْطِ أَوْ عَصاً، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ. وَمَنْ قَتَلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ. وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَوْفٌ وَلَا عَدْلٌ».

باب: ۸- جو تخص مقتول کے دارث کو قصاص یا دیت نہ لینے دے (اس کا گناہ)

۲۲۳۵-حضرت عبدالله بن عماس تانتجاسيه روايت ب نبي تُلَيِّمُ نے فرمایا: "جس نے اندھا دھندار الی میں باعصبیت کی بنایر پھڑ' کوڑا ماڈ نڈا مار کرقل کر دیا' اے ل خطا کی دیت ادا کرنی پڑے گی۔اورجس نے جان بوجھ كرقش كيا' اس سے قصاص ليا حائے گا۔ اور جوكوئى قصاص لینے میں رکاوٹ ہے اس پراللہ کی فرشتوں کی اورتمام لوگوں کی لعنت ہے۔اس کا کوئی فرض یانفل عمل قبول نہیں ہوگا۔''

ﷺ فوائدومسائل: 🛈 اندھا دھندلز ائی کا مطلب ہے کہ دویارٹیاں آپس میں لڑیزیں اس میں کسی کو پھروغیرہ لگا جس سے وہ مر گیا۔اس میں بیمعلوم کرنا دشوار ہے کہ فلال ہخض کس کی ضرب ہے مراہے لہٰذاکسی کومتعین کر کے قصاص تو نہیں لیا حاسکتا کیکن اس کا خون بے کاربھی نہیں کیا حاسکتا' اس لیے دیت ضروری ہے۔ ﴿ قصاص ا الله کا قانون ہے۔اللہ کے قانون کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ بنیا کفر پہر کت ہے لہٰذالعنت کا باعث ہے۔ ایسے خص کی عمادت قبول نہیں ہوتی۔



٣٦٣٥ــ[إسناده صحيح] أخرجه النسائي، القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، ح: ٤٧٩٤ عن محمد بن معمر به، وأخرجه أبوداود، ح: ٤٥٤٠ من حديث سليمان به.

دیتوں ہے متعلق احکام ومسائل

21- أبواب الديات ...

باب: ٩- جس صورت مين قصاص نهين

۲۲۳۲-حضرت نمران بن جارید ولف این والد است و والد (حضرت جارید بن ظفر فاتش) سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی نے دوسرے کی کلائی پر آلوار مار کر جوڑ کے علاوہ دوسری جگہ سے باز و کاٹ دیا۔ اس نے نبی علیما نے اسے دیت دلوانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں تو قصاص لینا علیما بول۔ رسول اللہ علیما نے فرمایا: '' دیت لے لئے اللہ تھیم برکت عطافر مائے۔'' رسول اللہ تھیم نے اس کے لیے قصاص کا فیصلہ نہ دیا۔

۲۹۳۷ - حضرت عباس بن عبدالمطلب وللفلات و روایت ب رسول الله نظایم نے فر مایا: "دواغ کی جملی کی بخلی کی بخلی کی بخلی کی بخلی کی بخلی جانے والے وخم کا قصاص نبین نه جسم کے اندرونی خلا (مثلاً پیٹ) تک پہنچ جانے والے وخم بیں اور نہ ہڈی کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے والی چوٹ میں قصاص ہے۔"

(المعجم ٩) - بَابُ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ (التحفة ٩)

2777 حَدِّثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَ ]
عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ
ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ دَهْشَم بْنِ قُرَّانَ: حَدَّثَنِي
ابْنُ عَيَّانُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا
مُرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا
مُرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا
مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ. فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيُّ
مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ. فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيُّ
فَوْ غَيْرُ اللَّهِ النَّبِيُّ
إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!
إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ. فَقَالَ: "حُذِ الدِّيَةَ.

رَفْدِينُ بْنُ سَعْدِ عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، وَلَّنْنَا عَنْ مُعَادِيةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَادِيةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَادِيةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ ابْنِ عَنْ مُعَادِيّة ، عَنِ ابْنِ صَهْبَانَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُعْبَانَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمُهْبَانَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمُهْبَانَ ، عَنْ الْمُنَقَّلَةِ ، الله عَنْ وَلَا الْمُنْقَلَةِ » . الله المُنقَلَة » .

ا کندہ: جارے فاضل محقق نے ندکورہ روایت کوسندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ بعض محققین نے حسن قرار دیا ہے جسکت بعض محققین نے حسن قرار دیا ہے ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة للاالبانی) رقم: ۱۹۹۰، بنابریں اس قسم کے زخم جن کا برابر برابر بدلد نہ لیا جا سکتان کا قصاص نہیں جوتا کیونکہ ممکن ہے مجرم کواس ہے کم یازیادہ نقصان پنچے جننا اس نے پیچایا ہے اس

٣٦٣٦\_[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الطبراني: ٢٦٠/٢ من طريق أبي بكر بن عياش به، وتابعه أسد بن عمرو البجلي عنده، وانظر، ح: ٢٣٤٣ لحال دهشم.

بيبي و رسيل الموصيري: " فذا ٢٩٣٧ [سناده ضعيف] أخرجه البيهقي : ٨/ ٦٥ من طريق أبي يعلى عن أبي كريب به، وقال البوصيري: " فذا إسناده ضعيف، رشدين بن سعد ضعفه ابن معين، وأبوحاتم الرازي، وأبوزعة، والنسائي، وابن حبان، وابن يونس، وابن سعد، وأبوداود، والدارقطني وغيرهم "، وله شاهد ضعيف في المطالب العالية، وروى البيهقي بإسناد حسن عن طلحة رفعه: ليس في المأمومة قود.

51

۲۱ - **أبواب الديات** كيا ايسے معاملات ميں مالی جرمانے (ديت) كا فيصله كيا جاتا ہے جس كانتين زخم كى نوعيت اور شدت كى بنا پر كيا حاظ مير

> (المعجم ۱۰) - بَابُ الْجَارِحِ يُفْتَدَى بِالْقَوَدِ (التحفة ۱۰)

٢٦٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيْسى: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقاً. فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبَهُ أَبُو جَهْم فَشَجَّهُ. فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: ﴿ الْقَوَدَ. يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» فَلَمْ يَرْضَوْا. فَقَالَ: «لَكُمْ كَذَا وَكَذَاهُ. فَرَضُوا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرضَاكُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّ هُؤُلَاءِ اللَّيْئِيُّينَ أَتَوْنِي يُريدُونَ الْقَوَدَ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا. أَرَضِتُمْ؟» قَالُوا: لَا. فَهَمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ. فَأُمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكُفُّواً. فَكَفُّوا. ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ. فَقَالَ: "أَرَضِيتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ﴿إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ

باب:۱۰-زخم لگانے والا قصاص کی بجائے فدیہ (دیت)دے دے

۲۶۳۸ - حضرت عاکشہ ناگا سے روایت ہے کہ رسول الله تُنْفِيمُ في حضرت ابوجهم بن حذيفه والنُّو كوزكاة وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک آ دمی زکا ہے بارے میں ان سے لڑیڑا۔ ابوجم ٹاٹھے نے اسے مارا تواہے (سر یا چبرے یر) زخم آ گیا۔ ان لوگوں نے نی منافظ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا: اے اللہ کے رسول! قصاص دلوائے۔ نبی مُنْقِیْم نے فرمایا: 'دشمصیں اتنی اتنی رقم (دیت کے طوریر) ملے گی۔"وہ نہ مانے۔ آپ نے (رقم میں اضافہ کرکے) فرمایا:''تعصیں اتنی اتنی رقم ملے گى-' نو وه مان گئے۔ نبي الليز نے فر مايا:'' ميں لوگوں میں خطبہ دے کر (عام اعلان کر کے )تمھار می رضامندی کی اطلاع دے دول؟" انھوں نے کہا: جی ہاں۔ نی مَثَاثِينًا نِے خطبہ دیاا ورفر ماما:'' بنولیث قبیلے کے یہ حضرات میرے پاس تصاص لینے کے لیے آئے تھے۔ میں نے اٹھیں آئی آئی رقم (ویت) کی پیشکش کی ہے۔ کماتم لوگ راضی ہو؟ انھوں نے کہا: جی نہیں۔مہاجرین نے ان لوگوں کوسرزنش کرنے کا اراوہ کیا تو نبی مَالَیْکُم نے انھیں

٣٦٣٨ـ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب العامل يصاب على يديه خطأ، ح: ٤٥٣٤ من حديث عبدالرزاق به، وهو في مصنفه، ح: ١٨٠٣٧، وصححه ابن الجارود، ح: ٨٤٥، ولم أجد تصريح سماع الزهري، وتقدم، ح: ٧٠٧٠ وباقي السند صحيح.



٢١- أبواب الليات ويون عضائل المام ومسائل

بِرِضَاكُمْ؟ » قَالُوا: نَعَمْ. فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ رک جانے كاتكم ديا چنانچروه رک گئے۔ بي تَلَيْنَ نَعُ أَمُّ قَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟ » قَالُوا: نَعَمْ. أَعُمْ قَالَ: «أَرَضِيتُمْ؟ » قَالُوا: نَعَمْ. اضافه فرما ديا اور فرمايا: "كياتم راضى مو؟" انصول نے اضافه فرما ديا اور فرمايا: "كياتم راضى مو؟" انصول نے كيا: بي مال - آب نے فرمايا: "عمل لوگول ميں خطبہ

قَالَ ابْنُ مَاجَة: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيلى يَقُولُ: نَفَرَّدَ بِهِلْنَا مَعْمَرٌ. لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْوُهُ.

امام ابن ماجہ رطشہ نے کہا: میں نے محمد بن کیکی سے سنا وہ فرمارہ تھے: اس روایت کو صرف معمر نے بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ کسی سے بیر روایت مجھے معلوم نہیں۔

ہو؟''انھوں نے کہا: جی ماں۔

دے کرتھھاری رضامندی کی اطلاع دے رہا ہوں۔'' انھوں نے کہا:ٹھیک ہے۔تب نبی ٹاٹیٹر نے خطبہ دیا' پھر (سب لوگوں کے سامنے ان ہے ) فرماما:'' کمائم راضی

فوائد ومسائل: ﴿ مَذُوره روایت کو المارے فاصل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے حج قرار دیا ہے لبندا مذکوره روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بنا پر قابل کم اور قابل جمت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة المحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۱۱۱/۳۱۱ وسنن ابن ماجه بنحقیق الد کتور بشار عواد وقع، ۲۲۲۸ و صحیح سنن ابن ماجه للألبانی وقم: ۲۱۵۰) ﴿ وَمَ كُل مُكِى الله قصاص موتا ہے۔ ﴿ وَصَاصِ حَوْضَ لَقَدَ جَرَ مَانَد (دیت) درست ہے۔ ﴿ ویت صرف اس وقت درست ہے جب مدی راضی ہوجائے۔ ﴿ جس معالم میں بی خطره محسوں ہو کہ موام امیر (عاکم) پراعتراض کریں گے قائل میں امیر المام المیر (عاکم) پراعتراض کریں گے قائل میں المیر المام المیر المام المیر علی المیر المام المیر علی المیر المام المیر المام المیر علی المیر المام المیر المیر المام المیر ال

باب:۱۱-نوزائیده بچے کی دیت

(المعجم ۱۱) - **بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ** (التحفة ۱۱)

٢٦٣٩ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ٢٢٣٩ - حفرت الوهريره الله سے روايت ب

٣٩٣٩\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الديات، باب ماجاء في دية الجنين، ح: ١٤١٠ من حديث محمد بن عمروبه، وقال: حسن صحيح.

53

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢١- أبواب الليات ..... ديول معلق ادكام ومسائل

افعول نے فرمایا: رسول الله عُلَقِمْ نے جنین (پیٹ کے بچ) کے قبل کی صورت میں ایک غلام یالونڈی ویے کا فیصلہ دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ جوا تھا' اس نے کہا: کیا ہم اس کی دیت دیں جس نے پیا' نہ کھایا' چیخا' نہ چلایا' الله عُلقَمْ نے فرمایا: '' پیتو شاعروں والی با تیں کرتا ہے۔ اس کی دیت ایک غلام یا ایک لونڈی ہے۔''

عَمْرِو، [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ الَّذِي فَضٰى عَلَيهِ: أَنَفْقِلُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكُلَ. وَلاَ صَاحَ وَلَا اللهِ ﷺ: وَقِشُلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ لَمْذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

شَاعِرٍ. فِيهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ».

المنظم فوائد ومسائل: ﴿ جَنِين سے مراد دہ بچہ ہے جوابھی ماں کے پیٹ میں ہؤپیدا نہ ہوا ہو۔ ﴿ بعض اوقات حالمہ عورت کے بیٹ پر چوٹ لگ جائے تو اس سے بچے کو نا قابل تا افی نقصان ہینچتا ہے اور وہ پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو کر مردہ پیدا ہوتا ہے اس لیے یہ بھی تل شار ہوتا ہے۔ ﴿ ایسے بیجے کا عظم عام مقتول کا نہیں اس کی ویت بھی مواونٹ نہیں بلد صرف ایک غلام یا لونڈی ہے البت اگر اس کی ماں بھی اس چوٹ سے فوت ہو جائے تو اس عورت کی پوری دیت ہوگی۔ ﴿ شری عظم کے مقالم یا میں قبائلی رہم وروان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ﴿ اَسْ مَا عَر جھوٹ موٹ اور غیر شجیدہ با تیں کرتے ہیں ان کی علمی دنیا میں کوئی قیت نہیں ہوتیا۔ کی علمی دنیا میں کوئی قیت نہیں ہوتیا۔ کی علمی دنیا میں کو جہ سے قانون تبدیل نہیں ہوتیا۔

٢٦٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ. - يَعْنِي سِقْطَهَا.

- فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَقَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغْبَةَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهِ قَضْمَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ

۲۲۴۰ - حفرت مسور بن مخرمه (بن نوفل) واللها سے روایت ہے اضول نے فر مایا: حفرت عمر بن خطاب والله نظام الله عورت کا حمل ساقط ہو جانے کے بارے میں لوگوں اصحاب کرام (والله) سے مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ والله نے فرمایا: رسول الله علام کے میری موجودگی ادا میں اس تم کے مقدے میں ایک غلام یا ایک لوٹلی ادا کرنے کا فیصلہ صادر فر مایا تھا۔ حضرت عمر والله نے فر مایا:



<sup>•</sup> ٢٦٤- أخرجه مسلم، القسامة والمحاربين، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد . . . الخ، ح: ١٦٨٣ عن ابن أبي شيبة به.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢١- أبواب الديات \_\_\_\_\_ دينول م تعلق احكام ومساكل

عُمَرُ: الْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. فَشَهِدَ مَعَهُ كُونَى آدى عاضر كروجوتها ريساته وابى و عن چنانچه مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً.

فائدہ: حضرت عمر وہ اللہ نے حضرت مغیرہ وہ اللہ کی روایت پرشک نہیں کیا بلکہ مزیدا طمینان کے لیے دوسرا گواہ طلب فر مایا۔ اس کی وجہ بیتی کہ بیسمئلہ ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے البندا پوراا طمینان ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ یتھی کہ عام لوگ جب دیکھیں گئے کہ حصرت عمر وہ اللہ کیارصحابہ وہ لئے پہمی حدیث کے بارے میں تحق کرتے ہیں تو وہ باقحیق حدیث کے بارے میں تحق کرتے ہیں تو وہ باقحیق حدیث کے دور اللہ اعلم.

الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ . جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ . جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ . الْخَطَّبِ أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيُّ ﷺ . الْخَطَّبِ أَنَّهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيُ ﷺ . الْخُطَبِ أَنَّهُ مَمَلُ الْبُعْنِينِ -. فَقَامَ حَمَلُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْجَنِينِ -. فَقَامَ حَمَلُ اللَّهُ عَنِينَ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اللَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اللَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اللَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ الْمُولِي بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اللَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ الْمُولِي بْنِي النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ الْمُولِي بْنِ النَّابِعَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةُ مُ عَمْرُ بَنِ اللَّابِعَةُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُولِي بُنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

۲۹۳۱ - حضرت عبداللہ بن عباس و اللہ عن اللہ استان و ایت استان کے دھزت عمر بن خطاب و اللہ فی استان کی اس معالمے میں نبی خلاق کا فیصلہ دریافت فرمایا کی پیٹ کی پیٹ کے بیٹ کے معالمے میں ۔ حضرت ممل بن مالک بن نابغہ و اللہ کی المحق کر کہا: میری دو بیویاں تھیں۔ ان میں ہے ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی ماری (اس میں ہے ایک نے دوسری کو خیمے کی لکڑی ماری (اس کے بیٹ کے بیچ کو بھی قبل کر دیا۔ رسول اللہ ناتی نے نبیٹ کے بیچ کی دیت ایک غلام دلوائی اور تھم دیا کہ اس عورت کو قصاص کے طور بر آقل کر دیا جا ہے۔

فوا کدومسائل: ﴿ اصل قانون رسول الله علیه کا قول وَعُل ہی ہے۔ ﴿ اَگُر کسی مسلّط میں دلیل معلوم نہ ہوتو قرآن یا حدیث ہے دلیل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ﴿ حالمہ عورت کا قبل دوانسانوں کا قبل ہے، بیعنی مال اور ہے کا قبل عورت کا حکم تو عام قبل ہی کا ہوگا؛ بینی قصاص یا پوری دیت مگر پیٹ کے بیچے کی دیت صرف ایک غلام یا ایک لونڈی ہوگی۔

باب: ١٢- ويت ميں سے تر كے كى تقسيم

(المعجم ۱۲) - **بَابُ ا**لْمِيرَاثِ مِنَ الدُّيَةِ (التحقة ۱۲)

٢٦٤١\_[إسناده صحيح] أخرجه أبو داود، الديات، باب دية الجنين، ح: ٥٧٢ من حديث أبي عاصم به.

55

21- أبواب الديات....

٧٦٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ، عَنِ الرُّهْرِيِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:
الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ

زَوْجِهَا شَيْئًا . حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ للنُّرِينَ مِنْ مَنْ يَنْ

الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .

فرمالیا۔)

٧٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ النَّمْيْرِيُّ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكِ الْهُذَلِيُّ اللَّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي اللَّهْذَلِيُّ اللَّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي اللَّهُذَلِيُّ اللَّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَلَى اللَّهُ الْمُرَاتِهِ اللَّهِ مِنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَلَى اللَّهُ الْمُرَاتِهِ اللَّهِ مِن امْرَأَتِهِ النَّي

۲۶۳۳ - حفرت عبادہ بن صامت والنہ سے روایت ہے کہ نی ملائل نے حضرت حمل بن مالک بدل والیت کے اس کے اس کے اس کی اس بیوی کے ترکے سے حصد دلوایا جے ان کی دوسری بیوی نے قل کر دیا تھا۔

ويتول سيمتعلق احكام ومسائل

۲۶۴۲ - حضرت سعید بن میتب اطالت سے روایت

ے کہ حضرت عمر ڈٹٹٹز فرمایا کرتے تھے: دیت عاقلہ کو

ملے گی۔ اورعورت کو اپنے خاوند کی دیت (خون بہا) سے ترکے والا حصہ نہیں ملے گاحتی کہ حضرت ضحاک

بن سفیان والفزنے انھیں خط لکھ کر بتاما کہ نی مالیا نے

حضرت اشیم ضیا لی ڈاٹٹؤ کی ہیوی کواس کے خاوند کی دیت

سے ترکہ دلوایا تھا (تب حضرت عمر واٹھ نے رجوع

٢٦٤٧ـ[صحيح] أخرجه أبوداود، الفرائض، باب في المرأة نرث من دية زوجها، ح:٢٩٣٧ من حديث سفيان به، وصححه النرمذي، ح:١٤١٥، وابن الجارود، ح:٩٦٦، وله شواهد عند الطبراني:٥٢٧٦/٥ ح:٥٣١٥ وغيره.

٣٦٤٣ - [إستاده ضعيف] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ٥/ ٣٢٧، ٣٢٧، أطراف المسند: ٧/ ٦٤٠ من حديث الفضيل به، وإسحاق لم يدرك عبادة رضي الله عنه كما قال البخاري وغيره.



۔ ویتوں سے متعلق احکام ومسائل ٢١- أبواب الديات

فائدہ: فرکورہ روایت سندا ضعیف ہے جبیا کہ جارے فاضل محقق اور دیگر محققین نے کہا ہے جبکہ حمل بن مالک بن نابغہ علیُّ کا تفصیلی واقعہ چیجیے حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث (۲۲۴۱) میں گزر چکاہے جیے محققتین نے سیج قرار ویا ہے ٰلہٰذا ندکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بنایر قابل عمل اور قابل حجت ے۔ شیخ البانی برانیداس کی بابت ہیں لکھتے ہیں "صحیح بما قبله" بنابریں دیت بھی مقتول عورت کا ترکہ ے'اس لیےاس میں سے بھی خاوند کو حصہ ملتا ہے جب کہ دیت دینا قاتل عورت کے عصبہ کے ذھے ہے' اور خاوندعصہ میں شامل نہیں بلکہ اصحاب الفروض میں سے ہے جس کا حصہ مقرر ہے۔

(المعجم ١٣) - بَابُ دِيَةِ الْكَافِر

٢٦٤٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَيَّاش، عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضْي أَنَّ عَقْلَ أَهْل الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

باب:۱۳۰-غیرمسکم کی دیت

٣٦٨٨- حفرت عمرو بن شعيب الملك نے اينے والديے اور انھوں نے اینے دادا (حفزت عبداللہ بن عمرو بن عاص والله) سے روایت کی کدرسول الله ظافرہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اہل کتاب کا خون بہا مسلمانوں کےخون بہاہےنصف ہے۔اہل کتاب ہے

🌋 فائدہ: یہودی اور عیسائی دونوں کا ایک بی عظم ہے۔

(المعجم ١٤) - بَابِ: ٱلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

٢٦٤٥- حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنُّ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

مرادیبودی اورعیسائی ہیں۔

باب:۱۴۰ - قاتل كووراثت نېيس ملتى

٢٦٣٥ - حفرت الوبريره والله ي روايت ب

رسول الله مَنْ يُثِيِّمُ نِے فر مايا: ' قاتل وارث نہيں ہوتا۔''

٢٦٤٤\_[إسناده حسن] \* عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش المخزومي صدوق، وتابعه أسامة بن زيد (الترمذي، ح:١٤١٣، وقال: حسن).



٢٦٤٥\_[حسن] أخرجه الترمذي، الفرائض، باب ماجاء في إبطال ميراث القائل، ح: ٢١٠٩ من حديث الليث به، وانظر، ح: ٣٤٥ لعلته، وله شاهد حسن عند أبي داود، ح: ٤٥٦٤ وغيره.

دیتوں ہے متعلق احکام دمسائل ٢١- أبواب الديات

عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عِ قَالَ: «أَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ».

٢٦٤٦ حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ وَعَبْدُاللهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرو ابْنِ شُعَيْبِ أَنَّ أَبَا قَتَادَةً، رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِج، قَتَلُ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبلَ. ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. فَقَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ لِقَاتِل ُ ﴿ مِيرَاثٌ».

۲۲۴۷ - حضرت عمرو بن شعیب الملقهٔ سے روایت ہے کہ بنو مدلج قبیلے کے ایک آ دمی ابو قادہ نے اپنے مع وقتل كرويا حضرت عمر والثان في اس سے سواونتنياں وصول کرلیں۔تمیں حقبے (تین سالہ اونٹناں) تمیں حذعے (جارسالہ اونٹنیاں) اور جاکیس حاملہ اونٹنیاں۔ پھر فر مایا: مقتول کا بھائی کہاں ہے؟ میں نے رسول اللہ عللے سے یہ ارشاد سا ہے: " قاتل کے لیے کوئی ميراث نہيں۔''

ملک فاکدہ: قاتل کووراثت کے حصے سے محروم کرنے میں بی حکست ہے کہ بہت دفعات کی وجہ بیمی ہوتی ہے کہ قاتل مقتول کی وراثت حاصل کرنا جا ہتا ہے۔اس قانون کی وجہ سے قاتل بیسوینے برمجبور ہوگا کہ آل کی صورت میں تر کہ تو ملے گانہیں' اس کے علاوہ سزائے موت کا خطرہ موجود ہے۔اگر سزائے موت نہ بھی ملی تو دیت کی ادائیگی لازم ہوگی۔اس طرح مزید دولت ملنے کے بجائے پہلی دولت بھی ہاتھ سے جائے گی۔ بیسوچ کر دہ قلّ ہے پرہیز کرےگا۔

باب:۱۵-عورت کی دیت اس کےعصبہ (المعجم ١٥) - بَابُ عَقْل الْمَرْأَةِ عَلَى کے ذے ہاوراس کا تر کہاس عَصَبَتِهَا، وَمِيرَاتِهَا لِوَلَدِهَا (التحفة ١٥) کی اولاد کے لیے ہے

٢٦٤٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور: ۲۶۲۷ - حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص بناتفیاسے أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

روایت ہے انھول نے فرمایا: رسول الله علیا ہے بہ

٣٦٤٦\_[حسن] أخرجه مالك في الموطأ(يحلي): ٢/ ٨٦٧ عن يحيي بن سعيد به، والسند منقطع، وله شاهد حسن عند أبي داود وغيره، وحسنه البوصيري.

٢٦٤٧\_[إسناده حسن] انظر، ح: ٢٦٢٦.

۲۱- أبواب الديات ويتول معتلق احكام ومسأكل

رَاشِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا، مَنْ كَانُوا. وَلَا يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا. إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا. وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا. فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا».

٢٦٤٨ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى:
حَدَّثُنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ الدِّيَةَ عَلَى
عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ. فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ:
يَارَسُولَ اللهِ! مِيرَاتُهَا لَنَا. قَالَ: "لَا. مِيرَاتُهَا
يَارَسُولَ اللهِ! مِيرَاتُهَا لَنَا. قَالَ: "لَا. مِيرَاتُهَا

فیصلہ صادر فر مایا کہ عورت کی دیت اس کے عصبہ رشتے دار ادا کریں گئے وہ جو بھی ہوں۔ اور انھیں دیت میں سے ترکے کے طور پر کچھ نہیں ملے گا مگر وہی جو اس کے وارتوں سے نئے جائے۔ اور اگر عورت قبل ہو جائے تو اس کی دیت اس کے وارثوں کے درمیان (ترکے کے طور پر) تقسیم ہوگی۔ وہی عورت کے وارتوں کے قاتل کو قبل کر سکتے ہیں۔

ア ۲۲۲۸ - حضرت جابر داشیئا سے روایت ہے اضوں نے فرمایا: رسول اللہ عیامی نے دیت قبل کرنے والی عورت کے عصبہ رشتہ داروں کے ذمے ڈائی۔ مقتول عورت کے عصبہ رشتہ داروں نے کہا: اے اللہ کے رسول!اس کا ترکہ جمیں لے گا؟ آپ عیامی نے فرمایا: دنہیں اس کا ترکہ جمیں لے گا؟ آپ عیامی نے فرمایا: دنہیں اس کا ترکہ اس کے خاونداوراس کے بچول کے دنہیں اس کا ترکہ اس کے خاونداوراس کے بچول کے لیے ہے۔"

فوا کدوسائل: ﴿ نَدُوره روایت کو جارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیاہے جبکہ بعض محققین نے سیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الارواء للألبانی، وقع، ۲۹۳۹، وصحیح سنن أبی داود للألبانی، النحقیق الثانی، رقع، ۲۹۰۰، ۲۹۹۹) بنابریں جس طرح مرد کے ذمے واجب ہونے والی دیت اس کی برادری النحقیق الثانی، رقع، ۲۹۰۰، ۲۹۹۹) بنابریں جس طرح مرد کے ذمے واجب ہونے والی دیت بھی عورت کی برادری (عاقلہ) اواکرے گی۔ اواکری گی۔ (عاقلہ) والکری ہے اس کو ایک تعلق نظمی وضاعت کے لیے اصولول سے کوئی تعلق نہیں۔ وراثت کی تقییم کے اپنے اصول اور ضوالیا جین وہ ان کے مطابق تقیم ہوگی۔ ﴿ عصبر شے داروں کو وراشت میں وہ مال ملتا ہے جو اصحاب الفروض کے حصادا کرنے کے بعد فتی جائے۔ اصحاب الفروض اور ان کے حصوں کی تفصیل کے لیے علم میراث کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ﴿ خاونداصحاب الفروض میں سے ہے۔ میٹے قریب ترین عصبہ بین اس لیے خاوند کو اس کا مقرر حصد دے کر باقی ترکہ بٹیوں میں تقیم ہوگا۔ اگر مقتول میٹیوں میں تقیم ہوگا۔ اگر مقتول



٨٦٤٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب دية الجنين، ح: ٤٥٧٥ من حديث عبدالواحد به، وانظر، ح: ١١ لحال مجالد.

٢١- أبواب الديات - متعلق احكام ومساكل

عورت کے بینے موجود نہ ہوتے تو رسول اللہ گاٹا خاوند کا حصہ نکال کرمقتول کے ان عصبدر شتے داروں کو دلوا دیتے جنموں نے مسئلہ یو چھا تھا۔ ﴿ مقتول کے دارث ہی پیرت رکھتے ہیں کہ قاتل سے قصاص یا دیت لینے کا فیصلہ کریں یا معاف کر دیں۔

### (الممجم ١٦) - **بَابُ الْقِصَاصِ فِي السَّنِّ** (التحفة ١٦)

المُومُوسْى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، أَبُومُوسْى: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَ ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبِيِّعُ، عَمَّةُ أَنَسٍ، ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ. فَطَلَبُوا الْعَفْو، فَأَبُوا. فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبُوا. فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبُوا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبُوا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبُوا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمُ اللَّهِ الْقِصَاصِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الرُّبِيِّعِ؟ وَالَّذِي يَارَسُولَ اللهِ! تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ وَالَّذِي يَعَنَّكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبِيِّعِ؟ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبِيِّعِ؟ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبِيِّعِ؟ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ فَا اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللهُ لَا تُكْسَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ فَا اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللهُ لَا تُعْمَلُ مَنْ فَوْ أَفْسَمَ عَلَى وَسُولُ اللهِ قَلْ اللهِ لَاللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهُ لَاتُهُ مَنْ عَبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهُ لَاتُولَ اللهُ لَاللهُ لَاتُهُ مَنْ فَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهُ لَاللَّهُ لَاللهُ لَاللَّهُ اللهُ لَالَّذِي اللهِ لَاللهُ لَلْهُ لَاللهُ لَللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَاللهُ لَلْهُ لَاللهُ لَاللّهُ لَاللهُ لَاللّهُ لَاللهُ لَاللهُ لَاللّهُ لَاللّ

# باب:١٦- دانت توڑنے کا قصاص

۲۶۴۹ - حضرت انس بن ما لک نطفیٔ ہے روایت ہے کہ حضرت انس ٹائٹوا کی پھو پھی حضرت رُبیع بنت نصر والله نا نا الك الركى كا دانت توز ويا\_انھوں (حضرت رئیج کے گھر والوں) نے معاف کر دینے کی ورخواست ک کی لیکن انھوں نے (فریق ٹانی نے معاف کرنے ہے) انکار کر دیا۔ انھوں نے دیت ادا کرنے کی پیشکش کی تو انھوں نے ( دیت قبول کرنے ہے بھی) انکار کر دیا۔ وہ لوگ (فریقین) نبی مُلَقَّعَ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ ٹاٹی نے قصاص کا تھم دے دیا۔حضرت انس بن نضر وللواني كها: الارائد كرسول! كيا (ميري بہن) رہے جات کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوسچا دین دے کر بھیجا ہے! اس كا دانت نبيس تو ژا حائے گا۔ ني مُلْقِطُ نے فر مایا: ''انس! الله كا قانون تو قصاص بى بي- " (راوى في كها:) پھر وہ لوگ راضی ہو گئے اور انھوں نے معاف کر وہا۔ تب رسول الله ﴿ اللهُ عَلَيْمٌ نِهِ فَرِما ما: "الله كاكو كي بنده ابيا بهي ہوتا ہے جواللہ ہر (اعتاد کرتے ہوئے)فتم کھالے تو الله تعالیٰ اس کیشم پوری فر مادیتا ہے۔''

٣٦٤٩\_ أخرجه البخاري، الصلح، باب الصلح في الدية، ح:٣٦٢٩،٢٧٠٣، ٤٤٩٩،٢٧٠٣ من طرق عن حميدبه، وصرح بالسماع عنده، وتابعه ثابت عندمسلم، ح: ١٦٧٥. دیتوں ہے متعلق احکام ومسائل 21- أبواب الديات

🎎 فوائد ومسائل: ۞ دانت توڑنے پر بھی قصاص کا قانون نافذ ہوتا ہے ُ یعنی مجرم کا دانت توڑ دیا جائے یا دیت لے لی جائے یا معاف کر دیا جائے۔ ﴿ ایک دانت توزنے کی دیت یا ﷺ اونٹ ہے۔ ﴿ حضرت انس بمن نعر ٹاٹٹز نے فر مایا کہ ربیج ٹاٹٹا کا دانت نہیں تو ڑا جائے گا۔ بدرسول اللہ ٹاٹٹل کے فیصلے پر ناراضی کا اظہار نہیں تھا ہلکہ اللہ تعالیٰ پر تؤکل اوراعتا د کا اظہارتھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل پچھیر دے گا اور وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں کے یا معاف کر دیں گے۔ ﴿ کمی معزز شخصیت کے لیے قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ @اس واقعے میں حضرت انس بن نضر دائیڈ اوران کی ہمشیرہ کی عظمت اور رفعت ِ مقام کا اظہار ہے۔

باب: ۱۷- دانتوں کی دیت

(المعجم ١٧) - **بَاثِ دِيَةِ الْأَسْنَا**نِ

۲۷۵۰ - حضرت عبدالله بن عباس بالخناسے روایت ہے ٔ رسول الله مُنْقِيمُ نے فرمایا: ''سب دانت برابر ہیں۔ سامنے کا دانت اور ڈاڑھ برابر ہیں۔''

٢٦٥٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيم الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُّ عَبْدِالْوَارِثِ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ فِحُرْمَةَ، عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلْأَسْنَانُ سَوَاءً. اَلثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ

۲۷۵۱ - حضرت عبدالله بن عماس جنَّفها سے روایت ہے کہ نبی نافیج نے وانت کے بارے میں یا کچے اونوں کا فيصله فرمايا ـ ٢٦٥١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِلْبَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَن بْن **يُثَنِينِ**: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْمَرْوَزِيُّ: حَدَّثَنَا إَيْدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ

لُّنُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَضَىٰ فِي السِّنِّ خَمْساً نَيْنُ الْإِبْلِ .

🌋 فوائدومسائل: ۞ اگركوني كسى كا دانت توز دے تو اس كا جرماند يا 🕏 اون ہے۔ ﴿ جِنَّ دانت تو رُبّ ِ جائمیں اُ تنائی جرمانہ بڑھتا چلا جائے گا معنی ایک دانت کے بدلے میں پانچ اونٹ ہوں گے خواہ ان کا مجموعہ

🙌 🛂 [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب ديات الأعضاء، ح: ٤٥٥٩ عن العباس العنبري به .

١٠٠٠ [سناده صحيح] وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات '...



#### www.sirat-e-mustageem.com

دیتوں ہے متعلق احکام ومسائل ٢١- أبواب الديات

پورے انسان کی دیت (سواونٹ) سے بھی زیادہ ہوجائے۔ ﴿ دانتوں کے مقام یافا کدے کے فرق کی بنایران کی دیت میں فرق نہیں ہوگا۔

# (المعجم ١٨) - بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

٢٦٥٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر وَابْنُ [أَبِي] عَدِيٍّ، قَالُوا:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: الْهٰذِهِ وَلَهٰذِهِ سَوَاءًا يَعْنِي 62 ﴿ وَالْبِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

٢٦٥٣ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَن الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَر، عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

قَالَ: «ٱلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ. فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإبل».

٢٦٥٤- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّي

# باب: ۱۸-انگلیوں کی دیت

۲۲۵۲ - حضرت عبدالله بن عماس بانتجا سے روایت ہے نبی سُکٹیٹر نے فر مایا:'' سداور یہ برابر ہیں۔''لیعنی خنصر (چیوٹی انگلی)' بنصر (جیموٹی کے ساتھ والی انگلی) اور انگوشھا(سب برابر ہیں۔)

۲۲۵۳ - حضرت عبدالله بن عمروبين عاص ڈاٹنیاسے روایت ہے' رسول الله مُلَاثِمُ نے فرمایا: "الْکلیال سب (آپس میں) برابر ہیں۔ ان کی دیت دیں دیں اونٹ ہے۔''

٢٦٥٣ - حضرت ابومويٰ اشعري والنوزي مروايت

٢٦٥٢ ـ أخرجه البخاري، الديات، باب دية الأصابع، ح: ٦٨٩٥ عن ابن بشار به مختصرًا.

٣٦٥٣ [صحيح] أخرجه البيهقي: ٨/ ٨٩، ٩٢ من حديث معيد عن مطر الوراق به مطولاً، وتابعه حسين المعلم (أبوداود، ح:٤٥٦٢، وإسناده حسن)، وصححه ابن الجارود، ح:٧٨١، وللحديث شواهد كثيرة جدًّا، منها ما أخرجه الترمذي، ح: ١٣٩١، وابن الجارود، ح: ٧٨٠ من حديث ابن عباس به نحو المعنى، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وطريق ابن ماجه حسنه البوصيري.

٣٩٥٤\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب ديات الأعضاء، ح: ٤٥٥٦ من حديث سعيد به، وصوح بالسماع عند البيهقي: ٨/ ٩٣ ، وللحديث طرق أخرى عند أبي داود وغيره، وصححه ابن حبان، ح: ١٥٢٧ .

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

ديتوں ہے متعلق احکام ومسائل

21-أبواب الديات ...

السَّمَوْقَنْدِيُّ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْل: بَ مُنْ اللَّهُمْ فَرْمَاياً "الكَّيال برابر بين" حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ غَالِب التُّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ ابْنِ أُوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ · النَّبَى ﷺ قَالَ: «اَلْأَصَابِعُ سَوَاءٌ».

**ﷺ** فوائد ومسائل: ۞اگرکوئی کسی کی ایک انگلی کاٹ دےتو اس کا جرمانہ دس اونٹ ہیں۔ ⊕ایک سے زیادہ الگلیاں کٹ جانے کی صورت میں ہرانگلی کا جرماندوس وس اونث ہوگا۔

باب:۱۹-جس زخم سے ہڈی ظاہر ہوحائے

(المعجم ١٩) - **يَابُ الْمُوضِحَةِ** (التحفة ١٩)

۲۷۵۵-حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ولانتجاسے روایت ہے نبی مُلْقِیْم نے فرمایا: "جن زخموں سے ہڈی ظاہر ہوجائے'ان میں یا کچے یا کچے اونٹ دیت ہے۔''

٧٦٥٥ حَدَّثنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَن: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ مَطَر، عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أ (في الْمَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ».

🎎 فائدہ:علامہ ابن اثیر باللے نے فرمایا: "موضحہ وہ زخم ہے جس سے بڑی کی سفیدی ظاہر ہوجائے۔جس موضعه کاجرمانہ پانچ اوٹ ہے وہ ایباموضعہ ہے جو سراور چہرے بیں ہو کی اور عضو پراگر موضعه زخم كَكُونُواس بِرِمناسب نفتر جر مانه ہے۔'' (النہابیہ- مادہ:وضح )

> (المعجم٢٠) - بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ (التحفة ٢٠)

یاں: ۲۰-اگرایک آ دمی دوسرے کو دانت ہے کاٹے اوراس کے ہاتھ کھینچنے بر کا شنے والے کے دانت ا کھڑ جائیں (تو کیاتھم ہے؟)

٢٦٥٧ - حضرت يعلى بن اميه اور حضرت سلمه بن

٢٦٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

**١٦٥٥\_[حـن]** انظر ، ح: ٢٦٥٣ ، ولهذا طرف منه .

٢٦٥٢\_[إسناده حسن] أخرجه النسائي، القسامة، ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث، ح: ٤٧٦٩ من ◄



21-أبواب الديات ...

حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةً ابْنَيْ أُمَيَّةً وَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ نَبُوكَ. وَمَعْنَا صَاحِبٌ لَنَا. فَاقْتَتَلَ هُوَ تَبُوكَ. وَمَعْنَا صَاحِبٌ لَنَا. فَاقْتَتَلَ هُوَ الرَّجُلُ آخَرُ وَنَحْنُ بِالطَّرِيقِ. قَالَ: فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبُهِ فَهَالَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدَهُ يَنَ فِيهِ . فَطَرَحَ تَنِيَّتُهُ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْ فَيهِ . فَطَرَحَ تَنِيَّتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَحْلِ . ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَالْهِ ﷺ .

"يَهُ الْفَا لَهَا

٧٦٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارةً بْنِ أَوْفَىٰ، عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى إِلَى فَرَاعِهِ إِلَى فَرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ تَنِيَّتُهُ. فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَنْ فَعُهُ إِلَى كَمَا يَقْضِمُ أَلْفَحْلُهُ، وَقَالَ: «يَقْضِمُ أَلْفَحْلُهُ، وَكَالَ: «يَقْضِمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضِمُ أَلْفَحْلُهُ.

امیہ سے روایت ہے ان دونوں نے فرمایا: غروہ تبوک
میں ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔
ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست تھا۔ راستے میں اس ک
ایک آ دمی سے لڑائی ہوگئی۔ آ دمی نے اپنے ساتھی کے
ہاتھ پر دانت سے کاٹ لیا 'ساتھی نے اس کے منسے
اینا ہاتھ کھینچا تو اس کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے
میں حاضر ہوا تو رسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا: 'الیک آ دمی
میں حاضر ہوا تو رسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا: 'الیک آ دمی
(کسی کا ہاتھ) کہ ہاتھ اس طرح چیا تا ہے جس طرح اونٹ
(کسی کا ہاتھ) چیا جا تا ہے بھردیت ما گئے آ جا تا ہے۔
اس دانت کی کوئی دیت نہیں۔' رسول اللہ ٹائٹی نے اس کرار

ديتول يعيم تعلق احكام ومسائل

۲۲۵۷- حفرت عمران بن حمین دانت سے کہ ایک آ دبی نے دوسرے کے بازو پر دانت سے کاٹ لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو کا شنے دالے کا دانت فوٹ کرگر گیا۔ بیمقدمہ نبی خاتیج کی خدمت میں چش کیا گیا تو آ پ نے اس کے دانت کو دیت کا حق ندر کھنے والا قرار دے دیا۔ اور فرمایا: "تم میں سے کوئی ایسے کافنا ہے۔ بھیے اونٹ کاٹ کھا تا ہے۔"

<sup>﴾</sup> حديث ابن إسحاق به، وصرح بالسماع عند أحمد:٢٢٣/٤٢/٤ وغيره، وله شواهد عند البخاري وغيره، انظر الحديث الآتي.

٣٦٧٧ أخرجه البخاري، الديات، باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه، ح: ٦٨٩٢، ومسلم، القسامة والمحاربين، باب الصائل على نفس الإنسان وعضوه إذا دفعه المصول عليه . . . الخ، ح: ١١٧٣ من حديث قتادة به، وصرح بالسماع.

دیتوں سے متعلق احکام ومسائل

٢١- أبواب الديات

> (المعجم ٢١) - كِابِ:لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ (التحفة ٢١)

٢٦٥٨ - حَلَّنَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرِو اللَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: مُطُرِّفٍ، عَنِ النِّعِيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَلُكُ لِعِلْمَ لِيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا. وَاللهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا. وَاللهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهُما فِي الْقُرْآنِ. أَوْ مَا فِي هٰذِهِ رَجُلًا فَهُما فِي الْقُرْآنِ. أَوْ مَا فِي هٰذِهِ وَأَنْ لا يُقَتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

باب:۲۱-غیرسلم کے قصاص میں مسلمان کوقتل نہیں کیا جائے گا

فوائد ومسائل: © حضرت علی وانتائے زیانے میں بعض لوگوں نے خودان کے بارے میں غلط با تیں مشہور کر دی تھیں۔ حضرت علی وانتائے ہم ممکن حد تک ان غلط عقائد کی تر دید فر مائی۔ ﴿ حضرت علی وانتائے کہ بارے میں مشہور ہے کہ رسول اللہ وانتائے نے انتیاز علی عظام عقائد کی تر دید فر مائی۔ ﴿ حضرت علی وانتائے ہم میں مشہور ہے کہ رسول اللہ وانتائے ہم میں۔ بیغ اللہ عقابری علم ہے متحقف ہے۔ موجود ہونے انتائے کی سلط بھی ای تصور پر قائم ہیں۔ بیغ المائے ہم موجود ہے۔ بیکوئی خفیہ علم نہیں۔ ﴿ حضرت علی والتا کی طرف میں موجود ہے۔ بیکوئی خفیہ علم نہیں۔ ﴿ حضرت علی والتا کی میائے کی طرف در علم جفر'' بھی منسوب ہے۔ جس کے ذریعے ہوگا اپنے خیال میں ماضی اور مستقبل کی غیب کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں۔ بیسب ہے بنیاد ہے۔ اللہ کے سواکسی اور کو علم الغیب جانبے والا تسلیم کرنا قرآن کی بہت می کر لیتے ہیں۔ بیسب ہے بنیاد ہے۔ اللہ کے سواکسی اور کو علم الغیب جانبے والا تسلیم کرنا قرآن کی بہت می مطابق اپنی عملی زندگی کوسنوار منا اصل مطلوب ہے۔ ﴿ صحابہ کرام وائلہ کے مطابق اپنی عملی زندگی کوسنوار منا اصل مطلوب ہے۔ ﴿ صحابہ کرام وائلہ کی میت بوک



٢٦٥٨\_أخرجه البخاري، العلم، باب كتابة العلم، ح: ٢١١١. ٧٤، ٣٠، ٩٠٣ من حديث مطرف به.

دیتوں ہے متعلق احکام ومسائل ٢١ - أبواب الديات

تح برکرتے اور اے محفوظ رکھتے تھے کیونکہ وہ اے شریعت کالازی حصہ بچھتے تھے۔اوراس پڑمل کرتے تھے۔ ﴿ أَكُرْمِهِ لِمِن كُنِّي وَى كُولَلَ كَرِدِي وَ قصاص كِي طور برائِ قَلْ نَبِينِ كِيا جائے گا'البنتر دیت دلا کی جائتی ہے۔

٢٦٥٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: ٢٦٥٩ - حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص تتشبت حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا روايت بُرسول الله اللهُ اللهُ اللهُ الدُّاللهُ المعان وكافر

عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ كَبِدِكِيْنِ **لَنْ الْمِنْسِ كَيَاجَاكُا**ءُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».

٢٢٢٠ - حضرت عبدالله بن عماس والنفاسي روايت ٧٦٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ے نی تھے نے فرمایا:"مومن کوکافر کے بدلے میں قتل ند کیا جائے اور نہ عبد والے (فرمی) کواس کے عبد میں أَبِيهِ، عَنْ حَنَش، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن قلّ کیا جائے۔'' عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ

بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ .

فوائد ومسائل: ۱ اسلام سلطنت میں رہنے والے غیرسلم کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کا فرض ے۔ ﴿ ذِي كُواسِ وقت تك قُلِّ كرنا جائز نہيں جب تك وہ كوئي اپيا جرم نہ كر ہے جس ہے اس كا معاہدہ ختم ہو حائے مثلاً: قرآن مجید کی ہے حرمتی یا نبی اکرم ناٹیل کی شان اقدیں میں گستاخی وغیرہ۔

باب:۲۲-باپ کواولا دکے بدلے میں قتل نہ کیا جائے

(المعجم ٢٢) - بَاب: لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بوَلَدِهِ (التحفة ٢٢)

٢٦٦١ - حَدَّثُنَا سُوَيْدُبْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا

۲۲۲۱-حضرت عبدالله بن عباس واثنتاسے روایت

٢٦٥٩\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٢١٥ من حديث عبدالرحمٰن بن عياش به مطولاً ، وإسناده حسن، وللحديث طرق عن عمرو بن شعيب عند أبي داود، ح:٤٥٠٦، وأحمد: ٢/ ١٩٢،١٨٠، ١٩٢٠ وغيرهما، والحديث السابق

. ٢٦٦ـ [صحيح] وضعفه البوصيري من أجل حنش، انظر، ح:٢٤٤٦، وللحديث طرق عند أبي داود، ح:٤٥٣١،٤٥٠٦) وابن حبان(موارد)، ح:١٦٩٩ وغيرهما.

٢٦٦٦\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي به، انظر، ح: ٢٥٩٩ من لهذا الكتاب، وللحديث شواهد ضعيفة، وانظر الحديث الآتي.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢١- أبواب الديات ويول على المال وساكل

عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ﴿ جَ رَسُولَ اللهُ ثَالِثًا لَـ فَرَالِيا: '' بِيغ كَ بدل مِينَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ ﴿ بَاكِكُولِلْ نَدَيَا جَاتَ ۖ ''

عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَّ: «لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِالْوَالِدُ».

﴿ ٢٦٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ : ﴿ ٢٢٩٢ - حَفْرَت عَمْ بَن خَطَابِ ثَنَّكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَمْرِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْنَالُ الْوَالِدُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُوا

بِالْوَلَدِ» .

فائدہ: ندکورہ روایت کو جارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے صن اور سیح قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے صن اور سیح قرار دیا ہے بلیدا ندکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (المدوسوعة المحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۱۲/۱۲ و الارواء: ۱۲/۱۲ و موات نو ماجه بتحقیق اللہ کتور بشار عواد 'رقم: ۲۲۲۲) بنابرین مال باپ کے ہاتھ سے اگر اولاد قبل ہوجائے تو مال یاب کے قصاص بیں قبل نہیں کیا جائے گا' البتہ دوسری مناسب سز اضروری ہے جیسے کہ صدیث ۲۲۳۲ بیں دیت لینے کا ذکر ہے۔

(المعجم ٢٣) - كِتَابِ: هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ؟ (التحفة ٢٣)

٢٦٦٣ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدٍ:

باب:۳۳- کیا غلام کے بدلے میں آزادکو (تصاص میں) قتل کیاجائے گا؟

۲۲۲۳-حضرت سمره بن جندب والنفاس روايت

٣٦٦٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الديات، باب ماجاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟، ح:١٤٠٠ من حديث أبي خالد الأحمر به \* والحجاج بن أرطاة تقدم حاله، ح:٢٩١٤ ١٢٩٠، ١٢٩٠، وعنعن، وتابعه محمد إبن عجلان به عند البههقي: ٨/٨٣ وغيره، وصححه ابن الجارود، ح: ٨٧٨ وغيره، وابن عجلان، عنعن، وتقدم، ح:١٩٦٧، وللحديث طرق أخرى، وقال عبدالحق الإشبيلي: "هذه الأحاديث كلها معلولة، لا يصح منها شيء (تلخيص: ١٤/٤).

٣٦٦٣\_[حسن] أخرجه أبوداود، الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟، ح : ٤٥١٧ من طريق سعيد به، وتابعه شعبة وغيره (ابوداود، ح : ٤٥١٥، وحسنه الترمذي: ١٤١٤، وصححهالحاكم على شرط البخاري: ٤/ ٣٦٧، ٩٨



ديتوں ہے متعلق احکام ومسائل

21- أبواب الديات ..

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ ے رسول اللہ طافی نے فرمایا: دوجس نے اینے غلام کو قل كيا' ہم اے قل كرويں كے اورجس نے غلام قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَب کے ناک کان کا ٹے 'ہم بھی اس کے ناک کان کا ٹ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ دیں گے۔'' قَتَلْنَاهُ. وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ".

> ٢٦٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَا: قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا 68 ﴿ مُتَعَمِّدًا . فَجَلَدُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَةً . وَنَفَاهُ سَنَةً . وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

(المعجم ٢٤) - بَاب: يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِل كَمَا قَتَلَ (التحفة ٢٤)

٢٦٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ يَحْلِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا . فَرَضَخَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْن .

النباسے روایت ہے انھول نے فرمایا: ایک آ دمی نے جان بوجه كرايخ غلام كوعدأ قتل كرديا - رسول الله عَنْ يَنْهُمُ نے اسے سوکوڑے لگوائے اسے ایک سال کے لیے حلاوطن کر دیا اورمسلمانوں (کے مال غنیمت) میں سے اس کا حصہ ختم کر دیا۔

- ۲۶۶۴ - حضرت على «الثلة اورحضرت عبدالله بن عمرو

باب:۲۴- قاتل جس طرح قتل كرك اس ہے اس طرح قصاص لیا جائے

٢٦٢٥ - حضرت انس بن مالك ولأفؤ سے روایت ہے کہ ایک یبودی نے ایک عورت کا سر دو پھروں کے درمیان کچل کرا ہے قبل کر دیا۔ رسول الله مُلَاثِمُ نے بھی اس ( قَاتل ) کاسر دو پھروں کے درمیان کچل دیا۔

<sup>◄</sup> ووافقه الذهبي) \* حسن عن سمرة حسن، تقدم، ح: ٢١٨٣.

٢٦٦٤\_ [إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن أبي فروة، وتقدم، ح: ٣٤٥، وتدليس إسماعيل بن عياش، ح: ٧٥".

٣٦٦٥\_ أخرجه البخاري، الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، ح: ٦٨٨٤، ٢٧٤٦، ٢٤١٣، ومسلم، القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره . . . الخ، ح: ١٦٧٢ من حديث همام به .

ويتون سيمتعلق احكام ومسائل

٢١- أبواب الديات

۲۲۲۲ - حضرت انس بن ما لک شائلا ہے روایت ہے کہ ایک بیروی نے ایک لڑی کواس کے چاندی کے زیوروں کے لیے قل کر دیا۔ (ابھی فوت نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ خالفا کی خدمت میں حاضر کر دی گئی۔) رسول اللہ خالفا نے اس سے فرمایا: ''کیا تجھے فلاں آ دی نے قل کیا ہے؟''اس نے سرسے اشارہ کیا کہ نہیں' پھر دوبارہ (کسی اور کا نام لے کر) بوچھا تو اس نے اشارہ کیا کہ نہیں۔ تیسری بار (اس یبودی کا نام لے کر) بوچھا تو اس نے سرسے اشارہ کیا کہ بہاں۔ رسول اللہ خالفا نے اس نے سرے اشارہ کیا کہ بہاں۔ رسول اللہ خالفا نے اس نے سرے اشارہ کیا کہ درمیان (سرکیل کر) قبل اس کروادہ ا۔

٢٦٦٦ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مَنصُورِ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مَنصُورِ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُنْ مَنصُورِ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنِ مَلْكِ أَنَّ يَهُودِيًّا فَتَلَ مُعْبَدُ عَنْ السَّهِ مِنْ عَالِكِ أَنَّ يَهُودِيًّا فَتَلَ لَهُا: فَلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا. فَكَلُكِ فُلانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِها: أَنْ لَا. فَمَّالَهَا النَّائِيَة. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِها: أَنْ لَا. فَمَّالَهَا النَّائِيَة. فَأَشَارَتْ بِرَأْسِها: أَنْ لَا. فَلَانَكُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ بَيْنَ

69

فوائد دمسائل: ﴿ پَقِروں کے درمیان قبل کرنے کا مطلب سیہ ہے کہ اس کا سرپقر پردکھ کراوپر ہے دوسرا پُقر ماراجس ہے دوشد ید زخی ہوگئی اور بعد میں زخموں کی تاب ندلا کرفوت ہوگئ۔ ﴿ گواہی کے معالمے میں قواضح اشارہ کلام کے تھم میں ہے۔ نماز میں اس قتم کا اشارہ کلام کے تھم میں نہیں۔ (صحیح البحادي، الکسوف، باب صلاۃ النساء مع الرحال في الکسوف، حدیث: ۱۰۵۳) ﴿ سزائے موت اس طرح دی فواع جس طرح قاتل نے قبل کر ہو۔

باب: ۲۵- قصاص صرف تلوار سے قتل کر کے لیاجائے

۲۶۶۷ - حفزت نعمان بن بشیر طائبی سردایت بهٔ رسول الله طافح نیم نیم نیم نیم نیم نیم نیم از میم میرف کوار سے موتا ہے'' قُ (المعجم ٢٥) - **بَاب: لَا قَوَدَ إِلَّا** بالسَّيْفِ (التحفة ٢٥)

٢٦٦٧ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرُ
 أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ،
 جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النَّعْمَانِ

٢٩٠٠ أخرجه البخاري، الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، ح:٥٢٩٥ تعليقًا، ٦٨٧٩،٦٨٧٧.
من المسامة والمحاربين، الباب السابق، ح:١٦٧٢ من حديث شعبة به.

 ٢١- أبواب الديات ديول ع معلق احكام وساكل

اَبْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالشَّيْفِ».

٢٦٦٨ حَلَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرٌ: حَلَّتَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكِ الْعَنْبَرِيُّ: حَلَّثَنَا مُبْرَكُ بْنُ فَضَالَةً عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ».

(المعجم ٢٦) - بَاب: لَا يَجْنِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ (التحفة ٢٦)

77٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ،

70 عَنْ شَلِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ،

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ. لَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا نَفْسِهِ. لَا يَجْنِي وَالِدِهِ، وَلَا مَوْلُودُ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودُ عَلَى وَالِدِهِ،

٢٦٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۲۹۹۸- حضرت ابوبکرہ دانٹا سے روایت ہے' رسول اللہ تانٹا نے فرمایا:''قصاص صرف تلوار سے ہوتا ہے''

## باب:۲۷-کوئی کسی کے جرم کا ذہے دار نہیں

۲۶۷۰- حضرت طارق محاربی بٹاٹٹا سے روایت

٢٦٦٨\_[إسناده ضعيف] ﴿ الحسن عنعن، وتقدم، ح:٧١، وفيه علة أخرى، وأخرج الدارقطني: ٣/ ١٠٥ بإسناد حسن عن مبارك عن الحسن مرسلاً، وقال: قال يونس: قلت للحسن عمن أخذت لهذا؟ قال: سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك ، يعني أنه موقوف عليه، والله أعلم.

٢٦٦٩\_[**إسناده حسن**] أخرجه أحمد: ٣/ ٤٩٨، ٤٩٩ من حديث شبيب به، وأصله في سنن أبي داود، ح: ٣٣٣٤\_ غيره.

٢٦٧٠\_ [إسناده صحيح] أخرجه الدارقطني:٣/٣٤.٤٤ من حديث ابن نمير به مطولاً، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٦٨٣، والحاكم:٢/ ٢٦١١، ١٦١٢، والذهبي، والبوصيري.

فائدة: رواه الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن أبي صخر جامع بن شداد عن طارق بن عبدالله المحاربي به .

٢١- أبواب الديات

خَلَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ:
جَدَّئُنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ
الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ
يَثَنُو، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَقُولُ:
الله تَجْنِي أُمُّ عَلَى وَلَدٍ. أَلَا لَا تَجْنِي أُمُّ
عَلَى وَلَدٍ. أَلَا لَا تَجْنِي أُمُّ

\* ۲۹۷۱ - حَدَّلَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع:
حَلَّنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ

الْحِيْ الْحُرِّ، عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: اللهِ

الْجَيْ الْبَيْ ﷺ وَمَعِي ابْني. فَقَالَ: اللهِ

تَجْنِي عَلَيْكِ، وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ».

٢٦٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلَيْهِ بْنِ عَلَيْهِ بْنِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى مُحَمَّدِ بَّنِ عَلَى مُحَمَّدِ بَّنِ عَلَاقَةً، عَنْ أُسَامَةً فَيْهِ مَرِيكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَنْفِي فَلْسٌ عَلَى أُخْرِى».

دینوں سے متعلق احکام وسائل ہے انھوں نے کہا: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مُلاَیماً نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے حتی کہ مجھے رسول اللہ طائیماً کی بغلوں کی سفیدی نظر آئی۔ آپ نے فرمایا: ''سنو! کی مال کے جرم کی ذھے داری اس کے بیٹے رنہیں۔سنو! کسی مال کے جرم کی ذھے داری اس کے بیٹے رنہیں۔''

۲۹۷- حضرت خشخاش عبری اللظ سے روایت ہے انھوں نے کہا: بیس بی تلکی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میر سے ساتھ میرا بیٹا تھا۔ رسول اللہ تلکی نے فرمایا: "دستیرے جرم کی پرسش اس سے نہیں ہوگی اور اس کے جرم کی پرسش تھ سے نہیں ہوگی۔"

فوائد وسائل: ﴿ مُحِمْ كَ جَرَمَ كَ سِزااسَ كَ بابٍ مَبِيعٌ بُها كَى يا دوست وغيره كونبين دى جاسكتى۔ ﴿ مفرور مُحَرِمُ كو پَكِرْ نے كے ليے اس كے اقارب پرختی كرنا شرعاً ممنوع ہے۔ ﴿ مشکوک شخص سے اقرار کرانے سے ليے مناسب حد تك تخی كى جاسكتى ہے۔ ﴿ مشکوك يا مجرم مخض ہے اس كے شريك جرم ساتھيوں كے

١٩٧٢ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢٤٤/ ٣٤٥، ٣٤٥ عن هشيم أنا يونس بن عبيد به، وقال: قال هشيم مرة يونس قال: 'أخبرني مخبر عن حصين بن أبي الحر' (وانظر المسند: ٥/ ٨١)، فالسند ضعيف لجهالة المخبر، والحديث السابق شاهدله، وللحديث طريق آخر عند البيهقي: ٨/ ٧٧.

۲۷۲ [إسناده حسن] وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، وأبو العوام اسمه عمران بن داود، وإن ضعفه النسائي فقد وثقه الجمهور " .

71

۔ دیتوں سے متعلق احکام ومسائل

٢١- أبواب الديات

بارے میں معلوم کرنے کے لیے مناسب صد تک ختی کی جاسکتی ہے بشرطیکہ ایسے قرائن موجود ہوں جن ہے اس کا مشکوک ومجرم ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ والله أعلم.

(المعجم ٢٧) - بَابُ الْجُبَار (التحفة ٢٧)

٣٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ٱلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ.

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ . وَالْبِثْرُ جُبَارٌ " .

٢٦٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِاللهِ
 ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
 قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشُولُ:
 قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشُولُ:
 قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَثْلُولُ:
 قال: سَمِعْتُ مُهَا جُهَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُمَارٌ».

٧٦٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدِ النَّمْيْرِيُّ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى إِنْ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَطْي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ،

وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا.

باب: ۲۷- جن چیزوں میں ویت نہیں

۲۷۷۳- حضرت الوہررہ دہنٹنا سے روایت ہے رسول الله تالیخ نے فرمایا: ''چو پائے کا پینچایا ہوا رخم ہدر (رائیگاں) ہے۔ اور کان (میں گر کر آنے والا زخم) ہدر ہے ادر کنوال ہدر ہے۔''

٣٦٧٧- حضرت عمرو بن عوف مزنی رشانئ سے روایت ہے انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طابیہ سے یہ ارشاد سنا:''جانور کا پہنچایا ہوا زخم ہدر (رائیگاں) ہے اور کان ہدرہے۔''

۲۷۷۵- حضرت عبادہ بن صامت جائف سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: رسول الله علائل نے میہ فیصلہ فرمایا کہ کان مدر (رائیگال) ہے' کنوال مدر ہے' اور چو پائے کا پہنچایا ہوازخم مدرہے۔

امام ابن ماجد اللك في فرمايا: عحماء سے مراد

٢٦٧٣\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٥٠٩.

٢٦٧٤\_ [صحيح] أخرجه الطبراني:١٤/١٧ ح، ٢٠ من حديث كثير به ۞ كثير ضعيف جدًا، متهم، تقدم ح: ١٦٥، والحديث السابق شاهدله.

٧٦٧٠\_[صحيح]وقال البوصيري: "منقطع"، وانظر، ح:٢٦٤٣، لعلته، وح:٢٦٧٣ شاهدله.

#### www.sirat-e-mustageem.com

ديتول سے متعلق احکام ومسائل

٢١- أبواب الديات

وُالْجُبَارُ هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ.

مویشی وغیرہ جانور ہیں۔اور جبار ' لینی ہدر ُوہ ہوتا ہے جس کا کوئی تاوان (یادیت وغیرہ) ندہو۔

۲۲۲۲ - حفرت ابو ہر برہ واللہ سے روایت ہے رسول اللہ طلق نے فر مایا: ''آگ مدر (رائیگال) ہے اور کنوال ہدر ہے۔'' أَ ٢٦٧٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ: خُلْتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، غُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِلَّنَارُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ».

فوا کد و مسائل: ﴿ هدر کے معنی رائیگال ہونا کیار کنؤ بے فاکدہ اور بے مقصد ہو جانا ای طرح رائیگال کرنا کے کاراور بے مقصد ہو جانا ای طرح رائیگال کرنا کے کاراور بے مقصد بنانا ہیں بعنی بیلازم اور متعدی دونوں معنوں میں مستعمل ہے مویتی کے ہدرہونے کا مطلب بیہ ہے کہ کی کا جانور چھوٹ کر بھا گ جائے اور ای اثنا میں کی کورخی کردے یا ہلاک کردے تو جانور کے مالک پراس کی ذھے داری نہیں ہوگی۔ اس سے قصاص یا دیت کا مطالب نہیں کیا جائے گا۔ ﴿ معد فی چیز یں کا لک پراس کی ذھے داری نہیں ہوگی۔ اس سے قصاص یا دیت کا مطالب نہیں کام کر رہا ہے کہ اور ہے پھر گرایا ہجھیے سے پھر گرکر راستہ بند ہوگیا جس کی وجہ سے وہ مزدور فوت ہوگیا۔ اس صورت میں کان کاما لک قاتل مختل کو یں سے ہائی دولیا حادثہ چین آ جائے تو کوئی کا کا لک فاتل کے کوئی کوئی سے پانی نکا لئے کی کوشش میں کنویں میں گریڑ سے یا کوئی اور انبیا حادثہ چین آ جائے تو کنویں کا مالک کا لک فی سے دارئیں ہوگا۔ ﴿ آ گ ہدر ہونے کی بیصورت ہے کہ ایک شخص نے اپنی کی ضرورت سے آ گ جائی ہوا کے دارئیں ہوگا۔ اس صورت میں کہ بیر ہوئے کی بیر ہوئے کی بیر ہوئے کی بیر ہوئے کہ بیر ہوئے کی بیر ہیں اور کی ان کی جنگی کی بیر ہوئے کی ہوئے کی کوئی کی بیر ہوئے کی ہوئے کی بیر ہوئے کی بیر ہوئے کی کوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کوئی کوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کوئی کی ہوئی کوئی کی ہوئی کوئی کی ہوئی کی ہوئ

باب: ۲۸- قسامت کابیان

. السجم ٢٨) - بَابُ الْقَسَامَةِ (التحفة ٢٨)

۲۹۷۷- حضرت مهل بن الى حشمه والثنوان تعليله كرت بين كر حضرت عبد الله بن مهل والنو اور حضرت محمصه والثنو تنك و حق كى وجد ﴿ ٢٦٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم : حَدَّثَنَا وَأَبْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ : حَدَّثَنِي وَلَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَهْلِ

**٢٧٧٠\_[إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الديات، باب في النار تعدى، ح:٤٥٩٤ من حديث عبدالرزاق به. [ **وقوني الصحيفة الصحيحة للإمام همام بن منبه** رحمه الله، تقدم، ح:١٣٨، وأصله متفق عليه.

٢٦٠ أخرجه البخاري، الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، ح: ٧١٩٢ من حديث ملك به، ومسلم، القسامة والمحاربين . . . ، باب القسامة، ح: ٢/١٦٦٩ من حديث بشر بن عمر به .



٢١- أبواب الديات ويول ع معلق احكام ومسأل

السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ خُوَيِّصَةً. ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةً.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِمَّا أَنْ تَدُوا

صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤذِنُوا بِحَرْبٍ» فَكَتَبَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ . فَكَتَبُوا : ۗ إِنَّا ، وَاللهِ

مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُويِّصَةَ

وَمُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: «تَحْلِفُونَ

وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ ۗ قَالُوا: لَا.

قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: لَيْسُوا

بمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِائَّةَ نَاقَةٍ . حَتَّى

أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ.

(روزی کی تلاش میں)خیبر گئے۔ (وہاں) کسی نے آ کر محصہ طائڈ کو بتایا کہ عبداللہ بن مہل کوتل کر کے خبیر کے ایک کنوس یا چشمے میں بھینک دیا گیا ہے۔ محیصہ ڈٹلٹو نے یہودیوں کے باس جا کراٹھیں کہا قتم ہے اللہ کیا! تمھی نے اسے تل کیا ہے۔انھوں نے کہا جتم ہے اللہ کی اُہم نے اقبل نہیں کیا۔ پھروہ (خیبرے) اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے اور انھیں صورت حال بتائی کھر محیصہ ( والن ) این برے بھائی حویصہ ( والن ) اور حضرت عبدالرحمن بن سبل وللاك ساتهد (نبي طافا كي خدمت میں) حاضر ہوئے ۔ محیصہ النشانے بات شروع كرنى جابى كيونكه (حادثے كے وقت) خيبر ميں وہى تھے۔ رسول اللہ اللہ علی نے محیصہ (علی) سے فرماما: ''بزے کا لحاظ کرو۔''لینی جوعمر میں بڑا ہے (اے بات كرنے دو\_) چنانجد حويصه فاللانے بات كى مجران ك بعد محيصه والله على إن ألا الله على أن فرمایا: ''ما وہ تمھارے مقتول کی دیت دس یا جنگ کے لے تار ہو حائیں۔' چنانحہ رسول الله عَلَيْمُ نے اس معاطے میں اہل خیبر کے نام لکھا۔ انھوں نے (جواب میں) لکھا ، فتم ہاللہ کی! ہم نے اسے تن نہیں کیا۔ تب رسول الله مَافِيل نے حریصہ محیصہ اورعبدالرحمٰن بی فیا فرمایا: ' کیاتم قسمیں کھاتے ہواورائے آ دی (معتول) كا خون بها(ديت) لينے كے مستحق في بو؟" انھول نے کہا: جی نہیں \_ رسول اللہ مُلَاثِمُ نے فر مایا: '' پھریبودی تمھارے لیے تشمیں کھائیں عے (قشمیں کھا کرخود کو بِ گناه ثابت كردي عير ") انھوں نے كها: وهمسلمان

74

٢١- أبواب الليات وينول معالل الماليات

نہیں (ان کے لیے جھوٹی قشمیں کھانا معمولی بات ہے۔) چنانچ رسول اللہ تؤلٹی نے اپنے پاس سے عبداللہ بن مہل دلٹلؤ کی دیت دے دی۔ اور ان کے پاس سو اونٹنیاں بھیج دیں۔اوروہ ان کے گھر پہنچا دی گئیں۔

قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَنْنِي مِنْهَا نَاقَةً حضرت بهل الشيئ فرمايا: ان ميس ايك سرخ عنداني.

فوائدوسائل: ﴿ جب كونی فض قبل ہوجائے اوراس نے قاتوں كا پية نہ چلي قدى قبيلے كے بچاس آدى مشكوك افراد كے بارے بيں قسم كھائيں كہ بيہ ہمارے قاتل ہيں۔ اگر وہ شم كھائيں تو رہ عامليہ ہم ہے ديت ولوائی جائے گی۔ اگر بيلوگ شم ند كھائيں تو رہ عامليہ ہم ہيں ہے بچاس آدى بيشم كھائيں گے كہ ہم نے اسے تل نہيں كيا ، من قاتل كوجائے ہيں۔ اگر وہ شم كھانے ہا أكاركر بي تو ان پر ضرورى ہوگا كہ قاتل كو چيش كريں اورا گروہ شم كھانے ہے الكاركر بي تو ان پر ضرورى ہوگا كہ قاتل كو چيش كريں اورا گروہ شم كھانے ہے الكارك بيت المال کے كہ اس صورت ہيں وہ بيت المال کے اوران ہے ديت وصول نہيں كی جائے گی۔ اس صورت ہيں وہ بيت المال ہے اوران ہيں ہوئي ہوئي تو مورت غلام يا مجنون شائل نہيں ہونا چا ہے۔ اگر پچاس افراد كي تعداد پورى كريں۔ (حاشيه سندن ابن ابن امر محمد فؤاد عبدالبافي) ﴿ اہم معاملات ہيں ہزرگوں كو بات كرنى چا ہے ئيز ہزرگوں كي موجود گي

 مُعَنَّنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَلْمُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ: عَنْ أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَلْمِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ فَيْمِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ فَيْمِنَا اللهِ وَعَبْدَ اللهِ وَعَبْدَ اللهِ مَثْنَارُونَ بِخَيْرَ. فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِاللهِ، فَقُتِلَ. فَقُتِلَ. وَتُعْمِولَ اللهِ يَتَنِي فَقَالَ: "تُقْسِمُونَ فَقُتِلَ. وَتُعْمِقُونَ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَفَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَفَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ؟ كَيْفَ

AYTY\_[صحيح] أخرجه ابن أبي شيبة: ٩/ ٣٧٨ عن أبي خالد به، وضعفه البوصيري لعنعنة الحجاج بن أرطاة، م:٢٢٦٢، والحديث السابق شاهدله.



۲۱- **أبواب الديات** نُفْسِمُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: «فَتَبْرِئُكُمْ يَهُودُ؟» تَهِيں؟ آپ نِهْرِمايا:''گِهر; قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَّا تَقْتُلَنَا. قَالَ: فَوَدَاهُ <u>سے بری ہوجائیں گے۔'</u>'انھوا

ن مُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ . رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ .

(المعجم ٢٩) - بَابُ مَنْ مَّثَلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرِّ (التحفة ٢٩)

٢٦٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
مَعْدُ السَّلَامِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ
جَدِّهِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَخْصَى غُلَاماً لَهُ. فَأَعْتَقُهُ النَّيُ ﷺ وَقَدْ أَخْصَى غُلَاماً لَهُ. فَأَعْتَقُهُ النَّيْ ﷺ بِالْمُنْلَةِ.

٢٦٨٠ حَلَّشَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَلْدِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: حَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ: إِلَى النَّبِيِّ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ: (مَلَى اللهِ عَلَيْهِ صَارِحًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَلَى اللهِ عَلَيْهِ: (مَلَى اللهِ عَلَيْهِ).

ویوں ہے تعلق احکام وسائل نہیں؟ آپ نے فرمایا: '' پھر یہودی (قشمیں کھا کر) تم سے بری ہوجائیں گے۔'' انصوں نے کہا: اللہ کے رسول! تب تو وہ ہمیں قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ (وہ جے چاہیں گے قتل کر کے بچاس جھوٹی قشمیں کھا لیا کریں گے۔) تب رسول اللہ نٹائیا نے اپنی (بیت المال) سے اس کی دیت ادافر مادی۔

> باب:۲۹- اگرکوئی مخص اینے غلام کا مثله کرے تو غلام آزاد ہوجائے گا

۲۶۷۹-حفرت سلمہ بن روح بن زنباع اپنے داوا (حضرت زنباع بن روح جذای ٹٹاٹھ) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی ٹاٹیٹم کی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے اپنے غلام کوضی کر دیا تھا۔ نبی ٹاٹیٹم نے شلے کی وجہ سے اس غلام کو آز اوکرویا۔

٣٦٧٩\_[صحيح] أخرجه الطبراني: ٥/ ٢٦٩، ح: ٥٣٠٢ من حديث عبدالــــــلام بن حرب به، وضعفه البوصيريّ من أجل إسحاق بن أبي فروة، ح: ٣٤٥، والحديث الآتي شاهد له.

٧٦٨٠\_[[ستاده حسن] أخرجه أبوداود، الديات، باب من قتل عبده أو مثل به، ح:٤٥١٩ من حديث أبي حمزة يه، وأخرجه أحمد، والطبراني، ح:٣٠١، من طريق معمر، وابن جريج عن عمرو بن شعيب به.

۲۱-أبواب الديات \_\_\_\_\_ دينون معالل الديات \_\_\_\_ دينون معالل المام ومسائل

لهُ، فَجَبَّ مَذَاكِيرِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

الْحَلَيَّ بِالرَّجُلِ الْمُطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرُ عَلَيْهِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اذْهَبْ. فَأَنْتَ حُرِّ اللهِ عَلَى مَنْ نُصْرَتِي يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ يَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَقَّنِي مَوْلَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

میرے پاس لاؤ۔'' اے تلاش کیا گیا کیکن وہ پکڑا نہ جا کو رسول اللہ تالیا نے (غلام ہے) فرمایا:''جا کو آزد ہے۔''اس نے کہا: اللہ کے رسول! میری مدوکون کرے گا؟ راوی نے کہا: اللہ کا مطلب بیرتھا کہ اگر میرے آتا نے جھے کون جھڑائے گا؟ رسول اللہ تالیا نے فرمایا:''ہر موئن' یا فرمایا:'

کے فوائد ومسائل: ﴿ اَكُرُ كُونَى شخص اپنے غلام كے اعصاء كاث دي تو آقا سے قصاص نہيں ليا جائے گا۔ ﴿ غلام سے اگرائي زيادتی كی جائے جس كی سزاقصاص ہے تو غلام كوآ زاد كرديا جائے گا۔ ﴿ اعصاء سے مراد ناك كان يا ہاتھ ياؤں وغيرہ ہيں۔

> (المعجم ٣٠) - بَاب: أَعَفُّ النَّاسِ قِتْلَةً، أَهْلُ الْإِيمَانِ (التحفة ٣٠)

باب: ۳۰-مومن قبل کرتے وقت بھی سب لوگوں سے زیادہ تقوے کا خیال رکھتے ہیں

٢٦٨١- حضرت عبدالله بن مسعود ولاللا سروايت بروايت براسول الله من الله الله عن الداز من الله الله من بهي سب لوگول سے زيادہ گناہ سے بيخ والے مون بي ہوتے ہيں۔''

یں جی سب بولوں سے زیادہ مومن ہی ہوتے ہیں۔'' ۲۶۸۲ – حضرت عبداللہ بن!

٢٦٨١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرةً، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: فَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَعَفُ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلَ الْإِيمَانِ".

٢٦٨٢ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّنَاغُنْدُرْعَنْشُعْبَةَ، عَنْمُغِيرَةَ، عَنْشِبَاكِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُويْرَةَ، عَنْ عُلْقِمَةً، عَنْ عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُويْرَةَ، عَنْ عُلْقِمَةً، عَنْ عَنْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

٢٦٨٢- حضرت عبدالله بن مسعود فالتؤس روايت يرسول الله عليه في فرمايا: "موسى بى قل كرنے كے انداز ميں بھى سب لوگول سے زيادہ گناہ سے بيختے والے ہوتے ہیں۔''

٢٦٨٩\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٩٣/١ من حديث هشيم أنبأ مغيرة به، وانظر الحديث الآني لعلته. ٢٦٨٧\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في النهي عن المثلة، ح: ٢٦٦٦ من حديث مغيرة به، وانظر، ح: ٢٠٠٤ لتدليس إبراهيم النخعي \* وهنيّ بن نويرة مستور (تقريب)، وفيه علة أخرى. ٢١- أبواب الديات ويون معلق احكام ومسائل

عَيْدُ: «إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً ، أَهْلُ الْإِيمَانِ».

فاكده: فدكوره دونول روايتي اكثر محققين كنزد يك ضعيف بين تا بم صحيح مسلم بين اى مفهوم كى روايت موجود ب جس بين رسول الله طائح اخرابا! "جب تم قل كروتوا يحص طريق سخل كرواور جب تم فن كروتو المحص طريق سخل كرواور جب تم فن كروتو المحص طريق سنة والحرود في المحص طريق سنة والحرود في المحص طريق سنة والمواددت كالمحتان الذبح (ممكن صد تك كم مح تكليف بينچائ ") (صحيح مسلم المصيد والذبائح ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل و تحديث المحمد المنفرة حديث المحدة المدين المحتان الذبح والقتل والمقتل و تحديث المحمد المحمد

(المعجم ٣١) - بَ**ابُ**: اَلْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (التحفة ٣١)

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَسٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَنْ عِلْمُونَ تَتَكَافَأُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. يَسْعَى دِمَا وُهُمْ. وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. يَسْعَى بِذِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، وَيَرُدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. يَسْعَى بِذِمَتِهِمْ أَذْنَاهُمْ، وَيَرُدُ عَلَى أَفْصَاهُمْ».

باب:اس-سبمسلمانوں کاخون برابرہے

وشن سے بالکل قریب) ہے۔''

فوائد دمسائل: ﴿ فون برابر ہونے کا مطلب بیہ کہ تصاص اور دیت کے معاملات میں کی اونی اور اعلیٰ کا فرق نہیں نہ قبائل کے لحاظ ہے نہ غریب امیر ہونے کے لحاظ ہے۔ سب کے حقوق برابر ہیں۔ ای طرح بچر اور براہجی ایک ہی تھم میں ہے۔ ﴿ مسلمانوں کو بشن کے خلاف بالکل متحد ہونا چا ہے ورنہ پوری قوم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ﴿ مسلمانوں کو آئیں میں ایک دومرے کی مدوکر نی چا ہے۔ اور کسی مسلمان کو دشمن ہول نہیں رکھنا چا ہے۔ ﴿ اگر کسی غیر سلم کو ایک اونی مسلمان بھی امان دے دے قوسب مسلمانوں کے لیمان کو اپنی خول پابندی ضروری ہے۔ ﴿ اکونی مجا بم غیر سلم کا ایک خود ہی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا بلکد اے چا ہے کہ غیمت کم ہویا زیادہ امیر الشکر کے پاس جمع کرائے ' بھر اپنے جصے کہ مطابق وصول کرے۔ بیدنہ سوچے کہ امیر دور ہے' اور اگر دہاں یہ تھوڑی می چیز پہنچاؤں گاتو ہوسکتا ہے یہ میرے حصے ہی میں آ جائے 'لہذا میں اے امیر کے پاس جمع نہیں کراتا' اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں۔ ایسے نہ کرے بلکہ اصول کی پابندی کرے۔



٣٦٨٣\_[صحيح] وضعفه البوصيري لضعف حنش، وللحديث طرق عند أبي داود وغيره، انظر، ح: ٢٦٦٠.

#### www.sirat-e-mustageem.com

٢١- أبواب الليات ويول مع على الحكام ومسائل

۲۲۸۳- حضرت معقل بن بیار وٹائٹوسے روایت ہے ٔ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا:''مسلمان ووسروں کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح ہیں۔اور ان کے خون باہم برابر ہیں۔''

٢٦٨٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنِ أَبِي الْجَنُوبِ، أَبُوضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِالسَّلَامِ بْنِ أَبِي الْجَنُوبِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ».

۲۲۸۵ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الله الله بن عروبی عاص الله الله عبدالله بن عروبی عاص الله الله عبد الله بن ابوتا ہے۔ ان کے خون اور مال (مرتبے اور قابل حفاظت ہونے کے لحاظ ہے) برابر ہیں۔ اور مسلمانوں کے خلاف (کی غیرمسلم کو) سب ہے کم ورج کامسلمان بھی پناہ و سے سکتا ہے ورمسلمانوں کو وہ (مجاہد) بھی (عنیمت) اواکرے گاجو اور مسلمانوں کو وہ (مجاہد) بھی (عنیمت) اواکرے گاجو سب سے دور ہے۔"

٧٦٨٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. تَتَكَافَأُ وَاللهُمْ. وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَفْصَاهُمْ».
دِمَاؤُهُمْ وَيَرُدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ».

باب:۳۲ - ذمی کے تل کا گناہ

(المعجم ٣٢) - **بَاكِ** مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا (التحفة ٣٢)

۲۷۸۱ - حفزت عبدالله بن عمره اللجاس روایت ب رسول الله نگایا نے فرمایا: '' جو خض کسی ذی کو قل کرےاہے جنت کی خوشبونییں آئے گی ٔ حالانکہ اس کی ٢٦٨٦ حَدَّثَنَا أَبُوكُريْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُوكُريْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ

**٣٦٨٤ [صحيح]** أخرجه ابن عدي: ١٩٦٨/٥ من طريق إبراهيم بن سعيد به، وفي المطبوع تصحيف فليصحح وضعفه البوصيري من أجل عبدالسلام بن أبي الجنوب، وقد ضعفه ابن المديني، وأبوزرعة وغيرهما، والحديث السابق شاهدله.

٢٩٨٥\_[إستاده حسن] انظر، ح: ٢٦٤٤.

٣٦٨٦\_أخرجه البخاري، الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم، ح: ٦٩١٤،٣١٦٦ من حديث الحسن بن عمرو به.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

ویتوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢١ ـ أبواب الديات

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَمْ يَرَحْ ﴿ فَوْشِبُوعِ لِيسَمَالَ كَالْصَلِي حَصُوسَ بُوقَى ہے.'' رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ

أَرْبَعِينَ عَاماً».

۲۷۸- حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا ہے روایت ہے ، بی طائع نے فرمایا: ''جس کی طائع نے فرمایا: ''جس کی دی گوتل کیا' جس کی (حفاظت کی) ذہبے داری اللہ اور اس کے رسول نے اٹھائی ہے تو وہ جنت کی خوشبوئیس پائے گا' حالا نکہ اس کی خوشبوئیس پائے گا' حالا نکہ اس کی خوشبوستر سال کے فاصلے ہے حسوس ہوتی ہے۔''

٧٦٨٧ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ: أُنْبَأَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُويَوْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُويَوْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَجْلَانَ كَهُ ذِمَّةُ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

80

ان کے خواکد و مسائل: ﴿ مسلمان ملک کے غیر مسلم پاشند ہے ' نوئ' کہلاتے ہیں کیونکہ اسلامی حکومت ان کے حقوق کی حقوق کی حقوق کی جائے ہیں کی دوشی حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی حقوق کی دوشی میں دیے جاتے ہیں' اس لیے گویا ان کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول مجھٹم نے اٹھایا ہے' لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمے داری کی ادائی میں خلل ڈالے۔ ﴿ جنت کی خوشبونہ پان کی مطلب یہ ہے کہ جنت سے ہزاروں میل وور ہوگا۔ آخرت میں صرف جنت اور جہنم ہی کے مقامات ہیں' اس مطلب یہ ہے کہ جنت سے ہزاروں میل وور ہوگا۔ آخرت میں صرف جنت اور جہنم ہی کے مقامات ہیں' اس لیے اس میں یہ وعید ہے کہ وقتی ہے۔

(المعجم ٣٣) - بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ (التحفة ٣٣)

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
 ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ

باب:۳۳-کسی کوامان دے کرفتل کرنے والے کا بیان

۲۷۸۸ - حفرت رفاعه بن شداد قتبانی رئاف به روایت بن انھوں نے کہا: اگر میں نے حفزت عمرو بن

٣٦٨٧\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الديات، باب ماجاء نيمن يقتل نفسًا معاهداً، ح: ١٤٠٣ عن ابن بشار به، وقال: "حسن صحيح" ه ومعدي ضعيف، وابن عجلان عنعن، تقدم، ح: ١٩٦٧، والحديث السابق شاهدله.

٣٦٨٨\_ [صحيح] أخرجه النسائي في الكبرى: ٥/ ٢٢٥ من حديث أبي عوانة به، وصححه البوصيري، قلت: عبدالملك بن عمير: (٢١٥٨٠) صرح بالسماع عند النسائي (الكبرى، ح: ٨٧٤١) إلا أنه قال: "حدثني عامر بن شداد" والصواب: "رفاعة بن شداد"، وتابعه إسماعيل السدي عن رفاعة به عند ابن حبان، ح. ١٦٨٢ وغيره، وللحديث طرق أخرى.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

د تنوں ہے متعلق ادکام وسائل حتی ہے متعلق ادکام وسائل حتی خوائی دولائل ہے ایک حدیث ندئی ہوتی تو مختار شقفی کے سر اور دھڑ کے درمیان چاتیا (اس کا سر دھڑ ہے الگ کر دیتا۔) میں نے حضرت عمر و دلائنڈ سے سنا کہ رسول اللہ طابق نے فر مایا: ''جس محض ہے کوئی اپنا خون محفوظ سجھتا ہواور وہ اسے قمل کر ڈالے تو قیامت کے دن وو( قاتل )عبد شکنی کا جھنڈ الٹھائے ہوئے ہوگ۔''

71-أبواب الديات من رفاعة بْنِ شَدَّادِ الْقَبْانِيِّ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِهِ عَنْ رِفَاعَة بْنِ شَدَّادِ الْقِبْانِيِّ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ، لَمَشَبْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ. سَمِعْتُهُ يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

نوائد ومسائل: ﴿ کَمَ کُوامان دے کُرِقُل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ﴿ عَهد شکنی اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن ایے مجرم کے جمع پر جھنڈ انصب ہوگا جس سے ہمخض کو معلوم ہوجائے گا کہ فلال شخص عبد شکن ہے۔ اس طرح اس کی تخت بدنا می ہوگا۔ ﴿ عَتَار بن عبید تُقَفّی نے حضرت حسین والٹو کی شہادت کے بعدان کے انتقام کا نعرہ بلند کیا ادراس طرح عوام کی ہدر دیاں حاصل کیس۔ حضرت حسین والٹو کے قاتموں سے انتقام لینے کے بعداس نے محسوس کیا کہ اسے عوام کی محبت اور ہمدر دی حاصل ہوگئ ہے تو نبوت کا دعوی کر دیا ادر لوگوں کو گراہ کیا۔ حضرت مصعب بن زیبر ڈاکٹو نے ایم کی کر کے اس فتنے کا خاتمہ کیا۔

٢٦٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُولَيْلَى عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ وَاعَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ. فَقَالَ: قَامَ جِبْرَئِيلُ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ. فَمَا مَنَعْنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلَّا طَلِيتٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ عَنِ النَّبِيِّ وَقِيدٌ النَّبِيِّ وَقَالَ: ﴿إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلُ عَلَى دَبِهِ، فَلَا أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَبِهِ، فَلَا قَالَ: ﴿إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَبِهِ، فَلَا قَالَ: ﴿إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى مِنْهُ.

۲۱۸۹ - حضرت رفاعہ داشتے سے روایت ہے انھول نے کہا: میں مختار تقفی کے پاس اس کے کل میں گیا۔ اس نے کہا: جریس (طیقا) ابھی ابھی میرے پاس سے انھوک گئے ہیں۔ میں صرف اس لیے اسے قل نہ کر سکا کہ میں نے حضرت سلیمان بن صرو وہ تا تا ہے ہی تا تا تھا کی بید حدیث سن تھی کہ آپ نے فرمایا: ''جب کوئی شخص تھے ہے اپنے خون کے بارے میں مطمئن ہو (اسے یقین ہو کہ اس کے ہاتھ سے میری جان محفوظ ہے) تو اسے قل نہ کر۔'' اس (فرمان) نے مجھے اس کوقوظ ہے) تو اسے قل نہ کر۔'' اس فرمان) نے مجھے اس کوقوظ ہے) تو اسے قل نہ کر۔'' اس فرمان) نے مجھے اس کوقوظ ہے) تو اسے قل نہ کر۔'' اس فرمان) نے مجھے اس کوقل کر نے اسے دوک دیا۔



٣٩٣/-[إسناده ضعيف] أخرجه البخاري في التاريخ الكبير:٣/٣٢٣، وأحمد:٣٩٣/٦، وابن عدي: ١٤٨٩/٤ من حديث أبي ليلى عبدالله بن ميسرة الحارثي الواسطي به، وضعفه البوصيري لله عبدالله بن ميسرة ضعيف (تقريب)، وأبوعكاشة الهمداني مجهول ـ وقع في المسند أبوعائشة وهو تصحيف، راجع أطراف المسند: ٥٠٨/٢ وهامشه، والحديث السابق يغني عنه. ويتول سيمتعلق احكام ومسائل ٢١- أبواب الديات

# (المعجم ٣٤) - بَابُ الْعَفْو عَن الْقَاتِل

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدٌ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَرُفِعَ ذَٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيٍّ الْمَقْتُولِ. فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَالله! مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِلْوَلِيِّ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بنِسْعَةٍ. فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.

(التحفة ٣٤) ٢٦٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

إِنَّ النَّارَ \* قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ. قَالَ: فَسُمِّي ذَا النِّسْعَةِ.

٢٦٩١- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْر، عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَّاسُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْن شَوْذَب، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَس بْن

نے فرمایا: رسول الله عظام کے زمانہ مبارک میں ایک ھنحص نے قتل کر دیا۔ایے نبی ٹاٹیٹر کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ نے اسے مفتول کے وارث کے سیر دکر دیا۔ قاتل نے کہا: اے اللہ کے رسول اقتم ہے اللہ کی! میراائے تل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔رسول اللہ ٹاپٹا نے مقتول کے وارث ہے فرمایا:'' سنو! اگر وہ سیا ہوا' پھر بھی تم نے اسے قل کر دیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔'' اس نے اسے آ زاد کر دیا۔ راوی نے بیان کیا: اس کے بازو چڑے کی ری ہے بندھے ہوئے تھے۔ (اس کے جھوڑ دینے پر) وہ رس کھینچتا ہوا نکلاً (اس لیے )اسے ذُو نِسُعَه (تقي والا) كها جانے لگا۔

باب:۳۴- قاتل كومعاف كرنا

۲۲۹۰-حضرت ابو ہریرہ تالفظ سے روایت ہے انھوں

٢٦٩١- حضرت انس بن ما لک راتنظ سے روایت ہے ٔ انھوں نے فر مایا: ایک شخص اینے ولی ( قریبی رشية دار) ك قاتل كورسول الله عظا كي خدمت مين لے آیا۔ نی نات نے فرمایا: "معاف کردو۔"اس نے الكاركر ديا\_آپ نظ نے فرمایا:''خون بہالے لو۔''

٢٦٩٠ـ [صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ح: ٤٤٩٨ من حديث أبي معاوية به، وصححه الترمذي، ح: ١٤٠٧ هـ الأعمش عنعن، تقدم، ح: ١٧٨، وتقوية بعض العلماء لروايته عن أبي صالح ليس بجيد كما حققته في نيل المقصود، ح:٥١٧، ولكن لحديثه شاهد صحيح عند مسلم، ح: ١٦٨٠، وأبي داود، ح: ٥٠١ وغيرهما.

٧٦٩١ـ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي:٨/١٧، والقسامة، ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل، ح: ٤٧٣٤ عن عيسي بن يونس به .

دیتوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢١- أبواب الديات.

اس نے انکار کر دیا۔ رسول عقیق نے فرمایا: ''جاوُ' اسے قتل کروؤ تم بھی اس جیسے ہو۔' ایک آ دمی اس کے پیچے جا کرات ملا اور اسے بتایا کہ رسول اللہ عقیق نے فرمایا ہے: ''اسے آل کروؤ تم بھی اس جیسے ہو۔''اس نے (فوراً) اسے چھوڑ دیا۔

مَالِكِ قَالَ: أَنَّى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيّهِ إِلَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيّهِ إِلَى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيّهِ إِلَى رَجُلُ النَّبِيُ ﷺ: «أَعْفُ» فَأَلَى. قَالَ: فَأَلَى. قَالَ: فَأَذْمَبُ فَاقْتُلُهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ». قَالَ: فَلُحِقَ بِهِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: «أَقْتُلُهُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: «أَقْتُلُهُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ: «أَقْتُلُهُ فَالًا: «أَقْتُلُهُ فَالَ: أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى سَبِيلَهُ.

رادی کہتے ہیں: دیکھا گیا کہ دہ مخف تسمہ (چڑے کی ری) تھینچتا ہوا گھر جارہا تھا۔ (راوی کے اس لفظ ہے) معلوم ہوتا ہے کہ مقتول کے دارث نے اسے ماندھا ہوا تھا۔ قَالَ: فَرُوْيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِباً إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْكَانَ أَوْنَقَهُ.

حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم دلك نے فرمایا: نبی تلفظ كے بعد كسى كو يہ كہنے كاحق حاصل نہيں: "اسے قل كر دے تو بھى اس جيسا ہے۔"

َ قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ بَيْكِيْرُ أَنْ يَقُولَ: «أُقْتُلُهُ

فَإِنَّكَ مِثْلُهُ».

امام ابن ماجہ نے فرمایا: بیرحدیث رملہ والوں کی ہے۔ صرف انھوں نے روایت کی ہے۔ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: لهٰذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ، لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ.

فوائدومسائل: ﴿ مقتول کے دارے کوئی حاصل ہے کہ قاتل سے قصاص لے یا معاف کرد ہے۔ ﴿ قُلَ خَطَا کی صورت میں قصاص لینا درست نہیں و بیت کی جاسکتی ہے یا معاف کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ قُلْ خَطَا کی صورت میں قصاص لینا خود کل کرنے کے برابر گناہ ہے۔ ﴿ مقتول کے دارث نے پہلے پیلفظ نہیں سناتھا: تو بھی ای کی طرح ہے اس لیے وہ قصاص کی نیت سے لیکر چیا۔ جب ارشاد نہوی معلوم ہوا تو فوراً چھوڑ دیا۔ ﴿ نِسعة ہِی ہِم الله چڑے کا بیلا اور لمباکل اہم ہوری کے طور پر استعال کیا جاسکتا ہے۔ اردو میں اسے تسم بھی کہتے ہیں۔ ﴿ معزت عبد الرحمٰن بن قاسم ولائ کے فرمان کا مطلب میہ ہے کہ رسول الله طابح کے مار پر قبل کا عذر تسلیم کر لیا تھا اس لیے قصاص کے طور پر قبل کرنے فرمان کا مطلب میں ہوں والک موجود اس لیے قصاص کے طور پر قبل کرنے فرمان ہوں گئی ہو جود کے منام ہوں کی سے مقام کی خواسکتا ہے ہیں۔ اگرا لیے قرائن و والک موجود نہ ہوں جن سے اس کا قبل خطاب ہے ہے کہ اس حدیث کی جوسندیں ہیں ان سب میں رملہ سے تعلق رکھنے والے داوی معدیث ' کہنے کا مطلب ہے ہے کہ اس حدیث کی جوسندیں ہیں ان سب میں رملہ سے تعلق رکھنے والے داوی



#### www.sirat-e-mustageem.com

٢١- أبواب الديات وقول عملا المال الم

موجود ہیں۔ بیصدیث کی صحت پرشک کا اظہار نہیں بلداس متم کے مکتے علائے صدیث کی باریک بنی پر دلالت کرتے ہیں۔

### (المعجم ٣٥) - **بَابُ الْمَفْوِ فِي الْقِصَا**صِ (التحفة ٣٥)

٢٦٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ شَيْءٌ فِيهِ القِصَاصُ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.

ں ہیں۔ نچھ فوائد ومسائل: ۞ قصاص لینا جائز ہے لیکن معاف کر دینا افضل ہے۔ ۞ حاکم فریقین کو معانی یاصلح کا مشورہ دے سکتا ہے لیکن متعلقہ فریق کے لیے ضروری نہیں کہ اس مشور ہے کوتسلیم کرے۔

٣٦٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُوالدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُل يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ يو دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً».

سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي.

باب:۳۵-قصاص معاف كرنا

٢١٩٢ - حضرت انس بن ما لک والا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ عظام کے سامنے جب بھی کوئی ایسا مقدمہ پیش کیا گیا جس میں قصاص ہوتا تو رسول اللہ علاق نے معاف کرنے کا تھم دیا۔

۲۹۹۳ - حضرت ابو درداء جائفا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ تائیا ہے سنا آپ فرما رہے ہے: ''جس کوجم میں کوئی تکلیف پہنچا پھر وہ اس ( تکلیف پہنچا نے والے ) کومعاف کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا گناہ معاف کرتا ہے۔''

حضرت ابو درداء ڈاٹٹا نے فرمایا: بیہ بات میرے کانوں نے تنی اورمیرے دل نے اسے یا در کھا۔

٣٦٩٧\_[إستاده صحيح] أخرجه أبوداود، الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، ح: ٤٤٩٧ من حديث عبدالله ابن بكر به.

٣٦٩٣ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الديات، باب ماجاء في العفو، ح: ١٣٩٣ من حديث يونس به ۞ سعيد ابن يحمد أبوالسفر الكوفي ثقة لكنه أرسل عن أبي الدرداء كما في النهذيب وغيره، فالسند منقطع.

ديتون يعيم تعلق احكام ومسائل

٢١- أبواب الديات

## (المعجم ٣٦) - بَابُ الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَهَ دُ (التحفة ٣٦)

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةً، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةً، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةً، عَنِ ابْنِ الْعُمِم، عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ غَنْمٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ، وَأَبُوعُمَيْدَةَ ابْنُ الْحَامِتِ، وَشَدَّادُ ابْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ، ابْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ، إِذْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ، بَوْنَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ، بَوْنَ عَمْدًا، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا. وَإِنْ زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي فَلَدَهَا. وَلَذَهَا. وَلِنْ زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي فَلَدَهَا. وَلِنْ زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي فِي فَلَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا. وَلَذَهَا.

# باب:۳۱-اگرحامله عورت پرقصاص لازم مو

۲۲۹۳ - حضرت معاذ بن جبل 'حضرت ابوعبیده بن جراح 'حضرت ابوعبیده بن جراح 'حضرت عباده بن صامت اور حضرت شداد بن اوس جنائی شخص دوایت ہے رسول الله طبیق نظر مایا:

''اگر عورت قتل عدکا ارتکاب کرے اور وہ حاملہ ہو تو اے رقصاص میں آقل نہیں کیا جائے گاختی کہ اس کے پیٹ کا بچہ پیدا ہو جائے اور حتی کہ وہ کس کو اپنے نچے کی پرورش کی ذے داری سونپ دے ۔ اوراگروہ زنا کرے بیدا ہو جائے اور حتی کہ وہ کس کو اپنے بیٹے کی بیدا ہو جائے اور حتی کہ وہ کس کو اپنے بیٹے کی پرورش کی خداری سونپ دے ۔ اوراگروہ زنا کرے بیدا ہو جائے اور حتی کہ وہ کسی کو اپنے بیٹے کی پرورش کی خداری سونپ دے ۔ ''

فاکدہ: فدکورہ روایت اکثر محققین کے نزدیک ضعف ہے تاہم اس کی بابت سیح مسلم کی روایت میں مروی ہے کہ حضرت غامدید تاہم اس کی بابت سیح مسلم کی روایت میں مروی ہے کہ حضرت غامدید تاہم ہے جب زنا کا جرم سرز دہوگیا اور انھوں نے حاضر ہوکر اقرار کرلیا اور کہا کہ میں امید سے ہوں تو رسول اللہ تاہی نے ولادت تک حدکو مؤخر فرمایا۔ ولادت کے بعد جب ایک انصاری سخائی نے ولادت تک حدکو مؤخر فرمایا۔ ولادت کے بعد جب ایک انصادو د' باب من بیج کی پرورش کی ذمید داری قبول کی تب غامدید تاہم کیا گیا۔ (صحیح مسلم' المحدود' باب من اعترف علی نفسه بالزنی' حدیث: ۱۲۹۵)





٣٦٩٤\_[إسناده ضعيف] \* ابن أنعم، ح: ٥٤ وابن لهيعة، ح: ٣٣٠، وتقدم حالهما، وفيه علة أخرى، وللحديث شاهد عندمسلم، ح: ٢٩٥، وأبي داود، ح: ٢٤٤٧ وغيرهما، وهو يغني عنه.



# وصیت کی لغوی واصطلاحی تعریف مشر وعیت اوراس کی اقسام

\* لغوى معنى: وصيت اَلْإِيصَاء (وصيت كرنے) كم معنى بين ہے۔ لغت ميں اس كم معنى بين:

[الْحَهُدُ إِلَى الْغَيْرِ فِي الْقِيَامِ بِفِعُلِ أَمْرِ عَالَ حَيَاتِهِ أَوْبَعُدَ وَفَاتِهِ] (الفقه الإسلامي و أدلته: ١٨٨)

"وصيت سے مراوك فض سے بيعبد لينا ہے كه وہ فلال كام موصى (وصيت كرنے والے) كى زندگى يا
موت كے بعد كرے گا۔ "جبداس كا اطلاق كى ووسرے فض كے ليے مال مقرر كرنے پر بھى ہوتا ہے۔

\* اصطلاحی تعریف: [تَمُلِيكُ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعُدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ النَّبَرُّعِ " سَوَاءً أَكَانَ الْمُمَلَّكُ عَيْنًا أَوْ مَنفَعَةً ] (حوالهُ مذكور) "قريب المرك فض كا إلى موت كے بعد كى چيز كا تبرعاً الله مناوينا وصيت كبلاتا ہے خواہ وہ چيز كوئى مادى شے ہو ياكوئى فائدہ ہو۔"

\* وصيت كى مشروعيت: وصيت كرنا قرآن وسنت سے ثابت ہے۔ فرمان بارى تعالى ہے: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة:١٨٠) "مَ يرفرض كرديا كيا ہے كہ جبتم ميں سے كوئى وصيت كى لغوى واصطلاحي تعريف مشروعيت اوراس كى اقسام

٢٢- أبواب الوصايا

مال چھوڑ کرمرنے لگے تو اپن ال باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے پر بین گاروں پر بیخ ہوئی کے ساتھ وصیت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ [اَلنَّلُتُ وَ النَّلُتُ کَثِیرًا" ایک تہائی کی وصیت کرواور ایک تہائی بھی بہت ہے۔" (سن ابن ماجه عدیث دائنُلُثُ وَ النَّلُتُ کُو اَلنَّلُتُ وَ النَّلُتُ وَ وَ مِنْ النَّلُتُ وَ وَ مِنْ النَّالُ وَ مِن النَّالِ اللَّهِ اللَّهِ وَ وَصِينًا وَ مُعَلِيلًا وَ وَصِينًا وَ مَن النَّالُ وَمِن النَّالِ وَمِن النَّالُ وَمِن النَّالُ وَمِن النَّالُ وَمِن النَّالُ وَمِن النَّا النَّالُ وَمِن النَّالُ وَمِن النَّالُ وَمِن النَّالُ وَمُن النَّالُ وَمِن النَّالُ وَمِن النَّالِ وَمِن النَّالِ وَمِن النَّالِ وَمِن النَّالُ وَمِن النَّالُ وَمِن النَّالِ وَمِن النَّالِ وَمِن النَّالِ وَمِن النَّالِ وَمِن النَّالِ وَمِن النَّالِ اللَّا اللَّالُ النَّالُ وَمِن اللَّالِ اللَّالِيلُ النَّالِ اللَّالِ اللَّالِيلُولُ اللَّالِ اللَّالِيلُولُ اللَّالِ

\* مشروعیت وصیت کی حکمت: اللہ تعالی نے غرباء اور مساکین اقرباء کے لیے مالدار رشتے داروں کے اموال میں حق رکھا ہے تا کہ مالدار شخص کو دنیا میں نیک دعائیں اور نیک نامی حاصل ہو جبکہ آخرت میں اجرعظیم اس کا مقدر بنالین بیاس شرط پر ہے کہ وصیت کرنے والا اصل ور تا کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھوصیت کی اقسام بلحاظ حکم: ﴿ وَاجْبَ: الَّيْ وَصِيت وَاجْبَ ہِ جُوحِقُوقَ کی ادائیگی کے سلط میں ہو مثلاً: قرض کی ادائیگی امائتوں کی سپردگی کفارات کی ادائیگی اور دوزوں وغیرہ کا فدید۔ سلط میں ہو مثلاً: قرض کی ادائیگی امائتوں کی سپردگی کفارات کی ادائیگی اور دوزوں وغیرہ کا فدید۔ ﴿ مَالِحُ بِيَ مِنْ وَرَا وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلَّٰ عَلَیْ وَلَا وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہِ وَلَا عَلَیْ کَلّٰ وَاللّٰہُ وَلَا اللّٰہِ وَلَا عَلَیْ کَلّٰ وَلَا وَلَا اللّٰہُ وَلَا وَلَا اللّٰہُ اللّٰہِ وَلَا وَلَا اللّٰہُ وَلَا عَلَیْ کَلّٰ وَلَا وَلَا اللّٰہُ وَلَا وَلَا اللّٰہُ وَلَا عَلَیْ کَلّٰ وَلَا وَلَا اللّٰہُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَمْ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَیْکُمُ وَلَمْ عَلَیْ کَلّٰ وَلِسَالًا کَلّٰ وَلِیْ وَلِیْ وَلَمْ وَلَا عَلَیْ اللّٰہِ وَلَا اللّٰہُ وَلَا عَلَیْ کَا وَلَا مِیْکُمُ وَلَا عَلَیْ کَلّٰ وَلِیْکُمْ وَلَا عَلَیْمُ وَلَا عَلْمَ وَلَا عَلَیْمُ وَلَا عَلَیْ کَلّٰ وَلِیْکُوں کِ مِیْ مِنْ وَلِیْکُونُ کِ مِیْ وَلِیْکُونُ کُونَ مِیْلُونُ مِیْکُونُ کُونُ مِیْنَ مِیْلُونُ مِیْکُونُ کُونُ مِیْلُونُ مِیْلُونُ مُنْ وَلَا وَلَا وَلَا اللّٰہُ وَلَا اللّٰہُ وَلَا اللّٰہُ وَلَا مُعْلَالِ کَا وَلَا مُعْلَالُ کَا وَلَا مُنْ وَلَا مُعْلَیْکُونُ مِیْکُونُ مِیْکُونُ مِیْکُونُ مُنْ وَلِیْکُونُ مِیْکُونُ مُنْ اللّٰہُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا مُونُونُ مِیْکُونُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَالِهُ وَلَا عَلَیْ وَلِیْ مُنْ وَلِیْکُونُ مِیْکُونُ وَلَا مُعْلَیْمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَیْمُ وَلَا مُعْلَیْکُ وَلَا مُعْلَالِمُونُ وَلَا مُعِلْمُ وَلَا وَلَا مُعْلَمُ وَلَا وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُولِمُ وَلَا وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا وَلَا مُعْلَمُ وَلَا وَالْمُعْلَالِمُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا وَلَا مُعْلَمُ وَلَا وَلَا وَلَا مُعْلَمُ وَلَا وَلَا مُعْلَمُ



# بنيب لِنْهُ الْأَيْمُ الْأَحْمِ الْمُحْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُحْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعْمِدِ الْمِعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمِعِي الْمُعِمِدِ الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمِعِي الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمِنْعِي الْمِعِمِي الْمِعِي الْمِي الْمِعِي الْمِعِمِي الْمِعِمِي الْمِعِي الْمِعِي الْمِعِي الْمِ

(المعجم ٢٢) أَبْوَابُ الْوَصَايَا (التحفة ١٤)

# وصيت سيمتعلق احكام ومسائل

باب:۱- کیارسول الله گافیاً نے وصیت فرمائی تھی؟

۲۱۹۵-ام المونین حضرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے انصول نے فر مایا: رسول الله کالی نے (ترکے میں) نہ کوئی وینار چھوڑا نہ درہم نہ کوئی کمری نہ اونٹ اور نہ آپ نے کئی چیز کے بارے میں وصیت کی۔''

(المعجم ١) - [بَاب] وَهَلْ أَوْطَى رَالمعجم ١) - رَبُولِ اللهِ ﷺ (التحفة ١)

٣٩٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح : وَحَدَّثَنَا أَبِي وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ . فَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَاللهِ بْنُ أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَعْقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكُ رَسُولُ اللهِ يَعْيَقُهُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْضَى بِشَيْءٍ.

فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْمُ نِهِ اس بارے میں بیفر مایا تھا: ''میرے وارث و بنار اور درہم تشیم نہیں کریں گے۔ میری ہیویوں کے خرج اور عامل کے اخراجات کے بعد جو بچے وہ صدقہ ہے۔'' (صحیح البنحاری 'الوصایا' باب نفقة القیم للوقف' حدیث:۲۷۷۲) ﴿ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رسول الله مُنَافِّمُ فَا الله مُنَافِقُونَ نے حضرت علی جائے کو کچھ خاص وصیتیں کی تصین 'یاان کے حق میں خلافت کی وصیت کی تھی 'یوتصور بالکل غلط ہے جبیا کہ خود حضرت علی جائے ڈین نے اس کی تر دیوفر مائی ہے۔ (دیکھیے' عدیث ۲۵۸۱)



٧٦٩٥\_أخرجه مسلم، الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، ح: ١٦٣٥ عن محمد بن عبدالله بن مير به.

وصيت سيمتعلق احكام ومسائل

۲۲۹۲ - حضرت طلحه بن مصرف برطف سے روایت

ہے انھوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی

ولل سے کھا: کما اللہ کے رسول مکٹلے نے کسی چز کے

بارے میں وصیت فر مائی تھی؟ انھوں نے فر مایا: نہیں۔

میں نے کہا: تو آپ مظافر نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم

كيے ديا؟ انھول نے فرمايا: آب نے الله كى كتاب (ير

حضرت مزمل بن شرحبيل براش نے كها: كيا حضرت

ابوبکر ڈاٹٹڑ رسول اللہ مُٹاٹیلے کے وصی کو (جوحضرت علی کو

قرار دیا جاتا ہے) نظرانداز کر کے امیر بن سکتے تھے؟

حضرت ابوبكر را للهُ تو يه حايت تھے كه أخيس رسول الله مَنْ كُلُمُ كُورِي كُونِ مِين وصيت مل حاتي ' خواه وه ان كي

عمل کرنے) کی وصیت کی تھی۔

#### ٢٢- أبواب الوصايا

٢٦٩٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْن مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفِلَى: أَوْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْطَى بِكِتَابِ اللهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ : قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ: أَبُو بَكْرِ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَدَّ أَبُو بَكْرِ أَنَّهُ وَجَدَ إِنَّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدًا ، فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ .

اطاعت میں آخری حد تک جانے کو تبار ہوجاتے۔

ناك مين تميل ہي ڈال ليتا۔ 🎎 فوائدومسائل: ۞ سائل كاسوال خلافت كى وصيت كے بارے ميں تھا۔ حصرت ابن ابي او في وثلظ نے واضح كرديا كدرسول الله تأثیر نے اس قتم كى كوئى وصيت نہيں فرمائى ۔ ﴿ سائل كا دوسرا سوال ایک اشكال كا اظہار ہے كدرسول الله عُلِيمًا نے عام مسلمانوں كووميت كاحكم دياہے تو خود بھى وميت كى ہوگى خصوصا خلافت جيسے اہم معالمے میں ضرور فرمایا ہوگا کہ میرے بعد فلال خلیفہ ہوگا تو جواب میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ ظافیم نے یورے قرآن يمل كرن كي وصيت قرما في تقى - بس مين يتم معى ب: ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (النسآء ٢٠٥٠) ''تم (مسلمانوں) میں سے جوصاحب امر ہوں ان کاحکم مانو۔'' ﴿ حضرت ابو بکر رہ ﷺ کی سیرت مبارکہ کاسب ہے اہم پہلوا تباع رسول اللہ ناپیم ہے اس لیے بیمکن ہی نہیں کہ نبی کریم خافیم حضرت علی ڈاٹیا کو خلیفہ متعین فرما کیں اور حضرت ابوبکر ٹاٹٹا خود پر منصب سنبھال لیں' بلکہ وہ تو رسول اللہ ٹاٹٹا کے مقرر کے ہوئے خلیفے کی

٣٦٩٦\_ أخرجه البخاري، الوصايا، باب الوصايا، ح: ٢٧٤٠، ٤٤٦٠ من حديث مالك بن مِغول به، ومسلم، الوصية، الباب السابق، ح: ١٦٣٤ من حديث وكيع به، وقول هزيل صحيح، وأخرجه أحمد: ٤٨١،٤٨١ عَن وکيم به .

وصيت متعلق احكام ومسائل

٢٢- أبواب الوصايا.

٧٦٩٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ: ٢٦٩٧ حضرت النس بن ما لك فَتَوْ سے روایت حَدَّثَنَا الْمُعْمَورُ بْنُ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ ہے اُنصول نے فرمایا: جب رمول اللہ تَقَیْم کی وفات کا أَسِي بُنِ مَالِكِ وقت آیا اور رمول اللہ تَقیْم کا سانس الک رہا تھا'اس قَالَ: كَانَتْ عَامَّةُ وَصِیَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِینَ وقت آپ نے سب سے زیادہ یہ وصیت کی: "تماز اور حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ، وَهُو یُغَرْخِرُ بِنَفْیدِهِ: تَمَارِهُ مَلُوكِ."

اَلصَّلَاةَ. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

۲۶۹۸-حضرت علی بن ابی طالب دینتئ سے روایت بے انصوں نے فرمایا: رسول اللہ تالیکا کا آخری کلام بیہ تھا: ''نماز اورتمھار مے مملوک'' ٣٦٩٨ - حَلَّثْنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ أُمِ مُوسَى، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلاَمِ النَّبِيِّ ﷺ: اَلصَّلاةَ وَمَا مَلكَتُ أَيْمَانُكُمْ.

91

فوا كرومسائل: ﴿ فَرَارُويا بِ الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد كر محقين في ان رِ تفصيلى بحث في المروايي بي المحتوية وارديا ب الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد كر محقين في ان رِ تفصيلى بحث كى باس تفصيلى بحث في رائح بها أقرب إلى الصواب معلوم به في ب البندا في لوراء المائلة المؤلورة روايت سندا ضعيف بوفي كي باوجود ويكر شوابدكى بنا بر قائل عمل ب تفصيل كي ليه ويكفي: (الإرواء للألباني معيف بوفي كي باوجود ويكر شوابدكى بنا بر قائل عمل ب تفصيل كي ليه ويكفي: (الإرواء للألباني وقد السيرة!٥٠) والموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ١١٥/١٥/١٥ والموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد: ١١٥/١٥/١٥ وقت بهى اسلام من سب سي زيادة المحيت نمازكى ب السير الله ظاهم في ونيا سي رفصت بوت وقت بهى نمازكى تا كيد فرمائي ﴿ فَ عَلَامُونَ كَا طَهُ مِعَالَمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ فَي وَمِنْ باب بي منظوم طبقة تقاجي اسلام في اتن عرب دى كه غلام برب برب عهدول الله تلفي كي المنازك بالمنازك المنازك ك أخرى الفاظ بي بي والله المنازك عن المنازك الفاظ بي بي والله المنازك عن المنازك الفاظ بي بي والله المنازك المنازك ك آخرى الفاظ بي بي والله المنازك المنازك ك آخرى الفاظ بي بي والله المنازك ك آخرى الفاظ بي بي والله المنازك المنازك ك آخرى الفاظ بي بي والله المنازك ك آخرى الفاظ بي بي والمنازك ك آخرى الفاظ بي بي والله المنازك ك آخرى الفاظ بي بي والله المنازك ك آخرى الفاظ بي والمنازك ك آخرى الفاظ بي بي والمنازك ك آخرى الفاظ بي بي والمنازك ك المنازك ك آخرى الفاظ بي والمنازك ك آخرى الفاظ بي والمنازك ك المنازك ك ك المنازك ك ك المنازك ك المنازك ك ك المنازك ك المنازك ك المنازك ك المنازك ك المنازك ك المنازك ك المنازك

٢٦٩٧ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١١٧/١ من حديث سليمان اليمي به، وصححه ابن حبان (موارد)، ح: ١٢٢٠، وحسنه البوصيري، وأخرجه أبويعلى: ٣٤٧/٥ ح: ٣٩٩٠ عن أحمد بن المقدام به، وتابعه هريم بن عبدالأعلى أبوحمزة الأسدي عنده (ص: ٣٠٩، ح: ٣٩٣٠) عن المعتمر به ٤ قنادة عنعن، وتقدم، ح: ١٧٥، ولحديثه شواهد، كلها ضعيفة، انظر، ح: ١٦٥٥، والحديث الآتي وغيرهما، الله أعلم.

٢٦٩٨ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأدب، باب في حق المملوك، ح:٥١٥٦ من حديث محمد بن فضيل به به مغيرة عنعن، و تقدم، ح: ١٣٠٢، وأم موطى مجهولة الحال، وللحديث شواهد كلها ضعيفة.

#### www.sirat-e-mustageem.com

٢٢- أبواب الوصايا وصيت يع متعلق احكام ومسائل

الرَّفِيْقَ الْأَعْلَى] "اسالله! بلندمرت ماتقيول سے الماوے " (صحيح البخاري المغازي باب آخر ماتکلم به النبی الله عدیث: ٣٣٦٣) @ جس طرح بهم خاندانی معاملات کے بارے میں وصیت کرتے ہیں ای طرح دین کے احکام برعمل کرنے کی بھی وصیت کرنی جا ہے۔ ﴿ رسول الله تَالِقُمْ کی بدوصیت دین اور دنیا دونوں تے تعلق رکھتی ہے۔اسلام میں دونوں کو برابراہمیت حاصل ہے۔

(المعجم ٢) - بَاكُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ باب:۲- وصيت كي ترغيب

٢٦٩٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: ٣٦٩٩ - حضرت عبدالله بنعمر التناسي روايت ب حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رسول الله تَالِيْنَ نِے فرمایا: ''مسلمان کا به حق نہیں کہ اگر عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ: اس کے باس کوئی ایسی چز موجود ہوجس کے بارے میں ا وه وصیت کرنا حیابتا ہوتو وہ دورا تیں بھی اس حال میں رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا حَقُّ امْرِئُ مُسْلِم أَنْ گزارے کہ اس کی وصیت اس کے بارے میں لکھی يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، ۚ إِلَّا ہوئی اس کے پاس موجود نہ ہو۔'' اً وَوَصيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

🗯 فوا کدومسائل: ۞وصیت الیمی چیز ہے کہ اس کا فائدہ اور ثواب مرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے جب وصیت یرعمل کیا جا تا ہے۔ ﴿ انسان کوا بنی موت کے دقت کاعلم نہیں' ممکن ہے بندے کواس حال میں موت آ جائے کہ اے وصیت کرنے کا موقع نہ ملے اس لیے بہتر ہے کہ وصیت ہروقت تیار رکھی جائے۔ ﴿ بِہلے ہے وصیت لکھ ر کھنے کا پیجھی فائدہ ہے کہانسان اس میں حسب خواہش تبدیلی کرسکتا ہے۔ ﴿ قرض اور امانت وغیرہ کی تفصیل ہمیشہ لکھ کررتھنی جا ہے۔

> ٢٧٠٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيً الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا يَزيدُ الرَّقَاشِقُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ ﴿ وَصِيتَ رَنْے حَمْرُومُ رَامٍ ـُــُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمَحْرُومُ مَنْ حُرمَ وَصِيَّتُهُ».

۴۷۰۰ حضرت انس بن ما لک رکٹنے سے روایت بے رسول الله عُلَيْمُ نے فرمایا: ''محروم وہ ہے جو اپنی

٢٦٩٩\_ أخرجه مسلم، الوصية، باب وصية الرجل مكتوبة عنده، ح:١٦٢٧ من حديث ابن نمير به، أخرجه البخاري، الوصايا، باب الوصايا، ح: ٢٧٣٨ من حديث مالك به.



<sup>•</sup> ٧٧٠ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف الرقاشي، تقدم، ح: ١٠٨٠، والراوي عنه " .

٢٢- أبواب الوصايا وصاحب عضعال المستعلق احكام وسائل

فاکدہ: فدکورہ روایت اکثر محققین کے نزدیک ضعیف ہے تاہم حدیث کامفہوم ہے کہ جوفض وصیت کیے بغیر فوت ہوگیا وہ ان فوائد ہے محروم رہ گیا جواسے وصیت سے حاصل ہو سکتے سے مثلاً: صدقہ کرنے کی وصیت کرتا تو اسے بعد میں اس کا تو اب ملا ' قرض کی ادائیگی کی وصیت کرتا تو وارث اس کا قرض ادا کر دیتے اور وہ بری الذہ ہو جاتا۔ فوت ہونے کے بعد اس کوتا ہی کی تلانی ناممکن ہے اس لیے الیا شخص بہت می خیرے محروم رہ گیا۔

٧٧٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْمُصَفَّى الْمُصَفَّى الْجِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَلِيدِ اللهِ عَنْ جَايِدِ اللهِ عَنْ جَايِدِ اللهِ عَلْ جَايِدِ اللهِ عَلْ جَايِدِ اللهِ عَلْ جَايِدِ اللهِ عَلْى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى سَبِيلِ وَصِيَّةٍ، مَاتَ عَلَى سَبِيلِ وَصِيَّةٍ، مَاتَ عَلَى سَبِيلِ وَمُلتَ عَلَى وَشَهَادَةٍ. وَمَاتَ مَنْهُورًا لَهُ .

۱۰۵۱- حضرت جابر بن عبدالله داشی سے روایت ہے رسول الله مالی نے فرمایا: ''جوخض وصیت کر کے فوت ہوا وہ سیدھی راہ پر اور سنت طریقے پر (عمل کرتا ہوا) فوت ہوا۔ وہ تقوی اور شہادت کی موت مرا۔ اور اس حال میں مراکداس کی بخشش ہوچکی تھی۔''

٢٧٠٢ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ: جَدِّنَنَا رَوْحٌ [عَنِ] ابْنِ عَوْنِ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا حُقُّ الْمِوعُ مُسْلِم يَبِيثُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُومِينُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

۲۷۰۲-حضرت عبداللہ بن عمر والٹہ سے روایت ہے نمی تُلٹیلا نے فر مایا: ''جس مسلمان کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہوا ہے بیدتی نہیں کہ دوراتیں بھی اس حال میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس کھی ہوئی موجود نہ ہو''

۲۷۰۱ [استاده ضعيف جداً] وضعفه البوصيري، وأخرجه ابن عدي: ٥/ ١٦٨٥ عن بقية حدثني يزيد بن عوف حدثني عمر بن صبح عن أبي الزبير عن جابر به \* يزيد مجهول(تقريب)، عمر بن صبح متروك، كذبه ابن راهوي(أيضًا)، ولعله لوضوح أمره أسقطه محمد بن المصفى، وكان يدلس كما في التقريب وغيره، وبقية تقدم، ح:٥٠١١.٥٥١

- ٢٧٠٣ أخرجه البخاري من حديث مالك عن نافع به ، انظر ، ح: ٢٦٩٩ ، وأخرجه النسائي: ٢٢٩/٦ ، ح: ٣٦٤٧ ، ما ٢٧٠٧ ما ٢٠٤٧ ، ما ٢٠٤٧ ما ٢٠٤٧ ، ما ٢٠٤٧ ما ٢٠٤٧ ما ١٤٠٠ ما ١١٠٠ ما ١٠٠٠ ما ١١٠٠ ما ١١٠٠ ما ١١٠٠ ما ١٠٠٠ ما ١١٠٠ ما ١٠٠٠ ما ١٠٠٠ ما ١١٠٠ ما ١٠٠٠ ما ١١٠٠ ما ١١٠ ما ١١٠٠ ما ١١٠ ما



وصيت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٢- أبواب الوصايا ..

# باب:٣- وصيت مين ناانصافي كرنا

### (المعجم ٣) - بَابُ الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ (التحفة ٣)

۳۰ - ۲۷ - حضرت انس بن مالک بناتؤ سے روابت کے رسول اللہ بناتؤ سے فرمایا: '' جو خض اپنے وارث کو ترکہ دینے سے بھا گے گا (ایسی وصیت کرے گا جس سے جائز وارث کو حصہ نہ لیے یااس کے اصل جصے سے کم لیے ) تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کی جنت کی میراث سے محروم فرمادے گا۔''

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُبْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُبْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ [فَرًا مِنْ مِيرَاثِ وَارِيْهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِيرَاثَهُ مِيرَاثَهُ مِيرَاثَهُ مِيرَاثَهُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْمُجَنَّةِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ".

٣٠ ٧٠ - حضرت ابو بريره فلنظ سے روايت بے رسول الله علق انے فرمایا: "آوی ستر سال تک نیک لوگوں والے کام کرتا رہتا ہے بھر جب (مرتے وقت) وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ناانصانی کرتا ہے اس طرح اس کا انجام برے کام پر ہوتا ہے چنانچہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آ دمی ستر سال تک برے لوگوں والے کام کرتا رہتا ہے بھر (مرتے وقت) وصیت میں انصاف سے کام لیتا ہے تو اس طرح اس کا انجام نیک کام پر ہوتا ہے چنانچہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔"

حِعْرت الوہريرہ اللَّهِ اللَّهِ وَمَن يُّطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ پِرْحِلو: ﴿ تِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُّطِع اللَّهَ وَرَسُولُهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿عَدَابٌ مُهمِينٌ﴾



٣٠٧٠٣ [إسناده ضعيف جدًا] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي وابنه عبدالرحيم".

٤٠٧٠ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الوصايا، باب ماجا، في كراهية الإضرار في الوصبة، ح: ٢٨٦٧ من حديث أشعث به، وحسنه الترمذي، ح: ٢١٧٧ قلت: شهر تقدم حاله، ح: ١٤٩٦، ولم يثبت الجرح المفسر فيه، وقضية السرقة لم تصح، وقال الذهبي في ديوان الضعفاء (ص: ١٤٥) "شهر بن حوشب مختلف فيه وحديثه حسن ... "، وقال العسقلاني في الفتح: ٣/ ٣٠ "وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض الضعف".

... وصیت ہے متعلق احکام ومسائل

۲۲- أبواب الوصايا [النساء: ۱۲، ۱۲].

یُدُخِلُهُ جَنْتٍ تَجُرِیُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنَهُرُ خَلِدِینَ فَیْهَا وَ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِیمُ ٥ وَمَنَ یَعْصِ اللّه وَرَسُولَهُ وَ وَیَتَ یَعْصِ اللّه وَرَسُولَهُ وَ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِیْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُعِینٌ ﴾ ''بی حدی الله کی (مقرر کی بولی) بین اور جوالله تعالی کی اوراس کے رسول تُلَافِر کُور کی فرمان برداری کرئے اسے الله تعالی جنتوں بین بی لے جائے گا جن کے بیچے نہری بہدرہی بین جن میں وہ بھی ربین گا ور بیر بہت بولی کا میا بی جے۔ اور جو محتم شخص الله تعالی کی اوراس کے رسول کی نافر مائی کرے اور اس کی رسول کی نافر مائی میز ال دے گا جس میں وہ بھی شدر ہے گا اور اس کے لیے رسواکن عذاب ہے۔'

7٧٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُشْمَانَ بْنِ سَعِيدِبْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ، عَنْ خَلِيدِ بْنِ أَبِي خَلِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ «مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْطَى، وَكَانَتْ وَصِيتُهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ وَصِيتُهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ وَمِنْ فَيَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ".

> (المعجم ٤) - بَاكُ النَّهْيِ عَنِ الْإِمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْذِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ (التحفة ٤)

ہاب:۳-زندگی میں بخل اور سرتے وقت نضول خرچی کی ممانعت



٣٠٠٥ [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ١٤٩،١٤٨/٤ من حديث بقية به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف، بقية (١١٢١،٥٥١) مدلس وشيخه أبوحلبس مجهول" \* خليد وتلميذه مجهولان كما في التقريب وغيره، وللحديث شواهد ضعيفة عند الطبراني: ٣٣/١٩ وغيره.

وصيت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٢- أبواب الوصايا

۲۰۱۷-حضرت ابوہر سرہ ٹائٹؤ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ایک آ دمی نبی نابیا کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کی: اللہ کے رسول! مجھے بتائے کہ میرے حن سلوك كالمستحق كون ب؟ آب تلقيم في فرمايا: "بال! قتم ہے تیرے باپ (کےرب) کی! تجھے ضرور بتاؤں گا۔ اُ تیری ماں (تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ متحق ہے۔'')اس نے کہا: پھر کون؟ آپ نے فر مایا:'' پھرتیری ماں۔''اس نے کہا: پھركون؟ آپ نے فرمايا:'' پھرتيري ماں۔'' اس نے کہا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: ''میرا باب ''اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے میرے مال کے بارے میں بتائے کہ میں اس میں ہے کس طرح صدقه کروں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں!فتم ہےاللہ ا کی! تجھے ضرور بتاؤں گا۔ (وہ اس طرح ہے کہ) تواس وقت صدقه کرے جب تو تندرست ہواور مال سے محت رکھتا ہؤ تخھے زندہ رہنے کی امید ہواور فقر کا اندیشہ ہو۔' (بدصدقه کاصیح وقت ہے)اورمؤخرنه کرناحتی که جب تیری جان یہاں (حلق تک) پینچ جائے' پھرتو کیے بمرا مال فلاں کودے دینا' میرا مال فلاں کوبھی دیے دینا۔ وہ تو گ اُھی کا ہو چکا' اگر چہ کتھے یہ (حقیقت) نا گوارمحسوں ہو۔'' حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ وَابْنِ شُبْهَةً: مَنْ أَبِي شَبِيةً وَابْنِ شُبْرُمَةً، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً شُبْرُمَةً، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَنْ فَقَالَ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَنْ فَقَالَ: قَالَ اللَّهِ فَقَالَ: مِنْ اللَّهِ فَقَالَ: «نَعَمْ. وَأَبِيكَ لِتُنْ فَقَالَ: «نَعَمْ. وَأَبِيكَ لِتُنْ فَقَالَ: «نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنْبَأَنَّ [قَالَ: اللَّهُ مَنْ؟ قَالَ: شُمَّ مَنْ؟ قَالَ: شُمَّ أَمُوكَ قَالَ: اللهُ عَنْ مَالِي كَنْفَ أَمُلكَ قَالَ: اللهِ عَنْ مَالِي كَنْفَ أَمُلكَ قَالَ: اللهِ عَنْ مَالِي كَنْفَ أَمُوكَ النَّهُ عَنْ مَالِي كَنْفَ أَمُوكَ الْفَيْمُ وَاللهِ لَتُنْبَأَنَ اللهِ عَنْ مَالِي كَنْفَ أَمُوكَ الْعَنْمُ وَاللهِ كَنْ مَالِي كَنْفَ أَمُوكَ الْعَنْمُ وَاللهِ لَتُنْبَأَنَ اللهِ عَنْ مَالِي كَنْفَ أَمُولَكَ النَّهُ عَنْ مَالِي كَنْفَ أَمُولَكَ اللهِ عَنْ مَالِي كَنْفَ أَمُولَكَ النَّهُ عَنْ مَالِي كَنْفَ أَمُولَكَ النَّعْشُ وَانْتَ صَحِيعٌ شَحِيعٌ مَنْ عَلِي كَنْفَ الْعَنْمُ وَانْتَ صَحِيعٌ شَحِيعٌ . تَأْمُلُ الْعَنْمُ وَانْكَ هُمُ اللهِ الْمُلُ الْعُلْمُ الْمَالِي لِفُلَالُ اللهِ عَنْ مَالِي لِفُلَانٍ ، وَهُولَهُمْ ، وَإِلْ كَرِهْتَ » . مَالِي لِفُلَانٍ ، وَهُولَهُمْ ، وَإِنْ كَرِهْتَ » .

خیلے فوائد ومسائل: ﴿ اِبِي بات مِیں زور پیدا کرنے کے لیے تم کھانا جائز ہے۔ ﴿ جواب دینے سے پہلے متہد کے طور پرکو کی بات کہنے سے سائل جواب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے جیسے آپ کا بیفر مانا: ' میں تجھے ضرور بتاؤں گا۔' ﴿ قَمْ صرف اللّٰہ کی ذات کی کھانا جائز ہے جیسا کہ سیح احادیث میں وارد ہے۔ارشاد نبوی ہے: ''اللّٰہ تعالیٰ تصمیں بابوں کی قتم کھانے سے منع فرما تاہے' پس جو مختص قتم کھائے' وہ اللّٰہ کی تم کھائے کیا خاموش

٢٧٠٦ أخرجه البخاري، الأدب، باب من أحق الناس يحسن الصحبة، ح: ٩٩٧١ من حديث عمارة به، ومسلم، البروالصلة والأدب، باب بر الوالدين وأيهما أحق به، ح: ٢٥٤٨ عن أبي بكر بن أبي شبية به .

وصيت بيمتعلق احكام ومسائل

۲۷-۲۵ حضرت بسر بن جحاش قرشی دانش سے روایت

مبارک ڈالا مجرایی سبابدانگل (اس کی طرف اشارے

کے طوریر) رکھی اور فرمایا: ''اللہ تعالی فرما تا ہے: آ دم کے مٹے! تو مجھے کسے عاجز کرسکتا ہے والانکہ میں نے

تحجے اس جیسی چیز سے پیدا فرمایا کھر جب تیری جان

یہاں پہنچ حاتی ہے یہ کہتے ہوئے نبی مُلٹیڈ نے اپنے حکق

کی طرف اشارہ فرمایا' تب تو کہتا ہے: میں صدقہ کرتا

ہوں۔اب صدیقے کا وقت کہاں ہے؟''

٢٢- أبواب الوصايا

رب." (صحيح البخاري الأدب باب من لم يراكفار من قال ذلك متأولا أوجاهلا حديث: ١١٠٨) اس ليداس مديث من"باپ كي قتم" عمراد"باب كرب كي قتم ب-عربي زبان مي قري كى موجودكى مين الفاظ صنف كرديناعام ب، " بي (وَ اسْعَال الْقَرْيَة) " دلستى بي وقي ي " (يوسف ٨٢:١٢) اليعن وَالسَّالُ أَهُمَا لِلْقَرِيَّةِ ] "لبتى كے باشندوں سے بوجھے -" استالُ حسن سلوك ميں مال كاحق زيادہ بے كيونكهوه بار کی نسبت زیادہ نرم دل اور زیادہ حساس ہوتی ہے تا ہم اگر ماں کسی ایسے کام کا تھم وے جوشرعاً ممنوع پا کروہ ہواور باپ اس غلط کام ہے منع کرے تو باپ کا حکم ماننا ضروری ہےاور بیرماں ہے حسن سلوک کے منافی نہیں ۔ @صحت کی حالت میں صدقہ زیادہ افضل ہے کیونکہ اس وقت دل میں مال کی محبت زیادہ شدید ہوتی ے اور اے خرچ کرنا اس لیے بھی مشکل محسوں ہوتا ہے کہ منتقبل میں حالات خراب ہونے کا خطر المحسول ہوتا ہے جبکہ موت کے وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ اب میں اے استعال تو نہیں کرسکوں گا البذا صدقہ کر کے فائدہ عاصل کرلوں ۔اس دقت دل میں مال کی محبت نہیں رہتی ۔ ﴿ زندگی کے آخری ایام میں صدقہ کرنا یا دصیت کرنا شرعادرست ب\_مديث كامطلب يبكدعام حالات ميس بعى صدق كاابتمام كرنا عايي

٢٧٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

بے انھوں نے فر مایا: نبی تابیا نے اپنی تشیلی پر لعاب حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاش الْقُرَشِيِّ قَالَ: بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي كَفِّهِ. ثُمُّ وَضَعَ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:أَنَّى تُعْجِزُنِي، ابْنَ آدَمَ وَقَدْ

خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْل هٰذِهِ. فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ [إِلَى] لَهْذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ - قُلْتَ: أَنْصَدَّقُ. وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟».

🎎 فوائدومسائل: ۞الله تعالی انسان کا خالق ہے'وہ ہر لحاظ سے بندے پر قدرت رکھتا ہے جب کہ بندہ ہر لحاظ ہاں کامختاج ہے۔ ﴿ بِدَاللّٰہ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کوایک نا قابل ذکر حقیر چیز سے پیدا کر کے اے اشرف الخلوقات بنادیا۔ ﴿ بعض مقامات برصراحت کی بجائے کنائے کے الفاظ بولنا بہتر ہوتا ہے۔

٧٧٠٧\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢١٠/٤ وغيره من طرق عن حريز به، وتابعه ثور بن يزيد الرحبي عند الطبراني: ٢/ ٣٢، وصححه الحاكم: ٢/ ٢٠٥، ٤/ ٣٢٣، والذهبي، والبوصيري.

٢٢- أبواب الوصايا

### (المعجم ٥) - كَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (التحفة ٥)

وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَذِيُّ، وَسَهْلُ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَذِيُّ، وَسَهْلُ قَالُوا: حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيبَيْنَةً عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ. فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَلْتُ: فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَلْتُ: وَلَيْسَ أَيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَلْتُ: يَرِثُنِي إِلَّا اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا. وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا. وَلَيْسَ قَلْنُ: ﴿لَا اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا. وَلَيْسَ قَلْنَ: ﴿لَا اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا. وَلَيْسَ قَلْنُ: ﴿لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

وصیت ہے متعلق احکام و مساکل باب: ۵- تنہائی تر کے کی وصیت

۱۷۰۸ - حضرت عامر بن سعد بلاش نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص شائل) سے روایت کیا افھوں نے فرمایا: فغ مکہ کے سال میں بیمار ہوگیا حتی کہ موت کے کنار سے بینج گیا۔ رسول اللہ شرقیم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا مال بہت زیادہ ہے اور میری وارث میری صرف ایک بیٹی ہے تو کیا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کردوں؟ رسول اللہ شریم نے کہا میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کہا: آ وھا؟ فرمایا: "منہیں۔" میں نے کہا: آ وھا؟ فرمایا: "منہیں۔" میں نے کہا: آ وھا؟ فرمایا: "منہیں" میں نے کہا: تہائی؟ فرمایا: "تہائی (جائز ہے) اور تہائی بھی زیادہ ہے۔ تیرا اپنے وارثوں کو خوشحال جھوڑ نا انھیں مفلس جھوڑ جانے سے وارثوں کو خوشحال جھوڑ نا انھیں مفلس جھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ چھیلاتے گھریں۔"

خلف فوائد و مسائل: ﴿ يَهَارَى عَيَادَت كَرَنَا مسلمان كَ حقوق مِين شال بِ اور يه بهت برا نيك عمل ب ـ بجب انسان محسوس كرے كماس كا آخرى وقت قريب ب قواس وقت اسے تركے كايك تهائى هے سے زيادہ صدقے كى وصيت بين كرنى چاہيے۔ ﴿ اگر كوئى شخص تهائى هے سے زيادہ كى وصيت كركے فوت ہو جائے تو اس كى وصيت برصرف تهائى تركے تك عمل كيا جائے گا۔ (ديكھيے حدیث: ٣٣٣٥) ﴿ بهتر يہ بهتر يہ كه تهائى مال سے كم وصيت كى جائے كيونكدرسول الله تائيم نے تهائى كى اجازت دینے كے باوجودات "زيادہ" فرمايا ہے۔ دهنرت عبدالله بن عباس فائل اس حدیث ہے يہى سمجھا ہے۔ (ديكھيے حدیث: ١١١١)

٢٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا ﴿ ٢٤٠٩ - حَفرت ابو بريره وَاللَّهُ بِ روايت بَ



۲۷۰۸ أخرجه البخاري، الفرائض، باب ميراث البنات، ح: ٦٧٣٣، ومسلم، الوصية، باب الوصية بالثلث،
 ح: ١٦٢٨ من حديث سقيان به.

٢٢- أبواب الوصايا \_ \_\_\_ وصيت متعلق احكام وسائل

رسول الله ظاهِمُ نے فرمایا: "الله تعالی نے تم پر بیصدقه کیا ہے کہ وفات کے وقت تحصیں تہائی مال (میں وصیت کا حق) دے دیا ہے تاکہ تصارے نیک اعمال میں اضافہ ہوجائے۔" وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ.

فوائد ومسائل: ﴿ فرائد ومسائل: ﴿ فروره روایت کو تمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے لیکن بعض محققین نے دیگر شواہد کی بناپر حسن قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیےدیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۲۵۸/۵۵) ۱۲۵۰ والا رواء و رقم و الا اور ان خرت میں فائدے کا باعث ہیں۔

(۱۳ و محمد کا م کی وصیت کرنے ہے مرنے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس کی وفات کے بعدائ کی وصیت پر ممل کی اجاز کی وصیت پر مکل کیا جاتا ہے تو مرنے والے کوائل کا ثواب بنجتا ہے۔ ﴿ اللّٰ لِیماندگان ایجھے کا م کی وصیت پر مل نہ کریں ترجی فوت ہونے والے کوائل کا ثواب ضرور ملے گا۔

ترجی فوت ہونے والے کوائی وصیت کا ثواب ضرور ملے گا۔

۱۵۱- حضرت عبدالله بن عمر الله تعالی فرمات بخ رسول الله طقی نظی فرمایا: (الله تعالی فرماتا ب:) ا آدم کے بینے! دو چیزیں (میں نے تجھے دی ہیں) ان میں سے ایک بھی تیرے ہاتھ میں نہیں تھی۔ میں نے تیرے مال میں اس وقت تیرا حصہ مقرر کر دیا جب میں تیری سانس بند کرتا ہوں۔ (بیاس لیے) تا کہ تجھے پاک صاف کر دوں اور (دوسری چیز) تیری زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد میرے بندوں کا تجھ پر نماز جناز دادا کرنا۔" بَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوسَى: أَنْبَأَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُنْ ابْنَ آدَمَ الْتَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا: جَعَلْتُ ابْنَ آخَمَ لَكَ نَصِيباً مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ، لِأُطْهَرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ. وَصَلَاةُ بِكَطَمِكَ، لِأُطْهَرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ. وَصَلَاةُ أَلْمَ

٢٧١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

اا ٢٥- حضرت عبدالله بن عباس والمجنوب روايت

♦ ضعيف(تقريب)، وللحديث طرق كلها ضعيفة .

عِنَادِي عَلَيْكَ، يَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ».

٢٧١٠ [إسناده ضعيف] أخرجه الدارقطني: ١٤٨/٤ من حديث عبيدالله بن موسلى به \* مبارك بن حسان ضعفه البيهقي (شعب الإيمان: ٧/٧٥)، والجمهور، وهي علة الخبر.

٧٧١٦\_أخرجه البخاري، الوصايا، باب الوصية بالثلث، ح:٣٧٤٣ من حديث هشام، ومسلم، الوصية، باب الوصية بالثلث، ح:١٦٢٩ من حديث وكبع به.

99

وصيت سے متعلق احکام ومسائل ے انھوں نے فرمایا: مجھے یہ بات پیند ہے کہ لوگ

تیسرے جھے کو کم کر کے چوتھے جھے کی وصیت کیا کریں

كيونكدرسول الله تاليل نے فرمايا ہے: " تيسرا حصدايك

باب: ۲- وارث کے حق میں وصیت

حائزنہیں

انھوں نے کہا: نبی تافیم نے لوگوں سے خطاب فرماما

جب كه آب ابني سواري (اونكني) پرسواريتھـ اور آب

کی سواری خوب جگالی کر رہی تھی۔ اور اس کا لعاب

میرے کندھوں کے درمیان (یشت پر) گرر ہاتھا۔(اس

موقع یر) آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کو

ترکے کا حصہ تقتیم کر کے دے دیا ہے' لبذا وارث کے

لیے وصیت جائز نہیں۔ بچہ بستر والے کا ہے اور بدکار کے لیے پقر ہیں۔ جو مخص اپنے باپ کے سواکسی اور

کا بیٹا ہونے کا دعوی کرے یا اینے آزاد کرنے والوں

کے سواکسی اور کی طرف آزادی کی نسبت کرے تو اس

براللّٰہ کی فرشتوں کی اورسب لوگوں کی لعنت ہے۔اس

كا نەفرض قبول ہوگا اور نەڭل بـ'' يا فر مايا:'' نەڭل قبول

۲۷۱۲-حضرت عمرو بن خارجه ثلاثیًا ہے روایت ہے

بڑی مقدارہے۔'' یا فرمایا:'' تیسرا حصہ زیادہ ہے۔''

وَكِيعٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«الثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ».

٢٢- أبواب الوصايا ..

(المعجم ٦) - بَاب: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ (التحقة ٦)

٢٧١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْر بْن حَوْشَب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْم، عَنْ ﴿100 ﴾ عَمْرو بْن خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَهُمْ

وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَإِنَّ رَاحِلَتُهُ لَتَقْصَعُ بجرَّتِهَا. وَإِنَّ لُغَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ

قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ. فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ.

ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَمَنِ ادَّعٰي إلى غَيْر أبيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ،

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» أَوْ قَالَ: عَدْلٌ وَلَا صَوْفٌ.

🌋 فوائد ومسائل: ① تر کے میں جن رشتے داروں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما و ما ہے اٹھیں ان کا مقرر ہ حصہ ضرور ملنا جا ہے۔ ﴿ جَن رشتے داروں كا ورافت ميں حصہ نہيں ان كے حق ميں مناسب وصيت كرنا بہتر

ہوگانەفرض''

٣٧١**٣\_[إسناده حسن]** أخرجه الترمذي، الوصايا، باب ماجاء لا وصية لوارث، ح: ٣١٢١ من حديث قتادة به، وقال: "حسن صحيح" وأخرجه النسائي: ٦/ ٢٤٧، ح: ٣٦٧٢ من طريق شعبة عن قتادة به.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٢- أبواب الوصايا ...... وصيت مي تعلق احكام وسماكل

ہے۔ ﴿ بعض لوگ يتيم يوتے كى وراثت كامسلد كے كرشريعت كے نظام ميراث پراعتراض كرتے ہيں مثلاً: ا کی مخص فوت ہوتا ہے' اس کا ایک بینا زندہ ہے' دوسرا بیٹا فوت ہو چکا ہے لیکن اس فوت شدہ بیٹے کا ایک بیٹا جو ا فیت ہونے والے کا بوتا ہے وہ موجود ہے۔اصول میراث کےمطابق یہ بوتا محروم ہے کیونکہ قریبی عصبہ کی موجودگی میں دور کاعصبر شنے دار محروم ہوتا ہے۔اس قسم کی استثنائی اور نا درصورتوں کے لیے اللہ تعالی کے نازل کردہ قانون میں تبدیلی کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔شرع طور پراس کاعل موجود ہے اور وہ بیا کہ فوت ہونے والاابيغ غيروارث يوتے كے حق ميں كچھ وصيت كرجائے۔ اگر وصيت ند ہوتو وارثوں كے ليے متحب اور بعض علاء کے نز دیک داجب ہے کہ دارٹ محروم الارث یونوں وغیرہ کو دراثت میں سے پچھے نہ پچھے حصہ دیں۔قرآن كريم كي آيت: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا القُرُبِي وَالْيَتْمِي وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوهُمُ مِّنُهُ (النسآء ٨:٨) ورافت كي تقتيم كوفت رشية وارئيتم اورمساكين آ حاضر بول توتم مال ورافت ميس انھیں کچھ دے دو۔'' سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔اُکٹر لوگ اس حکم قر آنی کو محض اخلاقی ہدایت مجھ کر ایے نہایت قریبی رشتے داروں (بھتیوں وغیرہ) کو بالکل نظرانداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا قانون وراثت تقید واعتراض کانشانه بنرایخ صال عکداس میں توالی کوئی چیز نبیس جس برانگشت نمائی کی جاسکے۔ اگر چے 'تا ہے اپنے بھتیجوں وغیرہ کے ساتھ شفقت 'ہدردی اور صلہ رحی کا معاملہ کریں جیسا کہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے تو ایک اسلامی معاشر ہے میں بوتوں وغیرہ کی وراثت باعدم وراثت کامسکلہ زیر بحث ہی نہ آئے کیونکہ صلہ رحی کے اعتبار ہے ان کی محروی وراثت کا ازالہ خوش اسلولی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں تعجب کی ہات ہے کہاں قتم کےاعتراضات ان غیرمسلموں کی طرف ہے بھی پیش کیے جاتے ہیں جن کے ہاں وراثت کا کوئی اصول وضالط سرے ہے موجود ہی نہیں ' سوائے اس کے کہ مرنے والے کا بڑا بیٹا یا بیٹی تمام تر کے گ مالک بن جاتی ہے خواہ پیرروڑوں کی جائیداد ہو۔میت کی باقی اولاد بالکل محروم ہوتی ہے عالانکہ اولاد ہونے کے لحاظ سے وہ اس کے برابرحق دار ہیں۔انصاف ہے اس قدر بعیدروان برعمل کرنے والوں کی طرف سے اسلام کے انتہائی عادلانہ نظام وراثت کی ایک شق تلاش کر کے اس بی غلط سلط اعتراض کرنا اور اس طرح بوری شریعت کونا قابل عمل قرار دینے کی کوشش کرنامعقول طرز عمل نہیں۔افسوں ہے کہ بعض نام نہاد مسلمان بھی غیر مىلموں سے متاثر ہوکر ابھی کی زمان بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اینا ایمان خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ ﴿وارث كحق مين وصيت منع كرنے ميں به حكمت برك وه وصيت قرآن وسنت كے مطابق موتو ومیت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان وارثوں کوشرعاً وہی حصہ ملے گا'خواہ وصیت کی جائے باندکی جائے' اور اگرایں کی وصیت قرآن وسنت کے خلاف ہوتو اس وصیت پڑمل کرنا جائز نہیں۔اس طرح وہ کالعدم ہے۔ ﴿ يجربسر والے كابونے كى وضاحت حديث ٢٠٠٣مين كزرنچى بـــ ﴿ نسبى تعلق ايك نا قابل تبديل تعلق ے ای وجہ ہے اسلام کی نظر میں متبنی (منہ بولے بیٹے ) کواصل باپ کی بجائے اپنی طرف منسوب کرنا اور ظہار



٢٢- أبواب الوصايا

(بیوی کو ماں بہن قرار دینا)غیر قانونی بلکہ گناہ ہے۔ © ولاء (آ زادی) کاتعلق بھی نا قابل تبدیل ہے جس نے کسی کوآ زاد کیا ہے اس کا آ زاد کردہ (مولی) کہنا جاہیے۔آ زاد کرنے والے کے احسان کوفراموش کر کے کسی اور

کومولی قرار دینابہت بڑا گناہ ہے۔

٢٧١٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيُّ. سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ يَقُوَّلُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاع: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ. فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

٢٧١٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: ﴾ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ يَزيدَ بْن جَابِر عَنْ سَعِيدِ ابْن أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا . فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : "إِنَّاللَّهَ قَدْأُعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ . أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَ ارِثِ» .

(المعجم ٧) - بَابُ الدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ (التحفة ٧)

٧٧١٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ نْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا

٣٤ ١٤ - حضرت ابوامامه (صدى بن مجلان) ما بلي ثاثثة سے روایت ہے انھوں نے فرماما: میں نے جمۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نگانا کو اپنے خطبہ کمارک میں یہ فرماتے سنا: ''الله تعالیٰ نے ہرحق والے کواس کاحق دے دیاہے کلبغدا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں''

۳۷۱۴ - حضرت انس بن مالک جانمؤے سے روایت ے انصوں نے فر ماہا: میں رسول اللہ مٹائیا کی اونٹنی کے (منہ کے) نیچے کھڑا تھا جبکہ مجھے براس کا لعاب گررہا تھا۔(اس وقت) میں نے رسول اللہ نگانا کو یہ کہتے سنا: ''الله تعالیٰ نے ہرحق والے کواس کاحق دے دیا ہے ٰلہذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔''

> باب: 2- وصیت یوری کرنے ہے يہلے قرض ادا كيا جائے

۲۷۱۵- حضرت علی دانشز سے روایت ہے انھوں نے

٢٧١**٣\_ [إسناده حسن**] أخرجه أبوداود، الوصايا، باب ماجاء في الوصية للوارث، ح: ٢٨٧٠، ٣٥٦٥ من حديث إسماعيل به، وحسنه الترمذي، ح: ٢١٢٠.

٢٧١٤\_ [صحيح] أخرجه الدارقطني: ١٩/٤ من حديث ابن جابر به ۞ وسعيد بن أبي سعيد الـــاحلي (كما في السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٢٦٥، والدارقطني، وصرح به ابن عبدالهادي كما في هامش تحفة الأشراف: ١/ ٢٢٥)، وهو مجهول كما في التقريب، ولحديثه شواهد صحيحة، والحديث صححه البوصيري وغيره.

٥ ٢٧١\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الفرائض، باب ماجاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، ح: ٢٠٩٤ ◄



وصيت سي متعلق احكام ومسائل

٢٢- أبواب الوصايا .

وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ فرايا: رسول الله وَاللهِ وَصِت يورى كرنے سے بہلے الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: فَضَلَى رَسُولُ اللهِ قَرْضُ اوا كرنے كا عَم ويا اور تم يہ آيت پڑھتے ہو: ﴿مِنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: فَضَلَى رَسُولُ اللهِ : بَعُدِ وَصِيّةٍ يُّوْصِى بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ ﴾ ''ال وصِت كر في بَهآ أَوْ دَيْنٍ ﴾ 'السوصيت كر في اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(2) (103)

**ﷺ** فوائد ومسائل: ⊙ قرض کی اہمیت وصیت کے مقالبے میں اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ قرض زندگی میں بھی واجب الا داہوتا ہے اور موت کے بعد بھی جبکہ وصیت موت کے بعد ہی قابل عمل ہوتی ہے۔ قرض جتنا بھی ہوا دا كرنا ضروري ہوتا ہے جب كه وحيت اگر تهائى تركے سے زيادہ ہوتو تهائى تك قابل عمل ہوتى ہے زائد نہيں۔ ٠ ميت كے مال ميں ہے سب ہے بہلے كفن فن يرخرج كيا جاتا ہے پھر قرض اداكيا جاتا ہے پھرجو كچھ بج اس کے تہائی مال مااس ہے کم کی جو وصیت ہو'وہ پوری کی جاتی ہے۔اس کے بعد باقی تر کہ دارثوں میں تقسیم کیا ماتا ہے۔ ® آیت میں وصیت کا ذکر قرض سے پہلے ہونے کا بیہ طلب نہیں کہ پہلے وصیت یوری کی جائے پھر قرض ادا کیا جائے بلکہ مطلب سے کہ دونوں چزیں واجب ہیں ان میں سے جو چزیائی جائے وہ اداکی جائے۔اگر دونوں (وصیت اور قرض) موجود ہول تو تر کے میں سے دونوں کی ادا یکی کرنے کے بعد باتی ترکہ تنتیم کیا جائے۔علاوہ ازیں وصیت کا ذکر پہلے کرنے میں پیکتہ بھی ہوسکتا ہے کہ وصیت برعمل کرنے کو زیادہ اہمیت نہیں دی واتی جب کہ قرض تو لوگ زبر دستی بھی وصول کر لیتے ہیں ۔ وصیت کو پہلے بیان کر کے داختے کر وما کہ اس بڑمل کرنے میں بھی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے 'گواس بڑمل قرض کی ادائیگی کے بعد ہی کیا جائے گا۔ ﴿ میت کے سلّے بہن بھائی اس کے سوتیلے بہن بھائیوں پر مقدم ہیں۔ ﴿ مَدُور وروایت کو ہمارے فاصل محق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزیداس کی بابت کھا ہے کہ اس مفہوم کی ایک حدیث حسن ورجے کی بہلے گزر چی ہے وہ اس کی شاہد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے فاضل محقق کے نزد یک فدکورہ روایت کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ علاوہ ازیں بعض محققین نے بھی اسے صن قرار دیا ہے لہٰذا مٰدکورہ روائت سنداً ضعیف ہونے کے باوجود ویگر شواہد کی بنا پرحسن درجے تک پینچ جاتی ہے۔مزیر تفصیل کے لیے ويكھيے: (الارو اء: ٧/١٠٤ - ١٠٩ رقيم: ١٧٢٧)

<sup>◄</sup> من حديث سفيان الثوري به، وتابعه سفيان بن عيينة (الترمذي، ح: ٢١٢٢، ٢٠٩٥ وغيره) \* الحارث الأعور نقدم حاله، ح: ٥٩، وفيه علة أخرى، ولمعنى الحديث شاهد حسن، نقدم، ح: ٢٤٣٣.

. وصیت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٢- أبواب الوصايا ....

## (المعجم ۸) - **بَابُ** مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ؟ (النحفة ۸)

باب: ۸- جو شخص وصیت کیے بغیر فوت ہوجائے کیااس کی طرف سے صدقہ کیاجا سکتا ہے؟

۱۷۱۱- حضرت ابو ہریرہ جائٹو سے روایت ہے ایک
آ دی نے رسول اللہ خائف سے سوال کیا: میرا والد فوت
ہوگیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں
کی۔اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے
گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی خائف نے فرمایا: ' ہاں۔''

٣٧١٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا. وَلَمْ يُوصٍ. فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ يَصَدَّفْتُ عَنْهُ أَنْ : «نَعَمْ».

کاکا-حضرت عائشہ ٹاٹٹا ہے روایت ہے ایک
آ دمی نے بی ٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:
میر می والدہ اچا مک فوت ہو گئی میں اور انھوں نے
وصیت نہیں کی۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر انھیں بات
چیت کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ کرتیں۔ اگر میں ان کی
طرف ہے صدقہ کروں تو کیا آٹھیں ٹو اب ملے گا' اور کیا
مجھے بھی ٹو اب ملے گا؟ رسول اللہ تا ٹاٹلا نے فرمایا: ' ہاں۔''

- ٢٧١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ يَهِ عَنْ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا. وَلَمْ تُوصٍ. وَإِنِّي أَظُنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تُوصٍ. وَإِنِّي أَظُنُهُا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتُصَدَّقَتُ عَنْهَا، لَتَصَدَّقَتُ عَنْهَا، وَلَيْ أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا، وَلَيْ أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا، وَلَيْ أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا، وَلِي أَجْرٌ؟ فَقَالَ: «عَمْ».

کی فوائد ومسائل: ﴿انسان کومرنے کے بعد جس طرح ان اعمال کا تواب پہنچار ہتا ہے جواس نے زندگی میں کیے تصاوران کے نیک اثرات بعد میں جاری رہے اس طرح اس صدقے وغیرہ کا تواب بھی پنچا ہے جو والدین کی طرف سے صدقے کے لیے والدین کی وفات کے بعد اولا دان کی طرف سے کرے۔ ﴿ فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقے کے لیے میشر طنہیں کہ انھوں نے وصیت کی ہو۔ ﴿ آج کُل ایصال ثواب کے نام سے جو تحفلیں برپا کی جاتی ہیں اور کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کو ان کی حیثیت محض ایک رسم کی ہے۔ صبح طریقہ بیہ ہے کہ خاموثی سے کی مستحق کی

٧٧١٦\_أخرجه مسلم، الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، ح: ١٦٣٠ من حديث العلاء به. ٧٧١٧\_أخرجه مسلم، الوصية، الباب السابق، ح: ١٠٠٤ بعد، ح: ١٦٣٠، والزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن المبت إليه، ح: ١٠٠٤ من حديث أبي أسامة به.



وصيت سيمتعلق احكام ومسائل 27- أبواب الوصايا.

مناسب امداد کر دی جائے۔ ۞ قرض اور دوسر ہے مالی حقوق کی اوائیگی میں جس طرح زندگی میں نبایت ممکن ہے'ای طرح وفات کے بعد بھی کسی کا قرض دوسرا آ دمی ادا کردے تو فوت شدہ شخص بری'الذ مہ ہوجا تا ہے۔

> (المعجم ٩) - بَاكُ قَوْلِهِ ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا **فَلْمَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾** [النساء: ٦] (التحفة ٩)

٢٧١٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرُو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا أَجِدُ شَيْئًا. وَلَيْسَ لِي مَالٌ. وَلِي يَتِيمُ لَهُ مَالٌ. قَالَ: «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ. غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُتَأَثِّلِ مَالًا». قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ا و لا تَقِي مَالَكَ بِمَالِهِ».

باب:٩-الله تعالى كاس فرمان كابيان: ''اور جومختاج ہووہ جائز حدتک کھالے۔'' ۱۷۱۸ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ولانتجاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ایک آ دمی نے نبی تلکیم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: میرے یاس کچھنہیں (گزارہ نہیں ہوتا) نہ میرے پاس کوئی مال ہے البتہ ایک یتم میری کفالت میں ہے اس کا مال ہے۔ رسول الله علية ن فرمايا: "ايني يتيم كه مال مين س

کے ذریعے سے اینامال نہ بچانا۔''

🎎 فوائدومسائل: ① يتيم كامال كھانا بڑا سخت گناہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِيُنَ يَا كُلُو نَ اَمُوَ الَ الْيَتْلَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصُلُونَ سَعِيرًا ﴾ (١٠:٣) " جولوك ييمول کا مال ظلم ہے کھاتے ہیں' وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ جررہے ہیں اور وہ عنقریب (جہنم کی) آگ میں جلیں گے۔''®اگریٹیم کا سر پرست مفلس ہوتو وہ بیٹیم کے مال سے اپنے انتہائی ضروری اخراجات پورے کرسکتا ہے کین تعیشات اور آ سائشات پراس کا مال خرچ نہیں کرسکتا۔ ﴿ مفلس ٓ دمی کے لیے بھی بہتریمی ہے کہ محنت مزدوری سے اپنے اخراجات پورے کرے اور یتیم کا مال محفوظ رکھے۔ ﴿ یتیم کے مال کے ذریعے سے اپنا مال یجانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے قرض ما نگا تو بیٹیم کا مال دے دیا اپنامحفوظ رکھا۔ یا ذاتی ضروریات براس کا مال خرج کیا اور ا بنا بحالیا۔ ﴿ يَتَّمِ كِي مال سے تجارت كر كے يَتَّيم كواس كا حصہ دینا (مضاربت) درست ہے لیکن بہ درست نہیں کہاں کے مال ہے تجارت کر کے سارا نفع خود رکھ لئے مااس کے مال کواس طرح خرج کرے جس طرح اینامال بے روک ٹوک خرچ کرتا ہے۔

**٢٧١٨\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الوصايا، باب ماجاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم، ح: ٢٨٧٢ من حديث حسين المعلم به، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، ح:٩٥٢، وقال الحافظ في الفتح:٨/٨٢ اسناده قوی .





# الفرائض (وراثت) کی لغوی واصطلاحی تعریف مشروعیت ٔاسباب وموانع اورشرا ئط

\* لغوی معنی: وفر ائض ]: فَرِيضَة کی جمع ہے۔ یہ فَرَضَ سے اسم مصدر ہے۔ امام جو ہری رائظ ، فرماتے ہیں: فرض سے مراد اللہ تعالیٰ کی واجب کردہ اشیاء ہیں۔

\*اصطلاحی تعریف: [عِلْمٌ یُعُرَفُ بِهِ مَنُ یَّرِثُ وَمَنُ لَا یَرِثُ وَ مِقْدَارُ مَا لِکُلِّ وَارِثِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

\* وراثت کی مشروعیت: اسلام سے قبل دنیا میں بید ستورتھا کہ طاقتور وارث بنیآ اور کمزور کو اپنے اقرباء کی وراثت سے بچھے نہ دیا جاتا ، عورتوں کو یکسرمحروم رکھا جاتا کیونکہ مردوں کا خیال تھا کہ وہ جائیداد کے اسلیے وارث ہوں گئے اس لیے کہ وہی میدان جنگ میں شریک ہوتے اور اپنے قبیلے کا دفاع کرتے میں۔ ان تمام غلط تا ویلات اور مظالم کوختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حق داروں اور ان کے حصوں کا تعین فرما دیا تا کہ برخض کو اس کاحق ، بغیرظلم کیل سکے۔

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٧- أبواب الفرافض ... الفرائض (ورائت) كي لفوى واصطلاحي تعريف مشروعيت اسباب ومواتع اورشراكط

ارشاد بارى تعالى بن ﴿ لِلرِّ جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوُ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴾ (النسآء ٤٠٠) (جو مال من باپ اور رشت وارچيور مرين تقور ابويازياده اس بين مردول كا بحى حصد به اورعور تول كا بحى بيد (الله كي مقرد كي بوع حصد بين "

رسول الله عَلَيْهِ فرمات بين: وَالْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا وَمَه عديث عَلَا وَلَى رَجُلٍ ذَكِرًا (صحيح البحاري الفرائض باب ميراث الوَلَدمن أبيه و أمه عديث عديث ٢٢٢٣ وصحيح مسلم الفرائض باب الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر عديث (١٦١٥) "مقرره حصان كَ مَحْقُول كودواورجو باقى يجي وه (ميت كَ) قريب ترين مرد (رشة دار) كا حصه ب- " في منظيل في يحيى فرمايا: [إِنَّ اللَّه قَدُ أَعُطَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّة لِوَارِثِ ] (سنن أبي داود البيوع باب في تضمين العارية عديث (٣٥١٥) " يقينا الله تعالى في برصاحب تن الوارئ حديث (٣٥١٥) " في الله تعالى في برصاحب تن الوارئ حديث والرئين بي اب وارث كي ليوصيت كرنا جائز نبيل بي اب وارث كي ليوصيت كرنا جائز نبيل بي اب

\* وراثت کے اسباب و موانع اور شرا کط: اسباب: وراثت کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں:

﴿ نَسِى قرابت: میت کے وہ ورثاء جوخونی رشتے کی وجہ سے وارث بنتے ہیں، ان کا تعلق فروع (اولا دیا
اولاد کی اولاد) سے ہویا اصول (والدین یا والدین کے والدین) سے یا اطراف (بھائی چھایاان کی اولاد)
سے۔ارثاد باری تعالی ہے: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ الْبَي مِمَّا تَرَكَ الْوَ الِدَانِ وَ الْاَقُرَبُونَ ﴾ (النسآء سے۔ارثاد باری تعالی میں جو والدین اور قریبی رشتے وارچھوڑ جائیں ہم نے حق وارمقرر کے ہیں۔''

② نکاح: مسنون نکاح کی وجہ میاں ہوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں خواہ رخعتی وظوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَ لَكُمُ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُوا اَجُكُمُ ﴾ (النسآء ١٣٠٣)

''اورتمھاری ہو یوں کے ترکے میں سے تمھارے لیے نصف ہے۔' ﴿ وَلاء: کوئی شخص غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے والا اس کا وارث نہ ہوتو آزاد کرنے والا اس کا وارث ہوگا جیسا کہ رسول اللہ ٹائی نے فرایا: إِنَّمَا الُولاءُ لِمَنُ أَعْتَقَ ] (صحیح البحاری ' الزکاۃ ' باب الصدقة علی موالی أزواج النبی ﷺ عدیث المحدید مسلم ' العتن ' باب بیان أن الولاء



#### www.sirat-e-mustageem.com

٢٣- أبواب الغرائض النص الفرائض (وراثت) كى لغوى واصطلاحى تعريف مشروعيت أسباب وموافع اورشرائط لمن أعتق عديث ١٥٠٨)

\* موانع: ﴿ كَفَر : مسلمان كافركا اوركافر مسلمان كا وارث نيس ہوتا ، خواه كتى بى قريبى رقية دارى ہو\_ ﴿ قَلْ : جَسِ قَلْ كَل جَسِ قَلْ كَل بنا پرقاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول الله تَلَيْمُ نے فرمایا: ' قاتل كى چيزكا وارث نہيں بن سكتا۔' (سنن أبي داود ' الديات ' باب ديات الأعضاء ' حديث: ٢٥١٣) ﴿ قالم ن غلام ن خود وارث بنتا ہے نداس كاكوكى وارث بنتا ہے كونكه اس كى تمام كمائى ما لك كى ہوتى ہے البتہ وہ غلام جس كا كيم حصرة زاد ہوتو وہ استے آزاد شده هے كے مطابق وارث ہوكا وہ الله كاكرم تلائم نے فرمایا: ' جب مكاتب غلام خدیا میراث كو پنج تو وہ آزاد شده هے كے مطابق وارث بنایا جائے گا۔' (سنن أبي داود ' الدیات ' باب في دية المكاتب ' حدیث ماں كا اور اس كى بال اس كى وارث ہوگا ہے والا بچہ استے الفان كے بعد ميال بيوك اليہ ہوگا وارث نہيں ورث بی بال اس كى وارث نہيں وارث نہيں ہوتا۔

شرا لط: ﴿ وراثت كِموانع موجود نه ہوں۔ ﴿ وارث اپنے موزّث كى وفات كے وقت زئدہ ہو۔ (دموزِث كى موت كالفنن ہو۔ (احكام وراثت سے متعلق تفصيل كيلتے ديكھيے: "اسلاى قانون وراثت" طبع وارالسلام)



## 

# (المعجم ٢٣) أَبْوَابُ الْفَرَائِضِ (التحفة ١٥) وراثت سيمتعلق احكام ومسائل

## باب: العلم ميراث حاصل كرنے كانزغيب

١٤١٩- حفرت الوبريره والله عد روايت ب أَبِي الْعَطَّافِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ عَلَم كِيصواور كَهاو كَوْلَدية وهاعلم إوريه بعلواديا الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ جاتا ہے۔میری امت سے سب سے پہلے یہی علم اٹھایا

## (المعجم ١) - بَابُ الْحَتِّ عَلَى تَعْلِيم الْفَرَائِضِ (التحفة ١)

٢٧١٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر رَسُولُ الله عِلَيْ: "يَا أَيَا هُرَيْرَةً! تَعَلَّمُوا طَهُكًا." الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ. وَهُوَ يُسْلِي . وَهُوَ أُوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي » .

🗯 فائدہ:علم کےاٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سکھنے سکھانے کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ ہے اس کے جاننے والے ختم ہوجائیں گےاورامت میں سے ریکم اٹھ جائے گا۔

باب:۲-(ترکے میں)صلبی اولا دیے جھے

۲۵۲۰ حضرت جابر بن عبدالله والفياس روايت

(المعجم ٢) - بَابُ فَرَائِض الصَّلْب (التحفة ٢)

٢٧٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ

٢٧١٩\_[إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٦/ ٢٠٩ من حديث حفص بن عمر به، وقال: "تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي "، والحديث ضعفه الذهبي، والبوصيري من أجل حفص المذكور.

• ٢٧٧- [إصناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الفرائض، باب ماجاء في ميراث الصلب، ح: ٢٨٩١ من حديث ابن عقيل به، وصححه الترمذي، ح:٢٠٩٢، والحاكم: ٤/٣٣٣، ٣٣٤، والذهبي \* ابن عقيل ضعيف وتقدم، ح:٣٩٠.



ورافت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٣- أبواب الفرائض

ہے انھوں نے فرمایا: حضرت سعد بن رہی مٹاٹو کی بیوہ حضرت سعد دہات کی دو بیٹیوں کو لے کر نبی مٹاٹو کی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیسعد دٹاٹو کی بیٹیاں ہیں۔ وہ غزوہ احدیث آپ کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوگئے تھے۔ان کے بیپ کا چھوڑا ہوا سارا تر کہ لیا ہے اور مال کے بغیر عورت کا نکاح بھی نہیں ہوتا۔ نبی مٹاٹو کا خاموش ہو گئے حتی کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ تب رسول اللہ مٹاٹو نے حضرت سعد بن رقع ٹاٹو کے ہمائی کو بیلیا اور فرمایا: 'معد کی دونوں بیٹیوں کواس کے مال میں بیوی کواش کے مال میں دو۔اوراس کی بیوی کوآٹھواں حصد دو۔اوراش کی بیوی کوآٹھواں حصد دو۔اوراس کی کوآٹھواں حصد دو۔اوراس کی بیوی کوآٹھواں حصد دو۔اوراس کی دونوں کی دونوں

الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيبِيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ عِبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدِ. قُتِلَ، يَارَسُولَ اللهِ! هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ. قُتِلَ، مَعَكَ، يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَدَ جَمِيعَ مَعَكَ، يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَدَ جَمِيعَ مَعَكَ، يَوْمَ أُحُدٍ. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَد جَمِيعَ عَلَى مَالِهَا. فَسَكَتَ النَّيِيُ عَلَيْ حَتَّى أُنْزِلَتْ عَلَى مَالِهَا. فَسَكَتَ النَّيِيُ عَلَيْ حَتَّى أُنْزِلَتْ اللهِ عَلَى مَالِهَا فَسَعَدِ الْمَرَاثِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

فاکدہ: ﴿ فَاکدہ: ﴿ فَالله وَ الله و



٢٣- أبواب الفرائض

ھے(کل مال کی دونہائی) دونوں بیٹیوں کو (ہریٹی کو آٹھ جھے) ملے باتی پانچ ھھے بچے وہ بھائی کول گئے۔

٢٧٢١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: ۲۷۴- حضرت ہزیل بن شرحبیل الشفاسے روایت حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ أَبِي قَيْس ے انھوں نے کہا: ایک آ دی نے حضرت ابو موی الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: ۗ اشعرى والله اور حضرت سلمان بن ربيعه بابل والله كالله كا خدمت میں حاضر ہوکر ان ہے بٹی پوتی اورسٹی بہن جَاءَ رَجُلٌ إلى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ. فَسَأَلَهُمَا عَنْ (کی وراثت) کامسکلہ دریافت کیا۔ان دونوں نے فرمایا: بٹی کے لیے نصف ہے اور جو باقی بیچے وہ بہن کا ہے۔ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنِ، وَأُخْتٍ لِأَبِ وَأُمِّ. اور (سائل ہے) کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود رہاتیا کے فَقَالًا: لِلإِبْنَةِ النِّصْفُ. وَمَا بَقِيَ، یاس جاؤ' وہ بھی ہماری تائید کریں گئے۔اس آ دمی نے فَلِلْأُخْتِ. وَاثْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنَا. حضرت عبدالله بن مسعود وللني خدمت ميں حاضر ہوكر فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ مسّله یو چها اوران وونوں حضرات کی بات بھی بتائی تو بِمَا قَالًا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا حضرت عبداللہ اٹائڈ نے فرماما: (اگر میں بھی بہی فتوی وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. وَلٰكِنِّي سَأَقْضِي دوں) تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور مدایت مافتہ نہیں بِمَا قَضٰي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لِلإِبْنَةِ ہوں گا'لیکن میں وہ فیصلہ کروں گا جورسول اللہ مُناتِیْل نے النَّصْفُ. وَلِابْنَةِ الْاِبْنِ السُّدُسُ. تَكُمِلَةَ کیا تھا۔ بٹی کے لیے نصف ہے اور پوتی کے لیے جھٹا الثُّلُثَيْنِ. وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.

112

گلی فاکدہ: ﴿ صحابہ کرام خالیہ میں اجتہادی مسائل میں اختلاف رائے ہوجا تا تھالیکن دہ اس کی بنیاد پر باہمی خالفت اور دشتی کا دویہ نیس اپنا تے تھے۔ ﴿ اجتہادی رائے کے مقابلے میں قرآن وحدیث کی نص قابل عمل ہے۔ اجتہاد کی ابمیت صرف آئی وقت تک ہے جب عالم کوییش آمدہ مسئلے میں قرآن وحدیث کی نص معلوم نہ ہو۔ ﴿ دونوں صحابہ کرام جائیہ کی رائے کی بنیاد غالبًا اس اصول پرتھی کہ قریب کی موجودگی میں دور کا دارث محروم ہوتا ہے ' اس لیے انھوں نے بئی کی موجودگی میں پوتی کو محروم قرار دیا۔ اور میٹی سے بچا ہوا حصہ بہن کو دلوایا۔ ﴿ حضرت عبداللہ بن مسعود خالئونے اپنی رائے کی بنیاد ارشاد نبوی پر رکھی اور دہ اصول بیان فرمایا جو دوسرے صحابہ کرام خالئہ کو معلوم نہ تھا۔ ﴿ اللّٰ وَ اللّٰ مَا اللّٰ مِن اللّٰ وَ اللّٰ مِن اللّٰ کَا مَا مِن اللّٰ مَا اللّٰ ہوں کو اللّٰ کی بنیاد ارشاد نبوی پر رکھی اور دہ اصول بیان فرمایا جو دوسرے صحابہ کرام خالؤہ کو معلوم نہ تھا۔ ﴿ اللّٰ وَارْتُ صرف دو بیٹیاں ہوں تو ان کا حصد و تہائی ہے۔ بیٹیوں کی دوسرے صحابہ کرام خالؤہ کو معلوم نہ تھا۔ ﴿ اللّٰ وَارِثُ صرف دو بیٹیاں ہوں تو ان کا حصد و تہائی ہے۔ بیٹیوں کی

حصہ جس ہے( دونوں کا)کل حصہ دونتہائی ہو جائے اور

جوباتی بجےوہ بہن کا ہے۔

٢٧٣١ أخرجه البخاري، الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، ح:٦٧٣٦ من حديث أبي قيس به،وح: ٦٧٤٢ من حديث أبي قيس به،وح: ٦٧٤٢ من حديث سفيان الثوري به مختصرًا.

٢٣- أبواب الفرائض \_\_\_\_\_ ٢٣- أبواب الفرائض

عدم موجودگی میں پوتوں کا بہی حصہ ہے۔جس طرح ایک بیٹی کا حصہ نصف ہے ای طرح بیٹی کی عدم موجودگی میں ایک پوتی کا حصہ نصف ہے ای طرح بیٹی کی عدم موجودگی میں ایک پوتی کا حصہ نصہ نیٹی اور ایک پوتی کا حصہ نصہ نصب ہے ان اصوارت میں بیٹی اور پوتی کی ہر ابر حصہ نمیں ماتا کیونکدان کا درج ، بیٹی میت سے علق برابر نمیں ۔ بیٹی و برابر حصہ نمیں ماتا کیونکدان کا درج ، بیٹی میت سے علق برابر نمیں ۔ بیٹی بیٹی کی بوتوں کی موجودگی میں بہن عصب ہے۔ ﴿ قلید سراسر گراہی ہے خواہ وہ کی بین سے بیٹ کے امام یا سحانی بی کیوں نہ ہو۔ ۔

باب:٣- دادا كاحصه

(المعجم ٣) - **بَابُ** فَرَائِضِ الْجَدِّ (التحفة ٣)

۲۷۲۲ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
روايت هِ الْهُول نے فرمایا: نبی الله كى خدمت ميں
[عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ]، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ،
ورافت كا ايك مستلم في كيا كيا جس ميں دادا بھى تھا۔ تو
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ الْمُزَنَّ قَالَ: سَمِعْتُ
مين معدديا۔
النَّبِيَ ﷺ أُتِي بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدِّ. فَأَعْطَاهُ
چشا حصديا۔
النَّدَى الله مَدْساً.

۲۷۲۳-حضرت معقل بن بیار خافظ سے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا کہ رسول الله طافیا نے ہمارے خاندان میں ایک داد سے کو (اس کے پوتے کے ترک میں سے) چھٹا حصہ دینے کا فیصلہ دیا۔ ٣٧٧٣- حَدَّتَنَا أَبُو حَاتِم: حَدَّتَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ: حَدَّتَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَضْى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَدِّ، كَانَ فِينَا، بالشَّدُس.

نوائد وسائل: ﴿ نَهُ مُوره دونوں روایتوں کو جارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور پہلی روایت کے ابت لکھتے ہیں کہ اس سے سنن ابی واود کی روایت (۲۸۹۳ ۲۸۹۵) کفایت کرتی ہے جبکہ دیگر محققین نے

٧٧٢٢\_[إسناده ضعيف] أخرجه النسائي في الكبرى: ٤/ ٧٢، ح: ٦٣٣٣ من حديث يونس به مطولاً \* أبوإسحاق عنعن،وتقدم، ح: ٤٦، وانظر الحديث الآتي، وحديث أبي داود(٧٨٩٤، ٢٨٩٥) يغني عنه.



**٧٧٢٣\_ [إسناده ضعيف]** أخرجه النسائي في الكبراي: ٤/ ٧٧، ح: ٦٣٣٤ من حديث هشيم به، وتابعه خالد عند أبي.داود، ح: ٢٨٩٧ وغيره \* الحسن نقدم، ح: ٧١.

ورافت ہے متعلق ا حکام ومسائل

٢٣- أبواب الفرائض

دونوں روایتوں کو میچ اور حسن قرار دیا ہے۔ محققین کی تفصیلی بحث سے تھیج حدیث والی بات ہی اقرب إلی الصواب معلوم ہوتی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۴۲۳/۳۳، ۴۲۳۳ وصحیح سنن أبی داود للألبانی وقم : ۴۵۷۱) ﴿ میت کے والد کی عدم موجودگی میں والد کا چھٹا حصد میت کے داد کو ملا ہے کہ کو ملا کے داد کو ملا ہے کہ کو ملا کے داد کو ملا ہے کہ کو ملا کے اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (المعنی لابن قدامہ: ۱۵۸۹-۸۱)

باب:۴-دادی کا حصه

(المعجم ٤) - بَاكُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

(التحفة ٤)

السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: وَمَدَّنَا مَوْيَدُ مَنْ فَيِصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ. ح: وَحَدَّنَا مُويَدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْمِحَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ، تَسْأَلُهُ مِيرَافَهَا. فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْنَا. فَارْجِعِي حَتّٰى أَسْأَلُ لَكِ فِي النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ النَّاسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ السَّدُسَ. فَقَالَ اللهِ ﷺ. أَبُو بَكْرٍ: هَلُ مَعَكَ السَّدُسَ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَالًا اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْلَ مَالَ أَبُو بَكُرٍ: هَلْ مَعَكَ اللهُ مَعَلَى مَنْ الْمُو بَكُرٍ: هَلُ مَعَكَ

الا ۲۷۲۳ - حفرت قبیصه بن ذویب بن طحله الله الله وراثت و روایت به اضول نے فرمایا: ایک نافی وراثت الا کی حصد دلوائے جانے) کا مطالبہ کے کر حضرت الا کیکرصدیق الله الله کی کا مطالبہ کے کر حضرت الا کیکرصدیق الله الله کی کتاب (قرآن مجید) میں تو تیرا کوئی حصه فیکورنیس اور رسول الله الله کا کست میں بھی تیرا کوئی حصه میرے علم میں نبیل اس کی سنت میں بھی تیرا کوئی حصه میرے علم میں نبیل اس کے بعد کرام الله الله کا کا بعد کرام الله کا کھا ہے دریافت کر لوں۔ (اس کے بعد) حضرت ابو کمرصدیق الله الله کا کھا ہے دریافت کی تو حضرت ابو کمرصدیق الله کا کھا نے لوگوں سے دریافت کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ الله کا کھا ۔ حضرت کی اور بھی ابو کمر دائی الله کا کھا نے فرمایا: کیا تمادے ساتھ کوئی اور بھی ابو کمر دائیا نے نوایا: کیا تمادے ساتھ کوئی اور بھی (گوان ہے وکمر دائیا نے فرمایا: کیا تمادے ساتھ کوئی اور بھی (گوان ہے وکمر دائیا نے فرمایا: کیا تمادے ساتھ کوئی اور بھی (گوان ہے وکمر دائیا نے فرمایا: کیا تمادے ساتھ کوئی اور بھی (گوان ہے وکمر دائیا نے فرمایا: کیا تمادے ساتھ کوئی اور بھی (گوان ہے وکمر نے میر کی سے دیا تھا۔ دین شعبہ کوئیل اور بھی (گوان ہے وکمر نے کھی کوئیل کوئیل دائیل کوئیل کیا تھا کہ کوئیل کوئیل کے دی کا کھیل کوئیل کو

2774\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الفرائض، باب في الجدة، ح:٢٨٩٤ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحلي):٢٧٢٨، وصححه الترمذي، ح:٢١٥١، وابن الجارود، ح:٩٥٩، وابن حبان، ح:٢٢٤، وابن الجارود، ح:٩٥٩، وابن حبان، ح:٢٢٤، والحاكم:٣٣٨/٤ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأعله الذهبي، والعسقلاني وغيرهما بأن قبيصة لم يسمع من الصديق رضي الله عنه فالسند منقطع، وللحديث شواهد.

... وراثت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٣-أبواب الفرائض.

غَيُّرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَادِيُّ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكُر.

ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأَخْرَى، مِنْ قِبَلِ
الْأَبِ، إِلَى عُمَرَ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ: مَا
الْأَبِ، إِلَى عُمَرَ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ: مَا
اللَّذِي فَضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ. وَمَا أَنَا بِزَائِدِ فِي
اللَّذِي فَضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ. وَمَا أَنَا بِزَائِدِ فِي
الْفَرَائِضِ شَيْئًا. وَلْكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ.
الْفَرَائِضِ شَيْئًا. وَلْكِنْ هُوَ ذَاكِ السُّدُسُ.
الْفَرَائِضِ فَهُو لَهُا.

وہی بات کہی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹو نے کہی تھی، چنانچ د حضرت ابو بكر ڈاٹٹو نے فیصلہ اس خاتون كے حق میں صادر فرمادیا۔ اس كے بعد ایك دادئ باپ سے تعلق ركھنے والئ

اس کے بعد ایک دادئ باپ سے تعلق رکھنے وائی دھزت مر مثلاثا کے پاس اپنی میراث (کے جھے) کا مطالبہ لیکر آئی تو حضرت مر مثلاثا نے فر مایا: اللہ کی کتاب میں میرا کوئی حصہ فہ کو رہ میں کیا گیا تھا وہ تیرے لیے نہیں تھا۔ کے زمانۂ مبارک میں کیا گیا تھا وہ تیرے لیے نہیں تھا۔ اور میں مقررہ حصوں میں کوئی اضافہ نہیں کرسکتا 'البتہ وہی چھٹا حصہ ہے۔ اگر تم (دادی اور نانی) دونوں اس میں شریک ہو جاؤ تو وہ تھارے درمیان (نصف نصف) ہوگا ورنہ تم دونوں میں سے جو ہوگی وہ (حصہ ) اس کا ہوگیا۔

فوائد ومسائل: ﴿ جده كالفظ نافی اور دادی دونوں كے ليے بولا جاتا ہے۔ اس واقع میں دوسری خاتون کا ذکر ' باپ كی طرف ہے جدہ' كے لفظ ہے كيا گيا ہے۔ اس ہے اندازہ ہوتا ہے كہ پہلی خاتون نافی تحسن ورسری دادی۔ ﴿ نافی ہو یا دادی اس كا حصر كل ترك كا چمنا حصہ ہے بشر طبيكہ ميت كی مال موجود نہ ہواور باپ كی موجود گی میں دادی محروم ہو جاتی ہے البت نافی وارث بنتی ہے۔ اگر بید دونوں موجود ہوں تو يہی چمنا حصدال دونوں میں برابر بقسیم ہوگا۔

۲۷۲۵ – حضرت عبدالله بن عباس ه شخاس روایت کی ہے که رسول الله مُنْقِقِم نے جدہ (نانی یا دادی) کو وراشت میں چھٹا حصد دیا۔

- ٢٧٢٥ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا [سَلْمُ] بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شَرِيكِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبْاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَرَّثَ جَدَّةً سُدُساً.

٧٧٧ه [صحيح] أخرجه البيهةي: ٦/ ٢٣٤ من حديث شريك (القاضي) به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف الهمف ليث بن أبي سليم، وتدليسه"، وفيه علة أخرى، وأخرج أبوداود، ح: ٢٨٩٥ بإسناد حسن عن بريدة رضي الله عنه: 'أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أم"، وصححه ابن الجارود، ح: ٩٦٠ هـ أبوالمنيب العكي حسن الحديث كما في نيل المقصود، ح: ٣٣٦.



وراثت ہے متعلق ا حکام ومسائل

٢٣- أبواب الفرائض

ماب:۵-کلاله کی میراث

٢٧٢٧ - حضرت معدان بن ابوطلحه يعمر ي رطالله ي روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب زائٹ جمعے کے دن خطبہ دینے کھڑے ہوئے یا راوی نے کہا: انھوں نے جمع کے دن خطبہ ویا۔ آپ نے اللہ کی حمد وشا بیان فرمائی کیمرفرمایا قشم ہے اللہ کی! میں اپنے بعد کلالہ کے مسکلے سے زیادہ پریثان کن مسئلہ چھوڑ کرنہیں جاؤں گا۔ میں نے رسول الله من الله علی سے (برمسکلہ) وریافت کیا۔ رسول الله مَالِيَّة نِهِ مَع معالم مِين مجھے اليه اسخت جواب نبیس دیا جبیها اس مسئلے میں ناگواری کا اظہار فرمایاحتی کہ رسول نکافئ نے میرے پہلو یا سنے میں انگل مارکر فرمایا: ''اےعمرا تخفیے موسم گر مامیں نازل ہونے والی آیت کافی ہے جوسورۂ نساء کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔'' (المعجم ٥) - بَابُ الْكَلَالَةِ (التحفة ٥)

٢٧٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي، وَاللهِ! مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَىَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ. وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي 116 أي شَيْءٍ، مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا. حَتَّى طُعَنَ بإصْبَعِهِ فِي جَنْبِي، أَوْ فِي صَدْرِي. ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِر شُورَةِ النِّسَاءِ".

🗯 فوا کدومسائل: 🛈 کلالہ ہے مراد وہ میت ہے جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں اور اولا دبھی نہ ہو۔ اس کی وراهت اس کے بھائی بہنوں میں تقتیم ہوگ ۔ ﴿ موم كرما ميں نازل ہونے والی آيت سے مرادسورة نساء كی آیت ۱ کا ہے۔اس میں بیستلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مرنے والے کلالہ مرد کی ایک حقیق (ماں اور باب دونوں میں شریک) بہن ہو یا ایک علاتی (باب شریک) بہن ہوتو اے اپنے بھائی کا نصف ترک ملے گا البت مرنے والی کلالہ عورت کا ایک بھائی موتواہے پورے کا پورا ترکیل جائے گا۔ ®ای آیت میں ہے کہ اگر کلالہ کی دو حقیقی یا علاتی بہنیں ہوں تو خصیں تر کے کا دوتہائی دیا جائے گا۔ ۞ آگر کلالہ میت کے دارث حقیقی یا علاتی بھائی بھی ہوں اور ہمبنیں بھی تو تر کہان میں اس طرح تقتیم کیا جائے گا کہ ہر بھائی کو بہن ہے د گنا ملے گا۔ ﴿اضافی (ماں شریک) بھائی یا بہن کا تھم یہ ہے کہ اگرمیت کا ایک ہی اخیانی بھائی یا بہن ہوتو اسے تر کے کا چھٹا حصہ دیا جائے گا۔اوراگر دو بھائی یا دو بہیں یا ایک بھائی اور ایک بہن یا دو سے زیادہ بھائی بہنیں ہوں تو تر کے کا ایک تہائی حصہ ان سب میں برابرتقسیم کما جائے گا۔اس صورت میں بھائی کا حصہ بہن ہے د گنانہیں ہوگا۔ (سورۃ النسآءَ آیہ:۱۲)

٢٧٢٦\_[صحيح] تقدم، ح: ١٠١٤ ببعضه، وهو في صحيح مسلم بطوله.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

وراثت معلق احكام ومسائل

٢٣- أبواب الفرائض.

۲۷۱۷ - حضرت مرہ بن شراحیل ولئے سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ولٹو نے فرمایا: تین مسائل ایسے ہیں کہ آگر رسول اللہ طاقیا نے ان کی (مزید) وضاحت فرما دی ہوتی تو (بیوضاحت) جمھے دنیا و مانیہا ہے زیادہ مجبوب ہوتی حکالہ سوداور خلافت۔

٣٧٢٧ - حَدَّقَنَا عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدِ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِعْ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُوّةً، عَنْ مُوَّةً بْنِ شَوَاحِيلَ قَالَ: قَالَ عُمْرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: ثَلَاثٌ، [لأَنْ [يَكُونَ رَسُولُ الله عَيْنُ بَيْنَهُنَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اللَّنْيَا رَسُولُ الله عَيْنُ بَيْنَهُنَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اللَّنْيَا رَسُولُ الله عَيْنُ بَيْنَهُنَّ، أَحَبُ إِلَيْ مِنَ اللَّنْيَا وَالْجَلَافَةُ .

فوائد وسائل: ① فروہ روایت ضعیف ہے جیبا کہ محققین نے کہا ہے تاہم بخاری وسلم میں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹؤ سے کا لہ اور سود کا ذکر ماتا ہے خلافت کا نہیں لہذا نہ کورہ روایت میں بیان کردہ دو باتوں کی توشق و تائید سے بخاری اور حجے سلم کی روایات ہے ہوجاتی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذکورہ روایت ''خلافت'' کے فرکر کے علاوہ قابل عمل اور قابل مجت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے فہ کورہ حدیث کی تحقیق و تخریخ کی سے کا کا لہ کے بعائی بہن تین طرح کے ہو گئے ہیں: (ا) حقیق (ب) علاقی (م) اخیا نی ۔ پہلے دوطرح کے بھائی بہنوں کا تھم سورۂ نیاء کی آیت 12 میں بیان کر دیا گیا ہے اور تیسری قسم کے بہن بھائیوں کا تھم سورۂ نیاء کی آیت 11 میں بیان کر دیا گیا ہے اور تیسری قسم کے بہن بھائیوں کا تھم سورۂ نیاء کی آیت 11 میں بیان کر دیا گیا ہے اور تیسری قسم کے بہن بھائیوں کا تھم سورۂ نیاء کی آیت 11 میں بیان کر دیا گیا ہے۔

رَبِي يَبْ بَنْ عَمَّارٍ: عَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ يَعْقِدُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرِ مَعَهُ. وَهُمَا مَاشِيَانِ. وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيً. فَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ عَنِي فَصَبَّ عَلَيً مِنْ وَتَرْشُولُ اللهِ! عَلَيْ مِنْ وَصُورُهِ. فَقُلْتُ: يَارَسُولُ اللهِ! كَيْفَ وَصُورُهِ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ

۲۷۲۸ - حضرت جابر بن عبدالله والله على الله واليت من بعار به الله والله والله

۲۷۲۸\_[صحیح] تقدم، ح:۱٤٣٦.



٢٣- أبواب الفرائض

أَصْنَعُ؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فِي آخِرِ النِّسَاءِ: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلُ ثُورَتُ كَلَلَةً ﴾ الْآتَةَ الساء:

١٦. ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي

ٱلْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] الْآيَةَ .

ورافت مے معلق ادکام وسائل میں کیا فیصلہ کروں؟ تب میراث کی وہ آیت نازل ہوئی جو سور کا نساء کے آخر میں ہے: ﴿وَ اِنْ کَانَ رَجُلَّ يُورَثُ كَلَالَةً ﴾ ''اورجس کی میراث کی جائر وہ آیت اتری) وہ مرو(یا عورت) کا المہ ہو۔۔۔۔۔'' اور (وہ آیت اتری) ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ ''آپ سے فتوی ہوچے ہیں۔ کہد و سے الله تعالی میں مقوی وہتے الله تعالی میں مقوی وہتے۔۔۔۔۔''

فوائد ومسائل: ﴿ يَعَارَى عَمَا وَتَ كُرَنا مُسنُونِ اور مسلمان كَ حَقَوْق مِين شامل ہے۔ ﴿ يِيدِل چَل كر جَانَا كى بِزرگ كى شان كے خلاف تبين۔ ﴿ دوسرى آيت مِين كلاله كے حقق اور علاقى بھائى بہنوں كا حصه بيان كيا گيا ہے۔ پہلی آيت مِين كلاله كے اخيافی بھائى بہنوں كا حصه بيان كيا گيا ہے۔ (تفسيل كے ليے ويكسے حدیث: ٢٢٢٢ كے فوائد)

> (المعجم ٦) - بَاكُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ (التحفة ٦)

٧٧٢٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَّارٍ عُبْرِيَّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ اللَّحْسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ اللَّحْسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهِ. قَالَ: السَّعِيِّ عَيْهِ. قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ، الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ، الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ، الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ».

باب:۲-مشرکوں کے ترکے میں مسلمانوں کا حصہ کتنا ہے؟

۲۷۲۹-حفرت اسامه بن زید طالخیاب دوایت بخ نبی طُلِیًّا نے فرمایا: ''مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوتا اور کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔''

ا کندہ: کا فرے ہرغیر مسلم مراد ہے خواہ دہ اہل کتاب (یہودی یاعیسائی) ہؤیا کسی دوسرے ندہب تے تعلق رکھتا ہؤ مثلاً: ہندؤ سکے بدھ وہریئہ قادیانی اور بہائی وغیرہ۔

٩٢٧٢- أخرجه البخاري، الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، . . . الغ، ح: ٦٧٦٤ من حديث الزهري به، ومسلم، الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، ح: ١٦١٤ من حديث سفيان به .



وراثت متعلق احكام ومساكل

٢٣- أبواب الفرائض

-۱۷۳۰ - حفرت اسامه بن زید بینی سے روایت ب افعوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کمہ میں اپنے گھر میں تشریف رکھیں گے؟ رسول اللہ اللہ اللہ علی مکان یا گھرچھوڑا ہے؟''

٧٧٣٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَبْنَأَنَا فَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَبْنَأَنَا يُونُسُونِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنْهُ مَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَنْهُ مَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسُامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةً؟ قَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ فِي دَارِكَ بِمَكَّةً؟ قَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رَبَاعً أَوْدُورٍ؟".

وَكَانَ [عَقِيلٌ] وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ، هُوَ وَطَالِبٌ، هُوَ وَطَالِبٌ. وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيًّ شَيْئًا. لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ. وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَانِرَيْن.

فَكَانَ عُمَرُ، مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ، يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ.

وَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ».

ابو طالب کی وراثت عقیل اور طالب کو ملی تھی اور حضرت جعفر اور علی جائنیا کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملاتھا کیونکہ بیدونوں مسلمان تھے اور عقیل اور طالب کا فرتھے۔

حفزت عمر ڈاٹٹو ای وجہ ہے کہا کرتے تھے: موکن کافر کا وارث نہیں ہوتا۔

اور حضرت اسامه ولاللانے فرمایا: رسول الله طلقا کا ارشاد ہے: ''مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا وارٹ نہیں ہوتا''

فوا كدومسائل: ﴿ يدواقعه ججة الوداع كموقع بريتي آيا \_ (صحيح البعاري المعهاد باب:إذا أسلم فوا كدومسائل: ﴿ يدواقعه ججة الوداع كموقع بريتي آيا \_ (صحيح البعاري المعهاد باب:إذا أسلم فوم في كالم فوم في دارالحرب و لهم مال وأرضون فهي لهم عليه م حديث (٣٠٥٨) ﴿ جب البوطالب كي وقات بحق المحتورة عقل ورحفرة جعفر في المؤلف ملمان تقواس ليدافعول في المي والدابوطالب كي ورافت عدمة نها وحفرت عقل والتؤلف بعد طيار والمنان متقواس ليدافعول في المي والدابوطالب كي ورافت عدمة نها وحفرت عقل والتؤلف بعد مي مسلمان بوكة تقد (المام بخاري والتقريف في المي واقع سد يدمسلمان المرب على رسنة مي مسلمان بوكة تقد (المحرب على ورافعة سد يدمسلمان المحرب على ورافعة المي مسلمان المحرب على والمحرب على والمحرب على والمحرب على والمحرب على المعرب المحرب على والمحرب والم



٣٧٣- أخرجه البخاري، الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها . . . الخ، ح: ١٥٨٨ من حديث ابن وهب به، ومسلم، الحج، باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها، ح : ١٣٥١ عن أحمد بن عمرو بن السرح، أبي طاهر به، وانظر الحديث السابق لشطره الأخير .

وراثت ہے متعلق احکام ومسائل ٢٣- أبواب الفرائض

والا اگرمسلمان موجائے تو وہ اپنے گھر اور زمین وغیرہ کا بیستور ما لک رہے گا۔ (صحبہ البحاری' الحهاد' بابدة إذا أسلم قوم في دارالحرب مديث: ٣٠٥٨) عافظ ابن حجر رات بيان كرت بي كرهرت عقبل رفاتن في مكان فروخت كرويا تها- (فنح الباري:٣٠)

اسا ۲۷ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص والفجاس کے لوگ ایک دوسرے کے دارث نہیں ہوتے ۔''

٢٧٣١ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا الصَّبَّاحِ أُخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ».

ﷺ فوا کد ومسائل: ﴿ وو مختلف ملتوں ( قوموں ) ہے مراد، ملت اسلام اور ملت کفر ہے۔ ﴿ ایک غیرمسلم روسرے غیرمسلم کا دارث ہوتا ہے خواہ ان کا غد ہب ایک دوسرے سے مختلف ہو۔

(المعجم ٧) - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ باب: ۷- ولاء کی میراث

(التحقة ٧)

٢٧٣٢ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَبَابُ بُنُ حُذَيْفَةَ [بْن سَعِيدِ] ابْن سَهْم، أُمَّ وَائِل، بنْتَ مَعْمَر الْجُمَحِيَّةَ. فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً . فَتُوفِقِيتْ أُمُّهُمْ. فَوَرثَهَا بَنُوهَا، رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا. فَخَرَجَ بهمُّ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ. فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسَ. فَوَرثَهُمْ عَمْرٌو، وَكَانَ

۲۷۳۲ – حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص بالنباس روایت ہے کہ حضرت رباب بن حذیقہ بن سعید بن سم نے حضرت ام واکل بنت معمر جمحیہ سے شاوی کی۔ان سےان کے ماں تمین مٹے پیدا ہوئے مجران کی والدہ (ام وائل) کی وفات ہوگئی تو ام وائل کے بیٹوں کو دراشت میں پچھرز مین اور غلاموں کی ولاء ملی۔ حفرت عمر وبن عاص ثاثثًان (بییوں) کو لے کرشام گئے (وہاں)عمواس کے طاعون میں وہ (سب سٹے) فوت ہو گئے چنانچہ حضرت عمرو واٹھان کے عصبہ ہونے

٢٧٣١ـ[صحيح] أخرجه أبوداود، الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر، ح: ٢٩١١من طريق آخر عن عمرو ابن شعيب به، وصححه ابن الجارود، ح:٩٦٧، والحافظ ابن الملقن وغيرهما، وللحديث طرق أخرى عند الترمذي، ح:۲۱۰۸ وغيره.

٢٧٣٢\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الفرائض، باب في الولاء، ح: ٢٩١٧ من حديث حسين به .



وراثت متعلق احكام ومساكل

٢٣- أبواب الفرائض

غَصَبَتَهُمْ. فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاص، جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ، يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ، إِلَى عُمَرَ. فَقَالَ عُمَرُ: ۚ أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَيَتِهِ، مَنْ كَانَ» قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ. وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَاباً ، فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْن عَوْفٍ، وَزَيْدِ بْن ثَابِتِ وَآخَرَ. حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، تُوفِّيَ مَوْلَى لَهَا. وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ. فَبَلَغَنِي أَنَّ ذٰلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ. فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَام ابْن إسْمَاعِيلَ. فَرَفَعْنَا إلى عَبْدِ الْمَلِكِ. فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابٍ عُمَرَ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرْى أَنَّ لَهٰذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ. وَمَا كُنْتُ أَرْى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هٰذَا . أَنْ

کی وجہ سے ان کے وارث ہوئے۔ جب حضرت عمرو بن عاص والو شام ہے واپس آئے تو معمر کے بیٹوں نے حضرت عمر ڈاٹٹؤ کی عدالت میں اپنی بہن (ام واکل) کی ولاء کے حصول کے لیے دعوی کر دیا۔حضرت عمر ڈاٹٹڈ نے نرمایا: میں تمھارے درمیان اسی ارشاد کے مطابق فیصله کروں گا جو میں نے رسول اللہ مٹاٹیج سے سنا ہے۔ میں نے رسول الله مُلَقِيم ہے میدارشاد سنا ہے: '' بیٹا یا باب جوولاء حاصل کرئے وہ اس کے عصبہ کو ملے گی خواہ كوئى ہو۔' (حضرت عبداللہ بن عمرو طابعہ نے) فرمایا: حضرت عمر والثؤنے رہ فیصلہ ہمارے حق میں وے دیا۔ اوراس مضمون کی ایک تح بر ککھے کرہمیں دی جس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٔ حضرت زید بن ثابت اور ایک آ دمی بن مروان کے زمانۂ خلافت میں اس خاتون کا ایک آ زاد کردہ غلام فوت ہو گیا' اس نے دو ہزار دینار تر کہ چپوڑا۔ مجھے خبر ملی کہ اس فیصلے میں (جوحفزت عمر بٹاٹٹا نے کیا تھا) تبدیلی کردی گئی ہے (فیصلہ مٰدکورہ بالا قانون کے مطابق نہیں کیا گیا۔) مدمعاملہ ہشام بن اساعیل کے سامنے پیش کیا گیا تواس نے ہمیں (خلیفہ)عبدالملک کے ماں بھیج دیا( تا کہ وہی اس مقدمے کا فیصلہ کریں۔) چنانچہ ہم نے حضرت عمر واللہ کی تحریر انھیں وکھائی۔ عبدالملك نے كہا: ميں بيتجمتا تفاكه بياليا فيصله ب جس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ مدینے والوں کا بہ حال ہو گیا ہے کہ وہ اس میں شک کریں۔ پھرعىدالملک نے اس كا فيصلہ جارے حق ميں كر ديا اورہماں تک اس (میراث) پرقابض ہیں۔

فَقَضٰى لَنَا فِيهِ. فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ.

يَشُكُّوا فِي هٰذَا الْقَضَاءِ .

فوا کد و مسائل: ﴿ وراثت کی تقییم میں پہلے اصحاب الفروض کوان کے مقررہ حصے دیے جاتے ہیں۔ جو پھھ

ان سے بچے وہ میت کے عصب رشتے دار نس کو دیا جاتا ہے۔ اگر آزاد کردہ غلام کے عصب رشتے دار نہ ہوں تو

آزاد کرنے والاعصب کی جگد دارث ہوگا۔ اگر غلام کے اصحاب الفروض اور عصب رشتہ دار نہ ہوں تو سارا ترکہ آزاد

کرنے والے کو ملے گا۔ ﴿ حضرت ام واکل کی دلاء ان کے بیٹوں کو کمی۔ بیٹوں کی وفات کے بعد ولاء ای

خاندان میں لیمنی ان بچوں کے درصیال اور ام واکل کے سرال میں رہی۔ ام واکل کے شیکا اور بچوں کے نشیال

والے جواس ترکے کے دعو بیوار میٹے ان کا دعوی قبول نہیں کیا گیا۔ ﴿ عصبہ کی موجودگی میں ذوی الارحام وارث نہیں ہوتے۔

٣٧٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عُرُوةً بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرُوةً بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ عَلَيْ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ. فَمَاتَ. وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَثُرُكُ وَلَدًا وَلَا حَمِيماً. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: وَلَدًا وَلَا حَمِيماً. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَدًا وَلَا حَمِيماً. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَمْ يَثُرُكُ مَالًا وَلَمْ يَثُونُ لُو اللَّهُ وَلَمْ يَثُونُ لَا النَّبِي عَلَيْهِ: ﴿ وَلَمْ الْمُؤْلِقُونُ مِيرَاثُهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ ﴾ .

۳۷۳- حفزت عائشہ پھاسے روایت ہے کہ نبی میں از کردہ ایک غلام کھجور کے درخت سے گرکر مؤلم کا آزاد کردہ ایک غلام کھجور کے درخت سے گرکر فوت ہوگیا۔ اس نے پچھ مال چھوڑا تھا لیکن اس کی کوئی اولاد یا رشتے دارنہیں تھا۔ نبی ٹاپٹی نے فرمایا: ''اس کی میراث اس کی بہتی کے کئی آ دمی کودے دو۔''

خط فوائد ومسائل: ﴿الله فض كى ورافت كے فق داراصل ميں رسول الله عَلَيْمَ خود تھے ليكن آپ نے مال لينا پند نه فر مايا اور بطور صدقه اس كى بستى كے سم مستى كودے دينے كاحكم وے ديا۔ ﴿ جس كاكوئى وارث نه ہواس كا مال بيت المال ميں جمع كرديا جاتا ہے جو تمام مسلمانوں كے فائدے كے كاموں ميں استعال ہوجاتا ہے۔ ﴿ بيت المال كا انتظام نه ہونے كى صورت ميں الاوارث كا تركداس كى بستى والوں كوديا جاسكتا ہے۔

٢٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ٢٧٣٧ - حفرت مزه الله كي بين (حفرت المه يا

**٢٧٣٣\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، ح: ٢٩٠٢ من حديث وكيع به، وحسنه الترمذي، ح: ٢١٠٥.

٣٧٧٤ [إستاده ضعيف] أخرجه النسائي في الكبرى: ٤/ ٨٦، ح: ٣٩٥٨ من حديث حسين بن علي الجعفي به \* ابن أبي ليلى تقدم، ح: ٨٥٤، وخالقه شعبة عن الحكم عن عبدالله بن شداد به مرسلاً ، أخرجه أبوداو دفي المراسيل، ح: ٣٦٤، وتابعه غير واحد عن الحكم به، فالحديث مقطع كما قال البيهقي: ٦/ ٢٤١، وللحديث شواهد ضعيفة عند البيهقي وغيره.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٣- أبواب الفرائض -----

امة الله رفح فل ) جو حضرت عبدالله بن شداد والله كل مال شريك بهن جين ان سے روايت ب أنهول نے فرايا: ميرا آزاد كرده غلام ايك بيني جيمور كرفوت بو كيا تورسول الله طفيل نے اس كا مال مير اوراس كى بيني كے درميان تقسيم كر ديا يعنى آدها مجھے ديا اور آدھاس كو۔

حَلَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ بِنْتِ حَمْزَةً، قَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَلى، وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ، لِأُمَّهِ قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً. فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ يَعِيَّةً مَاكَ يَنِي وَيَرْكَ ابْنَةً. فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ يَعِيَّةً مَاكَ يَنِي وَيَنُ ابْنَةً. فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ يَعِيَّةً مَاكَ يَنِي وَيَنُ ابْنَةً. فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ يَعَلِيَةً مَاكَ يَنِي النَّصْفَ، مَالُهُ يَنِي وَيَنُ ابْنَةِ. فَجَعَلَ لِيَ النَّصْفَ،

وَلَهَا النِّصْفَ.

ن کرد : ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے : (الارواء للاذلبانی ، رقبہ: ۱۹۹۲) بنابریں اگر فوت ہونے والے کی ایک بیٹی ہوتو اس بیٹی کوز کے بیس سے نصف ملتا ہے چنانچہ ندکورہ بالا واقع میں متوفی کی بیٹی کونصف تر کہ دیا گیا۔ باقی عصبہ کا حق تھا، وہ آزاد کرنے والی صحابہ ( پڑھا) کو ملا کیونکہ متوفی کا اور کوئی عصبہ بیس تھا۔

باب: ۸-وراثت میں قاتل کا حصہ

(المعجم ٨) - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ (التحفة ٨)

لَّهُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا ٢٥٣٥ - حضرت الوهريره وَلََّوْ سے روايت بُ اَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، رسول الله سَلِيَةِ فَوْمِايا: "قاتل وارث نبيل ہوتا۔"

٧٧٣٥ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سُعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، اللَّيْثُ بْنُ سُعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ».

فوائد ومسائل: ﴿ قُلُ وراثت مِحروى كاباعث ہے میں اگر قاتل مقتول ہے ایسار شقہ رکھتا ہوجس كی بنا پر وہ وراثت میں ھے كامستق ہے تو قبل كی وجہ ہے وہ اپنے اس حق ہے محروم ہوجائے گا۔ ﴿ یَ مِیْمُ ہِر قاتل کے لیے ہے خواہ اصحاب الفروض میں ہے ہویا عصبہ میں ہے ہؤ مثلاً: اگر ایک فحض کے دو بیٹے ہوں ان میں سے ایک اپنے باپ کو قبل کر دے تو متقول کے تر کے میں سے اصحاب الفروض كا حصد ذكال كرباتی مال مقتول كاس



۲۷۳۰\_[حسن] تقدم، ح: ۲٦٤٥.

وراثت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٣- أبواب الفرائض...

مینے کو ملے گا جو ل کے جرم میں شریک نہیں۔ دوسرا بیٹا جو قائل ہے اسے پھونیس ملے گا۔ ﴿ قُلْ کا محرک بہت دفعہ بیرچذبہمی ہوتا ہے کہ قاتل مقتول کی وراثت جلد حاصل کرنا عابتا ہے۔ حدیث میں مذکورہ قانون کی وجہ ہے بیمحرک محتم ہو جاتا ہے۔اس طرح بیقانون انسانوں کی جانوں کامحافظ ہے۔

٢٧٣٦ حَدَّفَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ ٢٧٣٦ - حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص المجات روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا فتح مکہ کے دن (خطبے کے وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوسٰى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، عَنْ عُمَرَ بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْب: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ، يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ، فَقَالَ: «اَلْمَرْأَةُ تَرثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ. وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا. مَا لَمْ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا. وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً، وَرثَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرثُ مِنْ دِيَتِهِ».

باب: ٩ - ذوى الارحام كابيان

لیے) کھڑے ہوئے اور (خطبے میں) فرمایا: ''عورت

ایخ خاوند کی ویت اوراس کے مال میں سے وراثت

( کا حصہ ) حاصل کرتی ہے اور خاونداس کی ویت اور

مال میں سے درافت حاصل کرتا ہے بشرطیکہ ان میں

ہے ایک نے دوسرے کو جان بو جھ کرفتل نہ کیا ہو۔ اگر

ان میں سے ایک نے دوسرے کوعمدا قتل کیا تو وہ نداس

کی ویت سے دراثت یائے گا'نداس کے مال سے۔اور

اگرایک نے دوسرے کوغلطی ہے قتل کیا ہو (فمل خطا کا

ار نکاپ کیا ہو) تو اس کے مال میں سے وراثت پائے گا

اوراس کی دیت میں ہے وراثت نہیں یائے گا۔''

٢٧٣٧– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ

(المعجم ٩) - بَابُ ذَوِي الْأَرْحَام (التحقة ٩)

ے۳۷۳-حضرت ابوامامه اسعد بن سہل بن حنیف

٣٧٣٦ [حسن] أخرجه الدارقطني: ٤/ ٧٢ من حديث عبيدالله بن موسى به، وقال: "محمد بن سعيد الطائفي ثقة"، ووافقه البيهقي: ٦/ ٢٣١ يعنبان أنه غير المصلوب، وجاء في رواية محمد بن يحيلي: عمر بن سعيد، ومن طريقه صححه ابن الجارود، ح : ٩٦٧، وله طريق آخر عند الدارقطني : ٤/ ٧٥، ٧١، لكنه لا يستشهد به لشدة ضعفه # ابن سعيد هو غير المصلوب، جهله صاحب التقريب، ووثقه الدارقطني، وابن الجارود، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، والله أعلم، والسند ضعقه البوصيري على ظن أنه المصلوب.

٣٧٣٧\_ [حسن] أخرجه الترمذي، الفرائض، باب ماجاء في ميراث الخال، ح: ٢١٠٣ من حديث سفيان الثوري به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن الجارود، ح: ٩٦٤، وابن حبان(موارد)، ح: ١٢٢٧ قلت: الثوري 🕽



جی سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے دوسرے آ دی کو تیر ارکر قتل کر دیا۔ مقتول کا ایک ماموں کے سواکوئی وارث نہ قتل نے حضرت وارث نہ قتل نے حضرت

وراثت بيمتعلق احكام ومسائل

وارث نه نفار حفرت ابوعبيده بن جراح والتافي حفرت عمر جلفظ كو خط لكه كريد مسئله دريا فت فرمايا تو حفرت عمر ولفظ ني (جواب ميس) خط لكها كه نبي منظفظ ني فرمايا ب: درجس كا كوئي مولى نه بو الله اور اس كا رسول اس كا

مولی ہے۔ اور جس کا کوئی وارث نہ ہو ماموں اس کا وارث ہے۔' عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ عَنَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزَّرَقِيِّ، عَنْ حَكِيمٍ ابْنِ حَجَيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ حَكِيمٍ الْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَادِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ أَنْ رَجُلاً بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ. وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ. فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ وَلَئِسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ. فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَيْ عُمَرُ الْخَلْلَ وَالْحَالُ وَالِي عُمَرَ الْكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَيْ عُمَرُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَى لَهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ مَوْلًى لَهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْحَالُ وَالْحِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ . وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَالِي لَهُ . وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارْتُ لَهُ .

٢٣- أبواب الفرائض

125

نی بنا پر ورافت کا مسئل یا یہ مولی آزاد کردہ غلام کوجی کہتے ہیں اور آزاد کرنے والے کو بھی۔ اس تعلق کی بنا پر ورافت کا مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ (دیکھے حدیث: ۲۵۳۲) اگر کس آزاد ہونے والے کی وفات کے بعد اس کے آزاد کرنے والوں میں سے کوئی موجود نہ ہوتو تر کہ بیت المال میں جمع ہوجائے گا، جس طرح کسی بھی لا وارث فضی کا ترکہ بیت المال کے لیے ہوتا ہے۔ ﴿ جس کے وارثوں میں کوئی اصحاب الفروض یا عصبہ موجود نہ ہوتو مصد قرآن وحدیث میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ یکل بارہ افراد ہیں چار مردوں میں سے اور آٹھو کوتوں میں حصد قرآن وحدیث میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ یکل بارہ افراد ہیں غیار مردوں میں سے اور آٹھو کوتوں میں سے جو کہ درج ذیل ہیں: ﴿ نَا صحاب الفروض وَ مَن وَ مَن اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>▶</sup> عنعن، ولحديثه شاهد حسن عند ابن حبان، ح:١٢٢٦، وللحديث شواهد أخرى عند أبي داود، ح:٢٨٩٩، ٢٩١٠ والحاكم: ٤/ ٣٤٤ وغيرهما، انظر الحديث الآتي.

### www.sirat-e-mustageem.com

وراثت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٢٣٨ رسول الله تلفظ ك ابك شامي صحالي

حضرت مقدام ابوکریمہ ڈاٹٹا سے روایت ہے رسول اللہ تَلَقِيمٌ نِهِ فِي مِامًا: '' جو شخص مال جِھوڑ ( کرفوت ہو ) جائے ۔

تو وہ مال اس کے وارث کا ہے۔ اور جوکوئی بوجھ ( قرض

یا نابالغ بیچ) چھوڑ جائے تو اس کی ذمہ داری ہم ہر

ہے۔ یا فرمایا: اس کی ذ مدداری الله اوراس کے رسول بر

ہے۔ اور جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں وارث

ہوں۔اس کے ذیعے دیت بھی میں ہی دوں گا اور اس

کی وراشت بھی میں لوں گا۔اور جس کا کوئی وارث نہ ہو'

ماموں اس کا وارث ہے۔اس کے ذمے دیت بھی وہی

دے گا اور اس کی وراثت بھی وہی لے گا۔''

24- أبواب الفرائض

(مان کہن یا بٹی وغیرہ) کے ذریعے قائم ہور ہاہے۔عصب کی عدم موجودگ میں بدوارث ہوتے ہیں۔

٢٧٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. ح:وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، [قَالَا:]

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةً

الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ

رَاشِدِ بْن سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِر الْهَوْزَنِيِّ،

عَن الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، رَجُل مِنْ أَهْل

الشَّام، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا،

أَكُورَ ثُنِهِ . وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا ، فَإِلَيْنَا وَرُبَّمَا قَالَ : 220 مُ

فَإِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ. أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ. وَالْخَالُ وَارِثُ

مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ . يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ».

💥 فوائد ومسائل: 🛈 نادار اورفتاج مسلمانوں اور يتيم بحوں كى كفالت اسلامي حكومت كى ذہبے دارى ہے۔ 🗨 قتل خطامیں دیت دینا قاتل کے عصبہ (برادری) کی ذہبے داری ہوتی ہے لیکن اگر کسی کے عصبہ رشتے دار موجود نہ ہوں تویہ ذہبے داری ریاست کی طرف منتقل ہوجاتی ہے۔ ﴿ عصب کی عدم موجودگی میں ذوی الارصام وارث ہوتے ہیں۔اوردیت کی ادائیگی کے ذہے دار بھی۔مزید عدیث۲۹۳۷ کے فوائد بھی ملاحظ فرمائے۔

(المعجم ١٠) - بَابُ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ

٢٧٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيُّلُ

باب:۱۰-تر کے میں عصبہ کا حصہ

۲۷۳۹-حفرت على بن ابي طالب الأنزَّ سے روايت. ے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تَالَّقُمْ نے میہ فیصلہ دیا تھا

۲۷۳۸\_[صحیح] تقدم، ح: ۲٦٣٤.

۲۷۳۹\_[ضعيف] تقدم، ح: ۲۷۱٥.



(مال کاتبیں۔)

.. ورافت متعلق احكام ومسائل

٢٢- أبواب الفرائض

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ الْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَضْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ أَعْيَانَ بَنِي اللهُ ﷺ أَعْيَانَ بَنِي اللهُ مِّ يَتَوَارَئُونَ، دُونَ بَنِي الْعَلَّابِ فَأَمِّهِ. الْعَلَّابِ وَأُمَّهِ. الْعَلَّابِ وَأُمَّهِ. دُونَ إِخْرَتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ. دُونَ إِخْرَتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمَّهِ.

## 🌋 فائده: دیکھیے حدیث: ۱۵ اے تواکد

١٧٤٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ طَأُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهُلِ الْفَرَائِضِ، عَلَى كِتَابِ اللهِ. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَ وْلَى رَجُل ذَكْرٍ».

۳۵ مرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھنا سے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹھن نے فرمایا: ''اصحاب الفروض میں اللہ کی کتاب کے مطابق مال تقییم کرو۔مقررہ جھے دینے کے بعد جونچ جائے وہ قریب ترین مرد کے لیے ہے۔''

کہ ایک ماں کے مٹے کینی سکتے بھائی ایک دوسرے کے

وارث ہوں گئے سوتیلے بھائی نہیں۔ آ دمی اینے اس

بھائی کا دارث ہے جواس کے باپ ادراس کی ماں کا بٹا ئے اس کا دارٹ نہیں جواس کے باپ کا بیٹا ہے

فوائدومسائل: ﴿اصحاب الفروض ہے مرادوہ دارث ہیں جن کے حصے قر آن مجید اور حدیث شریف ہیں مقرر کردیے گئے ہیں۔ ہیں اردافراد ہیں جن ہیں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں۔ ان کی تفصیل حدیث: ۲۷۳۷ کے ذیل میں گزر چک ہے۔ ﴿ مندرجہ بالا افراد میں ہے بعض افرادا کیے حالت میں اصحاب الفروض میں شامل ہوتے ہیں اورا کیک حالت میں عصبہ بن جاتے ہیں' مثلاً: ایک بٹی یا ایک سے زیادہ بٹیال اس وقت اصحاب الفروض میں شامل ہیں جب میت کا کوئی بیٹا موجود نہ ہو'اگر بیٹا موجود ہوتو بٹی یا بیٹیاں عصبہ بن جاتی ہیں۔

باب:١١-جس كا كوئى وارث نه ہو

(المعجم ١١) - **بَابُ** مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (التحفة ١١)

٢٧٤١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسْى:

٣٥ - حضرت عبدالله بن عباس فالنباس روايت

**. ٧٤٤** أخرجه البخاري، الفرائض، باب ميرات الولد من أبيه وأمه، ح: ٢٧٣٦، ٢٧٣٥ من حديث عبدالله بن طاوس به، ومسلم، الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ح: ١٦١٥ من طريق عبدالرزاق به.

**٧٧٤١\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، ح: ٢٩٠٥ من حديث عمرو بن **يناربه،** وحسنه الترمذي، ح: ٢٠٠١ قلت: عوسجة وثقه أبوزرعة، وابن حبان وغيرهما، وتعديله راجح، والله أعلم.



٢٣- أبواب الفرائض

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـبْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِهِ بَلْ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلَمْ يَدَعْ لَهُ وَارِثًا، إِلَّا عَبْدًا، هُوَ أَعْتَقَهُ. فَلَفَعَ النَّبُيُ ﷺ مِيرَاثَهُ إلَيْهِ.

(المعجم ١٢) - بَنَابُ تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ (التحفة ١٢)

٧٧٤٢ حَدِّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُوْبَةَ التَّفْلِيقُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ.

عَتِيقِهَا، وَلَقِيطِهَا، وَوَلَّذِهَا الَّذِي لَاَعَنَتْ عَلَيْهِ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: مَا رَوْى هٰذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ هِشَام.

وراخت ہے متعلق ادکام دسائل ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے زمانے عمل ایک فحض فوت ہوا اور اس نے کوئی وارث نہ چھوڑا صرف ایک غلام تھا جے اس نے آزاد کر دیا تھا۔ نیم میں نے اس کا تر کہ اس (آزاد کردہ غلام) کودے دیا۔

باب:۱۲-عورت کونین افراد کانز که ملتا ہے

۲۷۳۲- حضرت واعله بن استع خالاً سے روایت ہے نبی خالاً نے فر مایا: ' عورت تین تر کے حاصل کر آبا ہے۔ اپنے آ زاد کردہ غلام کا' اس لا وارث بچ کا جے اس نے پالا ہو' اور اپنے اس بچے کا جس پر اس نے لعان کیا ہو۔''

محمدین بزید نے کہا: اس روایت کو ہشام کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔

فوا کدومسائل: ﴿ فَدُورہ روایت سندا ضعیف ہے۔ نَقِیط ﴿ گرے بڑے بی ﴾ کے بارے بیں اختلاف ہے کہ عورت لاوارث بیچ کی وارث ہوگی یا نہیں 'تاہم اپنی آ زاد کردہ غلام اور لعان کردہ بیچ کی وہ خود ہی وارث ہوتی ہے۔ معالی ویکھے' حدیث ۲۷۳۳۔ ﴿ لعان کردہ بیچ کی وہ خود ہی بیچ ہے جے مناوحہ عورت نے جنم دیا ہولیکن اس کا خاوند اے اپنا بیٹائسلیم کرنے ہے انکار کردے اور قاضی کے بیچ ہے جے مناوحہ عورت نے جنم لیدا یک دوسرے پر لعان کریں۔ اس صورت میں بیچ کا تعلق اپنی مال ہے ہوتا ہے' باپ (عورت کے خاوند) ہے اس کا تعلق شلیم نہیں کیا جاتا' اس لیے عورت اپنے اس بیچ کی وارث ہوتی ہے۔ (مزید دیکھیے' مدیث ۲۰۱۹)



٧٧٤٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، ح:٢٩٠٦ من طريق محمد بر حرب به، وحسنه الترمذي، ح:٢١١٥، حديث عمر بن رؤية عن عبدالواحد ضعيف كما حققته في نيل المقصود.

.. ورافت معاتل احكام ومسائل

#### ٢٣- أبواب الفرائض

## (المعجم ١٣) - **بَابُ** مَنْ أَنْكَرَ وَلَدَهُ (التحفة ١٣)

٣٧٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوسَى بْنِ
عُيْلَةَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ
ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ
قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ
فَا اللَّهُ اللَّهُ فَالَ رَسُولُ اللهِ
مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ. وَلَنْ مِنْهُمْ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ. وَلَنْ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ. وَلَنْ مُخْلَهَا جَلَتَهُ. وَأَيُّمَا رَجُلِ أَنْكَرَ وَلَدَهُ، وَقَدْ عَرَفَهُ الْقِيَامَةِ، عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَدْ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ».

وات بے اس استام کرنے باب:۱۳۰-اپنے میٹے کوشلیم کرنے سے انکار کرنا

انھوں نے فرمایا: جب لعان کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نظافی ہے نے درمایا: ''جوعورت کسی قوم میں اس کے رسول نظافی کے رسول نظافی کے درمایا: ''جوعورت کسی قوم میں اس (یچ) کوشائل کرے جو (در حقیقت) ان میں سے نہیں' اس عورت کا اللہ سے کوئی تعلق تبیں۔ وہ اسے اپنی جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ اور جومرد اپنے بیٹے کو پہچان کر اسے (اپنا بیٹا) تسلیم کرنے سے انکار کر دے' بیچان کر اسے (اپنا بیٹا) تسلیم کرنے سے انکار کر دے' اللہ تعالی قیامت کے دن اس سے پردے میں رہے گا (اسے سب کا دیوار سے محروم رکھے گا) اور اسے سب لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا۔''

۳۷۴-حطرت عبدالله بن عمروین عاص باتیات روایت به نیم باتیات روایت به نیم باتیا نے فرمایا: "انسان کا بیکام بھی گفر به کادووی کرے یا انکار کرے جس کے بارے میں اسے یقینی علم نہیں اگر چہ (بیا انکار یا دعوی) صراحت ہے نہوں"

من الرومسائل: ©نب كرجوت يا عدم جوت يرببت سے معاملات كا دارو مدار ب اس ليے اس بيل



۲۷۹۳ [حسن] وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، يحيى بن حرب مجهول" \* وموسى بن عبيدة تقدم، لإخاب عبدة الله عبيدة الله عبدة الله

<sup>\*\*\*\*\* [</sup>إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الصغير: ٢/ ١٠٨ من طريق أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري به، وقال: 'لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا أنس بن عياض'، وصححه البوصيري، قلت: يحيى غير ملس كما حققه الحافظ في النكت على ابن الصلاح: ٢/ ٦٣٨،٦٣٧، وله، ولحديثه شواهد.

٢٣- أبواب الفرائض .... ... ... ... ... وراثت معتلق احكام ومالًا

بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ﴿ کفر کا مطلب میہ کہ بیکا م مسلمان کی شان کے لائق نہیں ایسے کام تو کا فرکیا کرتے ہیں۔

باب:۱۴۰- بچ کا دعوی کرنا

(المعجم ١٤) - بَ**بَابٌ** فِي ادَّعَاءِ الْوَلَدِ (التابية: ١٤)

م ٢٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا مَعْبِ الْعَبَاتِ والد (حضرت عمرو من شعیب النه والد (حضرت عبد الله عن بن أَلْيَمَانِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَاحِ، شعیب بن ثم است اور وه النه واوا (حضرت عبد الله عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَیْب، عَنْ أَبِیه، عَنْ جَدّهِ بن عَمُو الله تلا الله تكورت الله الله تلا الله تله الله تلا الله تلا

اور نداس کی وراثت (زانی کو) ملے گی۔'' نوائد ومسائل: © تر کہ وغیرہ کے مسائل میں شرعی طور پر ای نسب کا اعتبار ہے جس کی بنیاد نکاح بے شرعی

تعلق پر ہو۔ زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والا بچہ اگر چہ حقیقت میں زانی کا بیٹا ہے لیکن اس کا پیرشتہ قانونی طور پر تسلیم نہیں کیا جا تا'اس لیے وہ اپنے ناجائز باپ کا وارث نہیں ہوتا' نداس کے مرنے کی صورت میں پیشخص اس کا وارث بن سکتا ہے۔ ﴿ مال کا رشتہ ثابت ہونے میں تعلق کے جائز یا ناجائز ہونے سے فرق نہیں پڑتا'اس لیے ناجائز بچہ اور اس کی ماں کے درمیان وراثت کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ ای طرح نھیا لی رشتے داروں سے بھی اس کا

وراثت كاتعلق قائم رہتاہے۔

٢٧٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالِ الدِّمشْقِيُّ:
 أَثْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ،

۱۷۵۳۷ - حفرت عمر و بن شعیب این والد سے اور وہ اپنے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تلاہ نے فرمایا:''جس نچ کا نسب اس کے باپ کے مرنے کے بعد' یعنی جس کا وہ بچہ کہلا تا تھا' اس سے ملانے

٧٧٤٥\_[حسن] تقدم حال المثنّى ، ح : ٢٤٠١ ، وتابعه ابن لهيعة عندالترمذي ، ح : ٢١١٣ ، وهو أيضًا ضعيف مدلس (انظر ، ح : ٣٣٠ وغيره) ، وللحديث شاهد عندا بن حبان في صحيحه (موارد) ، ح : ٢٦٩٩ ، وانظر الحديث الآني .

٣٧٤٦\_[إستاده حسن] أخرجه أبوداود، الطلاق، باب في ادعاء ولد الزناء ح:٢٢٦٥من حديث محمد بن راشد به، وحسنه البوصيري.

وراثت ہے متعلق احکام ومسائل

عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْكُلُّ مُسْتَلْحَقِ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ، الَّذِي يُدْغَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ. وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ فَلِيمَ الْمَيرَاثِ شَيْءٌ. وَمَا أَذْرِكَ مِنْ فَبِلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ. وَمَا أَذْرِكَ مِنْ فِيرَاثِ لَمْ يُعْدَ. وَمَا أَذْرِكَ مِنْ فِيرَاثِ لَمْ يُعْدَى وَمَا أَذْرِكَ مِنْ فِيرَاثِ لَمْ يَنْهُ. وَلَا يَلْحَقُ مِيرَاثِ لَا يُلْحَقُ

إِذَا كَانَ أَنُوهُ الَّذِي يُدْغِي لَهُ أَنْكُرَهُ. وَإِنْ

كَانَ مِنْ أَمَةِ لَا يَمْلِكُهَا . أَوْ مِنْ خُرَّةِ عَاهَرَ

بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُورَثُ. وَإِنْ كَانَ

الَّذِي يُدْغِي لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُوَ وَلَدُ زِناً.

لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا. حُرَّةً أَوْ أَمَةً ١٠.

٢٣-أبواب الفرائض

کا دعوی کیا جائے' لیتی اس شخص کے مرنے کے بعد اس کے دارث اس بے کا دعوی کریں ( کہ وہ فوت ہونے والے کا بیٹا ہے اس کیے ہم اس کے سر پرست ہوں گے'اور وہ ہم میں شار ہوگا)اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بیہ اس لونڈی سے ہوجس سے ملاپ کے موقع پر وہ اس شخص (بجے کے باپ) کی ملکیت تھی تو وہ اس سے ملایا جائے گا جس نے (اپنے خاندان میں) ملانے کا دعوی کیا ہے۔اوراہے اس ترکے میں سے پچھنہیں ملے گا جواس ( کوملانے ) سے پہلے تقسیم ہو چکا۔اور جو میراث ابھی تقتیم نہیں ہوئی تھی اس میں سے اسے حصہ مے گار اگراس کے اس باب نے اسے بیٹالشلیم کرنے ہے انکار کیا تھا جس کا یہ بیٹا کہلاتا ہے تو اسے اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ اگر یہ بجداس لونڈی سے پیدا ہوا ہے جو مرنے والے کی مکیت نہ تھی' یا اس آزاد عورت سے پیدا ہواہے جس سے مرنے والے نے زنا کہا تھا تواسے اس (مرنے والے) سے نہیں ملایا جائے گا' نہ اسے وراثت دی جائے گی'اگر چہ وہ جس کا بٹا مشہور ہے اس نے اس کا دعوی کیا ہو ( کہ یہ مجھ سے ہے) کیونکہ بینا جائز اولا دہے۔ بیا پنی ماں کے خاندان ہے شار ہو گا' وہ جو کوئی بھی ہوں' خواہ اس کی ماں آ زاد ہو بالوتڈی۔''

> قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدِ: يَعْنِي بِلْالِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ.

محمر بن راشد بُطِط نے فرمایا: اس سے مراد وہ تقسیم ہے جواسلام سے پہلے جاہلیت میں ہوچکی۔

فوائد ومسائل: ﴿ جالميت مِين زناعام تھا۔ لونڈيوں سے زناكوئى عيب شارنيس كيا جاتا تھا۔ آزاد عورت سے زنامعيوب توسمجھا جاتا تھا'تا ہم اس قتم كے تعلقات بھى عام تھے۔ ﴿ لونڈى سے جس طرح آتا اولا و

(131)

وراثت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٣- أبواب الفرائض

عاصل کرتا تھا' آتا کے مرنے کے بعداس کا کوئی قریبی رہتے دار (بھائی وغیرہ) اس سے اولاد حاصل کرتا تھا' ای طرح کوئی اجبی بھی اس سے ناجا نز تعلق قائم کر لیتا تھا' اور پھراس کی اولا د کے بارے میں وگوی کرویتا کہ یہ میری اولاد ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والول میں اس قتم کے جھڑے سامنے آئے' مثلاً!

ایک جھی نے اسلام قبول کرنے ہے پہلے ناجائز تعلقات قائم کیے اور اس کے منتیج میں اولا د پیدا ہوئی۔ اسلام ایک خورت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ ® اس قتم کے واقعات میں پیدا ہونے والے بیچ کے دود وجو بدار پیدا ہوجاتے تھے۔ ایک عورت کا قانونی شوہر بیا اس لونڈی کا اصل مالک دوسرا وہ مردجس نے اس آزاد کورت یا لونڈی سے زنا کیا ہوتا۔ دونوں اس کے باہیت میں اس کا فیصلہ قیافہ وغیرہ سے کیا جاتا تھا۔ ® نبی اکرم تائیخ نے یہ کھائی ہونے کا دعوی رکھتے تھے۔ جاہلیت میں اس کا فیصلہ قیافہ وغیرہ سے کیا جاتا تھا۔ ® نبی اکرم تائیخ نے یہ تقانوں بیان فرمایا: (() اگر یہ بچہ جائز تعلق کے بیٹ پیدا ہوا ہے کیونکہ اس کے مالک سے ہئے اس نبی کے کہ زاد ہورت کا بچواس کے خاوند یا لونڈی کا مالک 'اگر اس نے کوئکہ اس کا لک سے ہئے اس نبی ہو نے اس کا دارت ہے کیونکہ اس کا لک سے ہئے اس نبی کے اس کے اس کے میرائیس کے مالک سے ہئے اس نبی ہیں اس کا بیا تبیس کا میرائیس مانا جائے گا' اور اسے ورافت میں سے حصر نبیس کے گا۔ (ع) اگر یہ بچرین جائز تعلق کے نیتے میں بیدا ہوا ہے' اس کی بیرائیس کے اوالے نے کس آزاد عورت یا لونڈی سے زنا کیا تھا' اب اگر بیخض زندگی میں اس کا بیٹا تسلیم نبیل کیا اس کے میرائیس کے اس کی بیرائیس کیا اس کا بیٹا تسلیم نبیل کیا حال ہو کہ میرائیس کیا اس کے میرائیس ہے تبیرا ہوا ہے' اس کے میرائیس کیا تا ب کا بیٹا تسلیم نبیل کیا ۔ اس کا بیٹا تسلیم نبیل کیا ۔ حال کے درا فیت کی دورافت میں حصہ کے گا۔ خور کیا ہوکہ میرائی کیا جو کہ میرائیس کیا ۔ اس کا بیٹا تسلیم نبیل کیا ۔ حال کے درافت میں حصہ کے گا۔ حال ہے کہ کی ورافت میں حصہ کے گا۔

132

باب: ۱۵-ولاء کو بیچنایا مبد کرنامنع ہے

(المعجم ١٥) - **بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ** وَعَنْ هِبَتِهِ (التحفة ١٥)

۲۷ ۳۷ – حضرت عبدالله بن عمر جن شخاسے روایت بے انھوں نے کہا: رسول الله مُلِاثِمُ نے ولاء کو بیچنے اور ہبہ کرنے منع فرمایا۔ ٢٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ وَ سُفْيَانُ، عَنْ
 عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى
 رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَيْهِ.

۲۷ ۲۷ - حضرت عبدالله بن عمر پیشن سے روایت ہے

٢٧٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

٣٧٤٧\_ أخرجه البخاري، العتق، باب بيع الولاء وهبته، ح:٢٥٣٥، الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، ح:٢٧٥٦، ومسلم، العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، ح:١٥٠٦ من حديث شعبة، وسفيان الثوري (وغيرهما)به.

٧٧٤٨ [صحيح] أخرجه الترمذي، البيوع، باب ماجاء في كراهية بيع الولاء وهبته، ح:١٣٣٦ من حديث يحيى ٨٠

### www.sirat-e-mustageem.com

وراثت ہے متعلق احکام ومسائل ٢٣- أبواب الفرائض

َ اللَّهِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ شُلَيْم ﴿ أَفُولَ نَهُ كَانَ رَسُولَ اللَّهُ كَا يُلُم فالرَّبِهِ

اَالطَّارِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَ كَرِفْ مِعْ فرمايا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَيْمُعُ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

🚨 فوائدومسائل: 🛈 آزاد كرنے والے كا آزاد ہونے والے سے جوتعلق ہوتا ہے۔اسے 'ولاء' كہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایے بعض خاص حقوق حاصل ہوتے ہیں' مثلاً: آ زاد ہونے والے کا کوئی وارث نہ ہوتو آ زاد کرنے والا اس کا وارث ہوتا ہے۔اور آ زاد ہونے والا آ زاد کرنے والے کے قبیلے کا فردشار ہوتا ہے۔ ﴿ولاء كاتعلق: قابل انقال ہے۔اسے نہ بیجاخریدا جاسکتا ہے'نہ بلامعا وضہ کسی کوویا جاسکتا ہے۔

یاب:۱۲-ترکے کی تقسیم

(المعجم ١٦) - بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ (التحفة ١٦)

۴۷ ۲۷ - حضرت عبدالله بن عمر دایش سے روایت ہے رسول الله مَالِيُّا نِے فرما ہا:'' جومیرات حالمیت میں تقتیم ہو چکی' وہ جاہلیت کی تقسیم کے مطابق قائم رہے گی۔اور جس کی تقسیم ہے پہلے اسلام آ گیا ( فوت ہونے والا اور اس کے وارث مسلمان ہو گئے ) تو وہ اسلام کے اصولول کےمطابق تقتیم ہوگی۔''

٢٧٤٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلِ أَنَّهُ سَمِّعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِيُّ فَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثِ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاتِ أَدْرَكُهُ الْإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَام».

کے نوائد و مسائل: ®جو کام اسلام قبول کرنے سے پہلے خلاف اسلام کیے گئے ہوں اسلام لانے سے وہ ا معان ہوجاتے ہیں ' الیتہ اگران کی اصلاح ممکن ہوتو اصلاح ضروری ہے مثلاً: اگر کسی کے نکاح میں وو مورتیں تھیں جوآپس میں بہنیں تھیں اسلام قبول کرنے سے پہلے ان سے جوادلاد ہوئی' وہ جائز اولا دشار ہوگی کین اسلام قبول کرنے کے بعدان میں سے ایک کوطلاق دینا ضروری ہوگا۔ ﴿ زِنا جاہلیت میں بھی معیوب اور

◄ إين سليم به معلقًا، وقال: "هو وَهمّ، وَهِم فيه يحيى بن سليم "، ورجح أنه من رواية عبدالله بن دينار عن ابن عمر به ، وقال: "هٰذا أصح".

٢٧٤٨\_[حسن] أخرجه ابن عدي: ٤/ ١٤٦٨ من حديث محمد بن رمح به، وضعفه البوصيري من أجل ابن لهيعة، ح: ٣٣٠، وللحديث شاهد حسن، ح: ٢٤٨٥ .



. وراثت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٣- أبواب الفرائض.

برا کام سمجھا جاتا تھااور جائز اور ناجائز اولا دہیں فرق کیا جاتا تھا' اس لیے اسلام قبول کرنے سے پہلے ناجائز تعلق کے متیجے میں پیدا ہونے والی اولا دکو جائز اولا د کا مقام نہیں دیا جاسکتا جیسا کہ باب ۱۴ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔

باب: ۱۷- جو بچه پیدا هوکرروئ وه دارث هوگا (المعجم ١٧) - بَاب:إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ (التحفة ١٧)

﴿ ٢٤٥٠ - حضرت جابر طائفات روايت بيئر رسول الله عَلَيْهُ فِي فرمايا: " جب بيرة واز لكالحي تو اس كا جنازه پڑھا جائے گا اور وہ وارث ہوگائ ٢٧٥٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ
 جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الطَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوَرِثَ».

۱۷۵۱ - حفرت جابر بن عبدالله اور حفرت مسور بن مخر مد خالفی سے روایت ہے رسول الله تاکیل نے فرمایا: " بچه وارث نہیں ہوگا حتی که آواز کے ساتھ چیخے ۔" الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ مَحْرَمَةَ قَالًا: ابْنِ عَبْدِ اللهِ وَ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَٰى يَسْتَهِلَّ صَارِحًا».

قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ، أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ أَوْ يَعْطِسَ.

رادی نے کہا: آ داز نکا لئے کا مطلب ہے کہ وہ روئے یا چیخ یا چینک مارے۔

-٧٧٠ــــ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن عدي: ٣/ ٩٩٣ من طريق الربيع ۞ والربيع بن بدر، تقدم، ح: ٢٦٩ وتابعه سفيان الثوري (المدلس وعنعن في جميع الطرق)، ابن حبان، ح: ١٢٢٣، وصححه الحاكم، والذهبي علمُ شرط الشبخين: ٣٤٩،٩٣٤٨ وتابعهما إسماعيل بن مسلم المكي،وتقدم، ح: ٣٠١ عند الترمذي، ح: ١٠٣٣ وغيره، وأبوالزبير عنعن، تقدم، ح: ٣٩٥، فالخبر لم يصح بهذه الشواهد، وانظر الحديث الآتي.

٥ ٧٧٠\_[إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الأوسط : ٣٠٣/٥ ، ح : ٤٩٦ من طريق العباس بن الوليد به ، وتابعه إبراهيم بن عتيق، أبوإسحاق العبسي عند السهمي في تاريخ جرجان (ص : ٤٧١ ت : ٩٣٨) \* وإبراهيم صدوق كعا في الجرح والتعديل : ٢ ١٢٢/ .

#### www.sirat-e-mustageem.com

٢٢-أبواب الفرائض - وراثت عام وساكل

فوائد ومسائل: ﴿ مرده پيدا ہونے والا بچه اپنے ہے پہلے فوت ہونے والے کا وارث نہيں ہوتا۔ ﴿ آواز کالناز نده پيدا ہونے کی علامت ہے۔ عام طور پر بچہ پيدا ہونے کے بعد روتا ہے اس ليے رونے کا ذکر کيا گيا ' ورنہ کوئی بھی الی علامت جس سے بچے کے زندہ ہونے کا يفين ہو جائے کافی ہے۔ ﴿ ندکورہ صورت میں وراثت کی تقسیم کا طریقہ بیہ ہے کہ پہلے بچے کوزندہ فرض کر سے میت کا تر کہ تقسیم کیا جائے اور بچے کا حصہ معلوم کیا جائے بچر بچے کے فوت ہوجانے کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

> ِ (المعجم ۱۸) - **بَابُ ا**لرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى َ يَدَيِ الرَّجُلِ (التحفة ۱۸)

﴿ ٢٧٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدُّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيماً
الذَّارِيُّ يَقُولُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا
الشُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، يُسْلِمُ
الشُّنَةُ فِي الرَّجُلِ؟ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ
بَمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ».

باب: ۱۸-کی کے ہاتھ پرمسلمان ہونے والا

724۲ - حفرت جمیم واری دانی سے روایت ہے اللہ اللہ کے رسول! اہل اللہ کتاب کا اللہ کے رسول! اہل اللہ کتاب کا اس محض کے بارے ہیں کیا قانون ہے جو ایک آ دی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے؟ رسول اللہ مائی نے فرمایا: ''دزندگی اور موت دونوں حالتوں میں اس کا اس سے تعلق سب لوگول سے زیادہ ہے۔''



۲۷۷۳ [حسن] أخرجه أبوداود، الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، ح ٢٩١٨ ٢ من حديث عبدالعزيزبه، وصححه الحاكم: ٢٩١٨، و تعقبه الذهبي، وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض (فتح: ٢١/٥٤)، وضعفه الشافعي، وأحمد، والبخاري، والترمذي وغيرهم، وقال أبوزرعة الدمشقي: " هذا حديث حسن متصل، لم أر أحكامن أهل العلميرفعه"، وللتفصيل راجع نيل المقصود، ولم أر لمضعفيه حجةً.





# جهاد کی لغوی واصطلاحی تعریف ٔ فرضیت اور اہمیت وفضیلت

\* لغوی معنی: جہاد [اُلُجَهُد] سے مشتق ہے جس کا مطلب کس مقصد کے حصول کے لیے بھر پور کوشش کرنا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے: [جَهَدَ الرَّجُلُ فِي كَذَا]"اس شخص نے اس مسئلے میں انتہائی کوشش صرف کی ہے۔"ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وَ جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ (الحج ٤٨:٢٢) "اورائلدگی راہ میں دیبابی جہاد کر وجیبا جہاد کاحق ہے۔"

\*اصطلاحی تعریف: علی کرام نے جہاد کی تعریف یوں کی ہے: [بَدُلُ الْوُسُع وَالطَّاقَةِ فِی قِتَالِ الْکُفَّارِ وَمُدَافَعَتِهِمُ بِالنَّفُسِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ] (الفقه الإسلامي و أدلتُه:٣٣/١) "(الله تعالیٰ کی راه میں) کافروں سے جنگ اور دفاع کے لیے جان و مال اور زبان سے جر پورکوشش کرنا جہاد ہے۔ "لہذا وین اسلام کے غلب اس کے تحفظ اور اس کی نشروا شاعت کے لیے جمر پورسی اورکوشش کرنا جہاد ہے۔

جباد کی لغوی واصطلاحی تعریف فرضیت اورا بمیت وفضیلت

٢٤- أبواب الجهاد .

\* جہادی فرضیت: علائے کرام کا اتفاق ہے کہ جہاد مندرجہ ذیل تین احوال پی فرض مین ہوتا ہے ۔
یعنی ہراس مسلمان پرواجب ہوجاتا ہے جے کوئی شرع عذر شہو۔ ﴿ جب امام جنگ کا اعلان کردے یا کی خاص گروہ کو تھم دے دے تو پھراس گروہ پر جہاد کے لیے نظا فرض ہوجائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا مَالَكُمُ إِذَا فِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُم إِلَى اللّٰهِ اثَّاقَلْتُم إِلَى اللّٰهِ اثَّاقَلْتُم اِللّٰ حِرَةِ فَمَا مَتاعُ الْحَيْوةِ اللّٰهُ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُم اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى حُلِ شَيْءَ قَلْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى حُلْلَ شَيءَ قَلْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى حُلْلَ شَيءَ قَلْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى حُلْلَ شَيءَ قَلْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى حُلْلَ شَيءَ قَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى حُلْلَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

اگر جہاد فرض عین ند ہوتا تو اللہ تعالی اس طرح نخت گرفت ندفر ما تا۔ رسول اکرم ٹاٹھ کا ارشاد گرامی ہے: [لا هِ حَرَةً بَعُدَ الْفَتُح وَلٰکِنُ جِهَادٌ وَنِیَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرُتُمُ فَانْفِرُ وا] (صحیح مسلم) الإمادة ، باب المبایعة بعد فنح مکة ..... الخ ، حدیث: ۱۸۲۳) '' فتح مکہ کے بعد جمرت کی ضرورت باتی نہیں ربی لیکن جہاد اور جہاد کی نیت (قیامت تک کے لیے) باتی ہے۔ اور جب شعیں (جہاد کے لیے) نظنے کا تھم دیا جائے تو فوراً نکل کھڑے ہو۔' ﴿ جب کا فرکسی مسلمان ملک پر حمله آور ہوں اور اس پر قابض ہوجا تیں تو ملائوں کی مدد کے لیے جہاوفرض ہوجا تا ہے۔ ﴿ دَمُن سے صف آرامونے کے بعد میدان جنگ سے فرار حرام ہے۔ اس وقت موجود لوگوں پر جہاد فرض ہوجا تا ہے۔ ﴿ دَمُن سے صف آرامونے کے بعد میدان جنگ سے فرار حرام ہے۔ اس وقت موجود لوگوں پر جہاد فرض ہوجا تا ہے۔

\* جہادی فضیلت واہمیت: الله تعالی نے دین اسلام کی سربلندی اس کی حفاظت اوراس کی تروی کی وی وی وی است کی میں میں است کی میں میں ہور گئی کے لیے جہاد فرض کیا ہے۔ انسانوں کو مخلوق کی عبودیت سے نکال کر مخلوق کے پروردگار کی عبودیت میں لانا جہاد کا اعلی ترین مقصد ہے۔ اس عظیم کام کو سرانجام دینے والوں کو اجرعظیم بلندی درجات میں لانا جہاد کا اعلی ترین مقصد ہے۔ اس عظیم کام کو سرانجام دینے والوں کو اجرعظیم بلندی درجات



٢٤- أبواب الجهاد . . . . . . . . . . . جهاد كى لغوى واصطلاحى تعريف فرضيت اورابميت وفضيات

مغفرت کے حصول دنیا میں شاندارشان وشوکت اور بلند مقام ومرتبے کی صفانت دی گئی ہے۔اس کے منتج میں کفاراورمشرکیین ذلیل ورسوا ہوتے ہیں جبکہ اہل ایمان کے دلوں کواطمینان اور روحانی مسرت نصیب ہوتی ہے۔اس عمل میں شریک اعلیٰ بختوں کوان کی سرفروقتی اور جانبازی کی جز اللہ تعالیٰ کی محبت و رضا کی صورت میں ملتی ہے۔ارشاد ماری تعالیٰ ہے:

﴿ يَكَايُهَا الَّذِينَ امَنُوا هَلُ اَدُلُكُمُ عَلَى تِحَارَةٍ تُنْجِيكُمُ مِّنُ عَذَابِ اَلِيُمِ ٥ تُوَمِنُونَ

إِللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تُحَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِالمُوالِكُمُ وَ اَنْفُسِكُمُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لِكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعَلَمُونَ٥ يَغْفِرُلَكُمُ ذُنُوبُكُمُ وَ يُدْجِلُكُمْ جَنَّتٍ تَحْرِي مِنُ تَحْتِهَا

الْأَنْهُرُ وَ مَسْكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّتِ عَدُنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ (الصف ١١: ١٠-١١)

"المان والواكيا مِن محص الي تجارت عق كام كرول جوس وردناك عذاب عنها لا عنواب على الله المؤورات كرواب عن المول عنواب على المول عنواب عنواب

جہادیں شرکت کرنے والوں کا سونا جا گنا' کھانا پینا' چلنا پھرنا غرض ایک ایک حرکت عبادت شار ہوتی ہے اور ان کے جانوروں کا کھانا پینا' لیدادر بیشا بھی قیامت کے روز نیکیوں کی تر از وہیں رکھے جائیں گے جبکہ جہاد سے جی چرانا' بغیر شرکی عذر کے پیچھے رہنا اور کھار ومشرکیین سے خلاف قبال کرنے سے بھا گنا غضب اللی کو دعوت دینا ہے' نیز میرنفاق کی علامت ہے۔ ایسے لوگوں کو سخت وعید اور در دناک عذا کا مرانا ہے ۔

﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّقُونُ بِمَقَعَدِهِمُ خِلْفَ رَسُولِ اللهِ وَ كَرِهُوَ اللهِ وَ كَرِهُوَ اللهِ وَ كَرِهُوَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ



٢٤- أبواب الجهاد جهاد حريف فرضيت اورابميت ونضيات

سے جہاد کرنا نھیں برانگا' اورانھوں نے لوگوں سے کہا: اس شدید گرمی میں (جنگ کے لیے) نہ نگلو۔ (اپ نبی!ان سے) کہدو سیجیے جہنم کی آ گاس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش نھیں اس کا شعور ہوتا۔''

رسول الله عَرَّمَيْ نِ امت كى ذلت ورسوائى اور ان كى كفار كے ہاتھوں بزيمت كى وجه بيان كرتے ہوئے فرمايا: ' جب تم سودى لين دين كرنے لكو گئ بيلوں كى دُمِيں تقام لو گے (جانوروں سے مجت كرنے لكو گے) كيتى باڑى ميں مكن رہو گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو الله تعالى تم پر ذلت مسلط كردے كا اور اس وقت تك اسے دور نہيں كرے كا جب تك تم اپنے دين (جہاد) كى طرف واپس نہ پائو گے ' (سنن أبي داو د 'البيوع' باب في النهى عن العينة 'حديث: ٣٣٦٢)

ﷺ جہادگی اقسام: جہادگی مندرجہ ذیل جن اقسام ہیں: ﴿ جہاد بالمال ۔ ﴿ جہاد بالناس ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ اِنْفِرُو النِ حِفَافًا وَ ثِفَالًا وَ حَاهِدُوا بِالْمُو الِحُمُ وَ اَنْفُسِكُمُ وَى سَبِيلِ اللّٰهِ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَّحُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴾ (التوبه ۱۹) ''تم نظو خواہ بلکے ہو یا ہوجمل فی سَبِیلِ اللّٰهِ ذَلِکُمْ حَیْرٌ لَّحُمُ اِن کُنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾ (التوبه ۱۹) ''تم نظو خواہ بلکے ہو یا ہوجمل اورا ہے بالوں اورا پی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کر فیتھارے لیے بہتر ہے اگرتم جانوں' رسول اللہ تَالَیْکُ کی فقد مت میں ایک آ دمی کیل سمیت اپنی اوخی لایا اورع ض کیا: اے اللہ کے رسول! میں بیاللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ تَالَیْکُ نے فرایا: ''قیامت کے روز سمیں اس کے بدلے میں سات سواونٹیاں ملیس گی اور ساری کی ساری کیل والی ہوں گی۔' (صحیح مسلم' الإمارة' باب فضل السحدة فی سبیل اللہ ……' حدیث: ۱۸۹۲) آپ نے جہاد بالنفس کی ترغیب دی اور امت کو اس بات سواریاں نہیں کہ ہرآ دی کو ایٹ ساتھ لے جاسکوں۔ اگر میں ایسا کرسکنا تو میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والی سیاس اللہ کرنے والی کہ ہرآ دی کو ایج ساتھ لے جاسکوں۔ اگر میں ایسا کرسکنا تو میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والی کہ ہرآ دی کو ایج ساتھ لے جاسکوں۔ اگر میں ایسا کرسکنا تو میں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والی کہ بھی فوجی ہم میں کیا جاؤں ' پھر زندہ کیا جاؤں' پھر قبل کیا جاؤں' پھر زندہ کیا جاؤں' پھر قبل کیا جاؤں ' پھر قبل کیا جاؤں کیا جائے ک

140

#### www.sirat-e-mustageem.com

۲۶- أبواب الجهاد. جهاد كي الغواب المجهاد. جهاد كي الغوى واصطلاح تعريف فرضيت اورابميت وفضيات

جہاد باللمان کی عملی مثال حضرت حسان بن ثابت نے قائم کی جب انھوں نے کفار ومشرکین کی جبح کی تو نبی مُنْ اِنْجُمْ نے انھیں فرمایا: '' اے حسان بن ثابت! مشرکوں کی جبح کرواور جرائیل تمھارے ساتھ ہیں۔'' (صحیح البحاری' المغازی' باب مرجع النبی ﷺ من الأحزاب ، ' حدیث: ۳۲۳ (۳۳۳) لہٰذا آج کے دور میں کفار کے پرا پیگنڈے کا منہ توڑ جواب دینا بھی جہاد کی ایک اعلیٰ شم ہے۔ \* جہاد کے مقاصد: جہاد فی سمیل اللہ کے چنداہم مقاصد درج ذیل ہیں:

ان دوری د نیامیں دین اسلام کی سر بلندی اوراس کی نشر واشاعت۔ میں میں میں میں میں اسلام کی سر بلندی اوراس کی نشر واشاعت۔

لله لوگوں کو مخلوق کی عبودیت سے نکال کراللہ تعالیٰ کی عبودیت میں داخل کرنا۔

تاب اسلای مما لک کا تحفظ اوران کی سالمیت کی حفاظت \_

لله دنیا سے ظلم وستم دہشت گردی اور بدامنی کا خاتمہ۔

نه ملمانوں کی بجبتی اور وحدت کی حفاظت۔

لله اسلای عقائد کی ترویج میں مانع اشیاء کا قلع قبع نیز غیرمسلموں کواسلامی قوانین کے تابع بنانا۔

141

## بني \_\_\_\_\_كِلْفُوَّالِ مَمْ الرَّحِيْثِ

## (المعجم ٢٤) أَ**بْوَابُ الْجِهَادِ** (التحفة ١٦)

# جهاد ہے متعلق احکام ومسائل

# (المعجم ۱) - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ فِي

سَبِيلِ اللهِ (التحفة ١)

٢٧٥٣ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [الْفُضَيْلِ] عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
 الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ہے۔ ۲۷۵۳ - حفرت ابو ہریرہ دلائڈ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ٹالٹی نے فرمایا:''جو محض اللہ کی راہ میں جہاد

باب:۱-الله کی راه میں جہاد کی فضیلت

رسول الله ظاهر على الله عن جهاد على الله في راه من جهاد كل الله عن جهاد كل الله عن جهاد كل الله عن جهاد كل الله عن جهاد الله عن ا

تیار کیا ہے (کہ وہ فرما تا ہے:) بیٹخف صرف میری راہ میں جہاد کے لیے مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے اور میرے رسولوں کو بچا مان کر نکلا ہے اس لیے میں اسے ضانت دیتا ہوں کہ مااسے (شہادت سے سرفراز کرکے) جنت

میں داخل کر دوں گا' یا اے حاصل ہونے والے ثواب یا غنیمت کے ساتھ' اے اس کے گھر میں واپس پہنچا دوں گا جس سے وہ لکلا تھا۔'' کھر فر مایا:'' دفتم ہے اس ذات

کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگریہ بات نہ ہوتی کہ میری دجہ ہے مسلمانوں کو مشقت (اور تکلیف)

ہوی کہ میری دجہ سے سلمانوں اوستیقت (اور تکلیف) ہوگی میں بھی اللہ کی راہ میں نکلنے والے کسی جہادی دیتے سے پیھیے ندر ہتا اکین میرے یاس اتی کنوائش ٹیس ہوتی

قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَعَدَّ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي. فَهُو عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ عَنِيمَةٍ اللهُ ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى اللهِ اللهِ أَبَدًا. وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَيَسَعِلِ اللهِ أَبِدُا. وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَيَسَعِلِ اللهِ أَبِدُا. وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَيَسَعِلِ اللهِ أَبِدُا يَعِدُونَ سَعَةً فَيَسَعِهُ فِي .

وَلَا تَطِيثُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُونَ بَعْدِي.

٣٧٥٣\_ أخرجه البخاري، الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان، ح:٣٦، ومسلم، الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ح:١٨٧٦ من حديث عمارة به مطولاً ومختصرًا. جهاد سي متعلق احكام ومسائل

فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلَ، ۚ ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ، ثُمَّ أَغْرُو فَأَقْتَلَ».

22- أبواب الجهاد

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُو لَى كَالْمِيسُ سواريان مها كرسكون - اوران كي ياس اتى طاقت نہیں ہوتی کہ (اینے خرچ پر) میرے ساتھ (جہاد کے لیے) چلے جائیں اور نہ مجھ سے پیچھے رہنے بران کے ول مطمئن ہوتے ہیں (اس لیے میں بھی بعض اوقات جہاد کے لیے جانے والے لشکر کے ساتھ نہیں جاتا۔) فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ( نَوْتُمْ ) کی حان ہے! مجھے تو یہ چزمحبوب ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کر کے شہید ہو حاؤں' پھر جنگ کروں اورشهپید ہو جاؤں' کھر جنگ کروں اورشہید ہوجاؤں۔''

🎎 فوائد ومسائل: ① جس طرح ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے خلوص نیت شرط ہے اس طرح جہاد نی سبیل اللہ کی تبولیت کے لیے بھی خلوص نیت شرط ہے۔ ﴿ جہادتمام رسولوں برایمان کا شبوت ہے کیونکداس کا حکم تمام شریعتوں میں موجود رہائے البتہ بعض انبیاء نے اس کی شروط یوری نہ ہونے کی وجہ سے جہاد بالسیف نہیں کیا۔ 👁 خلوص کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کا تواب ہرصورت میں ملتا ہے خواہ مجابد غنیمت حاصل کر کے خیریت ہے گر پینچ جائے یا کافروں ہےاڑتا ہواشہید ہوکر جنت میں پینچ جائے۔ ® بعض حالات میں جہاد فرض کفا ہیہوتا ب۔اس صورت میں چیچے رہنے والے گناہ گارنہیں ہوتے۔اگر کوئی حکمت پیش نظر ہوتو اضل کا م چیوڑ کر دوسرا جائز کام کیا جاسکتا ہے۔ ® کسی جماعت کے سربراہ یا قوم کے قائد کوتمبعین کے جذبات کا خیال رکھنا جاہیے بشرطيكه ناجائز كام كاارتكاب نه مور ٠ بات مين تأكيد بيداكرنے كے ليے الله كي سم كھانا جائز ہے۔ ﴿ تَسْم مِن اللہ کے نام کی بجائے اس کی کسی صفت کا ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ ﴿ ناممَكن كام کی تمنا جائز ہے جب كه وہ كَيْلَى سے تعلق رکھتا ہو۔ ۞شہادت کا مقام اتناعظیم ہے کہ رسول اللہ عَلِيْقُ شہیدوں سے افضل ہونے کے باوجودیہ تمنار کھتے تھے کہ انھیں شہادت کا مقام بھی حاصل ہو۔

٢٧٥٠ - حضرت ابوسعيد خدري والله عدر وايت بئ ني الله ين جادكرن والے کو اللہ کی طرف سے بہضانت حاصل ہے کہ وہ

٢٧٥٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِي، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاس، عَنْ

٢٧٥٤\_ [حسن] أخرجه ابن أبي شيبة ـ شيخ المصنَّف ـ في المصنَّف: ٥/٣١٩ عن عبيدالله به، وانظر، ح:٣٧ لحال عطية، وللحديث شواهد عند مسلم، ح: ١٨٧٨، والترمذي، ح: ١٦٣٠ وغيرهما.

۲۶- أبواب الجهاد جبادے معلق احکام وسائل عطیقة ، عَنْ أَبِي سَعِیدِ الْخُدْدِيِّ عَنِ النَّبِیِّ اے یا تو (شهادت کی موت و کر) اپنی بخشش اور ﷺ قَالَ: «اَلْمُجَاهِدُ فِي سَبِیلِ اللهِ رحمت کے دامن میں لے لےگا'یا پھر تواب اور فنیمت مَضْمُونٌ عَلَى اللهِ . إِمَّا أَنْ يَكُفِتَهُ إِلَى كَسَاتِه والي (گُهر) لے آئے گا-الله کی راہ میں

مَضْمُونَ عَلَى اللهِ. إِمَّا أَنْ يَكَفِيَنَهُ إِلَى كَسَاتُه والهِل (كُهرٍ) كَآكَ كَا-الله كَل راه مِمَل مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ جِهاوكرنے والأوالهِلى تك اس روزه ركھنے والے اور وَغَنِيمَةِ. وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ قيام كرنے والے كى طرح (ثواب حاصل كرتا) ہجو كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِم، الَّذِي لَا يَفْتُرُ، حَتَّى (نَظَى روزوں اورنظى نمازوں سے) تَعْكَمَا نَہِيں۔''

يَرْجِعَ».

فوا کدومسائل: ﴿ مسلسل روز ہے رکھنا یا مسلسل نماز میں مشغول رہنا ایک ناممکن عمل ہے کیونکہ انسان اپنی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے نماز ہے باہر آنے اور روزہ افطار کرنے پرمجبور ہے کین مجاہد جب عملی طور پر جنگ میں مشغول نہ ہو بھر بھی اسے تواب ملتا رہنا ہے۔ اس لحاظ ہے جہاد زیادہ تواب کا باعث ہے۔ ﴿ مَالَ عَنْهِمِت مِجَاہِدِ کَ لِیہِ اِیکِ انعام ہے کیونکہ وہ اسے بھی نیکی کے کاموں میں خرج کرتا ہے اس طرح مزید تواب حاصل کرتا ہے۔

(الممجم ٢) - **بَابُ** فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (التحفة ٢)

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدِ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَغَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنَ اللهِ اللهِ، خَيْرٌ مِنَ اللهِ اللهُ، خَيْرٌ مِنَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

باب:۲-الله کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام گزارنے کی فضیلت ۱۷۵۵- حضرت ابو ہریرہ اللائٹ سے روایت ہے، رسول الله تالیفی نے فرمایا: 'الله کی راہ میں (گزرنے والی) ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔''

فوائدومسائل: ﴿ ' الله كاراه مين ' اگر چهاس سے خلوص سے كى جانے والى برنيكى مراد كى جائتى ہے تاہم قرآن وصدیث میں بیلفظ زیادہ تر جہاد کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ ﴿ [دنیا و مافیها] سے مرادونیا میں

٢٧٥٥\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الجهاد، ياب ماجاء في قضل الغدو والرواح في سبيل الله، ح:١٦٤٩ من حديث أبي خالد به، وقال: "حسن غريب"، وهو في المصنف لابن أبي شيبة: ٥/ ٢٨٥ ها ابن عجلان عنعن تقدم، حديث أبي المحديث شواهد عند البخاري، ح: ٣٧٩٣، ومسلم، ح: ١٨٨٧ وغيرهما.



جهاد ہے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

موجودتمام دولت اورتمام خزانے ہیں بعنی جس طرح ایک دنیا کے طالب کے لیے بیسب کچھانتہائی محبوب اور قیتی ہے اللہ کی نظر میں جہاداس ہے بھی بڑھ کرمحبوب اورقیمتی ہے۔ بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ہرمومن کی نظر میں جہاد دنیا کے تمام خزانوں ہے فیتی ہے' یعنی دنیا کی دولت ختم ہونے والی ہے جب کہ جہاد کا ثواب جنت کی تعتیں ہیں جوبھی ختم ہونے والی نہیں بعض علماء نے بیرمطلب بیان کیا ہے کہ دنیا بھر کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کا جتنا ثواب ہوسکتا ہے جہاد میں گزرا ہواتھوڑا سا دفت اس سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ جو مطلب بھی مرادلیا جائے ٔ حدیث کا اصل مقصود جہاد کی فضیلت اور بے حساب ثواب کا اثبات ہے۔

> ٢٧٥٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا زَكَريًّا بْنُ مَنْظُورٍ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿غَذْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ

اللهِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

٢٧٥٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ [الْجَهْضَمِيُّ] وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسَ بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، خَيْرٌ مِنَ

اللهُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

(المعجم ٣) - بَابُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا (التحفة ٣)

۲۷۵۲-حضرت سہل بن سعد ساعدی ڈائٹنا ہے روایت ے رسول اللہ مُؤلِّمَ نے فر مایا: ''اللّٰہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب ہے بہتر ہے۔''

۲۷۵۷ - حضرت انس بن مالک بین شا سے روایت ب رسول الله على فرمايا: "الله كى راه ميس ايك صبح يا ایک شام یقینا دنیا ہے اور جو کھھ دنیا میں ہے اس سب ہے بہتر ہے۔"

باب:٣٠-مجامد كوسامان مهيا كرنا

٣٧٥٦\_ أخرجه البخاري، الجهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة، ح: ٢٧٩٤، ومسلم، الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، ح: ١٨٨١ وغيرها من طرق عن أبي حازم به ﴿ زَكْرِيا، تقدم، ح: ٢٤٨١، وتابعه سفيان الثوري، وعبدالعزيز بن أبي حازم وغيرهما .

٣٧٥٧\_ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة، ح: ٢٧٩٦،٢٧٩٢ من حديث حميد به، وصرح بالسماع عنده، وتابعه ثابت البناني عند مسلم، الإمارة، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، ح: ١٨٨٠.



.. جهاد سے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

۲۷۵۸ - حضرت عمر بن خطاب والنوس روايت بُ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله مُلَاثِم سے سنا' آپ فرمارے تھے: ''جس نے اللہ کی راہ میں جنگ كرنے والے كوا تنا سامان ديا كہ اسے (جہاد كے سليلے ميں ) کسی چيز کی (مزيد) ضرورت نه رہی' اس كواتنا ثواب ملے گا جتنا اس مجامد كوشهادت يا واپسي تك لح گار"

٢٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن شُرَاقَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَسْتَقِلَّ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، حَثِّي يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ».

۲۷۵۹- حفرت زید بن خالد جنی نظ سے روایت ہے رسول اللہ مُلَيِّمُ نے فریاما: '' جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کو سامان مہا کیا' اے بھی اس (مجابد) کے برابر ثواب ملے گا جب کہ مجامد کے ثواب میں کوئی کی نہیں ہوگی۔''

٢٧٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن لَهُ اللَّهُ اللَّ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرِهِ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي

کے فوائدومسائل: 🛈 نیکی کے کسی کام میں تعاون کرنا اس نیکی میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ ®جہاد میں مال تعاون بھی جہاد ہے۔ ⊕جس نیکی میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہوں ان سب کو پورا ثواب ماتا ہے۔ کسی کے حصے کا ثواب کم کر کے دوسرے کوئیں دیا جاتا۔ ﴿ نیکی کی تو فِق بھی اللہ تعالیٰ کا حسان ہے اوراس پرثواب ملنااللہ تعالیٰ کا مزیدا حسان ہے۔

٣٧٥٨\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٢٠ عن يونس وغيره به، وهو في المصنف لابن أبي شيبة: ٥/ ٣٥١، وصححه ابن حبان(موارد)، ح:١٦٥٤، والحاكم:٢/٨٩، والذهبي، قلت: الوليد بن أبي الوليد ثقة، وثقه أبوزرعة، والعجلي، وابن شاهين، وابن حبان، والذهبي في الكاشف وغيرهم، وعثمان صرح بالسماع من جده لأمه. عمر رضي الله عنه عندالطبري في تهذيب الآثار، ونقاه ابن المديني وغيره، وللحديث شواهد كثيرة، انظر الحديث الآتي.

٧٧٥٩\_[صحيح] أخرجه الترمذي، فضائل الجهاد، باب ماجاء فيمن جهز غازيًا، ح: ١٦٣٠ من طريق عبدالملك به، وصححه ابن حبان، ح :١٦١٩، وابن خزيمة، ح:٢٠٦٤، وأعله ابن المديني بالانقطاع بين عطاء وزيد بنخالد رضي الله عنه، وأخرجه البخاري، ح: ٧٨٤٣، ومسلم، ح: ١٨٩٥ وغيرهما من حديث بسر بن سعيدعن زيد بن خالد به نحو المعلى.



. جہاد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

# باب:٣-الله كي راه مين خرچ كرنے كىفضيلت

۱۷۲۰ حضرت ثوبان والله سے روایت ہے رسول الله علي فرمايا: "أوى كاخرج كيا مواسب ہےافضل دیناروہ ہے جووہ اہل وعیال (بیوی بچوں ) پر خرچ کرتا ہے ٔ اور وہ دینار جووہ اللّٰہ کی راہ (جہاد) میں گھوڑے برخرچ کرتاہے اور وہ دینار جو آ دمی اللہ کی راہ میں (جہاد کے دوران میں)اینے ساتھیوں برخرج کرتا ہے۔"

## (المعجم ٤) - بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيل الله تَعَالَم (التحفة ٤)

٢٧٦٠- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْشُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي أَسْمَاءً، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَس فِي سَبيل اللهِ. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى

أُصْحَابِهِ فِي سَبيلِ اللهِ".

🚨 فواكدومسائل: 🛈 اپني ذات كي نسبت دومرول پرخرچ كرنا زياده اواب كا باعث ب- ١٠٠٠ يوى بجول ك ضروری افراجات یورے کرنا فرض ہے۔مناسب حد سے زیادہ خرچ کرنا فضول خرجی میں شامل ہے جواچھی عادت نہیں۔ نا جائز مصارف میں خرچ کرنا یا بیوی بچول کوا پسے اخراجات کے لیے وینا گناہ ہے۔ 🛡 جہاد میں استعال ہونے والی اشیاء کے حصول کے لیے اور انھیں درست حالت میں رکھنے کے لیے جو پچھ خرچ کیا جائے' وہ بھی سب ہے افضل اخراجات میں شامل ہے۔ ﴿ جہاد کے دوران میں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھنا ع بے۔اس موقع برای ساتھیوں برخرج کرنا بھی جہادی عمل ہاور بہت زیادہ او اب کا باعث ہے۔

٢٧٦١ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٢٧٦١ - ففرت على بن الي طالب عفرت ابودرداءُ الْحَمَّالُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ عَنِ حضرت ابوبريرة مضرت ابوامامه بابلُ مضرت عبدالله بن عمر حضرت عبدالله بن عمرو حضرت جابر بن عبدالله الْخُلِيل بْن عَبْدِ اللهِ، عَن الْحَسَنِ، عَنْ اور حفزت عمران بن حصین شائظ سے روایت ہے عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ،



٣٧٦٠\_أخرجه مسلم، الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم، ح: ٩٩٤ من حديث حماد بن زيد به .

٢٧٦١ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ٢/ ٥١٥، ح: ٢٧٣٠ عن أبيه عن هارون بن عبدالله به مختصرًا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وقال ابن كثير: " لهذا حديث غريب" : ١/ ٣٢٥ سورة البقرة: ٢٦١، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف، الخَليل بن عبدالله لا يعرف'، وفيه علة أخرى.

٢٤- أبواب الجهاد

جہادے متعلق احکام ومسائل سال اللہ علاق : فی اردمہ شخص اللہ کی مصرف ج

رسول الله عَلَيْنَ فرمايا: ' بَوْخُصُ الله كَ راه مِن خرج بَحِيجًا ہے اور خود گھر میں مقیم رہتا ہے اسے ایک ورہم کے بدلے میں سات سو درہم کا تواب ملتا ہے۔ اور جو شخص خود الله کی راه میں جنگ کرتا ہے اور اس سلیلے میں کی خرج کرتا ہے اور اس سلیلے میں سات لا کہ درہم کے بدلے میں سات لا کہ درہم کا تواب ملتا ہے۔'' اس کے بعد میں سات لا کہ درہم کا ثواب ملتا ہے۔'' اس کے بعد رسول الله عَلَیْ مَن یَشَاءُ کُی ''اور الله تعالیٰ جس کے لیے مُضَاعِفُ لِمَنُ یَشَاءُ کُی ''اور الله تعالیٰ جس کے لیے عَلَیْ جس کے ایک عَلَیْ جس کے لیے عَلَیْ جس کے لیے عَلَیْ جس کے لیے عَلَیْ جس کے ایک عَلَیْ جس کے لیے عَلَیْ جس کے ایک عَلَیْ جس کَلُیْ جس کے ایک عَلَیْ جس کے ایک عَلَیْ جس کَلُیْ جس کَلُیْ جس کے ایک عَلَیْ جس کَلُیْ جس کے ایک عَلَیْ جس کَلِیْ جس کَلُیْ جس کے ایک عَلَیْ جس کَلُیْ کُلُیْ کُلُیْ کُلُیْ کُلُیْ کُلُیْ کُلُیْ جس کَلُیْ کُلُیْ کُلُیْ

وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلَّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَشِيُّ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَرْسَلَ بِنَفْقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ دِرْهَم. وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْفَقَ فِي وَجُهِ ذَٰلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ أَنْفَقَ فِي وَجُهِ ذَٰلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ أَنْفَقِ فِي وَجُهِ ذَٰلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمِائَةِ أَنْفِ فِي وَجُهِ ذَٰلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ هِزِهِم الْآيَةَ:

﴿ وَاللَّهُ يُصَافِفُ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

(المعجم ٥) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ (التحفة ٥)

٢٧٦٢ - حَلَّنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَلَّنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَلَّنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الْفَارِيُّ، عَنِ الْفَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً عَنِ النِّمارِيُّ، عَنِ الْفَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً عَنِ النَّيِيِّ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ عَازِياً أَوْ يُجَهِّزْ عَازِياً أَوْ يَجْهُزْ عَازِياً أَوْ يَخُلُفُ عَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

باب:۵- جہاد نہ کرنے پر سخت وعید

۲۷۲۲ - حضرت الوامامہ النظاسے روایت ہے نبی طاق نے فر مایا: ''جس محض نے نہ جہاد کیا' نہ کسی مجاہد کو سامان مہیا کیا' اور نہ کسی مجاہد کی غیر ماضری میں اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبر گیری کی تو اللہ تعالی اسے قیامت سے پہلے ہی کسی آ فت میں مبتلا کردےگا۔''

خط فوائدومسائل: ﴿ وَاتَّى طور پرجنگ میں حصہ لینے کے علاوہ مجاہدی مالی اعدادیا مجاہد کے اہل خانہ کی خدمت اور خبر گیری بھی جہاد میں شرکت کے برابر ہے۔ ﴿ الرَّكُو فَى خُض جنگ میں شرکیے نہیں ہوسکنا تواہے دوسرے دو كامول میں ضرور شركیہ ہونا چاہيئ ورندوہ ترک جہاد كا مجرم تمجھا جائے گا۔ ﴿ بعض گنا ہوں كی سزاد نیا میں بھی مل جاتی ہے۔



٣٩٦٢ [إستاده حسن] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب كراهية ترك الغزو، ح: ٢٥٠٣ من حديث الوليدبه، وصوح بالسماع المسلسل عند ابن عساكر في "الأربعين في الحث على الجهاد" (ص: ٨٥،٨٤ ح: ٢٠) وغيره، وتابعه صدقة بن خالد عند الطبراني في مسند الشاميين، ح: ٨٨٨.

جباوي متعلق احكام ومسأكل

25- أبواب الجهاد

٢٤٢٣- حضرت الوبريره والنواس بي روايت ب رسول الله مُناتِيعٌ نے فر ماما: '' جو مخص الله سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کا اللہ کی راہ (جہاد) میں کوئی حصہ نہیں تووه الله سے عیب دار ہوکر ملتا ہے۔''

٢٧٦٣ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنَا أَبُو رَافِع، هُوَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ رَافِع عَنْ سُمَيٍّ، مَوْللي أبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللهَ وَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي سَبِيلِهِ ، لَقِيَ اللهَ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ " .

## (المعجم ٦) - بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَن الْجهَادِ (التحفة ٦)

٢٧٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: ﴿إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَقَوْماً، مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِياً، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ. حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ».

# باب:۲-جوعذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہوسکے

٣٤٦٣ - حضرت انس بن مالك والفؤسية روايت ہے انھوں نے فرمایا: جب رسول اللّٰد مَثَاثِثُمُ عَز وهُ تبوک ہے دالیسی ہریدینہ منورہ کے قریب ہنچے تو فرمایا:'' مدینہ میں کچھافراد ہیں کہتم نے جوبھی سفر کیا' اور جوبھی وادی طے کی' وہ اس میں تمھارے ساتھ تھے۔'' صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اور وہ مدیبہ میں ہیں؟ رسول اللہ عَلَيْهُ نِهِ فِر ما يا: '' (مال) وه مدينه مين مين - أخيس كسي عذرنے روک لیاتھا۔"

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 مدینے میں ہونے کے باوجو دسفر میں مجاہدین کے ساتھ ہونے کا مطلب سفر کی مشقتوں ک تواب میں شرکت ہے۔ بی تواب انھیں خلوص نیت کی وجہ سے ملا۔ ﴿ کسی واقعی عذر کی وجہ سے جہاد میں شر ک نہ ہونے دالا اگر خلوص دل ہے شرکت کی تمنار کھتا ہوتو وہ ثواب کامستحق ہوجا تا ہے۔ ﴿ عذروالے صحابِہ نائع کا جہاد میں شریک ہونا ذاتی طور پر نہ تھا کیونکہ ایک انسان ایک وقت میں وومقامات پرموجود نہیں ہوسکتا۔ اگر پر کرامت کسی کوحاصل ہوسکتی توان مخلص صحلبہ کرام جائزہ کو حاصل ہوتی لیکن رسول اللہ عظام نے وضاحت فرما

٣٧٦٣ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل المرابط، ح:١٦٦٦ من طريق الوليدين مسلم به، وقال: "غريب" . . . وانظر، ح: ١٣٣٧ لحال إسماعيل بن رافع.

٣٧٦٤\_ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب من حب العذر عن الغزو، ح : ٢٨٣٩، ٢٨٣٩ ، ٥٤٢٣ من طرق عن حميديه، وصرح بالسماع.



جهاد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

دی کہ وہ حضرات عملی طور پر مدینے ہی ہیں تھے جہاد ہیں اور جہاد کے سفر میں ذاتی طور پر حاضر نہیں تھے ور ندعذر کے رکاوٹ بننے کا کوئی مفہوم نہیں رہتا۔ اگلی حدیث میں وضاحت ہے کہ بیٹر کت تو اب میں تھی۔

٣٧٦٥ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَايِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا، مَا قَطَعْتُمْ وَادِياً، وَلَا سَلَكُتُمْ طَرِيقاً، إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ. حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَة : أَوْ كُمَا قَالَ : كَتَبْتُهُ لَفْظاً .

(150)

(المعجم ٧) - **بَابُ** فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي

سَبِيلِ اللهِ (التحقة ٧)

٣٧٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الرُّبَيْرِ قَالَ: خَطَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ النَّاسُ! إِنِّي النَّاسَ! إِنِّي النَّاسَ! إِنِّي النَّاسَ! إِنِّي سَمِعْتُ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. لَمْ سَمِعْتُ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. لَمْ شَمِعْتِي أَنْ أُحَدِّثُكُمْ بِهِ إِلَّا الضَّنُ بِكُمْ

٢٤ ٢٥- حضرت جابر بن عبدالله الله الله عن الله الله عن الله ع

امام ابوعبداللہ ابن ماجہ رفضے نے کہا: یا جس طرح شخ (احمد بن سنان) نے کہا: میں نے اس حدیث کو ویسے ہی لفظ بلفظ کھھاہے۔

> باب: ۷-الله کی راه میں مورچه بند رہنے کی فضیلت

۲۷۱- حضرت عبدالله بن زبیر طانب روایت ہے انھوں نے فرمایا: حضرت عثان بن عفان طانشے نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! میں نے رسول الله عظیم سے ایک حدیث می تھی جوتم سے صرف اس لیے بیان نہیں کی تھی کہ میں شھیں اپنے ساتھ رکھنے کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ اب (بی حدیث سن کر) ہر شخص کو افقیار ہے جا ہے اپنی ذات کے لیے سن کر) ہر شخص کو افقیار ہے جا ہے اپنی ذات کے لیے

٧٧٦٣ أخرجه مسلم، الإمارة، بأب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، ح: ١٩١١ من حديث الأعمش به. ٢٧٦٦ [إستاده ضعيف] وضعفه البوصيري من أجل عبدالرحمن بن زيد، ح: ٢٣٨٠ ولم يغرد به، أخرجه الحاكم: ٢/ ٨٨ وغيره من طرق عن كهمس عن مصعب بن ثابت به نحو المعنى، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وواققه الذهبي ◊ مصعب، تقدم حاله، ح: ١٧٤٧، وهو لم يدرك جده عبدالله بن الزبير، فالسند مع ضعفه متقطع، وحسته الحافظ ابن حجر كما في فيض القدير للمناوي: ٣/ ٥٠١، وحديث النسائي (٢٧١) يعني عنه.

## www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٤- أبواب الجهاد جباديم تعلق احكام ومسائل

وَبِصَحَابَتِكُمْ . فَلْيَخْتُرْ مُخْتَارٌ لِنَفْسِهِ أَوْ (العظيم عمل كا) التخاب كرئ يا فه كرے ميں نے لِيَبَدَعْ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: رسول الله تَالَيْهُ سے سَا 'آپ فرمارے تھے:''جو خص «مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ سُبْحَانَهُ ، الله تعالی كی راه میں ایک رات محافی پر رہتا ہے تو اے كانَتُ كَانْفِ لَيْلَةً ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا » ایک ہزاررات کے قیام وصیام کا ثواب ماتا ہے۔''

اللہ فوا کد و مسائل: ﴿ نَهُ کورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کہا ہے کہ سنن نسائی کی روایت (۱۲۵) اس سے کفایت کرتی ہے نیز ای مفہوم کی ایک روایت منداحم بیں بھی مروی ہے جے المو سوعة الحدیثیة کے محققین نے تفصیلی گفتگو کے بعد حسن قرار دیا ہے۔ اس کے الفاظ ہے ہیں:

[خرس کیاکی فی سَبِیلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِن اَلْفِ لَیُلَةً یُقَامُ لَیُلَهُا و یُصِامُ نَهَارُها] محققین کی تفصیلی کہنے ہے جیسین صدیف والی رائے ہی اقرب اِلی الصواب معلوم ہوتی ہے البذا نہ کورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود حدیث میں نہ کورہ فضیلت صحیح ہے۔ واللّٰه اُعلم مرید تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة کے باوجود حدیث میں نہ کورہ فضیلت صحیح ہے۔ واللّٰه اُعلم مرید تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة کیا تھا کہ بیحدیث میں کر کبار صحاب کرام بھائی ہی جہاد کے لیے چلے جائیں گے جب کہ امیر الموشین کو اہم معاطات میں معاطات میں معروری کی ضرورت تھی۔ ﴿ اِللّٰهُ وَابِ اِللّٰهُ اِللّٰہُ اِللّٰهُ اللّٰهُ عَلْلَ رَبّ کے اللّٰہ وَابِ اِللّٰهُ اللّٰ مُعالَٰ کُلّ کے میک کہ وقت ہوتا ہے اس کے حدیث کا یہ مطلب ہے نہ می ایک رات گزار نے کا ثواب ایک ہزار دن کے دون اورا کہ بڑار دن کے روزہ وارا وارا کہ بڑار دن کے دون اورا کہ بڑار دن کے دون اورا کہ بڑار دن کے دون اورا کہ بڑار دائوں کے قبام کے تواب کے برابر ہے۔

۲۷٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: رمول الله تَالِيمُ اللهُ وَهُونَ بَنُ عَبْدُ اللهِ بِنُ وَهْبِ: رمول الله تَالِيمُ فَرْمايا: ' بَوْض الله كاره مِن كاذبنك أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ عَنْ يرجهاد كه ليه تيار بون كي حالت مِن فوت بواتو وه أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ زُسُولِ اللهِ عَنْ جونيك عُل كرتا تها الله الله الله عَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى جارى فرما ويتا به اوراس كارز قبارى فرما ويتا به اللهِ اللهِ أَجْرَى عَلَى اللهِ اللهِ أَجْرَى اللهِ اللهِ أَخْرَنَي مَانُ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَجْرَى اللهِ اللهِ أَدْنَى كَانَ يَعْمَلُ ، است آزمان والول (مَكركير) كا فوف نهيل موتا اور

٧٧٦٧\_[صحيح] أخرجه أبوعوانة في مستخرجه على صحيح مسلم: ٥/ ٩١ عن يونس به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات" همعبد بن عبدالله وثقه ابن حبان، والبوصيري وغيرهما، ولحديثه شواهد عند مسلم، ح:١٩١٣ وغيره، وبها صح الحديث.



جهاد ہے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِزْقًا، وَأَمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ، الله الله الله عَلَيْهِ رِزْقًا، وَأَمِنَ مِنَ الْفُتَّانِ، الله الله الله عَلَاتُ وَبَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً مِنَ الْفَزَعِ».

💥 فوائد ومسائل: ۞ تیاری کا مطلب ہے ہے کہ وہ سرحد پر جنگ کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے کہ جونی جنگ شروع ہو' وہ نوراْ اس میں شریک ہوجائے ۔ ﴿ خلوص نیت کی وجہ سے نیک عمل کا نواب مل جاتا ہے اگر جہاس عمل کوانحام دینے کا موقع نہ ملاہو۔ ﴿ ثواب جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی میں جو نیک اعمال کرتا تھاموت کے بعد بھیمسلسل ان اعمال کے برابر ثواب ملتار ہتا ہے۔ ﴿ رزق سے مراد جنت کا رزق ہے۔ @ [فُتَّان] '' آزمانے والوں'' سے مراد قبر میں حساب کتاب لینے والے فر شتے ہیں۔ ایسے مخف سے قبر میں ا حساب نہیں لیا جاتا' یا وہ سوالوں کا صحیح جواب دے کر کامیاب ہوجاتا ہے۔ اس لفظ کو [فَتَّان] بھی پڑھا گیاہے' اس صورت میں اس ہے د جال یا شیطان یا عذاب کا فرشتہ مراد ہے ۔محاذ پر وفات یا نے والا ان سے محفوظ

۲۷۶۸ - حضرت الى بن كعب ثلاثؤ سے روايت ب رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''رمضان کےسواکسی اور مہینے میں مسلمانوں کی سرحد پرخطرے کی جگدایک دن ثواب كى نىپ سے الله كى راہ ميں تھېر ناسوسال كى عبادت كينى اتنے عرصے کے روزوں اور تہجد سے زبادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور رمضان کے مبینے میں سلمانوں کی سرحد پرخطرے کی چگہاللہ کی راہ میں ایک دن تواپ کی نیت سے تھبرنا ایک ہزار سال کی عبادت ' یعنی اتنے عرصے کے روز وں اور تبجد سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اگر اللہ تعالی اس (نیک عمل کے فاعل) کو تھیج سلامت اس کے گھر لے آیا تو ہزارسال تک اس کے مناہ نہیں لکھے جائیں کے اور نیکیاں لکھی جائیں گی اور اسے قیامت تک سرحد کی رکھوالی کا نواب ملتارہے گا۔" ٢٧٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ﴾ ابْن سَمُرَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ [صُبْح] عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰن بْن عَمْرو، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَرِبَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ اللهِ، مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينُّ، مُحْتَسِباً، مِنْ غَيْر شَهْر رَمَضَانَ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. وَربَاطُ يَوْم فِي سَبِيل اللهِ، مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ ، مُحْتَسِباً ، مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ وَأَعْظَمُ أَجْرًا أُرَاهُ قَالَ مِنْ عِبَادَةِ أَنْفِ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا. فَإِنْ رَدَّهُ اللهُ إِلَى أَهْلِهِ

٣٧٦٨\_ [إسناده ضعيف جدًا موضوع] وضعفه البوصيري لضعف محمد بن يعلَى تقدم، ح: ١٢٤٢، وشيخه عمر ابن صبح، ح: ٢٧٠١، وفيه علة أخرى، وقال المنذري: "وآثار الوضع ظاهرة عليه"، وقال ابن كثير: "أخلق بلهذا الحديث أن يكون موضوعًا".

جهادي متعلق احكام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد .....

سَالِماً، لَمْ تُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَلْفَ سَنَةٍ. وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ، وَيُجْرَى لَهُ أَجْرُ الرِّبَاطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

(المعجم ٨) - بَابُ فَضْلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيرِ فِي سَبِيلِ اللهِ (التحفة ٨)

٣٧٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأْنَا عبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ أَنْبَأَنَا عبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ زَائِدَةً، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ، عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ كَارِسَ الْحَرَسِ».

۲۷۷۰ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَبِ بْنِ شَابُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَبِي طُوَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "حَرْسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَفْضَلُ مِنْ صِيَام رَجُل وَقِيَامِهِ، فِي

باب: ۸- جہاد میں پہرہ دیے اور تکبیر کہنے کی فضیلت

٢٧٦٩ - حضرت عقب بن عامر جهنی والفظ سے روایت بے رسول اللہ ظالفی نے فر مایا: "الله تعالی محافظوں (مسلمانوں) دفاع کرنے والے مجاہدین) کا پہرہ دینے والے مجاہدین) کا پہرہ دینے والے برحمت فرمائے۔"

4224- حضرت انس بن مالک و الله بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول اللہ بیلی سے سنا آپ فرما رہے سے: ''اللہ کی راہ میں ایک رات پہرہ و بنا گھر میں ایک بڑار سال تک روزے رکھنے اور قیام کرنے سے افضل ہج جب کہ ہر سال تین سوساٹھ دن کا ہواور ہر دن بڑار سال کے برابر ہو۔''

٣٧٦٩ [إستاده ضعيف] أخرجه الدارمي: ٢٠٣/٢ من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي به، وقال: "عمر بن عبدالعزيز لم يلق عقبة بن عامر"، وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف، صالح بن محمد ضعفه ابن معين، وأبوزرعة، وأبوحاتم، والبخاري، وأبوداود، والنسائي، وابن عدي وغيرهم"، وأخرجه الحاكم: ٢/ ٨٦ من طريق محمد بن صالح بن قيس الأزرق عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبدالعزيز عن أبيه عن عقبة به، وصححه، ووافقه الذهبي، وعلته ظاهرة مع ضعف الأزرق.

•٢٧٧ـ[إسناده موضوع] أخرجه العقيلي في الضعفاء: ٢/ ١٠٣ من طريق محمد بن شعيب به، وذكر كلامًا، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف، سعيد بن خالد، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبوعبدالله الحاكم: روى عن أنس أحاديث موضوعة، وقال أبونعيم: روى عن أنس مناكبر، وقال أبوحاتم: أحاديثه عن أنس لا تعرف".



#### www.sirat-e-mustageem.com

جهاد ہے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

> أَهْلِهِ، أَلْفَ سَنَةِ: السَّنَةُ ثَلَاثُوائَةِ وَسِتُّونَ يَوْماً . وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ» .

٢٧٧١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْظُ قَالَ لِرَجُلِ: ﴿أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ،

وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ».

اللہ سے ڈرنے کی اور ہر بلند جگہ تنبیر کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔'' 💒 فوائدومسائل: 🛈 الله ہے ڈرنے اور تقوٰی کو پیش نظرر کھنے کی ہرجگہ ضرورت ہوتی ہے لیکن جہادییں اس کا

خیال رکھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تا کہ خلوص نیت' اطاعت امیر' جہاد کی مشکلات برصبر اور مال غنیمت میں خیانت سے اجتناب وغیرہ جیسے مشکل معاملات پرآسانی علی ہوسکے۔ عام سفر میں بھی بلند جگہ پر الله اكبراوريني اترت موس سبحان الله كمنام سنون بـ (صحيح البخاري الحهاد باب التكبير إذا علا شرفًا عديث: ٢٩٩٣)

> (المعجم ٩) - **بَابُ الْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ** (التحفة ٩)

٢٧٧٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدَةَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذُكِرَ النَّبِيُّ عَلِيْ فَقَالَ: كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ. وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ. وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ. وَلَقَدْ

باب:٩-جب(جهاد کے لیے) کوچ کا اعلان کیا جائے تو (جہاد کے سفر میں) ٹکلنا جاہیے

ا ١٧٤٠ حضرت البوهر ريه والثلاث سے روايت ہے'

رسول الله مُلْقِعُ نے ایک آ دمی سے فرمایا: "میں تھے

۲۷۷۲ - حضرت انس بن مالک رفتا سے روایت ے كەرسول الله تَلْقِمُ كا ذكر ہوا تو انس والله في فرماما: رسول الله ظالم سب لوگوں سے زیادہ حسین سب سے زیادہ تخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینے والوں کو (وشمن کے حملے کا) خطرہ محسوس ہوا'

٧٧٧١\_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب منه[وصيته ﷺ المسافر . . . الخ]، ح:٣٤٤٥ من حديث أسامة به، وقال: "لهذا حديث حسن"، وصححه ابن حبان(موارد)، ح:٢٣٧٩،٢٣٧٨، والحاكم علَى شرط مسلم: ٩٨/٢ ،٤٤٦،٤٤٥)، ٩٨/٢، ووافقه الذهبي، وقال البغوي في شرح السنة: ١٤٣/٥: \* لهذا حديث حسن "، وهو في المصنف لابن أبي شيبة : ١٠/ ٣٥٩، ١٢/١٢٥.

٣٧٧٢ـ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب الشجاعة في الحرب والجبن، ح:٢٩٠٨.٢٨٦٦،٢٨٢٠، ومسلم، الفضائل، باب شجاعته ﷺ، ح: ٢٣٠٧ من حديث حماد به.



٢٤- أبواب الجهاد ---- جهاد المحال الم

فَرِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً. فَانْطَلَقُوا قِبَلَ الصَّوْتِ. فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَلْ السَّفِيْةِ وَقَلْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ. وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةً، عُرْيٍ. مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ. فِي عُنْقِهِ السَّيْفُ. وَهُوَ يَشُولُ: "يَاأَيُّهَا النَّاسُ! فَيْهُ السَّيْفُ. وَهُوَ يَشُولُ: "يَاأَيُّهَا النَّاسُ! لَوْنَ تُواعُوا " يَرُدُّهُمْ. ثُمَّ قَالَ، لِلْفَرَسِ: "وَجَذْنَاهُ بَحْرًا " أَوْ "إِنَّهُ لَبَحْرٌ".

چنانچہ وہ لوگ آ وازی طرف گئے تو (راستے میں) انھیں رسول اللہ تا گئی طرف کے تو (راستے میں) انھیں تشریف لے گئے تھے۔ (اور حالات کا جائزہ لے کر واپس تشریف لا رہے تھے۔) آپ حضرت ابوطلحہ ٹاٹلڈ کے ایک گھوڑے کی نگل پیٹے پر سوار تھے جس پر کانھی نہیں تھی۔ رسول اللہ تا ٹیٹ کے گلے میں تلوار (لنگ رہی) تھی اور آپ فرما رہے تھے: ''لوگو! مت گھراؤ۔'' آپ انھیں واپس جانے کو کہدرے تھے؛ پھر گھوڑے کے بارے میں فرمایا: ''ہم نے اسے سمندر (کی طرح سبک بارے میں فرمایا: ''ہم نے اسے سمندر (کی طرح سبک رفتار) بایا۔'' یا فرمایا: ''ہم نے اسے سمندر (کی طرح سبک رفتار) بایا۔'' یا فرمایا: '' بیتو سمندر ہے۔''

قَالَ حَمَّادٌ: وَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ: كَانَ فَرَساً لِأَبِي طَلْحَةَ يُبَطَّأُ. فَمَا شُبِقَ، بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

(حدیث کے راوی) حماد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بٹائٹ نے یا (حضرت انس ٹٹائٹ کے) کسی اورشا گرد نے فرمایا: بید حضرت ابوطلحہ ٹٹائٹ کا ایک گھوڑا تھا جو بہت ست رفتار تھا۔ اس دن کے بعد بھی کوئی گھوڑا اس سے آئے نہیں گزرسکا۔

فوا کد و مسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْمَ تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں میں سب ہے متاز تھے۔ ﴿ مسلمانوں کے لیے کوئی خطر ہمسوں ہوتو ہر مسلمان کواس کے مقابلے کے لیے ایک دوسرے ہوخو کرتا رہونا چاہیے۔ ﴿ گُورُے پرزین وغیرہ وَ الله بغیر سوار ہونا جائز ہے۔ ﴿ مسلمانوں کالیڈراعلی خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے۔ جو عوام کے لیے ایک نمونہ بن سکے۔ ﴿ کسی کی خوبی کے اعتراف میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس سے ساتھیوں اور ماتخوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے البتہ ہے موقع تعریف جس سے فخر و تکبر کے جذبات پیدا ہونے کا خطرہ ہؤاور خوشا کہ ممنوع ہے۔ ﴿ رسول الله عَلَيْمَ کی ذاتِ مقدسہ سے کثیر مواقع پر حاصل ہونے والی برکت رسول الله عَلَيْمَ کی ذاتِ مقدسہ سے کثیر مواقع پر حاصل ہونے والی برکت رسول الله عَلَيْمَ کی ذاتِ مقدسہ سے کثیر مواقع پر حاصل ہونے والی برکت رسول الله عَلَيْمَ کی ذاتِ مقدسہ سے کثیر مواقع پر حاصل ہونے والی برکت رسول الله عَلَيْمَ کی داتِ مقدسہ سے کثیر مواقع پر حاصل ہونے والی برکت کو سول الله عَلَيْمَ کی دانے مقدسہ سے کثیر مواقع پر حاصل ہونے والی برکت کو الله عَلَيْمَ کی دُونِ ہوئی دونو کی معاملات کی دلیل ہے۔

٣٧٧-حضرت عبدالله بنعباس والغثاب روايت

٢٧٧٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ

٧٧٧٣\_[صحيح] أخرجه الطبراني: ١٩/١١، ١٥ عن ١١٨٤٤ من حديث الوليدبن مسلم به، تقدم، ح: ٥٥٠٥ ولم يصرح بالسماع المسلسل ♦ والأعمش عنعن تقدم، ح: ١٧٨، وللحديث شاهد عند البخاري، ح: ٢٧٨٣ وغيره، ومسلم، ح: ١٣٥٣ وغيرهما من حديث طاوس عن ابن عباس به نحوه.

## www.sirat-e-mustageem.com

جهادي متعلق احكام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

ابْنِ بَكَّادِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُسْرِ مِنْ مِي الله فَرْمَايا: "جب شمين (جهاد كركي)

م کے ۲۷ - حضرت ابو ہریرہ ڈافٹزے روایت ہے' نبی

تَلْقُتْمُ نِے فرمایا: ''کسی مسلمان کے اندر اللہ کی راہ میں

اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں (دونوں) جمع نہیں

ابْن أَبِي أَرْطَاةَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ: حَدَّثَنِي لَكُغُوكِهَا هَا عَتَوْلَكَا كُرُولُ " شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتُنْفُرْ تُمْ فَانْفِرُوا».

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 جب کافروں ہے جہاد کا موقع آئے تواس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاد میں مملی طور پر شریک ہونا جا ہے۔ ﴿ الیک با قاعدہ اسلامی حکومت میں امیر کے حکم ہے جہاد کیا جاتا ہے لیکن اگر ایسی صورت حال نہ ہواور کسی علاقے کے مسلمان کفار کے ظلم وستم کا نشانہ بن رہے ہوں تو مسلمانوں کوخود منظم طور پر جہاد کرنا چاہے۔اس صورت میں امیر جہادجس محاذیر بھیخ جانا جاہے۔

> ٢٧٧٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن كَاسِب: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عِيسَى بْن طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ہو سکتے۔''

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، فِي جَوْفِ عَبْدِ

🌋 فوا کدومساکل: 🛈 سفر میں گردوغبارے داسطہ پڑتا ہے۔ اس مشقت سے ڈرکر جہاد سے کنارہ کثی جائز نہیں ۔ ﴿ جہاد کے لیے خلوص کے ساتھ سفر کرنے والاجہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ: حَدَّثَنَا حِرْسُول الله كَلْمُ فَ فَرِمالِ: "جُولِك بارالله في راه

٢٧٧٤ـ [صحيح] أخرجه الترمذي، فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل الغبار في سبيل الله، ح:١٦٣٣ من حديث محمد بن عبدالرحمٰن، وقال: 'حسن صحيح'، وصححه ابن حبان، ح:١٥٩٨، وللحديث طرق كثيرة.

٧٧٧٠ـ [إسناده حسن] وأورده الضياء المقدسي في المختارة، وحسنه البوصيري، والسيوطي في الجامع الصغير \* وشبيب حسن الحديث على الراجح، والتستري روى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، والضياء وغيرهما، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة.

#### www.sirat-e-mustageem.com

.... جهاد متعلق احكام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

أَبُوعَاصِم، عَنْ شَبِيبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مِين لكا اسے جتنا كردوغبار يَنْجِكًا قيامت كدن اے اتنی کستوری ملے گی۔''

مَالِكِ قَالً : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ ، مِسْكاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

💥 فوا کدومسائل: ﴿ رَاهِ جِهادِ كِي مشكلات قيامت كے دن عزت افزائي كا باعث ہوں گی۔ ﴿ گرد وغبار كے مطابق كتورى قيامت كے دن مجامد كو دوسرول مصمتاز كرے كى جس سے ميدان حشر كے سب لوگول كو ية چل جائے گا کہ مخص محاہدے۔

> (المعجم ١٠) - بَابُ فَضْل غَزْوِ الْبَحْر (التحقة ١٠)

٧٧٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَبَّانَ، هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن حَبَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَام بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ، كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» قَالَتْ: فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: فَدَعَا لَهَا . ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ . فَفَعَلَ مِثْلَهَا . ثُمَّ قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا. فَأَجَابَهَا مِثْلَ جَوَابِهَا الْأَوَّلِ. قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: ٥أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ».

باب: ۱۰- سمندری جهاد کی فضیلت

٢٧٧ - حضرت انس بن ما لك الثلاث إلى خاله حضرت ام حرام بنت ملحان الثابات روایت کی انھوں نے فرمایا: ایک ون رسول الله تلکا میرے یاس (میرے گھر میں) سو گئے کھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں ہنس رہے ہیں ؟ آپ نے فرمایا:''میری امت کے کچھافراد مجھے دکھائے گئے جوسمندر کی بیثت براس طرح سوار تھے (اور کشتیوں میں اس شان ہے بیٹھے تھے) جیسے باوشاہ اینے تختوں پر ہوتے ہیں۔'' ام حرام بي نے عرض كيا: اللہ ہے وعا فرمايئے كہ مجھے ان ميں شامل فرما وے۔ رسول اللہ مُلْقِطُ نے ان کے کیے وعا فر مائی۔ پھر آب دوبارہ سو گئے 'پھرا بیے ہی ہوا۔ام حرام ر الله علي الت عرض كي اور رسول الله علي نه تعمي يهلے والا جواب ديا۔ انھوں نے (دوبارہ) كما: الله سے

٢٧٧٦\_ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم، ح: ٢٧٩٩ من حديث الليث بن معديه، ومسلم، الإمارة، باب فضل الغزو في البحر، ح: ١٩١٢ عن محمد بن رمح به. ۲٤- أبواب الجهاد جهاد ٢٤- أبواب الجهاد

دعا کیجیے کہ جھے ان میں شامل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا: "تو پہلے گروہ میں سے ہے۔"

قَالَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا، عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، غَازِيَةً، أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْصَّامِتِ، غَازِيَةً، أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزَاتِهِمْ قَافِلِينَ، فَتَرَّلُوا الشَّامَ، فَقُرَّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِيَرْكَبَ، فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ.

حضرت انس بھائنا نے بیان فرمایا: جب مسلمانوں
نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان بھی معیت میں پہلا
سمندری سفر کیا تو ام حرام بھی بھی جہاد کے لیے روانہ
عبادہ بن صامت بھائنا کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ
ہوکیں۔ جب وہ لوگ جنگ ہے والی آئے تو (سفر کے
دوران میں) شام میں (ایک مقام پر) مضہر۔
(روائلی کے وقت) سوار ہونے کے لیے سواری کا جانور
آپ کے قریب لایا گیا تو اس (جانور) نے آھیں گرادیا
اور دہ فوت ہوگئی۔

فوا کدو مسائل: ﴿ مسلمانوں کی سب ہے پہلی بحری فوج حضرت معاویہ جائز نے تیار کی۔ یہ حضرت عثان جائز کی خلافت کا دور تھا۔ جس لشکر میں حضرت ام حرام جائز شریک ہوئیں 'یہ پہلی بحری مہم تھی جو ۲۸ ھ میں چیش آگی۔ رفتح المباری المحصول کے لیے دعا آگی۔ رفتح المباری المحصول کے لیے دعا کرنایا کروانا درست ہے۔ ﴿ رسول الله مُؤَيِّمُ کی چیش گوئی کا پورا ہونا آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ﴿ عورت جہاد میں اپنے شوہر یا محرم کے ساتھ شریک ہوسکتی ہے۔ ﴿ عاد تاق موت بھی شہادت ہے۔ ﴿ بحری جگی میں شریک ہونے والوں کی تعریف ہے ان کی فضیلت تابت ہوتی ہے۔ فضائیہ بھی ایک لحاظ ہے بحری فوج کے مثابہ ہے بلکہ بھن لحاظ ہے اس سے برتر ہے اس لیے یہ فضیلت بحریہ کے ساتھ ساتھ فضائیہ کے لیے بھی ہے مثابہ ہے بلکہ بھن لحاظ ہے اس کے بیا جاسکا۔

٧٧٧٧\_[إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف معاوية بن يعليي، تقدم، ح: ٨٤٢، وشيخه ليث بن أبي سليم، ح: ٢٠٨٠، وانظر، ح: ٥٥١ لحال بقية.



... جہاد ہے متعلق احکام دمسائل

٢٤- أبواب الجهاد

عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ. وَالَّذِي يَسْدَرُ فِي وَالْكَلَامِ ہِے.'' الْبَحْرَ، كَالْمُتَشَخُّطِ فِي دَمِهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ

> ٢٧٧٨ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْكِنْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الشَّامِيُّ، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْمَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيِ الْبَرِّ. وَالْمَاثِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ. وَمَا بَيْنَ [الْمَوْجَتَيْن] كَفَاطِع الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ. وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ. إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ، فَإِنَّهُ يَتُوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ. وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلُّهَا ، إلَّا الدَّيْنَ . وَلِشَهيدِ الْبَحْرِ ، الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ».

(المعجم ١١) - بَابُ ذِكْرِ الدَّيْلَمِ وَفَصْلِ قَزْوينَ (التحفة ١١)

٢٧٧٩ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ مِثْلُ وهالله ياكى كي راه مين ايخ فون سي آلوده موكر راجي

۲۷۷۸ - حفرت ابو امامه رات سے روایت ب انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله تلکی سے سنا آپ فرمار ہے تھے:''سمندر کاشہید خشکی کے دوشہیدوں کے برابر ہے۔ اور سندر (کے سفر) میں جس کا سر چکراتا ہے' وہ خشکی میں اپنے خون سے آلودہ ہو کر تڑینے والے . کی طرح ہے۔ اور دوموجوں کے درمیان (کا فاصلہ طے کرنے والا) ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں ساری دنیا کا فاصلہ طے کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو روحیں قبض کرنے پر مقرر کیا ہے سوائے سمندر کے شہید کے ان کی رومیں اللہ تعالی خور قبض کرتا ہے۔ وہ خشکی کے شہید کے سارے گناہ بخش دیتا ہے سوائے قرض کے اور سمندر کے شہید کے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور قرض بھی۔''

## باب: ١١ - دَيْلُه كاذْكراور قَيزُ وين كىفضلت

٢٧٤٩ حضرت ابوبرره اللك سے روايت ب رسول الله طَاقِعُ نے فرمایا: "أكر دنیا كا صرف ایك دن

٧٧٧٨ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني:٨/٢٠١، ح:٧٧١٦ من طريق قيس بن محمد به، وقال البوصيري: "لهذا إمناد ضعيف، عقير بن معدان المؤذن ضعفه أحمد، وابن معين، ودحيم، وأبوحاتم، والبخاري، والنسائي وغيرهم"، وفيه علة أخراي.

٢٧٧٩\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ١١٥٨ لحال قيس بن الربيع.



جباد ہے متعلق احکام ومسائل

24- أبواب الجهاد

ہی باتی رہ جائے تب ہی اللہ تعالی اس دن کولمباکر وے گاحتی کہ میرے گھر والوں (اہل بیت) میں سے ایک آ دی (مہدی) بادشاہ ہے گا۔وہ دیلم کے پہاڑ اور قسطنطینیه کے شہر پر قبضہ کرےگا۔'

عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. حَ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمُنْدِرِ: حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللهِ عَلَيْدُ: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللهِ عَلَيْدُ: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللهِ يَنْ يَمْدِلُكُ [جَبَلَ] يَمْلِكُ [جَبَلَ] الذَّيْلَمِ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ".

کے فاکدہ: حدیث کامفہوم ہے ہے کہ بیٹی گوئی ضرور پوری ہوگی۔ اگر شھیں بیمعلوم ہو جائے کہ کل تیامت آنے والی ہے اور آج آخری دن ہے اور اس وقت تک بیٹی گوئی پوری ند ہوئی ہوئت ہھی بیضرور پوری ہوکر رہے گئتاہم بیروایت ضعیف ہے۔

ر 160 حَدِّ صَبِ مَالِد عَلَيْه

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ: أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ عَلَيْكُمْ مَدِينَةٌ يُقَالُ لَهَا فَزْوِينُ. مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يُقَالُ لَهَا فَزْوِينُ. مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَلَيْهُمْ مَدِينَةً عَلَيْهُمْ مَدِينَةً عَلَيْهُمْ مَدِينَةً عَلَيْهُمْ مَدِينَةً عَلَيْهُمْ مَدِينَا يَوْما أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَضْرَاءً. يَها سَبْعُونَ عَلَيْهَا فُبَيَّةً مِنْ يَافُونَةٍ حَمْرًاءً. لَهَا سَبْعُونَ عَلَيْهِ وَمُرَاءً. لَهَا سَبْعُونَ اللّٰهِ مِصْرَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى كُلُّ مِصْرَاءٍ مِنْ ذَهْبٍ عَلَى كُلُ مِصْرَاءٍ مِنْ ذَهْبٍ عَلَى كُلُ مِصْرَاءٍ مِنْ فَالْعَاقِ مَنْ مَنْ إِنْ فَالْكُونَ اللّٰهُ عَلَى كُلُ مِصْرَاءٍ مِنْ ذَهْبٍ عَلَى كُلُ مِصْرَاءٍ مِنْ فَالْمَ مِنْ مَا عَلَى كُلُ مَنْ إِنْ فَالْمُ لَالْمُ فِي الْمُعْمِنَا عَلَى كُلُ مِصْرَاءٍ مِنْ ذَهْ مِنْ مِنْ فَالْمُ مُنْ إِنْ فَالْمُ الْمُؤْمِنَا عَلَيْهُ وَالْمَالُونُ مُنْ إِنْ فَعْمِ عَلَى كُلُ مِنْ مِنْ مِنْ إِنْ فَالْمُ مُنْ إِنْ فَالْمُ لَا مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِعُ مِنْ الْمُؤْمِنَا عَلَى مُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مِنْ الْمَالِقُونَ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِعُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَامِ الْمُنْ الْمِنْ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

- ۲۷۸- حفرت انس بن مالک دی الله دی دوایت برسول الله علاقی فرمایا: "تمهارے لیے علاقے فقح ہوں گے ہم ایک شہر فتح کرد گے جس کا نام قزوین ہوگا۔ جو شخص اس کو فتح کرنے کے لیے چالیس دن یا چالیس دن یا ایک ستون ملے گا'اس پرایک سبز زمرد ہوگا جس پرمرن یا قوت کا ایک خیمہ ہوگا۔ اس کے ستر بزار دروازے ہوں گے جو سونے کے جول گے۔ ہر دروازے پر خوبصورت آ تکھول والی حوروں میں سے اس (جنتی) کی ایک بیوی موجود ہوگا۔"

٣٧٧٠ [إستاده موضوع] وهو في الموضوعات لابن الجوزي: ١٥/٥ من طريق ابن ماجه، وقال ابن الجوزي: " لهذا حديث موضوع بلا شك فيه " \* يزيد، ح: ١٠٨٠، والربيع، ح: ٧٠ تقدم حالهما، وداود بن المحبر متروك (تقريب)، كلبه الدارقطني، وأحمد بن حنبل، وابن حبان وغيرهم، وتوثيق ابن معين لا يزيده إلا وهنّا، انظر هامش الفوائد المجموعة للشوكاني، ص(٣٠) بقلم الإمام المعلمي رحمه الله.

جهاد منعلق احكام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد ..... زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ».

#### 

٢٧٨١ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقْئُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصُّدِّيقِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ، أَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجُهَ اللهِ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. قَالَ: اوَيْحَكَ أَحَيَّةُ أُمُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اإرْجعْ فَبَرَّهَا » ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخر ، **نَقُلْتُ**:يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجهَادَ مَعَكَ. أَبْتَغِي بِلْالِكَ وَجْهَ اللهِ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. قَالَ: «وَيْحَكَ أَحَدَّةُ أُمُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: النَّهُا فَبَرَّهَا» ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ أَمَامِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجهَادَ مَعَكَ. أَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. قَالَ: «وَيْحَكَ أَحَيَّةٌ أُمُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَيُحَكَ

ا ۱۲۵۸ - حضرت معاوید بن جاہم سلمی والله والله

كرسول! مين آب كے ساتھ أل كر جباد كرنا جا ہتا ہول أ

اس سے میرا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر

(جنت) کا حصول ہے۔ آپ نے فرمایا: تیرا بھلا ہو'

كياتيرى مان زنده بي؟ "مين نے كما: جي بان اسالله

161

٣٧٨١ [صحيح] أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني : ٣/ ٥٩ ، ح : ١٣٧٢ من طريق ابن إسحاق به ، وفيه محمد بن طلحة عن أبيه . . . الخ ، وتابعه ابن جريج .

## www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٤ - أبواب الجهاد . ...

إِلْزَمْ رِجْلَهَا . فَشَمَّ الْجَنَّةُ » .

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةً ابْنِ جَاهِمَةَ السُّلِمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ مَاجَة : هٰذَا جَاهِمَةُ 162 اللهُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ السُّلَمِيُّ، الَّذِي عَاتَبَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ.

امام ابن ماجد وطلط نے فرمایا: جاہمہ مالظ الحى عبار بن مرداس للى ڈاٹٹا کے بیٹے ہیں جنھوں نے غز وا حنین کے موقع برنی ٹائیڑ ہے شکوہ کیا تھا۔

جہادے متعلق احکام ومسائل ﴿

( م ) ہارون بن عبداللہ حمال کے واسطے سے مرو**ک** 

روایت میں ہے کہ حضرت جا ہمہ وہاڑنے نی مالھا کی

خدمت میں حاضر ہوکر (مندرجہ بالا بات )عرض کی تھی۔

کے رسول! رسول اللہ ناٹائی نے فر مایا:'' تیرا بھلا ہوا اگ

کے قدموں میں پڑارہ' جنت وہیں ہے۔''

💥 فوائد ومسائل: ۞عام حالات مين جهاد فرض كفايه بئ اس لي بعض لوگ پيچيره سكته بين - ﴿جب والدين كي خدمت كرنے والا كوئى اور بيٹانہ ہوتو جہاد كى نسبت والدين كى خدمت زيادہ اہم ہے۔ ۞ جس طرح جہاد سے جنت ملتی ہے ای طرح والدین کی خدمت ہے بھی جنت ملتی ہے۔ ﴿ مال کی خدمت الله على خدمت ہےزیادہ اہم ہے تاہم باپ کی ناراضی ہے بھی بچنا ضروری ہے۔

٢٧٨٢– حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بِي كَدَاكِ آوَى فِي رسول الله تَلْظِي كَي خدمت مم السَّائِب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو

۲۷۸۲ - حضرت عبدالله بنعمرو والثناسي روايية حاضر ہوکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اللہ کی رف

٢٧٨١\_/\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي: ٦/ ١١، الجهاد، الرخصة في التخلف لمن له واللـة، ح: ٢٠٦ من حديث حجاج عن ابن جريج به، ومن طريقه، صححه الحاكم: ٢/ ١٠٤، ٤/ ١٥١، والذهبي، وقواء المنذري. ٢٧٨٣\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، ح: ٢٥٢٨ من طريق عطا به، وصححه ابن حبان، والمحاكم، والذهبي، رواه شعبة، والثوري، وحماد بن زيد وغيرهم عن عطاء به، وله طرقًا



٢٤- أبواب الجهاد \_\_\_\_\_\_

قَالَ: أَتَى رَجُلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَعْكَ، أَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. وَلَقَدْ أَتَبْتُ، وَإِنَّ وَالِدَيِّ يَبْكِيَانِ. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَعْنَانِ. قَالَ: أَعْرَفِهُمَا كَمَا أَعْنَانِهُمَا كَمَا

جہادے متعلق احکام وسائل اور آخرت کے گھر کے حصول کی غرض سے آپ کی معیت میں جہاد کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ جب میں آیا تو میرے مال باپ رورہے تھے۔ رسول اللہ تافیا میں نے فرمایا: ''واپس جا کر آمیں ای طرح بناؤ (خوش کرو)جس طرح آمیں رایا (اور ممکنین کیا) ہے۔''

کے فواکد دمسائل: ﴿ والدین کو ہر بیثان اور مُلکین کرنے ہے بیچنے کی ہرمکن کوشش کرنی چاہیے۔ ﴿ والدین کو یریشان کرنے کا کفارہ ہیہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس ہے وہ خوش ہو جائیں۔

(المعجم ١٣) - **بَابُ** النَّيَّةِ فِي الْقِتَالِ

(التحفة ١٣)

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَمْمِدٍ اللهِ بْنِ نَمْمِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مُوسلى قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رَيَاءً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي صَيل اللهِ اللهِ ...

۳۷۱- حفرت ابوموی اشعری بالله سے روایت کے افھوں نے فرمایا: نبی تالیم سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دی بہادری کے اظہار کے لیے جنگ کرتا ہے ایک آ دمی اپنے قبیلے کی حمایت میں لڑتا ہے ایک آ دمی دکھلا وے کے لیے لڑتا ہے۔ (کیا تھیں بھی فی سبیل اللہ دکھلا وے کے لیے لڑتا ہے۔ (کیا تھیں بھی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے شار کیا جا سکتا ہے؟) رسول اللہ تالیم خرمایا: ''جوشم اس مقصد کے لیے جنگ کرتا ہے کہ

الله کاکلمه (اسلام) بلند ہؤوہ اللہ کی راہ میں (جہاد کرتے

ماب:۱۳۰ جنگ میں اخلاص نیت

کے فوائد ومسائل: ۞ہرنیکی کے کام میں اخلاص ضروری ہے ورنہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ ﴿ بظاہر بہت بڑی نیکی بھی خلوص کے بغیر ہے کار ہے۔ ﴿ جہاد کے دوران میں مومن کی نیت صرف اللہ کی رضا کا حصول اور

اس کے دین کی خدمت ہونی چاہیے اس کے ساتھ اگر مال غنیمت مل جائے یا مسلمانوں کی نظروں میں اس کا مقام ہند ہوجائے تو یہ اللہ کی طرف ہے ایک انعام ہے۔ پہلے سے ان چیزوں کی نیت ہوتو تو اب نہیں ملے گا۔

٢٧٨٣\_ أخرجه البخاري، التوحيد، باب قوله تعالى:﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾، ح:٧٤٥٨ من حديث الأعمش به، ومسلم، الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ح:١٩٠٤ عن محمدبن عبدالله بن نمير به، وللحديث طرق أخرى عندهما .



جہاد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

۲۷۸۳ - حضرت ابوعقبه (رشید فاری) دانند که در دارت به بیک فاری کے آزاد کردہ غلام تھے۔
انھوں نے فرمایا: جنگ احد کے موقع پر میں نی تابی کا کہ ساتھ (جہاد میں) حاضر تھا۔ میں نے ایک مشرک مرد پر ضرب لگائی اور کہا: یہ لؤ میں فاری جوان ہوں۔ یہ بات نی تابی کا کہ مولی ہوئی تو آپ نے تو فرمایا: ''تو نے یہ کیوں نہ کہا: یہ لؤ میں انصاری جوان ہوں۔''

٣٧٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ
حَازِم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَّيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةً،
عَنْ أَبِي عُقْبَةً، وَكَانَ مَوْلَى لِأَهْلِ فَارِسَ
عَنْ أَبِي عُقْبَةً، وَكَانَ مَوْلَى لِأَهْلِ فَارِسَ
قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ.
فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقُلْتُ:
خُذْهَا مِنِي، وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ.
فَلَانَتَ النَّيَّ ﷺ فَقَالَ: ﴿ اللَّا قُلْتَ: خُذْهَا

مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ».

مستحق ہوتے ہیں۔''

و ٢٧٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّنَنَا حَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّنَنَا حَبُوهُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: حَدَّنَنَا حَبُوهُ اللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ اللهِ عَمْدِو يَقُولُ: اللهِ يَعُولُ: اللهِ يَعُولُ: هَمْ مِنْ اللهِ يَعُولُ: هَمْ مِنْ اللهِ يَعَبُدُولُ عَنِيمَةً وَاللهِ اللهِ عَنْهَ مَنْ اللهِ عَنْهَ مَنْ اللهِ عَنْهُ مَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

ﷺ فوائد و مسائل: ﴿جِهاد مِين زياده مشكلات برواشت كرئے والے كوزياده تواب ماتا ہے۔ ﴿ نغيمت نه طنے پر پريشان نہيں ہونا جا ہے كيونكه انجام كے لحاظ ہے يہ بہتر ہے۔ ﴿ مال غنيمت كوصرف ذاتى ضروريات

٣٧٨٤\_[إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأدب، باب في العصبية، ح: ٩١٣٠ من طريق حسين به \* جرير صرح بالـــماع عند الدولابي في الكلّى: ١/ ٤٥، ابن إسحاق عنعن تقدم، ح: ١٣٠٩، وعبدالرحمٰن بن أبي عقبة مستور، لم يوثقه غير ابن حبان فيما أعلم.

۲۷۸۵ أخرجه مسلم، الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم، ح:١٩٠٦ من حديث عبدالله بن يزيد به.

## www.sirat-e-mustageem.com

جہاد ہے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

پوری کرنے کے بچائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جا ہے تا کہ بورا تو اب مل جائے۔

(المعجم ١٤) - بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْل فِي سبيل اللهِ (التحفة ١٤)

٢٧٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدُّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَلِهَ ، عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْم

٧٧٨٧- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ْ غُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «اَلْخَيْلُ

فِي نُوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

🎎 فائدہ : یعنی مجاہدین کے گھوڑوں کی پیشانیوں میں ہمیشہ کے لیے خیرو برکت رکھ دی گئی ہے ۔ گھوڑوں کی اس فمروبركت كى وضاحت دوسرى روايت مين ' ثواب اورغنيمت " كى كى تى ب (صحيح البخاري الجهاد ' باب الجهاد ماض مع البرو الفاجر' حديث: ٢٨٥٢) ليني هورُ ول يرجها وكركو واب بهي حاصل موتات اور فنیمت بھی ملتی ہے اور ریدفائدہ قیامت تک حاصل ہوتا رہے گا۔ آج کل کلاشکوف اور ٹینک کے دور میں بھی میدان جہاد میں گھوڑے بہت کا م آتے ہیں' بالخصوص بہاڑ وں اور جنگلات کےعلاقوں میں۔

٧٧٨٨ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ٢٧٨٨ - حفرت الوهريره الله سي روايت بخ إُفِن أَبِي الشَّوَارِب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ رسول الله تَلْثِمُ الْحَوْرِايا:''گھوڑوں کی پیشانیوں میں أَوْنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قيامت تك كے ليے فير بــــ " يا فرمايا: "كھوڑوں كي

۲۷۸۷ - حضرت عبدالله بن عمر دانش سے روایت

باب:۱۹۰۰ الله کی راہ میں (جہاد کے لیے)

گھوڑے تنارر کھنا

رسول الله مُؤلِيمُ نے فر مایا: 'و گھوڑ وں کی بیشانیوں سے

قیامت تک خیر باندھ دی گئی ہے۔''

٢٧٨٦- حضرت عروه بارتي دللك سے روايت ہے

ہے رسول اللہ مُؤلِمُ نے فرمایا: ''محصورُ وں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیرے۔''

۲۷Α٩ [اسناده صحيح] تقدم، ح: ٢٣٠٥ من حديث عامر الشعبي عن عروة البارقي به.

٧٧٨٧ـ.أخرجه مسلم، الإمارة، باب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها، ح: ١٨٧١ عن محمد بن رمح به. ٧٧٨٨ أخرجه مسلم، الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ح: ٢٦/٩٨٧ عن ابن أبي الشوارب به.



٢٤ أبواب الجهاد

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«اَلْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ - أَوْ قَالَ:
الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ قَالَ:

سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكُّ، الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -ٱلْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ

سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُل وِزْرٌ.

فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَيُعِدُّهَا لَهُ. فَلَا تُعَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ. وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ، مَا أَكَلَتْ شَيْئًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا أَجْرٌ. وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْ رِجَارٍ [كَانَ] لَهُ بِكُلِّ فَطُرَةِ تُعَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ. حَتَى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبُورَالِهَا وَأَرُوائِهَا وَلَوِ اسْتَنَّ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ.

یہ ثواب کا باعث اس شخص کے لیے ہیں جواللہ انھیں کی راہ میں (جہاد کے لیے) رکھتا اور تیار کرتا ہے۔
یہ گھوڑے اپنے بیٹوں میں جو بچھ ڈالتے ہیں (اس کے عوض) مالک کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔اگر دہ آتھیں کے اس کے بیا گاہ میں چراگاہ میں چرائے تو یہ جو بچھ کھا تمیں گئا اس کے بدلے میں اس (مالک) کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ قطرہ اپنے بیٹوں میں ڈالیس کے اس کے بدلے میں اس (مالک) کو ثواب ملے گا۔ اس دادلید پر ثواب ملے گا۔۔۔۔۔۔۔اگر وہ بیشاب ادرلید پر ثواب ملے گا۔۔۔۔۔۔۔اگر وہ بیشاب ادرلید پر ثواب ملے کا بھی ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔۔اگر وہ بیشاب ادرلید پر ثواب ملے کا بھی ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔۔اگر وہ رہی اور لگام سے آزاد ہوکر اپنی مرضی ہے) ایک دو

پیثانیوں سے قیامت تک خیر باندھ دی گئی ہے۔'' ( پھر

فر مایا: )''گھوڑے تین طرح کے ہیں: وہ کسی کے لیے

ثواب کا باعث ہوتے ہیں کسی کے لیے (عزت قائم رکھنے دالا) پردہ ہوتے ہیں اور کسی کے لیے (گناہ کا)

بوجھ ہوتے ہیں۔

جهاد سيمتعلق احكام ومسائل

وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّماً وَتَجَمُّلاً وَلَا يَشْلَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا، فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا.

وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخاً وَرِيَاءً لِلنَّاسِ، فَلْلِكَ

اوریہ پردے کاباعث اس شخص کے لیے ہیں جو آخیں عزت اور زینت کے لیے پالتاہے اور نگلی ترثی ہویا آسانی' وہ ان کی پیٹھوں اور پیٹوں کا حق فراموش نہیں کرتا۔

چکرنگائمیں توان کے ہرقدم کے بدلے میں (مالک کے

لے) ثواب کھاجائے گا۔

اور بیا گناہ کا باعث اس شخص کے لیے ہیں جو آھیں فخر' غرور' تنکبر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتا ہے۔ تو جهاد سيمتعلق احكام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

بهاس پر (گناه کا) بوجھ ہیں۔''

الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ».

فوائدومسائل: ﴿ جہاد کے مقصد کے لیے تیار کی جانے والی چیز کی دیکھ بھال تو اب کا باعث ہے۔ ﴿ جہاد کے لیے استعال ہونے والیا چرول اوران کی مرمت پر ہونے والیا خرق سب نیکیوں میں درج ہوتا ہے۔ ﴿ گھوڑوں کی لید اور پیشاب پر قیاس کر کے کہا جا سکتا ہے کہ جہاد کے لیے استعال ہونے والی گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ ﴿ اپنی جائز ضروریات کے لیے ذاتی گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں بھی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ ﴿ اپنی جائز صروریات کے لیے ذاتی گاڑیوں اور شیخ داروں کی چھی ہے کہ کسی غریب ضرورت مندکو بلا معاوضہ اس کی مزل پر پہنچایا جائے اور ہمایوں اور رشیخ داروں کی چھوٹی موثی ضروریات پوری کی جائیں۔ ﴿ کوئی حکمی خرج و معاشرے میں دولت مندی کی علامت بھی جاتی ہو محض فخر کے اظہار کے لیے اسے حاصل کرنا اور جاوے جااس کا اظہار کرنا ہوا گاہ ہے۔

۱۷۸۹ - حضرت ابوقاده (هارث بن ربعی) انصاری بین انصاری بین انصاری بین انسان بیشترین بیشترین کشور اوه به جوسیاه مو پیشانی بر تصور اساسفید نشان مو گورون پاوک میں سفیدی مو ناک اور او پر والا مونث سفید مو اگل وایان پاوک سفید نه مو اگر سیاه (مشکی) رنگ نه بود انسیاه (مشکی) رنگ نه بود آخر سیاه (مشکی) رنگ نه بود آخر سیاه (مشکی)

۲۷۸۹ - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدِّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عُلَيً بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَنَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ، الأَقْرُحُ، قَالَ: «خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ، الأَقْرُحُ، الْمُحَجَّلُ، الْأَرْثَمُ، طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْلَى. فَإِنْ لَمُهُمُ اللَّهُ الْيَدِ الْيُمْلَى. فَإِنْ لَمُهُمُ اللَّهُ الْيَدِ اللَّهْلَيْةِ».

المحق الدومسائل: ﴿ مُحورُ عَ الْحِيْ الْحِيْرِ وَمَكَ كَ لَاظَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

٧٧٨٩\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الجهاد، باب ماجاء ما يستحب من الخيل، ح: ١٦٩٧ عن محمد بن بشار به، وقال الترمذي: "حسن غريب صحيح"، وصححه ابن حبان، ح: ١٦٣٣، والحاكم: ٢/ ٩٢، والذهبي، وله طرق آخري.



## www.sirat-e-mustageem.com

جہادے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

کے بارے میں معلومات ہونی جاہئیں کہ کون سا جانور بہتر ہے اور سمقتم کا جانور مفید نہیں۔ای طرح گاڑیوں اوراسلحے کی مختلف اقسام اوران کی خوبیوں اور خامیوں ہے واقفیت ہونی چاہیے تا کہاچھی چیز حاصل کی جائے' جس سے جہاد کے کام میں آ سانی ہواورزیادہ فائدہ حاصل ہوسکے اور مکمی چیز حاصل نہ کی جائے۔

٢٧٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ٢٤٩٠ حفرت الوهريره الثَّل بروايت بكه

حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ سَلْم بْنِ عَبْدِ ﴿ نِي تَلَيْهُ كُووهُ هُورُا لِهُمَدِ شَقَا جُس كِتِين ياوَل سفيد

الرَّحْمَٰنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو ﴿ مِولَ اوراكِكَ سَفِيدَتُمُودَ

ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ.

🌋 فائدہ: گزشتہ حدیث میں ہے کہ اگر دایاں اگلا یاؤں سفید نہ ہؤباقی تین سفید ہوں تو وہ اچھا ہے۔ تو اس حديث سے ايسا گھوڑ امراد ہوگا جس كاكوئي اور ايك ياؤل سفيد ند ہواور باتي تين سفيد ہول - والله أعلم.

۲۷۹۱ - حَدَّثْنَا أَبُو عُمَيْرِ عِيسَى بْنُ 1291 - حفرت تميم دارى والتا سے روايت ب

مُحَمَّدِ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْحُولِ فِرْمَايِا: مِن فِرْمَالِيا: مِن فَرَسُول الله عَلِيَّا عِسنا آپ رَوْحِ الدَّارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةً

الْقَانْضِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿

«مَن ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبيل اللهِ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيَدِهِ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ " .

🏄 فائدہ: گھوڑ ابائد صنے کا مطلب گھوڑ اپالنا اور جباد کے لیے تیار رکھنا ہے۔

باب: ۱۵-الله سبحانه وتعالیٰ کی راه میں جنگ کرنا

فرمارے تھے: دوجس نے اللہ کی راہ میں (جہاد کے

لیے) گھوڑا ہا ندھ رکھا' پھرا پنے ہاتھ سے اس کا حیارہ تیار

کیا تواہے ہر دانے کے بدلے میں ایک ٹیکی ملے گی۔''

(المعجم ١٥) - بَابُ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ سُبْحَانَهُ [وَتَعَالَى] (التحفة ١٥)

• ٢٧٩ أخرجه مسلم، الإمارة، باب ما يكره من صفات الخيل، ح: ١٨٧٥ عن ابن أبي شيبة وغبره به .

٣٧٩٦\_ [حسن] أخرجه الدولابي في الكلِّي: ١/ ٣٠ عن عيسي بن محمد به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، محمد وأبوه عقبة وجده مجهولون والجد لم يسم \* ﴿ وأحمد بن يزيد مستور (تقريب)، وله شواهد عند أحمد: ٦/ ٥٥٨)، والبخاري، ح: ٢٨٥٣ وغيرهما.



٢٤- أبواب الجهاد ..... جهاد متعلق احكام ومسائل

۲۷۹۲-حفرت معاذ بن جبل الأنتاب روايت بن المالة المحول في التقال مردالله المحول في من التقال مردالله كل راه ميس اتن دير لزائي كرے جتنا او تني كا دودھ دوبار دو بنے ك درميان وقفہ ہوتا ہے اس كے ليے جنت واجب ہے۔''

٧٧٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بُنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا الشَّحَاكُ بُنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا البُنُ جُرَيْجِ: حَدَّثَنَا البُنُ جُرَيْجِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ جَدَّثَنَا مَالِكُ البُنُ يُخَامِرَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَيْقُ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لُهُ الْجَنَّةُ».

فوائد ومسائل: ﴿ اوْمُنَىٰ كا دود هائك باردو ہے كے بعد تحوز اسا وقف دیا جاتا ہے پھر باقی دود هدو ہا جاتا ہے اس معمولی سے درمیانی وقفے کو فُو اَق کہا جاتا ہے۔ ﴿ حدیث كا مطلب بیہ کہ اللّٰہ كی رضا كے ليے جباد كرنے سے جنت عاصل ہو جاتی ہے جا ہے بالكل تھوڑى كى در جباد میں شركت كى ہو۔ ﴿ جنت میں دافلے كے ليے اسلام شرط ہے۔

7۷۹۳ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ:
حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
حَضَرْتُ حَرْبًا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً:
بَــــا نَـــفُـــسِ
أَلَا أَرَاكِ تَـكُـرَهِـيـنَ الْـجَـنَّـهُ
أَخْلِفُ بِاللهِ لَـتَـنْزلِـنَّـهُ
طَـانِ عَـةً أَوْ لَـتَـنْزلِـنَّـهُ
طَـانِ عَـةً أَوْ لَـتَـنْزلِـنَّـهُ

۳۷۹ - حفرت انس بن ما لک والنوا سے روایت بے انھوں نے فرمایا: میں ایک جنگ میں شریک ہوا۔
(اس جنگ میں) حفرت عبداللہ بن رواحہ فائٹو نے یہ رجز کہی: "اے میری جان! تو جنت کو کیوں تا پہند کرتی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تجھے ضرور اس (کے حصول کے لیے میدان جنگ) میں خوشی سے اتر تا ہوگا' ورزہ تجھے اس پرمجور کیا جائے گا۔"

فوا کدومساکل: ﴿ پرواقعہ عزوہ موت کا ہے جس میں مسلمانوں کے تین سیدسالار شہید ہوئے لیعن حضرت نے دیا تھا تھا کہ ا زیدین حارثۂ حضرت جعفر طیار اور حضرت عبدالله بن رواحه کائٹی آخر حضرت خالدین ولید ٹٹائٹے نے فوج کی

٧٧٩٧\_[إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، فضائل الجهاد، باب ماجاء فيمن سأل الشهادة، ح: ١٦٥٧، ١٦٥٤ من حديث ابن جربيج به، وقال: "حسن صحيح"، أخرجه أبوداود، ح: ٢٥٤١ من طريق آخر عن مالك بن يخامر به. ٣٧٩٣\_[إسناده حسن] أخرجه ابن سعد في الطبقات: ٣/ ٥٢٩ عن عفان بن مسلم به، وهو في المصنف لابن أبي شية: ٨/ ٢٦٥، وحسنه البوصيري.



جہاد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

وَعُقِرَ جَوَادُهُ».

قیادت سنجالی اور بڑی حکمت ہے مسلمانوں کی چھوٹی می فوج کو جثن کی تینتیں گنا فوج کے نرخے ہے نکال لائے۔ اس موقع پر رسول اللہ تاہیم نے حضرت خالد کو''سیف اللہ'' کا لقب دیا۔ ﴿ جَنگ کے دوران میں بہاوری کا اظہار کرنے والے اور جوش دلانے والے شعر پڑھنا جائز ہے۔ ﴿ جان کے جنت کو تاپند کرنے کا مطلب موت ہے گھبراہ ہے ہے جو انسان میں فطری چیز ہے لیکن میدان جہاد میں موت جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جو شخص موت ہے گھبراتا ہے وہ گویا جنت میں داخل ہونے میں در کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ڈاٹٹ کا مطلب بیتھا کہ موت سے نہ ڈرو کیونکہ اس موت کے ذریعے سے جنت ملے گ۔ ﴿ اَسْعَار کَا مطلب بین میں جوش و جذبہ بیدا کرنامقصود تھا۔ ﴿ جن اشعار میں خلاف شریعت امور نہ ہوں' ایے شعر دوسرے بجابہ بین میں جوش و جذبہ بیدا کرنامقصود تھا۔ ﴿ جن اشعار میں خلاف شریعت امور نہ ہوں' ایے شعر کہنا' نئا' مادکر دوسروں کوسانا سب جائز ہے۔

٢٧٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةً:
 حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْلِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ
 ١٦٥ : وينَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ حَوْشَب، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: أَتَيْتُ اللهِ! أَيُّ اللهِ! أَيُّ اللهِ! أَيُّ اللهِ! أَيُّ اللهِ! أَيُّ اللهِ! أَيُّ اللهِ! أَيْ اللهِ!

۲۷۹۲- حضرت عمر و بن عبسه والتناس روایت ب انھوں نے فرمایا: میں نے نبی تافیظ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کون سا جہا وافضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جس کا خون بہا دیا گیا اوراس کا گھوڑ ابھی قمل ہوگیا (اس کا جہاد بہترین ہے۔'')

علا فاكده: جان اور مال دونوں كى قربانى صرف جان كى قربانى سے أضل ب-

٧٧٩٥ حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ آدَمَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْبِتِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا صَفْوَالُ بْنُ عِيشى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ الْبِنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

۲۷۹۵ حضرت ابو ہریرہ وہلائ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جوخص اللہ کی راہ میں زخی ہوتا ہے اور بیر بات اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس انداز سے

٧٧٩٥\_ [درهيع] أخرجه أحمد:٢/٧٠٠ عن صفوان به، وصححه البوصيري ، ابن عجلان عنمن تقدم، ح:١١٦٧، وأدرجه مسلم، ح:١٨٧٦ وغيره من حديث أبي صالح به، وله طرق كثيرة عند البخاري، ومسلم وغيرهما.

## www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٤- أبواب الجهاد جهاد حميقات الحام وسائل

مَجْرُوحِ عاضر ہوگا کہ اس کا زخم ایبا ہی (تازہ) ہوگا جیسے زخی نْ یُجْرَحُ ہونے کے دن تھا۔ اس کا رنگ خون کا ہوگا اور مہک وَجُرْحُهُ کَمُنْ مُنْعُوری کی ہوگی۔''

[قَالَ:]قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ مَجْرُوحِ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ كَهُنْئَةِ يَوْمَ جُرِحَ. اَللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكِ».

خط فوا کدومسائل: ﴿ جہاد میں زخمی ہونا بھی بہت بڑی نضیلت کا باعث ہے۔ ﴿ قیامت کے دن جس طرح شہید کی عزت افزائی ہوگا۔ ﴿ بیعزت افزائی ہوگا۔ ﴿ بیعزت افزائی ہوگا۔ ﴿ بیعزت افزائی ہوگا۔ ﴿ بیعزت افزائی ہوگا۔ ﴿ بیت کی حقیقت صرف اس فحض کی ہوگی جس نے خلوص دل کے ساتھ محض اللّٰہ کی رضا کے لیے جہاد کیا ہوگا۔ ﴿ نیت کی حقیقت اللّٰہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں ظاہری حالات کے مطابق مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا جا ہیے۔ اگر اس کی نیت درست نہیں تو الله تعالیٰ خود ہی اسے سزادے دے گا۔ شہید یا ذخی کے زخم کا تازہ ہونا' اس کا نیک عمل لوگوں بر ظاہر کرنے کے لیے ہوگا اور خون کا خوشیو دار ہونا اللّٰہ کی خوشنو دی کا مظہر ہوگا' اور اس کی قربانی تبول ہونے کی علامت ہوگا۔ واللّٰہ اعلہ.

٢٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْشِر: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ النُهِ أَبِي أَوْلَى يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ: «اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فوائد ومسائل: ﴿ جماعتوں سے مراد مخلف قبائل کے وہ جنگبود سے ہیں جوغزوہ احزاب کے موقع پر متحد ہوکر مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے لیکن خند ق کی وجہ سے شہر میں واغل نہیں ہو سکھ تھے۔ ﴿ ہر مشکل کے موقع

۲۷۹٦ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ٢٢،٢١/١٧٤٢ ومسلم، الجهاد، باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، ح: ٢٢٠/١٧٤٢ من حديث ابن أبي خالدبه.



٢٤- أبواب الجهاد جبادك مسأل

پراللہ ہی ہے دعا کرنا'نی اکرم ٹائٹا کا طریقہ اور توحید کا تفاضا ہے۔ ﴿ دعا میں موقع محل کی مناسبت ہے اللہ تعالٰی کی صفات کا ذکر کرنا مسنون ہے۔

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْلِى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحِ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أَمَامَةُ ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْقَ اللهِ مَنْ الله الله الشَّهَادَة بِصِدْقِ مِنْ قَلْبِهِ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ اللهُ عَنْ اللهُ مَنَاذِلَ اللهُ عَنْ اللهُ مَنَاذِلَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ ال

۳۷۹- حضرت سہل بن حنیف وٹائٹو سے روایت ہے رسول اللہ طالیج نے فر مایا:'' جو شخص اللہ تعالیٰ ہے سیچے دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجات تک پہنچا دیتا ہے' خواہ وہ اپنے بستر ہی برفوت ہو۔''

و نوائد ومسائل: ﴿ اخلاص كى بركت بهت عظيم ہے۔ ﴿ شہادت كى تمنار كھنا بہت بڑا نيك عمل ہے۔

باب:۱۷-الله کی راه میں شہید ہونے کی فضیات

۳۷۹۸ - حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا نے نبی ٹاٹیڈ سے
روایت کرتے ہوئے فرمایا: نبی ٹاٹیڈ کے سامنے شہیدوں
کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا: ''ز مین سے شہید کا خون
خشک بھی نہیں ہوا ہوتا کہ اس کی دونوں بیویاں (حوریں)
اتن تیزی ہے اس کے پاس آتی ہیں جیسے دودھ پلانے
والی دودائیاں جو بے آب و گیاہ زمین میں اپنے بیچ گم
کر بیٹھی ہوں (تو وہ ان کی تلاش میں بے قرار ہوکر
ہماگئی پھرتی ہیں۔) دونوں حوروں کے ہاتھ میں ایک

(المعجم ١٦) - **بَابُ** فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ (التحفة ١٦)

٢٧٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ
هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ذُكِرَ
الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لاَ تَجِفُ
الثُّهْدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لاَ تَجِفُ
الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ
زَوْجَتَاهُ. كَأَنَهُمَا ظِنْرَانِ أَضَلَتَا فَصِيلَهُمَا فِي
بَرَاحٍ مِنَ الْأَرْضِ. وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةِ

٧٧٩٧\_أخرجه مسلم، الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالَى، ح: ١٩٠٩ عن حرملة به. ٧٧٨٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢٩٧/٣ عن ابن أبي عدي به، وتابعه إسماعيل عنده: ٢٧٧/٣، والحديث في مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٢٩٠ هـ هلال بن أبي زينب مجهول (تقريب)، وضعفه البوصيري. جہادے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

[مِنْهُمَا] حُلَّةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » .

٣٧٩٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنِي بَحِيرُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِيكِرِبَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُراى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَوِّةِ، وَيُراى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَوِّةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَيُحَلِّي حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُرَوّيُهُ فِي وَيُرَاقِعَ فِي الْمُعِينِ، وَيُسَلِّقُعُ فِي سَرِينَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُسَفَّعُ فِي سَرِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِهِ».

ایک جوڑا ہوتا ہے جود نیاو مافیہا سے بہتر ہوتا ہے۔''

الله ۱۷۹۹ - حفرت مقدام بن معدی کرب رافظ سے روایت ہے رسول الله طافی نے فر مایا: "الله کے پاس شہید کے لیے چھانعامات ہیں: خون کے پہلے قطرات کے ساتھ ہی اس کا محفانا دکھا دیا جاتا ہے اس عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے وہ (قیامت کے دن) بری گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا اے ایمان کا لباس فاخرہ پہنایا جائے گا خوبصورت آ تھوں والی حوروں ہے اس کی شادی کر دی جائے گا واواس کے ستر رشتے واروں کے حق میں اس کی شفاعت تبول کی جائے گا۔

173

خوا کہ و مسائل: (آید انعابات اس شہید کے لیے ہیں جو صرف اللہ کی رضائے لیے ظوص قلب کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے۔ (آجنت میں گھر دکھایا جانا اس کے لیے خوش خبری ہے کہ جنت میں واخل ہونے ہے بہا جان نگلے کے دوران میں بی اے جنت کی بٹنارت الی جاتی ہے۔ (آگاہ گارول کے لیے قبر کا عذاب بہت کی احادیث سے تابت ہے۔ شہید کے گناہ معاف ہو بچکے ہول کے اس لیے وہ پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ (آگاہ ہول کے مطابق پریشان ہول گے۔ شہید کے گناہ معاف ہو بچکے ہول کے اس لیے وہ پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ (آبران) کہ جیس ایمان کے حکمہ سے مرادابیا اس ہے جو اس کے ایمان کی علامت ہوگا۔ (آبرول) کہتے ہیں۔ ایمان کے حکمہ مرادابیا لباس ہے جو اس کے ایمان کی علامت ہوگا۔ (آبرول) سے مراد وہ جنتی عورتیں ہیں جو اللہ تعالی نے نیک بندول کے لیے اپنی قدرت کا ملہ ہے جنت میں پیدا کی ہیں۔ ہر شہید کو کم از کم دو حور یں ملیس گی۔ (آبران) کے علامت ہوگا۔ (آبر شہید کو کم از کم دو حور یں ملیس گی۔ (آبرول) کے لیے مغفرت کا باعث ہو کی اور شفاعت کی اجازت ملئے ہی علی عشام اعزاز۔ (آبری موثن کا درجہ جنتا زیادہ بلند ہوگا' اے است نوا کی اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ واللہ آعلہ .

٧٧٩٩ـ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الجهاد، باب في ثواب الشهيد، ح:١٦٦٣ من حديث بحير به، وقال: 'حسن صحيح غريب' .

جباد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

۲۸۰۰ حضرت جابر بن عبدالله جافؤنے روایت ے کہ جنگ احد کے ون جب (جابر جائظ کے والد) حضرت عبدالله بن عمرو بن حرام اللؤقل (شهبد) كر دیے گئے تورسول اللہ مُلْقِلْ نے قرمایا:''حابر! کیا میں تھے کو بتاؤں کہ اللہ عزوجل نے تیرے والد سے کیا فرمایا؟ "میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: "الله تعالی ہر کسی ہے پس بروہ رہ کر کلام فر ما تا ہے لیکن تیرے والد ہے آ منے سامنے کلام فرمایا۔ اللہ نے ان سے فرمایا ''میرے بندے! کوئی خواہش کرمیں تھے ووں گا۔'' انھوں نے (حضرت عبداللہ بن حرام ڈاٹٹؤنے)عرض کیا: اے میرے مالک! مجھے زندہ کر دے تا کہ میں دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا: ''میرا بیہ فیصلہ پہلے سے جاری ہو چکاہے کہ'' فوت ہونے والے ووہارہ دنیا میں نہیں بھیجے جائمیں گے۔'' عبداللہ دلاللہ خاللے نے کرا ہارب! میرے بسماندگان کومیرا بیغام پہنچا دے۔ تو الله عزوجل نے بہساری آیت نازل فرمائی: ﴿وَ لَا تَحُسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتًا ..... ﴾ "جولوگ الله کی راه میں قتل (شهید) کردے حاسمی انھیں

الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحِزَامِيُّ الْأَنْصَارِيُّ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ. سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: خِرَاشٍ. سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا قَبْلُ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا قَبْلُ اللهِ عَبْدِ اللهِ يَقْولُ: لَمَّا قَبْلُ اللهِ عَنْقَ ( بْنِ حَرَامٍ ، يَوْمَ أُخْدِلُ فَ مَا قَالَ اللهُ عَرْ وَجَلَّ لِأَبِيكَ؟ اللهِ عَنْدُ وَجَلَّ لِأَبِيكَ؟ اللهِ عَنْدِي اللهِ عَلَيْ أُعْتِلُ فِيكَ مَا قَالَ اللهُ عَلَيْ أُعْتِلُ فِيكَ مَا قَالَ اللهُ عَلَي أُعْتِلُ فِيكَ مَا قَالَ : إِلَّا عَلَي اللهِ عَلْيَ أُعْتِلُ فِيكَ مَا قَالَ : يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَي أُعْتِلُ فِيكَ مَا قَالَ : يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَي أُعْتِلُ فِيكَ مَا فَلَ : يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَي أُعْتِلُ فِيكَ مَا فَلَ : يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَي أُعْتِلُ فِيكَ مَا فَلَ : يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَي أَعْتِلُ فِيكَ مَا فَلَ : يَا عَبْدِي! تَمَنَّ عَلَي أُعْتِلُ فِيكَ مَا فِيكَ مَا فَلَ : يَا عَبْدِي اللهِ عَلْمَ اللهُ أَمْونَكُ مَا فَلَ : يَا عَبْدِي اللهِ عَلْمَ اللهُ مُنْ وَرَائِي ". فَأَنْوَلُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْتَا لُولِيَ عَسَبَنَ اللّذِينَ فَيُولُونَ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْتَا لُولِي اللهُ الْمُؤْتَا لَهُ الْمُؤْتَا لَا اللهُ الْمُؤْتَا لَا اللهُ الْمُؤْتَا لَا اللهُ اللهُ الْمُؤْتَا لَا اللهُ الْمُؤْتَا لُولَةً عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتَا لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتَا لَا اللهُ الل

﴿ فُواَ مُدُومِسا كُل: ﴿ فُوت ہونے والے كے بِسما مُدگان كوتىلى تَشْفَى دِيْنِ چاہيے اورا أَي با تين كَهَنَ چاہئيں جن سے ان كاخم ہلكا ہو۔ ﴿ وفات كے بعد الله تعالىٰ نيك بندوں سے ہم كلام ہوتا ہے۔ ﴿ جنت مِيں الله كا ديدارمكن ہے اور جنتيوں كوا ہے اپنے درجات كے مطابق كم يا زيادہ وقفے سے بيغمت حاصل ہوگا۔ ﴿ فُوت ہوجانے والے لوگ يا شہيد دوبارہ دنيا مِين نِمِين آسكة 'لہذا اس قسم كى حكا تيوں ميں كوئى صدافت نہيں كہ فلال

م دونه جھو۔''

۲۸۰۰ [حسن] أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد، ح:۱۹۲ عن إبراهيم بن المنذر به، وحسه الترمذي،
 ح:۳۰۱۰، والمنذري، وصححه ابن حبان(الإحسان)، ح:۸۳/۹، ح:۱۹۸۳، والحاكم:۲۰٤،۲۰۳/۳ وانظر، ح:۱۹۰.

جهاد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

صحابی یا شہیدیا ولی نے اپنی وفات کے بعد فلاں صاحب ہے ملاقات کی اور فلاں معالمے میں اس کی رہنمائی کی۔ @اس واقعے میں حضرت عبداللہ بن حرام ڈائٹؤ کے جنتی اور بلند درجات کا حامل ہونے کی بشارت ہے۔

٢٨٠١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِهِ:

مره، عن مسروق، عن عبد الله، في قويع. ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَتُنَا بَلْ

َ أَمُّيَاأً عِندَ رَبِهِمْ لِرُزَفُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] قَالَ: أَمَا إِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ:

عان إلى عَلَيْ عَصْلُ عَلَيْ عَصْلُ عَلَيْكَ عَلَى الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي الله التَّذِينَ مِنْ الْجَنَّةِ عَلَى اللهِ تَتَمَالًا مُمَا يَّتَهُ

أَيْهَا شَاءَتْ. ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُمَلَّقَةِ بِالْمُرْشِ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذْلِكَ. إِذِ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ

رَبُّكَ اطَّلَاعَةً. فَيَقُولُ: سَلُونِي مَا شِئْتُمْ. قَالُوا: رَبَّنَا وَمَاذَا نَسْأَلُكَ، وَنَحْنُ نَسْرَحُ فِي

الْجَنَّةِ فِي أَيِّهَا شِئْنَا؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُنْكُونُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا، قَالُوا: نَسْأَلُكَ أَنْ

رُّدُّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى اللَّنْيَا حَتَّى لَوْ اللَّنْيَا حَتَّى فَتُلَا فِي سَبِيلِكِ. فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ

إِلَّا ذَٰلِكَ ، تُركُوا».

ا • ٢٨ - حضرت عبدالله بن مسعود والفي سے روایت ہے انھوں نے اس آیت ممارکہ کے بارے میں فرمایا: ﴿ وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُواتًا بَلُ أَحُيآءٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ﴾ " جولوك الله كي راه میں قل (شہید) کرویے حاکمیں انھیں مردہ نہ مجھو کلکہوہ اسینے رب کے پاس زندہ ہیں اٹھیں رزق دیا جاتا ہے۔' انھوں نے فرمایا: ہم نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ ظالم نے فرمایا: "شهیدوں کی روحیں سنر برندوں کی طرح جنت میں جہاں میاہتی ہیں چرتی چکتی بھرتی ہیں' پھر عرش سے لککی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔اس حال میں ایک دن الله تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھ کرفر مایا: مجھ سے جو حاہو مانگ لو۔ انھوں نے کہا: یا رب! ہم تجھ سے کیا مانگیں؟ ہم تو جنت میں جہاں جائے ہیں کھاتے پیتے گھومتے ہیں۔ جب انھوں نے دیکھا کہ انھیں اس وفت تک نہیں حصورًا حائے گا جب تک کچھ سوال نہ

کریں تو انھوں نے کہا: (اے اللہ!) ہم تجھ سے بیہ وال کرتے میں کہ ہماری رومیں ہمارے جسموں میں ڈال کر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تا کہ پھر تیری راہ میں شہیر ہو جائیں۔ جب اللہ نے دیکھا کہ ان کا اور کوئی

مطاله نبین توانصین جھوڑ دیا گیا۔''

🎎 فوائد ومسائل: ۞ شهيدوں كو قيامت سے پہلے جنت ميں داخل كر ديا جاتا ہے۔ ﴿ برزخى زندگى ميں

**٢٨٠١ أخرجه مسلم، الإمارة، باب** بيان أن أرواح الشهداء في الجنة . . . الخ، ح : ١٨٨٧ من حديث أبي معاوية به .



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٤- أبواب الجهاد ---- جباديم تعلق احكام ومسائل

شہیدوں کو دوسراجہم ملتا ہے جوسبز پرندوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ ﴿ قیامت کے بعدوہ دوسرے جنتیوں کی طرح انسانی جہم کے ساتھ جنت کی نعتوں ہے مستفید ہوں گے۔ ﴿ شہیدوں کی روعیں دوبارہ دنیا میں نہیں آتیں اور نہ اُعین دوبارہ دنیوی زندگی ہی ملتی ہے۔ ﴿ عُرْشِ اللّٰی جنت ہے اویر ہے۔ ﴿

۲۰۰۲ - حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے' رسول اللہ ٹاٹٹلا نے فرمایا: ''شہید کوقل ہوتے وقت صرف آئی تکلیف ہوتی ہے جتنی کسی کوچیونٹی کے کامنے سے ہوتی ہے۔''

74.٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإَحْمَدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَإَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَ بِشْرُ بْنُ آدَمَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰى: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَنَّ الْقَرْصَةِ».

اردیا ہے جبکہ دیگر مقتین نے صن قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے صن قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے صن قرار دیا ہے اور السو سوعة الحدیثیة مسئد الإمام أحمد: ۴۳۳/۳ ، والصحیحة للألبانی ، وقم: ۹۹۱) ببرحال سے المحدیثیة مسئد الإمام أحمد: ۴۳۳/۳ ، والصحیحة للألبانی ، وقم: ۹۹۱) ببرحال سے بحی شہید پر اللہ كا انعام ہے كداس پر جان نگلے كاعمل آسان كردیا جاتا ہے اور اس كے ليے يہ تكليف نا قابل برواشت نہيں موتى ۔

(المعجم ۱۷) - بَابُ مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ (التحفة ۱۷)

ہاب: ۱۷-کون کون موت سے شہادت کا درجہ ملنے کی امید ہے

٢٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ

۳۰-۲۸-حفرت جابر بن عتيك والتوات روايت بي كدوه بيار بوئ تو في مُلْقِبًا ان كى عيادت كي لي

٢٨٠٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل المرابط، ح:١٦٦٨ عن ابن بشار به، وقال: 'حسن غريب صحيح' \*ابن عجلان عنعن تقدم، ح:١٩٦٧، ولحديثه شاهد ضعف عند الطبراني في الأوسط:١/٩٨١، ح:٢٨٢.

٣٨٠٣\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجنائز، باب في فضل من مات بالطاعون، ح: ٣١١١ من حديث عبدالله ابن عبدالله به مطولاً، وصححه ابن حبان، ح: ١٦١٦، والحاكم: ٣٥٣،٣٥٢، والذهبي، وقال النووي: "وهو صحيح باتفاق، وإن لم يخرجه الشيخان .

. جہادے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

تیك، عَنْ أَبِيه، تشریف لے گئے۔ گر والوں میں ہے کسی نے کہا:

ہیں تقریف لے گئے۔ گر والوں میں ہے کسی نے کہا:

ہیں تقریف کہ وہ اللہ کا اللہ علی ہے۔ رسول اللہ علی نے فرمایا: "(اگر فی سَبِیلِ اللهِ صرف میدان جنگ میں مرنا ہی شہادت ہے) جب تو شہد کہتا ہے اللہ کا اللهِ شَهَدَاءً أُمَّتِي إِذَا میرکامت کے شہید بہت تحوث ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں اللهِ شَهدادَةً میں مرنا ہی شہادت ہے۔ وارجو حورت ممل کی حالت میں فوت ہوجائے وہ بھی آؤ تُدُونُ بِجُمْع ہے۔ اورجو حورت ممل کی حالت میں فوت ہوجائے وہ بھی آؤ اُنْعَرِقُ وَالْحَرِقُ شَهید ہے۔ ووب کر مرنے والا اور والا اور خوب کر مرنے والا ہوں شہید ہے۔ وب کر مرنے والا ہوں شہید ہے۔ والہ کی خوب کر مرنے والا ہوں شہید ہے۔ والہ کی خوب کر مرنے والا ہوں شہید ہے۔ وب کر مرنے والا ہوں شہید ہے۔ والے کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ

ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ سَهِادَةً لَقَلِيلٌ. اللهِ شَهادَةٌ إِذَا لَقَلِيلٌ. اللهَ شَهادَةٌ . وَالْمَوْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ وَالْمَطْعُونُ شَهَادَةٌ . وَالْمَوْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ وَالْمَجْنُوقُ وَالْحَرِقُ فَالْحَرِقُ وَالْمَرْقُ وَالْحَرِقُ وَالْحَرِقُ وَالْحَرِقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَرْقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَرْقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَرْقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَرْقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْحَرِقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ وَالْمَرْقُ .

۲۸۰۴-حفرت ابو ہریرہ اٹائڈے روایت ہے نبی
الٹی نے فرمای: ''تم لوگ شہید کے بارے میں کیا کہتے
ہو(کہ شہید کون ہوتا ہے؟)' حاضرین نے کہا: اللہ ک
راہ میں قل ہوجانا (شہادت ہے۔) رسول اللہ تالیٰ نے
فرمایا: ''تب تو میری امت کے شہید تھوڑے ہی ہول
گے۔ جواللہ کی راہ میں قبل ہوگیا' وہ شہید ہے۔ اور جو
اللہ کی راہ میں فوت ہوگیا' وہ بھی شہید ہے۔ اور چیف
کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے۔ طاعون سے
مرنے والا شہید ہے۔ طاعون سے
مرنے والا شہید ہے۔ طاعون سے

ابُنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَلِكِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا شَهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ النَّهِيدِ فِيكُمْ؟ » قَالُوا: اَلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ فِي الشَّهِيدِ فِيكُمْ؟ » قَالُوا: اَلْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَلُو شَهِيدًا أَمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ، مَنْ فَتُلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُو شَهِيدٌ. وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُو شَهِيدٌ. وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ. سَبِيلِ اللهِ، فَهُو شَهِيدٌ. وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ. وَالْمَمْطُونُ شَهِيدٌ.

ایک روایت میں ہے: ''اور ڈ دب کر مرجانے والا شہید ہے۔'' قَالَ سُهَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَزَادَ فِيهِ: ﴿وَالْغُرِقُ شَهِيدٌ».

فوائد ومسائل: ﴿ الله كَل راه مِن جَنْك كرتے ہوئے جان دينا اصل شہادت ہے۔ شہيد كے عظيم ترين درجات الله فافراد كے ليے ہيں۔ ﴿ جہاد كے دوران مِن أيا جهاد كے دوران مِن كي جهى وجہ فوت

177

٢٨٠٤\_أخرجه مسلم، الإمارة، باب بيان الشهداء، ح: ١٩١٥ من حديث سهيل به، وهو في جزءه، ح: ١٧.

جہاد ہے متعلق احکام ومسائل

75- أبواب الجهاد .....

ہوجانا بھی شہادت کے برابر ہے ہا ہم اس شہید کے احکام عام میت کے ہیں۔ اسے شسل اور کفن و سے کروفن کیا جائے گا۔ ﴿ طاعون سے یا پہید کی بیاری سے فوت ہونے والا بھی شہادت کا درجہ یا تا ہے۔ کس نا قابل علاج مرض سے فوت ہوجانے والا بھی ای مضمن ہیں شار کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ وُ وَبِ كُر مِر جانے والا بھی شہید ہے۔ دوسری حاد قاتی اموات کو بھی ای عظم میں شار کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ بَیْحِ کی پیدائش کے وقت فوت ہوجانے والی عورت کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔ ﴿ جہاد کے دوران میں دشمن کے ہتھیار سے مرنے والے کے علاوہ باتی سب شہادتیں کم درج کی ہیں۔ ان کے احکام ان شہیدوں کے سے نہیں اُنہذا اُنھیں مرنے والے کے علاوہ باتی سب شہادتیں کم درج کی ہیں۔ ان کے احکام ان شہیدوں کے سے نہیں اُنہذا اُنھیں عشل اور کفن کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔

باب: ۱۸- ہتھیاروں کا بیان

۲۸۰۵ - حضرت انس بن مالک ڈاٹٹڑ سے روایت ہے کہ نبی ٹاٹیٹم فتح مکہ کے دن مکہ تکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر برخودتھا۔ (المعجم ١٨) - بَابُ السِّلَاحِ (التحفة ١٨)

- ٢٨٠٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ،

وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ.

فوائد ومسائل: ﴿ بَنْكَ مِين بتهيارون كا استعال يا وثمن كے بتهياروں سے بچاؤكا اشتعال اوقال منع ہے۔ رسول الله طاقع كو اشياء كا استعال اوقال منع ہے۔ رسول الله طاقع كو الله تعالى نے فتح ملہ كے دن جہاد كے ليے خاص طور پر اجازت دى تھى۔ جب مكہ فتح ہوگيا تو پابندى دوبارہ نافذ ہوگئا۔ ﴿ رسول الله طاقع أَنْ نَا الله عَلَى الله ع

۲۰۱۸ - حضرت سائب بن بزید ڈاٹٹا سے روایت

٢٨٠٦- حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عَمَّارٍ:



٣٨٠٥\_ أخرجه البخاري، جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ح:١٨٤٦، ٣٠٤٤، ٢٨٠٤، ٤٢٨٠ ٥٨٠٨، ومسلم، الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، ح:١٣٥٧ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحلي):٢٣/١١.

٣٨٠٦ [صحيح] أخرجه النسائي في الكباري، ح: ٨٥٨٨، والترمذي في الشمائل(ب١٤٠ م -: ١٠٤) من حديث سفيان به، وله لون آخر عند أبي داود، ح: ٢٥٩٠، والحديث صححه البوصيري على شرط البخاري، وله شاهد عند 4

٢٤- أبواب الجهاد .... جهاد متعلق ادكام وسائل

حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ہِ اِنْصُول نِے فرمایا: بِي تَالِيْمَ نَے غُرُووَ احد كون دو خُصَيْفَةً، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، إِنْ شَاءَ زرجِين اور يَنِي بِهِيْنِي ..

اللهُ تَعَالَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، يَوْمَ أُحُدٍ، أَخَذَ دِرْعَيْن، كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا.

٧٨٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمِ:
حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ
حَيْبٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي أَمَامَةَ. فَرَأَى
فِي سُيُوفِنَا شَيْئًا مِنْ حِلْيَةِ فِضَّةٍ. فَعَضِبَ
وَي سُيُوفِنَا شَيْئًا مِنْ حِلْيَةِ فِضَّةٍ. فَعَضِبَ
وَقَالَ: لَقَدْ فَتَعَ الْفُنُوحَ قَوْمٌ، مَا كَانَ حِلْيَةً

وَقَالَ: لَقَدَ فَتَحَ الْفَتُوحِ فَوْمٍ، مَا كَانَ حِلْيَهِ مُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. وَلٰكِنِ الْآنُكُ وَالْحَدِيدُوالْعَلَابِيُّ.

ابوالحن قطان نے فرمایا:علابی پٹھے کو کہتے ہیں۔

١٨٠٧- حفرت سليمان بن حبيب المطف سے

روایت ہے انھوں نے کہا: ہم لوگ حضرت ابوا مامہ جانگؤ

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انھوں نے ہماری تلواروں

كو يجه جاندي مے مزين ويكھا تو ناراض ہوئے اور فرمايا:

لوگوں (صحابۂ کرام ڈھائیٹہ) کو بڑی بڑی فتوحات حاصل

ہوئیں' ان کی تلواریں تو سونے چاندی سے مزین نہیں۔ خصیں کیکن (ان بر)سیسہ لو ہااورعلالی (لگاہوتا قعا۔)

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: ٱلْعَلاَبِيُّ الْعَصَّانُ: الْعَلاَبِيُّ الْعَصَّانُ.

کے فوائد ومسائل: ﴿ جَنَّكُ مِين بتھياروں كا استعمال يا ﴿ يَ عَبتھياروں ہے بچاؤكى اشياء كا استعمال وَ وَكُلَّ عَمانَى نَهِيْن وَ ﴿ كَمَرَم حَرَم ہِ جَهاں جَنَّك اور قنال منع ہے۔ رسول اللہ عَلَیْہ کو اللہ تعالیٰ نے فق كم کہ كردن جهاوكے ليے خاص طور پر اجازت دى تقى۔ جب كمه فقى جو كيا تو پابندى دوبارہ نافذ ہوگئى۔ ﴿ رسول الله عَلَيْهُمْ نَهِ الله عَلَيْهُمْ فَي الله عَلَيْهُمْ الله عَلَيْهُمْ فَي الله عَلَيْهُمْ كَا الله عَلَيْهُ مَنْ الله عَلَيْهُمْ فَي الله عَلَيْهُ مَنْ الله عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَا لَيْهُمْ اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهُمُ كَا لَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ كَا لِي حِسْمُ وَعَيْمُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ كَا لِي حَسْمُ وَعَيْمُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ كَا لَهُ عَلَيْهُمْ كَا لِي مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَا لَهُ عَلَيْهُمْ كَا لَهُ عَلَيْهُمْ كَا لَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ لَكُلُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَا لِي مِنْ كَلَيْهُمْ كَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ كَا لَهُمْ عَلَيْهُمْ كَا لِي اللهُ عَلَيْهُمْ كَا لِيْلُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَلَيْهُمْ لَعَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ لَعَلَيْهُمْ كَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ مِلْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ كَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ كُلِيْمُ عَلَيْه

٢٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا ابْنُ ٢٨٠٨ - معرت عبدالله بن عباس عالم عالي عالي عالي عالي

🙌 الترمذي .

(179)

٢٨٠٧\_أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب ماجاء في حلية السيوف، ح: ٢٩٠٩ من حديث الأوزاعي به. ٢٨٠٨\_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، السير، باب في النفل، ح: ١٥٦١(ب) من حديث ابن أبي الزناد به، وقال: "حسن غريب".

اللہ اوراس کے رسول کا' قرار دیا ہے۔

(سرد کا نفال آیت: ۳۱) اسلامی حکومت میں بید حصہ بیت المال میں داخل ہو کر مسلمانوں کی اجتا کی ضروریات پر خرج ہوتا ہے۔

خرج ہوتا ہے۔ ﴿ رسول اللہ مُنظِم البِح فراق اخراعات فنیمت کے پانچویں جصے (خس) سے پورے کیا کرتے سے اس لیے جہاد کی ضرورت کے لیے تلوار بھی خس میں سے لیا۔ ﴿ اس تلوار کو' و والفقار' اس لیے کہتے سے کا اس پر پچھ گرے نشانات سے جس طرح کمر کی ہڑی کے مہرے ہوتے ہیں۔ دیکھیے: (النہابة لابن ائیر مقد) مادہ فقر)

٢٨٠٩ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ سَمُرَةَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، حَمَلَ مَعَهُ رُمْحاً. فَإِذَا وَرَعَعَ النَّبِي عَلَيْ ، حَمَلَ مَعَهُ رُمْحاً. فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتّٰى يُحْمَلَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ . فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَى . فَقَالَ لَهُ اللهِ عَلَى . فَقَالَ : ﴿ لَا تَفْعَلْ . فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ تُرْفَعْ.

الموس المو

٢٨١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
 ابْنِ سَمُرَةَ: أَنْبَأْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ
 أَشْعَثَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرٍ،

۱۸۱۰ - حفرت علی والٹناسے روایت ہے انھول نے فرمایا: رسول اللہ علی کا سے میں عربی کمان تھی۔ آپ نے ایک شخص کے ہاتھ میں فاری کمان دیکھی تو فرمایا:

۲۸۰۹ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ۱٤٨/۱ من حديث سفيان الثوري به \* سفيان تقدم، ح: ١٦٢، وأبوإسحاق تقدم، ح: ٢٦٠ وقد عنعنا، وفيه علة أخرى، ذكرها البوصيري.

٢٨١- [إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري من أجل عبدالله بن بسر الحبراني (لأنه ضعيف كما في التقريب وغيره).
 وغيره)، وأشعث بن سعيد السمّان متروك، راجع التقريب وغيره.

... جہاد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد ....

عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَلِيَّ قَالَ: كَانَتْ بِيَدِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ. فَرَأَى [رَجُلاً]
بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارِسِيَّةٌ. فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟
أَلْقِهَا. وَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ وَأَشْبَاهِهَا، وَرِمَاحِ
الْقَنَا. فَإِنَّهُمَا يَزِيدُ اللهُ لَكُمْ بِهِمَا فِي
اللَّيْن. وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ».

(المعجم ١٩) - **بَابُ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ** اللهِ (التحفة ١٩)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ اللَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَمْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهُمِ النَّيِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهُمِ النَّيِيِ عَلَيْ اللهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهُمِ النَّيِيِ عَلَيْ اللهَ يَكِيدٍ وَالرَّامِي بِهِ. الْمُرَّدُ اللهُ عَلَيْ وَالرَّامِي بِهِ. وَالْمُولُ اللهِ عَلَيْ وَالرَّامِي بِهِ. وَالْمُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ مِنْ أَنْ وَالرَّامِي بِهِ. وَالْمُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْ مِنْ أَنْ وَالرَّامِولُ اللهِ عَلَيْ فَرَسُهُ الْمُسْلِمُ اللهِ اللهُ ا

''دیر کیا ہے؟ اسے پھینک دو۔تم اس طرح کی (عربی) کمانیں اور نیزے استعال کیا کرؤ اللہ تعالی ان کے ذریعے سے دین میں تمھاری مدو فرمائے گا' اور شھیں ملکوں میں افتد ارعطا فرمائے گا''

# باب: ١٩- الله كى راه مين تير چلانا

ا ۱۸۱۱ - حفرت عقبہ بن عامر جہنی ناتھ سے روایت ہے نبی تالیق نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ ایک تیرکی وجہ سے تین آ ومیوں کو جنت میں داخل فرمادیتا ہے۔ ایک اسے بنانے والا جب کہ وہ اسے بنانے میں نیکی کا ثواب حاصل ہونے کی امیدر کھتا ہؤاور (دوسرا) اسے چلانے والا اور تیسرا) اسے (تیراندازی) پکڑانے والا۔ "اور رسول اللہ تالیق نے فرمایا: " تیر چلاؤ اور سواری کرو۔ اور تیسرا اندازی کرنا مجھے تھاری شہواری سے زیادہ پہند ہے۔ مسلمان تفریح کے طور پر جوکام بھی کرتا ہے وہ باطل (بے کار) ہے سوائے کمان سے تیر چلانے اور باطل (بے کار) ہے سوائے کمان سے تیر چلانے اور باطل وں کوتر بیت دینے کے اور بیوی سے دل گی کرنے کے اور بیوی سے دل گی کرنے کے اور بیوی سے دل گی کرنے



٢٨١١\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، فضائل الجهاد، باب ماجا، في فضل الرمي في سبيل الله، ح: ١٦٣٧ب من حديث يزيدبه، وقال: "حسن صحيح " #يحيى بن أبي كثير صرح بالسماع عند أحمد: ٤/ ١٤٤، وسمع أيضًا من رجل عن أبي سلام به، فالطريقان محفوظان، عبدالله (ويقال: خالد) بن زيد الأزرق وثقه ابن حبان، والحاكم: ٢/ ٩٥، والذهبي، والهيثمي: ٢/ ٣٤ وغيرهم، وانظر نيل المقصود في التعليق على سنن أبي داود، ح: ٢٥١٣، وللحديث شواهد.

جبادية متعلق احكام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

🌋 فوائد ومسائل: ① مسلمان کوتفریج کےطور پرایسے کام کرنے جائییں جن سے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔'' تفریح برائے تفریح'' کا نظریہ غلط ہے۔ ﴿ تیراندازی کی مثل ہے ذاتی دفاع کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے اور دین کے لیے جنگ کرنے کا بھی اس لیے یہ جائز تفریح ہے۔ ® جدید دور میں جواسلجہ کفار کے خلاف جنگ میں استعال ہوسکتا ہے اس کی تربیت حاصل کرنا '' حیراندازی کی مشق'' کے حکم میں ہے۔ 👁 گھوڑ ہے کوتر بیت دینے کا مقصد جنگ میں اس سے کام لینا ہے اس لیے مختلف گاڑیوں ٹیٹکوں اور طبیاروں وغیرہ کے چلانے اور اڑانے کی تربیت اور ان کی مرمت اور د کھیے بھال کرنا سیکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ چیوی ہے دل گی کرنا خود کو اور اس کو گناہ ہے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور پاک دامنی اسلامی معاشرے کی مطلوب اشیاء میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اخلاق و کردار کی حفاظت بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح مکئی سرحدوں کا دفاع۔اس کےعلاوہ بیوی ہے نیک اولا د کا حصول اسلامی سلطنت کے دفاع کا اہم ذریعہہے۔ یہی وجہ ہے کہ کا فرمما لک مسلمانوں کوآ بادی کم کرنے کاسبق دیتے ہیں اورخوداین آبادی بڑھانے ہیں کوشاں ہیں۔

٢٨١٢ - حَدَّقَنْنَا يُسونُسنُ بُسنُ ٢٨١٢ - حفرت عمرو بن عبد والله الناس وايت بِ [182]﴾ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ الْقَاسِم بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً قَالَ:

انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله تلظ سے سنا' آپ فرمارے تھے:'' جو مخص دشمن کی طرف ایک تیر تھیئلے اور وه رشن تک پننج جائے ٔ خواہ رشن کو لگے یانہ لگے ُ وہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابرے۔"

> الْعَدُوَّ بِسَهْم، فَبَلَغَ سَهْمُهُ الْعَدُوَّ، أَصَابَ أَوْ أَخْطأً ، فَيَعْدلُ رَقَيَةً» .

> سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى

💥 فوائد ومسائل: ① تیر چلانے کا اصل مقصد جنگ میں وشن کونقضیان پہنجانا ہوتا ہے لیکن اگر کسی کا بھنکا ہوا تیر کسی مثمن کورخی یا ہلاک نہ کر سکے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ⊕ نیت صحیح ہوتو ناتکمل کام بھی تواب سے خالی نہیں ہوتا۔ ﴿ میزاکل بم اور توب کے گولے کا بھی یمی حکم ہے کداگر وہ نشانے بر ندلگ

٣٨١٢ [صحيح] أخرجه البيهقي: ٩/ ١٦٢، والحاكم: ٢/ ٩٦ من حديث ابن وهب به ١ القاسم بن عبدالرحمن لم يدرك عمرو بن عبسة فيما أظن، وأخرج الطبراني في الأوسط: ٢٤٠/٤، ح:٣١٨٩ من حديث ابن لهيعة عن سليمان بن عبدالرحمُن عن القاسم أبي عبدالرحمن عن شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة . . . الخبه ، وتابعه سليم بن عامر عن شرحبيل به ، أخرجه الطبر اني في مسند الشاميين : ٢/ ٨٦ ، ح : ٩٥٧ بإسناد صحيح ، والنسائي : ٦/ ٢٦ وغيرهما عنه، وللحديث طرق كثيرة جدًّا عندأبي داود، ح: ٣٩٦٥، والترمذي، ح: ١٦٣٨ وغيرهما .



#### www.sirat-e-mustageem.com

٢٤- أبواب الجهاد --- جهاد عظاق ادكام وساكل

سے تو ہتھیار چلانے والے کو پھر بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ اس کی کوشش اور نبیت ٹارگٹ (نشانے) کو تباہ کرنے کی ہوتی ہے۔

٣٨١٠ - حَدَّفَ نَا يُونُسُ بُنُ وَهُبِ: بَهُ مِهِمِ عَبْدِ اللهِ بْنُ وَهْبِ: بَهُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: بَهُ مَهِمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: بَهُ مَهِمُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: بَهُ مَهُمُ اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: بَهُ مَهُمُ وَاعِدُوا اللهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: بَهُمُ مِنَ فُوقَهُ اللهُ مُمّا اسْتَطَعْتُم مِنُ فُوقَهُ الْهُمْدَانِي أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِي "دُمُن كَمْنَا لِحَ لِيَجْتَى زياده مو كَمُ طاقت اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ

ئُلَاثَ مَرَّاتِ.

فوائد ومسائل: ﴿ مسلمانوں کوکافروں کے مقابلے میں ہر شم کے اسلحے میں برتر ہونا چاہیے۔ ﴿ [رَمْعِي] کے اصل معن '' بھینکے'' کے ہیں۔ دور نبوت میں صرف تیر ہی دور سے پھینک کراستعال کیا جانے والا ہتھیارتھا' اس لیے اس کا ترجمہ'' تیراندازی'' کیا جاتا ہے' تاہم اصل نفوی معنی کے لحاظ سے ہر شم کی رائفل بندوق' کا اِشکوف' تو پ اور میزائل وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ﴿ مسلمانوں کواپنے دفاع کے لیے اس قسم کے اسلح پر خاص توجہ دینی چاہیں۔ خاص توجہ دینی چاہیں۔ وراسے بھینکا جاتا ہے اور اسے بھینکنے کے آلات (راکٹ لانچر اور بمبار طیار بی وغیرہ) بھی تیار کرنے جاہمیں۔

٢٨١٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب: \_ الْحَبْرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمٍ أَلَّهُ سَمِعَ مُ الرُّعَيْنِيِّ بْنَ فِيكِ أَنَّهُ سَمِعَ مُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْقُدُةً بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ

۳۸۱۴-حفرت عقبه بن عامر جهنی والوئ روایت به که میں نے رسول الله طافیا سے سنا آپ فرمار ہے تھے: ''جس نے تیراندازی سیکھی گھر چھوڑ دی اس نے میری نافرمانی کی۔''

٢٨١٣\_أخرجه مسلم، الإمارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه، ح:١٩١٧ من حديث ابن هـبه.



٢٤- أبواب العجهاد جهادية متعلق احكام وساكل

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ

تَرَكَهُ، فَقَدْ عَصَانِي».

ناکدہ: اسلحی ٹریننگ لینے کے بعد اس کی مشق کرتے رہنا جا ہیے تا کہ اس کے استعال کی مہارت قائم رے اور جہاد کے موقع پر مشکل پیش نہ آئے۔

- ٢٨١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ يَمْ عَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَمْ عَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيادٍ بْنِ الْمُصَيْنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ يَعَلِيَّ بِنَفُر يَرْمُونَ. فَقَالَ: هَرَّ النَّبِيُ يَعَلِيْ بِنَفُر يَرْمُونَ. فَقَالَ: هَرَّ مُونَ. فَقَالَ: هَرَّ مُونَانَ وَعَلَانَ إِسْمَاعِيلَ. فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيلًا.

۲۸۱۵ - حفرت عبدالله بن عباس دانش روایت ہے انھوں نے فرمایا: نی ٹاٹٹ کی کھر افراد کے پاس سے گزرے جو تیراندازی کررہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ''اساعیل کے بیٹو! تیر چلاؤ' تمھارے جدامجد بھی تیرانداز تھے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ وَمِي اللهِ اللهِ وَمِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى كَامِ آنَ وَاللّهِ مَام كَلَيُول كَا يَبِي عَمْ ہِ۔

﴿ بزرگوں کو چاہیے کہا چھے کام کرنے والے نو جوانوں کی حوصلدا فزائی کریں۔ ﴿ مہاجرین اور انصار کے قبائل اور حضرت اساعیل ایسی کی نسل ہے تھے اس لیے رسول الله مائی اُنے آھیں اس نام ہے پکارا۔ ﴿ مُحْتَفَ قبائل اور شاخوں کے افراد کو مشترک نام ہے پکارنے کا فائدہ ہیہ ہے کہ ان میں محبت اُنظاق اور تجبی پیدا ہوتی ہے۔

﴿ وادا کرداوا وغیرہ بزرگوں کو ' والد' کے نام ہے یاد کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ جوسلمان نسلی طور پر حضرت اساعیل میں الله ہیں اس لیے حضرت اساعیل میں الله ہیں اس لیے حضرت اساعیل میں اللہ ہیں اس لیے حضرت اساعیل میں الیے مسلمانوں کے بھی باپ ہیں۔

(المعجم ٢٠) - بَابُ الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ بِابِ: ٢٠- جَمَنْدُ عاور ير چُم

(التحفة ٢٠)

. ۲۸۱۷ - حضرت حارث بن حسان دلانؤے روایت ٧٨١٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

٩٨١هـ[صحيح] أخرجه أحمد: ١٩٤/ ٣٦٤ عن عبدالرزاق به، وصححه الحاكم: ٢/ ٩٤ على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ٢٥ سفيان الثوري تقدم، ح: ١٦٢، والأعمش تقدم، ح: ١٧٨ وقد عنعنا، وللحديث شاهد عند ابن حبان في صحيحه، ح: ١٦٤٤، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وإسناده حسن، وأخرج البخاري في صحيحه، ح: ٩٨٩٩ وغيره من حديث سلمة بن الأكوع نحوه.

٣٨١٦\_ [حسن] أخرجه أحمد:٣/ ٤٨١ عن أبي بكر بن عياش به، وصححه البوصيري، وأخرجه الترمذي، التفسير، سورة الذاريات، ح: ٣٢٧٤، والنسائي في الكبراي من طريق سلام بن سليمان النحوي أبي العنذر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري به، بزيادة أبي وائل، وإسناده حسن، وهو الراجع.



. جہاد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَنَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ بَ اَنْهُولَ نَ فَرَايَا: مِنْ مَنِ آيا تو مِن فَ ويكما الْحَدَّرِثِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ . كَه بَى اللَّهُ مِنْ رَبِر كَمْرَ لَ مِن اور حَفْرت بال اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَبِي اور حَفْرت باللَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ كَمَا مَنْ كَمُرْكُ فَرَا اللَّهُ عَلَيْهُ كَمَا مَنْ كَمُرُ لَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى الْمُوسَلِقُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى الْمُعْلِقُ مِنْ عَلَى الْمُعْلِقُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

فوائد ومسائل: ﴿ فطب كے ليے منبر بر كور ابونا مسنون ہے۔ ﴿ حفاظتى نقط مُ نظر ہے كى برے عالم يا قائد كے باس مسل محض كھڑا ہوسكتا ہے۔ ﴿ جَنَّى مَهم كے ليے جانے والے دستے كا ايك جعند ابونا چاہيے۔ ﴿ جبادے واليس آنے والوں كى حوصلہ افرائى كے ليے ان كا مناسب استقبال كرنا چاہيے۔

٧٨١٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْخَلَّالُ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الْهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيَ، عَنْ أَدِي الزُّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ الدُّهْنِيَ، عَنْ أَبِي الزُّبْيْرِ، عَنْ جَابِرِ الْدُونَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً، يَوْمَ الْفَعْع، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ.

۲۸۱۷ - حضرت جابر بن عبدالله ناتف سے روایت ہے کہ نبی تاتیق فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کا جھنڈ اسفید تھا۔

٢٨١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ: سَمِعْتُ أَبَامِجْلَزِ يُحَدِّثُ عَنْ بَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ: سَمِعْتُ أَبَامِجْلَزِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ كَانَتْ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَايَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ كَانَتْ

مَوْدَاءَ، وَلِوَاقُهُ أَبْيَضَ.

۳۸۱۸ - حفزت عبدالله بن عباس بیشی سے روایت ہے کہ رسول الله ظینی کا بڑا حجنٹرا سیاہ اور چھوٹا حجنٹرا سفیدتھا۔

۲۸۱۷\_[حسن] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في الرايات والألوية، ح: ۲۰۹۲ من حديث يحيى بن آدم به \* أبوالزبير تقدم، ح: ۳۹۵، وصححه الحاكم: ٢/١٠٥١٠٤ على شرط مسلم، وقال الترمذي "غريب"، ح: ۲۷۷، وانظر الحديث الآتي.

٣٨١هـ[حسن] أخرجه الترمذي، الجهاد، باب ماجاء في الرايات، ح: ١٦٨١ من حديث يحيى بن إسحاق به، وقال: 'حسن غريب' \* أبومجلز لا يدلس كما حققه الحافظ في النكت: ٢/ ٦٣٨، وتلميذه حسن الحديث ووثقه الجمهور، والحديث السابق شاهد له.



.. جهاد ہے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 سیاہ سے مراد خالص سیاہ نہیں بلکہ پیجھنڈا دھاری دار کپڑے سے بنا ہوا اور چوکور تھا۔ (حامع الترمذي الجهاد باب ماجاء في الرايات حديث:١٦٨٠) ﴿ جَنَّكُ مِن مُخْلَف وستول ك حینڈ مے مختلف رنگوں کے ہو سکتے ہیں۔ ® [رَابَه] اور [لِوَ اء] دونوں کے معنی حینڈ امیں۔اس لحاظ سے بیہم معنی الفاظ میں' تاہم ایک قول کے مطابق [رایه] بڑا حصنڈ اجوتا ہے اور [لو َاء] چھوٹا حصنڈ ا( ھاشیہ سنن ابن ماجداز محمد فواد عبدالیاتی) ہم نے دوسر ہے قول کے مطابق تر جمہ کیا ہے۔

> (المعجم ٢١) - بَابُ لُبْس الْحَرير وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ (التحفة ٢١)

۶۸۱۹ - حضرت اساء بنت الی بکر ٹائٹیا سے روایت ے انھوں نے رکیم کے بٹنوں والا ایک جبہ نکالا اور

باب:۲۱- جنگ میں ریشی لباس پہننا

فرمایا: رسول الله طَالِيَّةُ مِيلِباسِ اس وقت بِينِتْ بتھے جب (جنگ میں)وشمن کےمقابل ہوتے۔

٢٨١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ أَبِي غُمَرَ، مَوْلَى أَسْمَاءَ، اللهِ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِالدِّيبَاجِ. فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 مذکورہ روایت سندا ضعف بئ تاہم سمجھ روایت سے ثابت ہے کہ مردول کے لیے *غالص ريثم كا لباس پېټنا حرام ب-* (صحيح مسلم اللباس والزينة باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال وخديث:٢٠٦٨) البيته كيرول كے كنارول ، مثلاً: دامن اور كريبان وغيره يراكانا جائز ہے اوراس کی زیادہ سے زیادہ صدحیارالگلیوں کے برابر ہے جبیبا کہ آگلی صدیث میں صراحت موجود ہے۔واللہ اُعلم

> • ٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ

ا ۲۸۲۰ حضرت عمر اللظ سے روایت ہے کہ وہ باریک ریشم اور موٹے ریشم سے منع فرماتے تھے مگر جو ا تناسا ہوا ہے جائز فرماتے تھے۔ پیر کہتے ہوئے راوی

٢٨١٩\_[إسناده ضعيف] فيه حجاح بن أرطاة تقدم، ح:٤٩٦، وأصل الحديث عند مسلم، اللباس والزينة، باب تحريم لبس الحرير وغير ذٰلك للرجال، ح: ٢٠٦٩ من حديث مولَّى أسماء به.



<sup>•</sup> ٢٨٢\_ أخرجه البخاري، اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح: ٥٨٢٩ من حديث عاصم به، ومسلم، اللباس، الباب السابق، ح: ١٣/٢٠٦٩ من حديث حفص بن غياث به.

#### www.sirat-e-mustageem.com

جهادي متعلق احكام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمَوِيرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ ﴿ (ابوعثمان رَائِدَ) نَه اَيكُ أَنَّى استاره كميا كم ووسرى هٰكَذَا. ثُمَّ أَشَارَ بإصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ الثَّالِئَةِ، ثُمَّ الرَّابِعَةِ. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْهُ مَنْهَا نَا عَنْهُ .

انگل نے بھر تیسری انگل نے بھر چوشی انگل ہے۔ حضرت عمر التلوية فرمايا: رسول الله طافيم بميس اس منع فرماتے تھے۔

🚨 فوائد ومسائل: ﴿ كَيْرِ بِ كِي كنارونُ مثلًا: دامن كے جاك يا گريان برحاشيے كي صورت ميں تھوڑا سا ریشم لگا ہوا ہوتو ایبالیاس پہننا جائز ہے۔ ﴿ جائز ریشم کی مقدار زیادہ ہے زیادہ چارانگلیوں کے برابر ہو علی ہے' تاہم کم ہوتو بہتر ہے۔

> (المعجم ٢٢) - بَابُ لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرْبِ (التحفة ٢٢)

٧٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاور: حَدَّثَنيي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرو بْن حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخِي طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفُنْه .

٢٨٢٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةً وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَوْدَاءً.

🛎 فوائدومسائل: 🛈 پگڑی باندھنامسنون ہے۔ 🕾 سیاہ پگڑی پہنناجائز ہے۔

(المعجم ٢٣) - بَنَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزُو (التحفة ٢٣)

یاب:۲۳- جنگ کے دوران میں خريد وفروخت

٢٨٢١\_[صحيح] تقدم، ح: ١١٠٤.

٢٨٢٧\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في العمائم، ح:٤٠٧٦ من حديث حماد به، وصححه الترمذي، ح: ١٧٣٥، والحديث السابق شاهد له.

رہے ہیں۔

رکھا تھا۔

۲۸۲-حضرت عمر و بن حریث بناتیٔا ہے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: (وہ منظراب بھی میرے تصور میں ہے) گویا میں رسول اللہ طافیظ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ساہ عمامہ پہن رکھا ہے اور اس کے دونوں کنارے (یشت کی طرف) دونوں کندھوں کے درمیان لٹک

۲۸۲۲ - حضرت جابر اللفظ سے روایت ہے کہ نبی

ظافیظ مکه میں واخل ہوئے تو آپ نے سیاہ عمامہ پہن

باب:۲۲- جنگ میں عمامه بہننا

جهاوي متعلق احكام ومسائل

75\_ أبواب الجهاد.

۳۸۲۳ - حضرت خارجہ بن زید براللہ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے ایک آ دی کو دیکھا کہ میرے والد (حضرت زید بن نابت انساری ٹائٹا) سے پوچھر ہاتھا کہ اگر ایک آ دئی جہاد کرے اور غزوے کے دوران میں خرید وفر وخت اور تجارت بھی کرے تو کیا تھم ہے؟ میرے والد نے فرمایا: ہم تبوک میں رسول اللہ کھٹے کے ساتھ تھے۔ ہم خرید وفر وخت کرتے تھے۔ رسول اللہ کاٹھ ہمیں دیکھتے تھے اور شع نہیں فرماتے تھے۔ رسول اللہ کاٹھ ہمیں دیکھتے تھے اور شع نہیں فرماتے تھے۔

٣٨٢٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ ابْنُ عَبْدِالْكُورِيمِ: حَدَّثَنَا سُنَيْدُ ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ خَالِدِ ابْنِ حَيَّانَ الرَّقِيِّ: أَنْبَأَنَا عَلِيْ ابْنُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيُّ: حَدَّثَنَا يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْثُ رَجُلًا يَشْأَلُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو وَيَهِ؟ فَقَالَ لَهُ فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ ويَتَّجِرُ فِي غَزْوَتِهِ؟ فَقَالَ لَهُ أَيِي عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي فَيَشَالُ لَهُ عَنْ الرَّجُلِ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ ويَتَّجِرُ فِي غَزْوَتِهِ؟ فَقَالَ لَهُ أَيْ يَنْهَانَا .

# باب:۴۴-مجامدين كوالوداع كهنا

# (المعجم ٢٤) - **بَابُ** تَشْيِـيعِ الْغُزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ (التحفة ٢٤)

۲۸۲۴-حفرت معاذین انس ڈاٹٹا ہے روایت ہے اسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: '' مجھے یہ بات دنیا و مافیہا ہے زیادہ محبوب ہے کہ ایک ضبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کوالوداع کروں اور اس کے سامان کی و کیے بھال کروں۔''

٢٨٢٤ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَلِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: اللهِ فَأَكُفَةُ اللهِ عَلَى رَحْلِهِ، غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً، أَحَبُ إِلَيْ عَلَى رَحْلِهِ، غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً، أَحَبُ إِلَيْ مَنَ اللهِ فَأَكُفَةً مَنَ اللهِ فَأَكُفَةً أَوْ رَوْحَةً، أَحَبُ إِلَيْ مَنَ اللهِ فَأَكُفَةً مَنَ اللهِ فَأَكُفَةً اللهِ مَنْ اللهِ فَأَكُفَةً مَنْ رَحْدِهِ، أَحَبُ إِلَيْ مَمْ اللهِ فَأَكُفَةً اللهِ مَنْ اللهِ فَاكُنَةً اللهِ مَنْ اللهِ فَاكُنْهُ إِلَى اللهِ فَالْ اللهِ فَاكُنْهُ اللهِ فَاكُنْهُ اللهِ فَاكُنْهُ اللهِ فَاكُنْهُ اللهِ فَالْ اللهِ فَاكُنْهُ اللهِ فَالْهَا وَمَا فَهَا اللهِ فَاكُنْهُ اللهِ فَالَّذَا وَمَا فَهَا اللهِ اللهِ فَالْهَا وَمَا فَهَا اللهِ فَاكُنْهُ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَالْهَا وَمَا فَهَا اللهِ اللهِ فَالْهُ اللهِ فَالَا إِلَيْهِ عَلَى رَحْلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا

۲۸۲۵- حضرت ابو ہر رہ ڈائٹؤ سے روایت ہے اُٹھول

٢٨٢٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا

٣٨٢٣ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الطبراني: ٥/ ١٣٨٠ ١٣٨ من طريق آخر عن خالد بن حيان به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عروة وسنيد بن داود" \* سنيد توبع، تقدم، ح: ١٣٣٢، فالعلة من على بن عروة لأنه متروك كما في التقريب وغيره.

؟ ٢٨٢\_[إستاده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣/ ٤٤٠ من حديث ابن لهيعة: ثنا زبان به، وصححه الحاكم: ٣/ ٩٨، والذهبي، وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ١١١٦ لعلته.

٢٨٢٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٥٨ من حديث ابن لهيعة به، ومن أجله ضعفه البوصيري، ولكن تابعه اللبث،



جهاد سے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

نے کہا: رسول اللہ علی نے مجھے رفصت کرتے وقت فرالها: أَسُتُو دِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَ دَائِعُهُ ] ''میں کھے اللہ کے سپر دکرتا ہوں جس کے سپر د کی ہوئی چزیں ضائع نہیں ہوتیں۔''

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَن ﴿ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِي لاَتَضِيعُ

🎎 فوائد ومسائل: ① مسافر کوالوداع کہتے وقت بید دعا پڑھنی چاہیے ۞ مجاہدین کواہتمام سے رخصت کرنا عاہے اور نمایاں شخصیات کو عاہے کہ اُٹھیں خودرخصت کریں۔

٧٨٢٦ حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ: ۲۸۲۷-حضرت عبدالله بنعمر والنتاسي دوايت ب كه رسول الله مُلَيْظُ جب لشكر روانه فرمات يتص تو روانه مونے والے سے فرماتے: [أَسُتَوُدِ عُ اللَّهَ دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ، " مين تيرا دين تيرى امانت اور تیرے کام کے انجام کواللہ کی حفاظت میں ديتا ہوں <u>'</u>''

حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالِ: حَدَّثَنَا [أَبُومِحْصَن خُصَيْنُ بِنُ نُمَيرً]، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي، عَنْ ِ**بَافِع،** عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ 🇯 إِذَا أَشْخُصَ السَّرَايَا يَقُولُ لِلشَّاخِصِ: **اَأَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ** 

عَمَلكُ ٥.

م فا کده: ندکوره روایت کو بهارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیاہے جبکہ دیگر محتقین نے اسے سیح قرار دیا 🚨 ہاوراس پرتفصیل بحث کی ہے محتقین کی تفصیلی بحث فضیح حدیث والی رائے ہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے ٰلہٰذا ندکورہ روایت سنداُ ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شوامد کی بنا پر قابل عمل اور قابل حجت ب\_ مزيرتفصيل كے ليے ويكھي : (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:١٩/٨-١٢١ والصحيحة للألباني؛ رقم:١١؛ وسنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد، رقم:٢٨٢٦)

یاب:۲۵-فوجی دیتے

(المعجم ٢٥) - بَابُ السَّرَايَا (التحفة ٢٥)

همان سعد عن الحسن بن ثويان أراه عن موسى بن وردان به الخ، وللحديث شواهد كثيرة، راجع نيل المقصود،



٣٨٣٣\_[إسناده ضعيف] ابن أبي ليلَّي تقدم حاله، ح: ٨٥٤، وتابعه إبراهيم بن عبدالرحمْن بن يزيد بن أمية (وهو مُعِهُول، تقريب) عند الترمذي، ح: ٣٤٤٢، وقال: "غريب"، ولأصل الحديث طرق كثيرة عن ابن عمر وغيره، أنظر الحديث السابق.

جہاد سے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

٢٨٢٧ - حضرت انس بن مالك والنوسة روايت ب كدرسول الله عليم في حضرت اكشم بن جون خزاعي وللكؤس فرمايا: "اكشم! اين قبيلي كسوا دوسرول ك ساتھ مل کر جہاد کر' تیرااخلاق بہتر ہوجائے گا'اور تیرے ساتھیوں کی نظر میں تیری عزت ہوگی۔ اکشم! بہترین ساتھی حار ہیں' بہترین دستہ حارسوکا ہے'اور بہترین کشکر جار ہزار کا ہے۔ اور بارہ ہزار (کی فوج) کو تعداد کم ہونے کی وجہ ہے فکست نہیں ہوسکتی۔''

٢٨٢٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ الْعَامِلِيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَكْثَمَ بْنِ الْجَوْنِ الْخُزَاعِيِّ: «يَاأَكْثَمُ! أُغْزُ مَعَ غَيْرٍ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ، وَتَكُرُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ . يَاأَكْثَمُ ! خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُوائَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلَاف. وَلَنْ يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ».

فاكده: فدكوره روايت ضعيف بئ تاجم ديكر سحيح احاديث سے ثابت ب كدسفر ميں اكيلية وي كونييس جانا چاہیے' خاص طور پر جب پیدل سفر ہو یا لمباسفر ہو۔ارشا دنبوی ہے:''ایک سوار ایک شیطان ہے' دوسوار ووشيطان مين اورتين سوار ايك قافله بي " (سنن أبي داود الحهاد اباب الرجل يسافر وحده

٢٨٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا، يَوْمَ بَدْر، ثُلَاثُمِائَةٍ وَبضْعَةً عَشَرَ. عَلَى عِدَّةِ أَصْحَاب [طَالُوتَ]. مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ . وَمَا جَازَ مَعَهُ

۲۸۲۸ - حضرت براء بن عازب بالله سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں رسول الله عظام کے ساتھی تین سودس سے کچھزیادہ تھے جتنی تعداد طالوت کے ساتھ نہریار کرنے والوں کی تھی۔ ان کے ساتھ صرف ایمان رکھنے والے نهرے یار پہنچے تھے۔

٢٨٢٧\_ [إسناده ضعيف جدًا] ذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث، ح: ٢٣٩٨ من حديث عبدالملك به معلقًا، وقال أبوحاتم: 'أبوسلمة العاملي متروك الحديث، كان يكذب، والحديث باطل'، وضعفه البوصيري لضعف أبي سلمة العاملي الأزدي (وهو متروك، ورماه أبوحاتم بالكذب،تقريب) ،وعبدالملك بن محمد الصنعاني لين الحديث، تقريب، وله طريق آخر عند البيهقي: ٩/ ١٥٧، وإسناده ضعيف مظلم، وأما الشطر الأخير: خير الصحابة أربعة . . . الخ، فأخرجه أبوداود، ح:٢٦١١، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، ح:٢٥٣٨، وابن حبان، ح:٦٦٣، والحاكم: ١/٣٤٤، ٢/ ١٠١، والذهبي، وإسناده ضعيف لعنعنة الزهري تقدم، ح:٧٠٧، وقيه علل أخراى. ٢٨٢٨\_ أخرجه البخاري، المغازي، باب عدة أصحاب بدر، ح: ٣٩٥٩ من حديث سفيان الثوري به.



جياد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

إلَّا مُؤْمِنٌ .

ﷺ فوا کدومسائل: ۞ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام ﷺ فوا کدومسائل: ۞ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابات تلن سو تیرہ تھی جن میں ہے ۲۳۱ مجامدانصاری تھے۔ ﴿ قبیلہ اوس ہے ۲۱ اور قبیلہ ُ خزرج ہے • کا۔مهاجرین کی تعداد مشہور قول کے مطابق ۸۲ تھی۔ بعض علماء نے ۸۳ یا ۸ بیان کی ہے۔ اس وجہ سے کل فشکر کی تعداد بھی ۳۱۲ بیات ذ کر کی گئی ہے۔ دیکھیے : (الرمیق المختوعُ مولا نامغی الرحمٰن مبارک پوری بڑھے ) ۞ طالوت اوران کے ساتھیوں کا واقعہ سور ہ بقر ہ آیت: ۲۴۶ تا ۲۵۱ میں تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے۔ 🏵 جس طرح حضرت طالوت کا ساتھ وینے والے کیے مومن سے ای طرح غزوہ بدر میں شر یک ہونے والے صحابہ کرام عالمی کال مومن سے۔ اور دوسرے صحابہ کرام جُولُوُ کے افضل تھے۔

٧٨٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةً. أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ لَهِيعَةَ بْنِ عُقْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ، صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ، وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ.

(المعجم ٢٦) - بَابُ الْأَكُل فِي قُدُور الْمُشْرِكِينَ (التحفة ٢٦)

٢٨٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب، عَنْ قَبِيصَةَ ابْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ طَعَام النَّصَارٰي. فَقَالَ: الَّا

۲۸۲۹ - حضرت ابوورد رئاتنا سے روایت ے انھوں نے فرمایا: اسالشکرمت بنوجو جنگ کا موقع آئے تو (میدان حچوڑ کر) بھاگ جائے اورا گرائے غنیمت کے توخبانت کرے۔

# یاب:۲۷-غیرمسلموں کے برتنوں میں کھانا کھانا

۰۲۸۳۰ حضرت بلب طائی ٹاٹٹز سے روایت ہے' انھوں نے فر ماہا: میں نے رسول اللہ مُلَّقِیْلُ سے عیسائیوں کا کھانا کھانے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:'' تیرے دل میں کوئی کھانا کھٹکا پیدا نہ کرے جس سےنصرانیت سے تیری مشابہت ہوجائے۔''

٢٨٢٩\_ [إسناده ضعيف] ۞ لهيعة مستور(تقريب)، وفيه علة أخرْى، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد ضعيف

٣٨٣٠\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب كراهية التقذر للطعام، ح: ٣٧٨٤ من حديث سماك به، وحسنه الترمذي، ح: ١٥٦٥.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

... بجادت متعلق احكام ومسائل

24- أبواب الجهاد

يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ

نَصْرَانِيَّةً».

فوائد ومسائل: ① یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں اصل شرعی تھم یہی ہے کہ جانور اللہ کا نام لے کر ذیج کیا جائے لیکن آج کل عیسائی اللہ کا نام لے کر ذیج کرے تو وہ ذیجہ جائے لیکن آج کل عیسائی اللہ کا نام لے کر ذیج کرے تو وہ ذیجہ حال ہے۔ ﴿ جس کھانے میں گوشت یا گوشت ہے حاصل ہونے والی کوئی چیز (چربی یا جیلا ٹین وغیرہ) استعمال نہ ہوئی ہؤوہ غیر مسلم کے ہاتھ سے تیار ہوا ہؤتب بھی جائز ہے۔ ای طرح مسلمان کے ذیج شدہ جانور کا گوشت اگر غیر مسلم یکا کے تو مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔

- ٢٨٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ: حَدَّثَنِي أَبُو فَرُوّةً يَزِيدُ اللَّخْمِيُ ابْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنِي عُرْوَةً بْنُ رُوَيْمِ اللَّخْمِيُ عَنْ أَبِي نَعْلَبَةَ الْخُشْنِيِّ قَالَ وَلَقِيَّهُ وَكَلَّمَهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةً فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْةً فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْةً فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْةً فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: قَالَ وَلَقِيَهُ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: قَالَ: فَإِن الْحَبْجَنَا فَلْهُ عَلَيْهُ فَلْتُ : فَإِن احْتَجْنَا قَالَ: «لَا تَطْبُخُوا فِيهَا» قُلْتُ: فَإِن احْتَجْنَا أَلْتُهُ فَلْتُ: فَإِن احْتَجْنَا فَالَ: «لَا تَطْبُخُوا فِيهَا» قُلْتُ: فَإِن احْتَجْنَا فَلْهُ اللهِ إِلَيْهَا اللهِ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللّهِ إِلَيْهُ إِلَى اللهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهُ إِلْهُ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهُ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ إِلَيْهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

إلَيْهَا ، فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدًّا؟ قَالَ : «فَارْ حَضُوهَا

رَحْضاً حَسَناً . ثُمَّاطُنُخُوا وَكُلُوا» .

ا ۱۸۳۳ - حضرت الونقلبه حسننی راتش سروایت بی افتون نے فرمایا: میں رسول الله ساتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے الله کے رسول الله کا بیکی مشرکوں کی ہنڈیوں میں کھانا دیا گائے آئے نے فرمایا: ''ان میں کھانا نہ دیاؤ۔'' میں نے کہا: اگر ہمیں ضرورت پیش آ جائے اور ان کو استعمال کے بغیر جارہ نہ ہوتو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: ''انھیں اچھی طرح دھولؤ پھر (ان میں کھانا) کیا کر کھالو۔''

کردو اکر و مسائل: ﴿ غیر مسلموں کے برتن استعال کرنے میں احتیاط کرنی چاہے ﴿ اس احتیاط کی وجہ بیہ کہ دو اور کو اپنے میں احتیاط کی وجہ بیہ کہ وہ اور غیر فد ہوں ' یعنی مردار جانوروں کا گوشت بکاتے اور کھاتے ہیں۔ ﴿ الَّرَ اللّٰهِ عَیْرِ مسلم کا برتن استعال کرنا پڑے تو اسے اچھی طرح دھو لینا چاہیے ایمٹی سے مانج کر صاف کر لینا چاہیے ' پھر اس میں کھانا چینا درست ہوگا۔ ﴿ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا ملازم ہے اور مسلمانوں کے گھر سے مسلمانوں کا بکا اور مسلمانوں کے گھر سے مسلمانوں کا بکا تاہوا کھانا کھاتا ہے تو اس کے برتن بھی دھوکر استعال کیے جاسکتے ہیں۔ ﴿ جس برتن میں شراب نہیں رکھی جاتی ' صرف پانی رکھا جاتا ہے' اس سے پانی پیا جاسکتا ہے' خواہ وہ برتن غیر مسلم کا ہو' البت اسے دھولیا جائے۔



٢٨٣١\_ [صحيح] وضعفه البوصيري من أجل يزيد بن سنان تقدم، ح: ٢٥٨١، وللحديث شواهد كثيرة عند البخاري، ومسلم وغيرهما، انظر، ح: ٣٢٠٧، وأخرجه أبوداود، ح: ٣٨٣٩ من حديث أبي ثعلبة به نحوه، وإسناده صحيح.

..... جهاد ہے متعلق احکام ومسائل

72- أبواب الجهاد.

(المعجم ٢٧) - **بَابُ** الِاسْتِعَانَةِ بالْمُشْركِينَ (التحفة ٢٧)

٣٨٣٧ - حَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَلِدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَرْوَةً بْنِ الزُّبِيْرِ، عَنْ عَرْوَةً بْنِ الرَّبِيدِ بَيْنَ لَا يَعْنِينُ بِمُشْرِكِ».

قَالَ عَلِيٍّ : فِي حَدِيثِهِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ ،

باب: ۲۷- (جنگ میں)مشرکوں سے مرد لینا

۲۸۳۲ - حفزت عائشہ بھا سے روایت ہے' رسول الله تالیا نے فرمایا: 'مہم شرک سے مدر نہیں لیتے۔''

(امام ابن ماجہ کے استان) علی بن تھرنے اپنی صدیث میں راوی کے بارے میں تر دد کا اظہار کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن بزید ہے باعبداللہ بن زید ہے۔

فوا کدومسائل: ﴿ مسلمان ا پِ عقید ہے کہ دفاع کے لیے جہاد کرتا ہے۔ مسلمانوں کے ملک کی زمین کا دفاع بھی ای لیے اہم ہے کہ بید مین کے دفاع کا ایک حصہ ہے۔ مشرک چونکہ اس عقید کو تسلیم نہیں کرتا اس لیے وہ خلوس کے ساتھ اس کے دفاع کے لیے جنگ نہیں کرسکا۔ ﴿ غیر مسلم یا تو مسلمانوں کے کھلے دشن ہوتے ہیں یاسلمانوں کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ پہلی قتم کا مشرک (حربی) اسلای فوج میں شامل نہیں ہوسکتا کو نکہ اسلامی فوج اس کے خلاف لڑتی ہے۔ دوسری قتم کا مشرک (ذبی) مسلمانوں کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ادر جس کی حفاظت مسلمان کرتے ہیں اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت اور دفاع کے

باب: ۲۸- جنگ میں دھوکا

(المعجم ٢٨) - **بَابُ الْخَ**دِيعَةِ فِي الْحَرْبِ

(التحفة ٢٨)

۲۸۳۳ - حفرت عاکشه والفاسے روایت ہے نبی

٢٨٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

٣٨٣٢ أخرجه مسلم، الجهاد، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة . . . النخ، ح:١٨١٧ من حديث مالك عن الفضيل بن أبي عبدالله عن عبدالله بن نيار الأسلمي عن عروة به . . . . النخ، وكذا رواه أبوداود، ح:٢٧٣٧، والترمذي، ح:١٥٥٨، وقال: "حسن غريب" وغيرهما عن مالك به، وهو الصواب، وقال المزي في سندابن ماجه: "كذا عنده وهو تخليط فاحش والصواب ما تقدم" (تحفة الأشراف:٢/١٣).

٢٨٣٧\_[صحيح متواتر] أخرجه البهقي في الدلائل: ٤٤٧/٣ من حديث ابن إسحاق قال: حدثنا يزيد بن رومان به 14



### www.sirat-e-mustaqeem.com

بجادي متعلق احكام دمسائل

٢٤ **أبواب الجهاد . . . . . . . . . . . . . . . . .** 

نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَيْمَ فِرْمَايِ:''جَنَّكَ وَهُوَا ہے'' إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِرُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ النَّيِّجَ ﷺ قَالَ: «ٱلْحَرْبُ خُدْعَةٌ».

فوائد ومسائل: ﴿ جَنَّكَ كَا بَيَادِى مقصد وَثَمَن بِهَ غَلِيهِ عاصل كَرَنا ہُوتا ہے اس ليے اس كى جَنَّى چالوں كونا كام بنانا ضرورى ہے۔ ﴿ جَنَّكَ مِيْن وَهوكا دينے كامطلب يہ ہے كہ الي اُقل و حركت كى جائے جس ہے دَثَن وهوكا كھا جائے اور سلمانوں كى فوج كے اصل مقصد كو نہ مجھ سكے ' للبذا بروقت سلمانوں كى چال كا توڑ نہ كر سكے۔ ﴿ رسول الله تَابِيْنَ كَى عادت مباركہ فنى كہ جب كى طرف جَنَّى مہم روانه كرنے كا ارادہ ہوتا توكى دوسرى طرف كے علاقے كے بارے بين معلومات حاصل كرتے۔ (صحیح البخاري ' المغازي' باب حدیث محمد بن مالك ' حدیث: ١٨١٨م،) مقصد يہ ہوتا تھا كہ بات اگر دَثَمن كے كى جاسوں تك پنجے تو وہ اس سے حج متجہ نہ نكال سكا اور اس طرح و ثمن اند جرے بين رہے۔ ﴿ اس الفظ كو اِنْحَدَمَةٌ ﴾ بي بي حاكم ايك جن جنگ و موكا و سے والى چيز ہے۔ ہرفر بق فنے كى اميد ركھتے ہوئے او تا ہے ليكن ہرا كے كى اميد پورئ نہيں ہوتی۔

194

باب:۲۹-(جنگ کےشروع میں)انفرادی مقابلہ اورمقتول کا ذاتی سامان ۲۸۳۵-حضرت قیس بن عباد دلشنے سے روایت ہے

(المعجم ٢٩) - **بَابُ ا**لْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ (التحفة ٢٩)

٧٨٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ

﴾مطولاً، والحديث: الحرب خدعة، متواتر (قطف الأزهار، ص: ٢٥٥، نظم المتناثر، ص: ١٥٢)، وأخرج البخاري، ح: ٣٠٢٨ـ٣٠٠، ومسلم، ح: ١٧٤٠، ١٧٣٩ وغيرهما، انظر تخريج السيرة لابن هشام (ق ١٥٤) يس

٢٨٣٤ [صحيح] أخرجه الطبراني: ٢١/ ٣٠٠، ح: ١٧٩٨ من حديث يونس به، وقال الهيثمي (مجمع: ٥/ ٣٢٠] "رفيه مطرين ميمون وهوضعيف"، وضعفه البوصيري من أجل مطرين ميمون، وانظر الحديث السابق.

٧٨٣٥\_ أخرجه البخاري، المغازي، باب قتل أبي جهل، ح :٣٩٦٨ من حديث وكيع، ومسلم، التفسير، باب فم قوله تمالى: "لهذان خصمان اختصموا في ربهم"، ح :٣٠٣٣ من حديث ابر مهدي، من حديث مفيان التوري به، وتابعه هشيم: أخيرنا أبوهاشم به (البخاري، ح ٢٩٦٩ وغيره). انھوں نے کہا: میں نے حفرت ابوذر واٹلا کو متم کھا کریہ فرماتے سنا: یہ آیت ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِی رَبِّهِمُ ..... إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ "بهوونوں مخالف اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے

جہادیے متعلق احکام ومسائل

والے میں .....اللہ تعالیٰ جو جاہتا ہے کرتا ہے۔''غردہُ بدر کے دن چھ افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت جزہ بن عبدالمطلب' حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبیدہ بن حارث ٹائٹا (ایک طرف) عتبہ بن

ربیعهٔ شیبه بن ربیعه اور ولید بن عتبه (دوسری طرف) جنگ بدر کے دن بیلوگ (حق و باطل کے) دلائل (کو

تشلیم کرنے یا نہ کرنے) کی وجہ سے ایک دوسرے کے مقابل تھے۔

وَحَفْصُ بُنُ عَمْرِ و ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِيِّ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : الْبُنُ مَهْدِيِّ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : أَنْبَانَا وَكِيعٌ قَالاً : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرَّعْنِي اللهِ : هُو يَحْبَى بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ اللهِ : هُو يَحْبَى بْنُ عَبَادٍ اللهِ اللهِ : هُو يَحْبَى بْنُ عَبَادٍ فَلَا اللهَ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٤ - أبواب الجهاد

فوائد وسائل: ( عتبہ شیبہ اور ولید کا فرول کے سردار سے۔ عتبہ حضرت ہندہ قام کا باپ تھا جبکہ حضرت ہندہ قام کا باپ تھا جبکہ حضرت ہندہ عنوں منتبہ کا بیان تھا اور ولید ہندہ ، حضرت ابوسفیان دائل تھا اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا۔ ( حضرت علی خائل ابو طالب بن عبدالمطلب کے بیٹے شے اور حضرت عبیدہ واٹھ حارث بن عبدالمطلب کے بیٹے شے۔ اس طرح بددونوں حضرات رسول اللہ واٹھ کے عمر اور ہوئے جب کہ حضرت حمزہ فاٹھ

عبدالمطلب کے بیٹے اور رسول اللہ تُلَقُمُ کے بیچا تھے۔ ﴿ جہاں ایمان کا معاملہ ہو وہاں خون کے رشتے بھی اہمت نہیں رکھتے۔

٢٨٣٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدُّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ وَ عِكْرِمَةُ
ابْنُ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ
الْأَكْتِع، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلًا
قَتَلْتُهُ. فَقَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَلَبَهُ.

۲۸۳۷ - حفرت سلمہ بن اکوع اٹاٹو سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے ایک آ دمی کا مقابلہ کیا اور اسے قبل کر دیا تو نبی ٹائیڑ نے اس کا سامان جھے دلوایا۔

٢٨٣٦\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٤/ ٤٥ عن وكيع به، وصححه البوصيري.



جباد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد ..

🚨 فوائدومسائل: ① سَلَب ہے مرادمتول کا ذاتی سامان ہے مثلاً: لباس تکواروغیرہ۔ یہ چیزیں ای مجاہد کا حق میں جواس کافر کو قتل کر ہے۔ ﴿ سلب کے علاوہ باقی مال غنیمت مجاہدین کی اجماعی مکیت ہے۔اس میں ے برجابدوہی کچھ لےسکتا ہے جو مال غنیمت کی تقسیم کے وقت اس کے حصے میں آئے۔

أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَسِنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، رمول الله ثَلِيَّةً فِي أَصِي الكِمتول (كافر)كا ذاتى عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، [عَنْ أَبِي قَتَادَةَ] أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَالِهُ نَفَّلَهُ سَلَبَ قَتِيل، قَتَلَهُ يَوْمَ حُنَيْنِ.

> ٢٨٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ إِلَّهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ نُعَيْم بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ».

(المعجم ٣٠) - بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتْل النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (التحفة ٣٠)

٢٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ

٢٨٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح: ٢٨٣٧ - حفرت ابوقاده وَلِيَّا سے روايت ہے كه سامان دلوایا جسے انھوں نے جنگ حنین میں قتل کیا تھا۔

۲۸۳۸ - حضرت سمره بن جندب ثاثق سے روایت کافر کو)قتل کرے تو اس (مقتول) کا ذاتی سامان اس (قاتل) کا ہے۔"

> باب: ٣٠٠ - حمله كرنا مشبخون مارنا اورعور نوں اور بچوں کو قتل کرنا

۲۸۳۹-حضرت صعب بن جثامه وکافؤے روایت ہے' نی تالی ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر شرکین کی سی بہتی برشپ خون مارا جائے اور اس دوران میں عورتوں اور بچول کونقصان پہنچے(وہ زخی یاقل ہو جائیں تو کیاتکم ہے؟)

٣٨٣٧\_ أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، ح: ٢١٠٠ وغيره، ومسلم، المغازي. باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح: ١٧٥١ من حديث يحيى بن سعيد به.

٨٣٨\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ١٢ عن أبي معاوية به، وتابعه أبوإسحاق (الفزاري) عند البيهقي : ٣٠٩/٣.☀ ابن سمرة مستور الحال، والحديث السابق شاهد له، وله شواهد أخرى.

٣٨٣٩ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب أهل الداريُّتَّون فيصاب الولدان والذراري . . . الخ، ح: ٢٠١٣، ومسلم، الجهاد، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد، ح: ١٧٤٥ من حديث سفيان به .

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

جہادیے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

عِنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، رسول الله اللهِ فَرْمَايا: 'ووجَى أَلَى مِن ع بين ـ' فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ؟ قَالَ: «هُمْ

💥 فوائد ومسائل: 🛈 جو یچے یاعورتیں جنگ میں شریک نہ ہوں ان پرحملہ کرنا یا نھیں تل کرنا جائز نہیں۔ (دیکھیے' مدیث:۲۸۳۱) ﴿ رَثُمَن کی فوج برحمله کرتے وقت اگر کوئی عورت یا بچیز دمیں آ جائے تو وہ معاف ہے۔ ﴿ رات کوملیکرنا (شب خون مارنا) جائز ہے تا کہ دشمن کواچھی طرح دفاع کرنے کا موقع ند ملے اور اسے شکست ہوجائے۔ ﴿ و ' انتهی میں ہے ہیں' یعنی وہ بھی مشرک ہیں' اس لیے اگر نا دانستہ طور پر وقتل ہوجائیں تو گنا ہمبیں۔

٢٨٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ:

أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا، مَعَ أَبِي بَكْرِ، هَوَازِنَ، عَلَى عَهْدِ

النَّبِيِّ ﷺ. فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا. حُتِّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً. فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ،

ُ **فَقَتَلْنَاهُمْ.** تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ.

٧٨٤١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بُّنُ أَنْسٍ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ. فَنَهٰى إِ**عَنْ قَتْل** النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

اس ۲۸ - حضرت عبدالله بن عمر الأنتها سے روایت ہے کہ نبی نظام نے ایک رائے میں ایک مقتول عورت دیکھی تو عورتوں اور بچوں کوقل کرنے ہے منع فریادیا۔

۲۸ ۴۰ – حضرت سلمه بن اکوع رافظ ہے روایت ہے

ابو بكر عافؤك قيادت ميں قبيله كبنو موازن سے جنگ كى ۔

حصہ وہاں تھہرے رہے۔ جب صبح ہو کی تو ہم نے ان پر

ُ قُلِّ كرديا ـ وه نوياسات گھر<u>تھ</u> ـ

🎎 فوائد ومسائل: 🛈 عورتوں اور بچوں کوتل کرنامنع ہے ۔ ای طرح بوڑھے ' راہب اور دومرے ایسے افراد

. ٢٨٤٠ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في الرجل ينادى بالشعار، ح:٢٥٩٦، وحديث:٢٦٣٨ إُمِن حليث عكرمة به ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين : ٢/ ١٠٧ ، ووافقه الذهبي .

٢٨٤١ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٧٦،٧٥،٢٣/٧ من حديث مالك به، وأخرجه البخاري، ع:٣٠١٥،٣٠١٤، ومسلم، ح: ١٧٤٤ وغيرهما من حديث نافع به، فهو متفق عليه.



- جهادے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے اضیں بھی قتل کرنا درست نہیں۔ ﴿ جب کوئی غلط کام سامنے آئے تو اس بے فوراً روک دینا چاہیے تا کہ دوسروں کو بھی معلوم ہوجائے اوروہ اس نلطی کے ارتکاب ہے بجیں۔

> ٢٨٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقِّعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسِّ. فَأَفْرَجُوا لَهُ. فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هٰذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ " ثُمَّ قَالَ لِرَجُل: «إِنْطَلِقْ إللي خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقُلْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفاً».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: [حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ:] حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقِّع عَنْ جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: يُخْطِيءُ الثَّوْرِيُّ فِيهِ.

۲۸۲۲- حضرت حنظله كاتب (حنظله بن رئع تشمیمی جائٹیا) ہے روایت ہے انھوں نے فر مایا: ہم لوگ رسول الله منافظ كي معيت ميں الك غزوے ميں گئے۔ ہمارا گزرا یک مقتول عورت ( کی لاش) کے پاس سے ہوا۔اس کے پاس لوگ اسمٹھ ہو گئے تھے۔انھوں نے رسول الله نظافيم کے لیے جگہ بنا دی۔ رسول الله نظام نے فر مایا: '' یہ عورت تو جنگ کرنے والوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والی نہتھی۔' پھرانک آ دمی سے فر ماما: '' خالد بن ولید جائز کے پاس جاؤاوراے کہو۔ رسول اللہ كالله آب كوتكم دية بين كه بچول كواور مزدورول كو برگز قتل نەكرس-''

٢٨٣٢ - (م) امام ابن ماجه وطل في ايك دوسرى سندے بیروایت ای طرح نبی تلقظ سے بیان کی ہے۔

ابوبكر بن الى شيبه نے كها: سفيان تورى نے اس حدیث مین خلطی کی ہے کہ انھوں نے اسے حنظلہ سے روایت کیاہے۔

٣٨٤٣\_[صحيح] أخرجه أحمد: ١٧٨/٤ عن وكيع به، وصححه البوصيري، وابن حبان(مرارد)، ح: ١٦٥٥، وله شاهد عند أبي داود، ح: ٢٦٦٩، وإسناده صحيح، وانظر الحديث الآتي.

٢٨٤٢م) \_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ٢٨٨، ٤/ ٣٤٦ من حديث المغيرة بن عبدالرحمن به، وتابعه ابن أبي الزناد(مسند أحمد: ٣/ ٤٨٨ ، ٤/ ١٧٨)، وصححه ابن حبان، ح: ١٦٥٦، وانظر الحديث السابق.

اسے نذرا تش کردو۔''

٢٤- أبواب الجهاد.

(المعجم ٣١) - بَابُ التَّحْريق بأرْض الْعَدُوِّ (التحفة ٣١)

٣٨٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبْنِ سَمُرَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ صَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَٰةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى قَرْيَةِ يُقَالُ لَهَا أَبْنَى.

فَقَالَ: «إِثْتِ أُبْنِي صَبَاحًا . ثُمَّ حَرِّقُ».

 فائدہ: زہیرشاویش بیان کرتے ہیں: اُبنی ایک جگہ کا نام ہے جوموجودہ" اردن" میں واقع ہے۔ (حاشیہ ضعف سنن ابن ماجه ازعلامه الباني اللك)

> ٢٨٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّقَ نَخُلَ [بَنِي] النَّضِيرِ، وَقَطَعَ. وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا فَطَعْتُم مِن لِمِنَةٍ أَوْ تَرَكَنُتُوهَا قَآبِمَةٌ﴾

> > العشا: ١٥ أَلْآنَةً .

۳۸ ۲۸ - حضرت عبدالله بن عمر دانتها سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (یہودیوں کے قبیلے) بنونضیر کے تھجوروں کے درختوں کوجلا دیا اور کاٹ دیا۔ بیہ مقام (جہاں تھجوروں کے یہ باغ واقع تھے) بویرہ کہلا تا ہے۔ تب الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائي: ﴿ مَا قَطَعُتُمُ مِّنُ لَينَة اَوْتُرَكُّتُمُوهَا قَآئِمَةً ..... " " م ن کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے ماجنھیںتم نے ان کی جڑوں پر ہاقی رہنے دیا (بیسب اللہ کے فرمان سے تھااوراس لیے بھی کہاللہ فاسقوں کورسوا کرے۔'')

جهاد ہے متعلق احکام ومسائل

ہاب:۳۱- وثمن کےعلاقے میں (درختوں

اورمكانول وغيره كو) آگ لگانا

بہتی کی طرف بھیجا تو فرمایا:''صبح کے دفت ابنی جاؤاور

۲۸۴۲ حضرت اسامه بن زید نافخاسے روایت ب انھوں نے کہا: رسول الله عظیم نے مجھے اُبنی نامی

فوائد ومسائل: ﴿ يهود يول نے نبي اكرم مَنْ فَيْمُ عِد معاہده كيا تفاكه كفار مكه كے خلاف مسلمانول كي مدو کریں گے کیکن انھوں نے عبد تکنی کی اور قبیلہ بُنونشیر نے نبی اکرم ٹائٹی کو شہید کرنے کی سازش بھی کی ۔اس

٣٨٤٣ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو، ح : ٢١١٦ من حديث صالح به، وانظر، ح:١٠٩٨ لىحاله، وفيه علة أخرى، انظر، ح:٧٠٧.

٢٨٤٤\_ أخرجه البخاري، المغازي، باب حديث بني النضير ٤٠٣١ من حديث الليث، وسلم، المغازي، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، ح:١٧٤٦ عن ابن رمح به.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٤ أبواب الجهاد ... جباد عظل احكام وسائل

عہد عنی کی وجہ سے رسول اللہ ظافیہ نے ان پر شکر کئی کی۔ وہ کچھ عرصہ اپنے قلعوں میں محصور رہے لیکن آخر جان بخش کی صورت میں جلاولمنی پر آمادہ ہو گئے۔ ﴿ اس محاصرے کے دوران میں مسلمانوں نے بونفیر کے پچھ درخت کاٹ ڈالے اور پچھ جلا دیے تاکہ دشمنوں کی آ رختم ہواور دہ اپنے باغوں کو اجڑتا و کیے کر مقابلے کے لیے میدان میں آئیس۔ ﴿ رسول اللہ ظافیہ کے افعال اور صحابہ کے وہ افعال جورسول اللہ ظافیہ کی اجازت سے کیے گئے ہوں 'دہ شرعی طور پر جوازی دلیل ہیں۔

٣٨٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عُفْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّقَ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حَرَّقَ نَخْلُ بَنِي النَّفِيدِ، وَقَطَعَ. وَفِيهِ يَقُولُ

شَاعِرُهُمْ:

فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حَرِيقٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ

۲۸۴۵- حضرت عبدالله بن عمر طانتها سے روایت ب که نبی مُنظِیمًا نے بنونضیر کے تھجوروں کے درخت جلائے اور کاٹے اور ای کے بارے میں شاعرنے کہا:

فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَّئَ حَرِيتٌ بِالبُّولُرَةِ مُسُتَطِيرً ''بنولؤی (قریش) کے سرداروں کے لیے آسان

ہوگیا کہ بورہ میں ہرطرف پھیلتی ہوئی آ گ گی ہو۔''

فوائد ومسائل: () پیشعرهفرت حمان بن ثابت انتظامی به رصحیح البنعادی الحرث والمزارعة و المزارعة البنان والتخاب المستحد و النحل حدیث: ۲۳۲۱) ( علامه وحید الزمان الشاخ نے حضرت حمان والتا کے فدکورہ بالا شعر کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے: '' بی کوی کے عمائد پہوگیا آسان ۔ گلی ہوآگ بورہ میں برطرف سوزان کی مضرورت کے موقع بر پھیل داریا سابد ادردخت کوکا ثما جائز ہے۔

باب:۳۲- قيد يول كافديه

(المعجم ٣٢) - **بَابُ** فِدَاءِ الْأُسَارٰي

التحفة ٣٢)

٢٨٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
 وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ
 عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ

۲۸۴۷-حفرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹؤے روایت ہے' انھوں نے فر مایا: ہم نے رسول اللہ ٹاٹٹا کے زمانے میں حفرت ابوبکر ڈاٹٹا کی قیادت میں قبیلہ کوازن سے جنگ

٧٨٤٥\_أخرجه مسلم، الجهاد، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، ح: ١٧٤٦ من حديث عقبة به. ٢٨٤٦\_أخرجه مسلم، المغازي، باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى، ح: ١٧٥٥ من حديث عكرمة به.

جہاد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد.

ک (اور فتح پائی۔) اضوں نے جمھے بوفزارہ کی ایک لڑی انعام کے طور پر عطا فرمائی جوعرب کی انتہائی حسین عورتوں میں ہے تھی۔ اس نے پرانی پوشین اور ھر رکھی تھی۔ اس نے پرانی پوشین اور ھر رکھی تھی۔ میں نے مدید بیٹنی جانے تک اس کا کپڑ ابھی (اس کے جمم ہے) ہٹا کر نہ دیکھا۔ (مدینے میں) جمھے نبی ظافی بازار میں لحی تو فرمایا: ''میرا بھلا ہو' یہ جمھے ہبہ کر دی۔ آپ نے دورسول اللہ تافیق کو بہہ کر دی۔ آپ نے اس مسلمان اسے (کے) جمیع کر اس کے بدلے میں ان مسلمان تیر بوں کوچھڑ الباجو کے میں قید تھے۔

ابنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنَا، مَعَ أَبِي بَكُو، هَوَازِنَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ أَبِي بَكُو، هَوَازِنَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ أَجْمَلِ الْعَرَبِ. عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا. فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتّٰى أَتَبْتُ الْمَدِينَةَ. فَلَقِيَنِي النَّبِيُ يَنِي فَوَارَقَ، فَلَقَيَنِي النَّبِيُ يَنِي حَتَّى أَتَبْتُ الْمَدِينَةَ. فَلَقِيَنِي النَّوقِ، فَقَالَ: "لِلْهِ أَبُوكَ هَبْهَا النَّهِيُ عَنْ فَيَالَ: "لِلْهِ أَبُوكَ هَبْهَا لِي فَوَهُنِتُهَا لَهُ. فَبَعَتْ بِهَا، فَفَادَى بِهَا أَسُولِينَ، كَانُوابِمَكَةً. أَسَارَى الْمُسْلِحِينَ، كَانُوابِمَكَةً.

الله فوائد ومسائل: ﴿ مَالَ غَنِيمت تمام مجابِدين مِين برابرتقسيم كيا جاتا ہے تا ہم بہتر كاركردگى دكھانے والوں كو اس كے علاوہ بھى انعام ديا جاسكتا ہے اسے' دنفل' كہتے ہيں۔ ﴿ امام (خليفہ يا كمانڈر)كى مجاہدكوديا ہوا انعام والهن لے سكتا ہے جب اے والهن لينے مين كوئى ہوئى صلحت ہو۔ ﴿ مسلمان قيديوں كوچيرانے كے ليے كافر قيديوں كو آزاد كرنا جائز ہے ليعنى مسلمانوں اور كافروں كے درميان قيديوں كا تا دل شرعاً درست ہے۔

> (المعجم ٣٣) - **بَابُ** مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ (التحفة ٣٣)

ہاتھ لگ جائے تو کیا تھم ہے ۲۸۴۷ - حضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹناسے روایت ہے' افھوں نے فرمایا: میرا ایک گھوڑا بھاگ گیا تو اسے دشمن نے پکڑلیا' بھر (جنگ کے بعد) اس پرمسلمانوں نے قیضہ کہا تو وہ واپس مجھے (ابن عمر ٹائٹنا کو) دے دیا گیا۔

بدوا قعدرسول الله عظم كزماني كاسي

باب:۳۳-(مسلمانوں کی) کوئی چیز کا فروں کے

قضے میں جانے کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے

٧٨٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ، عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ. فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ. فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ. فَوُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ

قَالَ: وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ. فَلَحِقَ بِالرُّومِ. فَظَهَرَ

(اس کے علاوہ) حضرت ابن عمر والثنا کا ایک غلام

٣٨٤٧\_أخرجه البخاري، الجهاد، باب: إذا غنم المشركون مال المسلم، ثم وجده المسلم، ح: ٣٠٦٧ تعليقًا، وأبرداود، ح: ٢٦٩٩ من حديث ابن نمير عن عبيدالله به .



#### www.sirat-e-mustageem.com

جہاد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد .

بھاگ گیا اور رومیوں سے جاملا۔ مسلمانوں نے ان پر فتح پائی تو حضرت خالد بن ولید ڈٹٹؤ نے وہ غلام دوبارہ حضرت ابن عمر ڈٹٹٹ کو دے دیا۔ بیرواقعدرسول اللہ ٹٹٹٹٹ

عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، بَعْدَوْفَاقِرَسُولِاللَّهِﷺ.

کی وفات کے بعد کا ہے۔

خطے فوائد ومسائل: ﴿ اُکْرِکِی مسلمان کا کوئی مال کافروں کے قبضے میں چلا جائے اور بعد میں وہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تواہے عام غنیمت میں شار نہیں کیا جائے گا بلکدوہ اس مسلمان کو ملے گاجس کے قبضے ہے لکا تھا۔ ﴿ مسلمانوں کی جو چیز کافروں کے قبضے میں چلی جائے تو قانونی طور پروہ اس مسلمان کی ملکیت رہتی ہے۔ جب ممکن ہواہے دے دی جائے۔

(المعجم ٣٤) - بَابُ الْغُلُولِ (التحفة ٣٤)

٧٨٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ: مَنْ اللَّبْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَبِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: تُوْفِي رَجُلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: تُوْفِي رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "صَلُوا مِنْ أَشْجَعَ بِخَيْبَرَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: "صَلُوا

عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَٰلِكَ، وَتَغَيَّرَتُ [لُهُ] وُجُوهُهُمْ. فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ».

قَالَ زَیْدٌ: فَالْتَمَسُوا مَتَاعَهُ، فَإِذَا خَرَزَاتٌ مِنْ خَرَزیَهُودَ، مَا تُسَاوِي دِرْهَمَیْن.

باب:۳۴-مال غنيمت مين خيانت

۲۸ ۲۸ - حضرت زید بن خالد جمنی واثنو سے روایت بے انھوں نے فر مایا: قبیلہ المجھ کا ایک آ دی خیبر میں (جنگ کے دوران میں) فوت ہو گیا۔ نبی تالیا نے فرمایا: ''اپنے ساتھی کا جناز ہ پڑھلو۔''لوگوں کواس پر تجب ہوا اور چبروں پر جیرت کے آٹار ظاہر ہوئے۔ نبی تالیک نے بید یکھا تو فرمایا: ''تھار سے ساتھی نے اللہ کی راہ میں نے بید کیھا تو فرمایا: ''تھار سے ساتھی نے اللہ کی راہ میں (جہاد کے دوران میں نفیمت میں) خیانت کی ہے۔''

حضرت زید دی تونی فر مایا: محاب نے اس کے سامان کی حلاقی فی تو یمبود بول کے چند منظ ملے جن کی قیمت دودرہم کے برابر بھی نہیں تھی۔

٣٨٤٠ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في تعظيم الغلول، ح: ٢٧١٠ من حديث يحلي به، وصحمه ابن الجارود، ح: ١٩٨١، وابن حبان(موارد)، ح: ٤٨٣٣، والحاكم على شوط الشيخين: ٢٧٧/، ووافقه الذمبي. قلت: أبوعمرة الأنصاري لم يخرج عنه البخاري، ومسلم، ووثقه ابن حبان، والحاكم وغيرهما، وقال الذهبي: "صدوق"، وأشار المنذري إلى تحسين حديثه فهو ليس بالمجهول، بل حسن الحديث.

جهاد سے متعلق احکام ومسائل

21- أبواب الجهاد.

۳۸۳۹ - حضرت عبدالله بن عمرو طانفها سے روایت بے افعوں نے فرمایا: نبی طانفہ کے سامان کی دیمیے بھال پر ایک آ دی متعین تھا جے کر کرہ کہتے تھے۔ وہ فوت ہو گیا تو نبی طائفہ نے فرمایا: ''وہ جہنم میں ہے۔'' صحابہ کرام شائفہ و مکھنے لگے ( کداس کی کیا وجہ ہو عمق ہے ) تو انھیں اس کے پاس ایک چا ور یا عبالمی جواس نے (مال غلیمت میں ہے) چرائی تھی۔ میں ہے) چرائی تھی۔

٣٨٤٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ عُبِيئَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هُوَ فِي لِرْكِرَةُ فَمَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «هُوَ فِي النَّارِ " فَذَهُبُوا يَنْظُرُونَ. فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً أَوْعَبَاءَةً، قَدْ غَلَها.

خط فوائد ومسائل: ﴿ مَالَ عَنِيمت مِين خيانت بهت برا جرم ہے۔ ﴿ چِرائی بُوئی چِيْر معمولی بوتو بھی جرم کی شاعت میں فرق نہیں بر تا۔ ﴿ اس حدیث سے ان لوگوں کا بھی ردّ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ مؤن جہنم میں نہیں جاسکا۔ کتاب وسنت کے دلائل بر فور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے ایک گناہ گارمؤن فحض بھی جہنم کا ستی ہوسکتا ہے تا ہم جہنم کا دائی عذا ہے صرف کا فروں اور شرکوں کے لیے ہے۔ والله أعلم.

٢٨٥٠ حَدَّئنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
 حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ عِيسَى بْن

سِنَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ، إلى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ. يُومَ نَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيرِ، فَأَخَذَ مِنْهُ قَرَدَةً.

يَعْنِي وَبَرَةً. فَجَعَلَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ. ثُمُّ قَالَ:

الله النَّاسُ! إِنَّ لهٰذَا مِنْ غَنَاتِمِكُمْ. أَزُوا الْخَيْطُ وَالْمِخْيَطُ، فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ،

فَمَا دُونَ ذَٰلِكَ. فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَشَنَارٌ وَنَارٌ».

- ۱۸۵۰ حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹھ ہے روایت بن ضون نے رمایا: غز وہ حنین کے موقع پر رسول اللہ ناٹیل نے ہمیں غنیمت کے ایک اونٹ کے پاس کھڑے ہوکر نماز پڑھائی کھر رسول اللہ ناٹیل نے اونٹ کے تھوڑ ہے بال لیے آھیں اپنی دوانگلیوں میں پکڑا اور فرمایا: ''اب لوگوا بیجی تمصاری غنیموں میں سے ہیں۔ موئی دھاگا اور اس ہے کم و میش چیز بھی ادا کرو۔ (غنیمت میں) خیانت کی ایمت کے دن خیانت کرنے والے کے لیے عار عیب اور آگ بن جائے گی۔''

٢٨٤٩ أخرجه البخاري، الجهاد، باب القليل من الغلول، ح: ٣٠٧٤ من حديث سفيان به.



<sup>.</sup>٧٨٥- [حسن] وحسنه البوصيري & وفيه عيسى بن سنان وهو ضعيف، ضعفه الجمهور، ولكن لحديثه شواهد كثيرة عندأبي داود، ح: ٢٦٩٤، وابن حبان، ح: ٢٦٩٣، والحاكم: ٢/١٣٥، ١٣٦، وغيرهم.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

جهاد معتعلق احكام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

فوا کد ومسائل: ﴿ نَمَازَ کے بعد وعظ وقعیحت کرنا مسنون ہے کیونکہ اس وقت سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔
﴿ وعظ وقعیحت میں حالات کے تقاضوں کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ ﴿ مال غنیمت میں ہے کوئی چیز کوئی مجاہدا پنے طور پراپنے بینے میں نہیں رکھ سکتا بلکہ معمولی چیز بھی امیر کشکر کے پاس جمع کرانی چاہیے گیرتھیم کے بعد جو چیز کسی دوسرے جاہد کے حصے میں آگئی ہے اس سے خریدی جاسکتی کسی کے حصے میں آگئی ہے اس سے خریدی جاسکتی ہوئے گناہ بدنا می اور ندامت کا باعث ہوں گے۔ جہنم کی سزااس کے علاوہ ہے۔ ﴿ مسلمانوں کی مشتر کے مکیست کا ناجا کراستھال جرم ہے۔

باب: ۳۵- (غنیمت کے جھے کے علاوہ)

(المعجم ٣٥) - بَابُ النَّفْلِ (التحفة ٣٥)

زائدانعام

۱۸۵۱ - حفرت حبیب بن مسلمه رات و روایت به ۲۸۵ میلی مثالیم نظیم نظیم کے بعد تہائی حصہ بطور انعام دیا۔

٢٨٥١ حَدَّلْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبٍ مَسْلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَقَلَ الثَّلُكَ بَعْدَ ابْنِ مَسْلَمَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَقَلَ الثَّلُكَ بَعْدَ ابْنِ مَسْلَمَةً أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَقَلَ الثَّلُكَ بَعْدَ

204

فوائد ومسائل: ﴿ امير لَشَكَرُ وَ فِنْ حاصل ہے كہ وَ فَي خاص كارنامدانجام دينے والے دینے كوفنيمت ميں ان كے جھے كے علاوہ خصوصی انعام بھی دے۔ یہ خصوصی انعام بھی ہے۔ یہ خصوصی انعام بھی دے۔ یہ خصوصی انعام بھی ہے۔ یہ دیا جاتا ہے۔ ﴿ وَ وَ مَشَلَ كَم بِعِدُ وَ كَا مِنْ مِن كَا اِنْ مِن اللّٰ ال

۲۸۵۲ - حفرت عبادہ بن صامت دائٹا ہے روایت ہے کہ نبی ٹاٹیٹی نے شروع میں چوتھا حصداور والیجی **میں** 

٢٨٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْلمٰنِ

٢٨٥١\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، ح: ٢٧٤٨ من حديث سفيان الثوري به، وصححه الحاكم: ٢/٣٣٢، ووافقه الذهبي «مكحول صرح بالسماع، انظر، ح: ٢٧٥٨من نيل المقصود.

٢٨٥٧\_[صحيح]أخرجه الترمذي، السير، باب في النفل، ح: ٥٦١ من حديث سفيان الثوري به، وقال: "حسن". مكحول عنعن، تقدم م ح: ٤٨١، ولحديثه شاهد حسن عندأ بي داود، ح: ٧٥٥٠، انظر الحديث الآتي.

جباديية متعلق احكام ومسائل ٢٤- أيواب الجهاد .....

> ابْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ تَيْسِرا حَسْلِطُورا لَعَامِ عَطَا فَرِمَايِا ـ مُوسٰی، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّام الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنْ عُبَادَةً بْنِ

الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيِّ يَظِيُّ نَفَّلَ، فِي الْبَدْأَةِ،

الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ، الثُّلُثَ.

🎎 فاكده: حديث كامفهوم يه بے كداگر جنگ كشروع ميں كوئي دسته بها درى كا خاص كارنامدانجام دے مثلاً: وشمن رحملہ کرنے میں پہل کرےاورغنیمت حاصل کرے تو آخیں اس میں سے چوتھائی حصہ بطورانعام دیا جائے' اورا گرکوئی دسته اس قسم کا کارنامه اس وقت انجام دے جب لشکر واپس جور با ہوتو انھیں اس غنیمت میں ہے تیسرا حصدانعام دیا جائے۔

> ٢٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: أَنْبَأَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدُّهِ قَالَ:لَا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ قَويُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ .

کہ جمیں عمرو بن شعیب نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت عبدالله بن عمرو و اللهاست روایت بیان کی که انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ٹاٹھٹا کے بعد کوئی زائد انعام نہیں۔ قوی مسلمان ضعیف مسلمانوں کو بھی (غنیمت

میں ہے)حصہ دیں۔

۲۸۵۳ (ب) رجاء بن ابوسلمه فرمات بين: مين نے سنا کہ سلیمان بن موی اللہ انھیں (عمرو بن شعیب ر والله كو) كهدر ب تقے: مجھے مكول نے حبيب بن مسلمه طافئ سے مدیث سائی کہ نی ناٹی نے شروع میں چوتھائی اور واپسی میں تہائی انعام عطافر مایا۔عمرو بن شعیب بٹلٹنز نے فرمایا: میں شمصیں اپنے والد کی اپنے دادا سے روایت

قَالَ [رَجَاءً]: فَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسٰى يَقُولُ لَهُ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ حَبِيبٍ ابْن مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَّلَ، فِي الْبَدْأَةِ، الرُّبُعَ وَحِينَ قَفَلَ، الثُّلُثَ. فَقَالَ عَمْرٌو: أُحَدِّثُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي، وَتُحَدِّثُنِي عَنْ مَكْحُولِ؟

٣٨٥٣.[إسناده حسن] أخرجه ابن حبان (موارد) ، ح : ١٧٢ من حديث رجاء به مرسلاً ، وحسنه البوصيري . ٧٨٥٣ ب [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل، ح: ٢٧٥٠ من حديث سليمان به مطولًا، وصححه ابن حبان، ح:١٦٧٧، والحاكم: ١٣٣/، والذهبي \* مكحول ثقة إمام، حديثه صعيع على الراجع، إذا صرح بالسماع، وانظر، ح: ٤٨١.



#### www.sirat-e-mustageem.com

حهادية متعلق احكام ومسائل ٢٤ - أبواب الجهاد

سنار ہاہوں اورتم مجھے کھول کی روایت سنار ہے ہو؟

🎎 فوائد ومسائل: ①سند کے لحاظ سے عمر و بن شعیب کی صدیث زیادہ توی ہے اگر چیکھول کی روایت بھی صحیح ہے'اس لیے عمر و بن شعیب نے حدیث کی قوت کی طرف توجہ دلائی۔ ﴿ عمر و بن شعیب کی حدیث کی سندتو قوی ے کیکن رہ صحالی (عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈاٹٹر) کا فتوی ہے جب کہ محول کی حدیث مرفوع ہے کیعنی انھوں نے رسول الله مَاثِيلُ كاعمل بيش كيا ہے۔اس كے بعد جہ بنك سيحكم منسوخ ہونے كى واضح دليل نہ ہواس يرحمل كرنا جاہیے۔ ہاں اگر رسول اللہ مُنْاثِیْم کا خاصہ ہونے کی واضح دلیل آل جائے تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر و ٹاٹنا کے قول كواختيار كياجاسكتا بياكن بيهان ايس كوئي دليل نبين - والله أعلم.

باب:۳۶-غلیموں کی تقسیم کابیان

(المعجم ٣٦) - **بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِم** 

٢٨٥٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ: ۲۸۵۴ - حضرت عبداللہ بن عمر دبایثجا ہے روایت 206 ﴿ كَنَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَسْهَمَ، يَوْمَ خَيْبَرَ، لِلْفَارِسِ ثَلَائَةَ أَسْهُم: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ.

ہے کہ نی مُاٹیج نے غز وہُ خیبر کےموقع برسوارکوتین جھے عطافر مائے و جھے گھوڑے کے اورایک حصد آ دمی کا۔

🌋 فوائد ومسائل: ① جہاد کے لیے گھوڑے یا لئے اوران کی دکھیے بھال کرنے برکانی سمایی خرج ہوتا ہے اس لیے مال نغیمت بیں گھوڑ ہے کا بھی حصہ رکھا گیا ہے ور نٹمکن تھا کہ مجابد کا حصہ گھوڑ ہے کی خدمت ہی برخرج ہو حاتا اور وہ خود بال غنیمت میں سے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہ کرسکتا۔ ﴿ گھوڑے کا حصة وي كے جھے سے دمنا ہے اس ليے گھوڑے والے مجابد كوتين جھے ملتے ہیں۔

باب: ۳۷- جهاد مین آ زادمسلمانون (المعجم ٣٧) - **بَابُ الْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ** يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ (التحفة ٣٧) کے ساتھ غلاموں اور عور توں کی نثر کت

٧٨٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: ٢٨٥٥ - حضرت آني اللحم ولافية .....وكيع وطلطة ني

٤ ٢٨٥\_ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في سهمان الخيل، ح: ٢٧٣٣ من حديث أبي معاوية: حدثنا عبيدالله به، وأخرجه البخاري، ح: ٢٨٦٣، ومسلم، ح: ١٧٦٢ وغيرهما من طرق عن عبيدالله بن عمر نحوه، وقال الترمذي: "حسن صحيح".

• ٢٨٥٠ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، ح: ٢٧٣٠ من



جهاد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

فرمایا: (ان کا مینام اس لیمشهور به واکد) وه گوشت نبیل کهاتی شخص که تر شاشهٔ کهاتی شخص که تر شاشهٔ نفر وه خیبر که موقع پر جبکه میں غلام تھا، میں اپنے آتا کے ساتھ جہاد میں شریک به واتو جھے غیمت میں ہے (آزاد مردوں کی طرح) حصہ نبیل ملا۔ مجھے معمولی سامان میں ہے ایک تلوار دی گئی۔ جب میں اسے کے میں لؤکا تا تو وہ زمین پڑھ شق تھی۔

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ قَالَ: مُعَرِعُتُ عُمَيْراً، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ وَكِيعٌ: شَعِعْتُ عُمَيْراً، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ وَكِيعٌ: وَكَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ قَالَ: غَزُوتُ مَعَ مُولِدي، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَأَنَا مَمْلُوكٌ. فَلَمْ يَقْسِمْ لِللَّيْ مِنَ الْغَنِيمَةِ. وَأُعْطِيتُ، مِنْ خُرْثِيً لِي مِنَ الْغَنِيمَةِ. وَأُعْطِيتُ، مِنْ خُرْثِيً لِللَّهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ. وَأُعْطِيتُ، مِنْ خُرْثِيً لِللَّهِ مَنْ الْفَلْدَةُهُ.

فوائد ومسائل: ((" آبی الام" کا مطلب ہے" ورشت کھانے سے انکار کرنے والا۔" ان کا بینا م اس کیے مشہور ہوا کہ بیز مانہ اسلام سے پہلے بھی غیر اللہ کے نام پر ذرج کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان کا نام" فلف" بیان کیا گیا ہے۔ (تقریب التھذیب) ( جہاد میں نابالغ لڑ کے بھی شریک ہو سکتے ہیں اور غلام بھی۔ ( جن افراد کو بال غنیمت میں ہے مقرر حصہ نہیں دیا جاتا انھیں بھی کچھ نہ کچھ انحام ضرور دینا جا ہے۔ ( کوارز میں براس لیے گئی تھی کہ حضرت عمیر بھائو کا قذ کم س ہونے کی وجہ سے چھونا تھا۔

۲۸۵۲- حضرت ام عطیہ انصاریہ وہ اسے دوایت ہے افھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ عظیم کی معیت میں سات جنگوں میں حصد لیا۔ (صحابہ کے جنگ کے لیے چلے جانے پر) میں خیموں میں رہتی (سامان کی حفاظت کرتی ان کے لیے کھانا تیار کرتی اور بیاروں کی وکیے بھال کرتی۔

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَام،
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَمُ عَطِيَّةً
الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
مَنْعَ غَزَوَاتٍ. أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ.
وَأَضْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ. وَأَدَاوِي الْجَرْ لَحَى.
وَأَضْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ. وَأَدَاوِي الْجَرْ لَحَى.

فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله عَلِيمًا كِزمان مِيس عورتنس جهاد مِيس شريك ہوتی رہی ہيں ليكن ايسازياد ه تر پردے كاتھم نازل ہونے سے پہلے ہوائے بعد ہيں رسول الله عَلِيمًا نے جہاد ہيں عورتوں كے شريك ہونے كى حوصلہ افرائی نہيں فرمائی۔عورتوں كے ليے غنيمت ميں با قاعدہ حصہ مقرر نہ كرنا ہمى اى مقصد كے ليے ہے۔

♦ حديث محمد بن زيد به، وقال الترمذي، ح:١٥٥٧: "حسن صحيح"، وصححه ابن حيان، ح:١٦٦٩، والدَّهمي.

. **٢٨٥٦**ـ أخرجه مسلم، الجهاد، بابالنماء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم . . . الخ، ح : ١٨١٢ عن اين أبي شيبة به .

207

جهادي متعلق احكام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

🗨 عورتیں جب محاذ برموجود ہوں' تب بھی انھیں جنگ میں براہ راست حصنہیں لینا جاہے کیونکہ بدان کے احترام اور جاب کے نقاضوں کے خلاف ہے۔ انھیں وہ کام کرنے جائیس جن کے دوران میں وہ مردول کے ساتھا ختلاط ہے حتی الامکان محفوظ رہیں۔

> (المعجم ٣٨) - بَابُ وَصِيَّةِ الْإِهَام (التحفة ٣٨)

٧٨٥٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ نُنُ عَلَيّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَني عَطِيَّةُ ابْنُ الْحَارِثِ أَبُو رَوْقِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو الْغَرِيفِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَرِيَّةٍ. فَقَالَ: «سِيرُوا بِسْم اللهِ، 208 عَلَى اللهِ، وَفِي سَبيلِ اللهِ. قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا».

۲۸۵۷ - حفرت صفوان بن عسال ولثؤے سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول الله مَالَّيْنَ نے ہمیں ایک لشکر میں (ایک جنگی مهم بر) روانه کیا تو (الوداع کہتے وقت) آب نے فرمایا: "اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں چلو۔ الله کے ساتھ کفر کرنے والوں ہے جنگ کرواور مثلہ نہ كرنا' عهد فكني نه كرنا' مال غنيمت ميں خيانت نه كرنا اور كى بىچ كۇلل نەكرناپى

باب: ۳۸- امام (خليفه) كا (فوج كوروانه

کرتے وقت )نصیحت کرنا

۲۸۵۸ - حضرت سلیمان بن بریده رطشهٔ اسنے والد (حفرت بريده بن حصيب اسلمي رفظ عن روايت كرتے بن انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مُلَاثِمُ جب کسی شخص کولٹکر کا امیرمقرر فرماتے تواسے خودا نی ذات کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی نقیحت کرتے اور ساتھ والےمسلمانوں کے ساتھ احیما سلوک کرنے کی نصیحت كرتے ـ رسول الله ظافيم (مجابد من كونفيحت كرتے

٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَدٍ، عَن ابْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً. فَقَالَ: «أُغْزُوا بسْم اللهِ،

٧٨٥٧\_ [إسناده حسن] أخرجه النسائي في الكبرى:٥/٢٦٠، ح:٨٨٣٧ من حديث أبي أسامة به، وقال البوصيري: " لهذا إسناد حسن".

٣٨٥٨\_ أخرجه مسلم، الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ح: ١٧٣١ من حديث سفيان الثوري به.



ہوئے) فرماتے تھے:''اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرو۔ جہاد کرواور (جہاد کے دوران میں) عبد فکنی نہ كرنا' خيانت نه كرنا' مثله نه كرنا اوركسي بجح كوقل نه کرنا۔'' (اورامپرلشکر کونصیحت فرماتے:)''جب تیرے مشرک دشمنوں سے تیراسامنا ہوتو اضیں تین ماتوں کی دعوت دے۔ وہ ان میں ہے جو ہات بھی مان لیں اسے قبول کر کے ان سے ہاتھ روک لے (اور جنگ نہ کر۔) انھیں (پہلے) اسلام کی دعوت دے۔ اگروہ یہ بات مان لیں (اورمسلمان ہو جائمیں) تو ان کا پیمل قبول کر لے (نھیںمسلمان تشلیم کر لے )اوران سے ہاتھ روک لے' پھراٹھیں دعوت دے کہاہنے علاقے ( دار الکفر ) سے جرت كر كے مهاجرين كے علاقے (دارالاسلام) ميں آ جائیں۔اورانھیں بتا کہاگروہ ہجرت کریں گے توان کو مہاجرین کے حقوق حاصل ہوں گے اوران برمہاجرین کے فرائض عائد ہوں گے۔اگروہ (ججرت ہے) انکار كرين تواخيين بتا دينا كه أخيين أعرابي (خانه بدوش) مسلمانوں والےحقوق حاصل ہوں گے۔ان پراللّٰہ کا وہ قانون نافذ ہوگا جو (عام) مونین پر نافذ ہے۔ اور انھیں مال نے اور مال غنیمت میں ہے حصہ نہیں ملے گا' سوائے اس صورت کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کریں۔ (لیکن) اگر وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیں تو ان سے جزید کی ادائیگی کا مطالبه کر۔ اگر وہ (بیمطالبہ) تشلیم کرلیں تو ان سے (جزیہ) منظور کر کے ہاتھ روک لے۔ اگر وہ (جزیہ

وَفِي سَبِيلِ اللهِ. قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. أغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا. وَإِذَا أَنْتَ لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى إحْدَى ثَلَاثِ خِلَال، أَوْ خِصَال. فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ . ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ. وَأُخْبِرْهُمْ، إِنْ فَعَلُوا ذٰلِكَ، أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ أَبُوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ. إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَام، فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ. فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِنْ حَاصَوْتَ حِصْناً، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبيِّكَ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبيُّكَ. وَلٰكِن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ. فَإِنَّكُمْ، إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ آبَائِكُمْ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ



جباد ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

رَسُولِهِ. وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْناً فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلِي حُكْمِ اللهِ ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلِي حُكْمِ اللهِ. وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ. فَإِنَّكَ لَاَّ تَدْرى أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا».

قَالَ عَلْقَمَةُ: فَحَدَّثُتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَم، عَن النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقُونَ ، مِثْلَ ذَّلِكَ .

دیے ہے بھی)ا نکارکر س توان کےخلاف اللہ سے مدد کی دعا کراوران سے جنگ کر۔اگر تو کسی قلعے کا محاصرہ کرےاور وہ تچھ سے مطالبہ کرس کہ توان کے لیےاللہ کا اورایے نبی کا ذمہ دے (اللہ اوراس کے رسول کی ذمہ داری پر امن دے) تو آخیں اللّٰہ کا ذمہ نہ دینا اور اینے نى كا ذمەنەدىنا' بلكەاپنا'اينے باپ كاادراپ ساتھيوں كا ذمه دينا كيونكه اگرتم اينا اوراينے بايوں كا وعدہ توڑ دو گے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ توڑنے سے ملکا سناه ہوگا۔اگر توکسی قلعے کا محاصرہ کرے اور وہ اللہ کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے (قلعے سے) دست پر دار ہونے بررضا مندی کا اظہار کریں تو انھیں اللہ کے فیلے بر دست بردار ہونے کومت کہہ بلکہ اضیں اپنا فیصلہ قبول کرنے (کا مطالبہ کرتے ہوئے ای شرط) پر دست بردار ہونے کو کہہ کیونکہ تھے نہیں معلوم کہ تو اللہ کے فصلے کےمطابق (فیصلیہ) کرسکے گا مانہیں۔''

حدیث کے راوی حضرت علقمہ بن مرشد کہتے ہیں: میں نے بہ حدیث مقاتل بن حیان کو بیان کی تو انھوں نے کہا: مجھے مسلم بن میصم نے نعمان بن مقرن کے واسطے سے نبی نافی سے اس طرح حدیث بیان کی ہے۔

🏄 فواكدومسائل: 🛈 امير الموثنين كوچايي كه جهادى كشكر روانه كرتے وقت ان سے خطاب كرے اور مناسب بدامات دے۔ ﴿ يون تو تقوی اوراخلاص مجمل میں ضروری ہے ليکن جہاد میں اس کی اہميت اور بھی زيادہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسائل ہے جس میں اللہ کے بندوں کی جانبیں لی جاتی جیں اور مال چھنتے ہیں۔اگر دوسروں کے جان و مال میں تصرف اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوتو اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہوسکتا۔ ® جہاد میں انسانوں کوتل کرنا اصل مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود لوگوں کوسیا وین قبول کرنے بر آ مادہ کرنا یا اسے قبول کرنے والوں کی راہ ہے رکاوٹیں دور کرنا ہے اس لیے اگر کافر اسلام قبول کر لے تو یکھی درست ہے کیونکداس طرح وہ دوسروں کو اسلام تبول کرنے ہے رو کنے کی طاقت ہے محروم ہو جاتا ہے۔ ﴿ جَمِرت کرنے والےمسلمانوں اور ججرت نہ

٢٤- أبواب الجهاد \_\_\_\_ الم كالطاعت عظال الكام ومسائل

کرنے والے مسلمانوں میں بعض مسائل میں فرق ہے۔ ﴿ جَرِت غیر مسلموں کے علاقے ہے مسلمانوں کی سلطنت کی طرف کی جاتی ہے۔ ﴿ جاہدین غیر مسلموں کوامان و سے سلتے ہیں۔ ﴿ وَالنّ وَجِ وَقْتَ ابْنِي وَالْی وَمِدواری پرامان و بِی چاہدین غیر مسلموں کوامان و سے دوران کی وامدواری پرامان ہے۔ ﴿ جَنگُ عَروران میں وَثَمَن کے قلعے کا محاصرہ کرنا درست ہے۔ ﴿ اگر محصورین مسلمانوں کے امیر لشکر کا فیصلہ قبول کرنے اور جھیار ڈالنے پر آمادہ ہوں تو ان کا مطالبہ شلیم کر کے ان کے ساتھ جنگی قیدی کی حیثیت سے مناسب معالمہ کرنا چاہیے۔ ﴿ وَالْ تَ کِي مطالِق جَلَی قیدی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ﴿ وَالْ تَ کے مطالِق جَلَی قیدیوں کو فیدیے کریا جا فدیدر ہاکرنا ورست ہے۔

باب:۳۹-امام کی اطاعت

(المعجم ٣٩) - بَابُ طَاعَةِ الْإِمَامِ (النحفة ٣٩)

۲۸۵۹- حفرت ابو ہریرہ جائٹا ہے روایت ہے اسول اللہ تائیلا نے فرمایا: ''جس نے میری اطاعت کی' اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی کی۔ جس نے امام کی اطاعت کی۔ جس نے امام کی اطاعت کی۔ اور جس نے امام کی امام کی نافرمانی کی' اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے امام کی نافرمانی کی' اس نے میری نافرمانی کی۔''

7۸۰۹ – حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ: حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْبَةٍ: "مَنْ أَطَاعَنِي، فَقَدْ أَطَاعَ نِي، فَقَدْ عَصَى اللهَ. وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصَى اللهَ. وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصَى اللهَ. وَمَنْ عَصَانِي، فَقَدْ عَصَى اللهَ. وَمَنْ عَصَى اللهَ. الْإِمَامَ، فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَصَى اللهَ.

فوائد دسائل: ﴿ رسول الله تَلَيْهُمُ یَ اطاعت فرض ہے کیونکہ رسول الله تَلَیْهُمُ یَ اطاعت اصل میں الله ی طرف ہے اور کہ رسول الله تَلَیّهُمُ کی اطاعت اصل میں الله ی طرف ہے نازل ہونے والے احکام کو نافذکر تے ہیں۔ ﴿ رسول الله تَلِیّهُمُ کی نافر مانی حرام ہے نافذکر تے ہیں۔ ﴿ رسول الله تَلِیّهُمُ کی نافر مانی حرام ہے کیونکہ یہ اصل میں الله کی نافر مانی ہے۔ ﴿ امام ہے مراد مسلمانوں کا مرکز ی تحکر ان کینی خلیف اور امیر المونین کیونکہ یہ اس کے اور خلیف کا مقرر کردہ کوئی گورز جے امیر اسمیر اسمیر کئی ہوگئے ہوں کے جواحکام صراحناً شرق ہی ان عبدوں پر المیت رکھنے والے افراد کوفائز فرماتے تھے۔ ﴿ مسلمان تعمر الوں کے جواحکام صراحناً شرق ادکام کے منافی ہوں افسی شایم نہیں کرنا چاہیے بلہ خلیفہ یا اس کے مقرر کردہ افسر کوشری علم کی طرف توجہ دلائی علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ کے مقرر کردہ افسر کوشری علم کی طرف توجہ دلائی



٢٨٥٩\_[صحيح] تقدم، ح: ٣ من حديث الأعمش به.

٢٤- أبواب الجهاد

٢٨٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَأَبُوبِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الشَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الشَمْعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ الشَمْعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ الشَمْعُول وَأَطِيعُوا، وَإِن الشَمْعُول وَأَطِيعُوا، وَإِن الشَمْعُول عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ

٢٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَخْدَى بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ ، عَالَتُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَلْتُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٍّ مُجَدَّعٌ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَلِيهُ مُا عَلْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

واطِيعوا، ما فادكم بِحِنَابِ اللهِ".

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ اللهِ بْنِ الشَّارِ: اللهِ بْنِ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الطَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ انْتَهَلَى إِلَى الرَّبَذَةِ، وَقَدْأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. فَإِذَا عَبْدُيَوْمُهُمْ. فَقِيلَ: فَذَا اللهِ فَرْ: فَذَا اللهِ فَرْ: فَقَالَ أَبُو ذَرِّ. فَقَالَ أَبُو ذَرِّ.

أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.

امام کی اطاعت ہے متعلق احکام ومسائل

۲۸۶۰ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹا سے روایت ہے' رسول اللہ طَائِیْ نے فرمایا: ''سنو اور اطاعت کرو اگر چہتم پرائیک حبثی غلام کو حاکم بنا دیا جائے جس کا سر منتج حبیبا ہو''

۱۸۲۱ - حفرت ام حمیین (بنت اسحاق) ربیخا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ربیخا ہے ما اللہ کا کہ مطابق اللہ کے کہ طابق کے کر طے۔

۱۸۱۲ - حفزت عبداللد بن صامت شائلت روایت کے کہ حضرت ابو ذر شائلت بر فرہ آئلت اس کے کہ حضرت ابو ذر شائلت بر فرہ آئل بال کی امامت کرا رہا تھا۔ (اسے) کہا گیا: بید ابو ذر شائلت (آ گئے) ہیں۔ وہ جیسے بہنے نگا (آ گئے) ہیں۔ وہ جیسے بہنے نگا (آ گئے) ہیں۔ وہ بہنے نگا (آ گئے) ہیں۔ وہ بہنے نگا (آ گئے) ہیں کہا کہ ابو ذر شائلت من از پڑھا کیں) تو حضرت ابو ذر شائلت نے بہنے وصیت کی ہے کہ میں سنوں اور مانوں آگر چد (ھاکم) تاک کان کتا صبح شام ہی ہو۔

٣٨٦٠ أخرجه البخاري، الأذان، باب إمامة العبد والمولَّى، ح: ٦٩٣ عن محمد بن بشار به.

٧٨٦٦ أخرجه مسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، ح: ١٨٣٨ عن ابن أبي شببة به.

٢٨٦٢\_[صحيح] تقدم، ح:١٢٥٦.

۔ امام کی اطاعت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

فوائد وسائل: ﴿ سلمان حائم کی اطاعت فرض ہے۔ ﴿ اسلامی حکومت میں عہدہ ابلیت و قابلیت کی بنیاد پر نہیں۔ ﴿ حکرانوں کا فرض ہے کہ اسلامی سلطنت بنیاد پر نہیں۔ ﴿ حکرانوں کا فرض ہے کہ اسلامی سلطنت کا نظم وُنس ادکام شریعت کے مطابق چلائیں ورنہ خلاف شریعت تھم شلیم کرنے ہے انکار کیا جاسکتا ہے اور اسے بعاوت قرار نہیں دیا جائے گا۔ ﴿ عالم کا احترام کرنا چاہیے۔ ﴿ عالم کے احترام میں بیہ بات بھی شائل ہے کہ اس کی موجودگی میں کم درج کا عالم نمازنہ پڑھائے۔ ﴿ عالم کی اجازت ہے کم درج کا شخص بھی نماز پڑھائے۔ ﴿ عالم کی اجازت ہے کم درج کا شخص بھی نماز پڑھائے۔ ﴿ عالم کی اجازت ہے کہ درج کا شخص بھی نماز پڑھائی کہ سکتا ہے۔ ﴿ مسلمانوں میں اجتا کی وَ سین قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔

**٢٨٦٣\_[إسناده حسن]**أخرجه أحمد: ٣/ ٦٧ عن يزيد بن هارون به ، وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح" .

باب: ۴۰۰ - الله کی نافر مانی کے کام میں کسی کی اطاعت جائز نہیں

(المعجم ٤٠) - بَاب: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ (التحفة ٤٠)

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَمْرِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مُجَزِّزٍ عَلَى بَعْثِ، وَأَنَا فِيهِمْ. فَلَمَّا انْتُهٰى إلى رَأْسِ غَزَاتِهِ، فَوَكَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ، فَأَذِفَ لَهُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ الْجَيْشِ، فَأَذِفَ لَهُمْ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ فَوَكَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ اللهُ مَنْ مَعَدُ اللهِ وَكَانَتُ فِيهِ دُعَابَةً اللهِ أَلْسَ لَي وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: فَمَا الشَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: مَنَا اللهِ وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةً اللهِ وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةً اللهِ وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةً اللهِ وَكَانَتْ فِيهِ وُعَابَةً عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: مَنْ مُنْ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: مَنَانَ يَعْمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَهَا أَنَا بِآمِرِكُمْ مِشَيْءٍ إِلَّا مَنْ عَلَى اللهِ فَالَا: فَهَا أَنَا بِآمِرِكُمْ مِشَيْءٍ إِلَّا مَنْ أَنْ الْمَادِهُ وَالْمَاءَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِي أَنْهُ إِلَى الْمَرْعُونَ عَلَى الْمَاعِةُ عَلَى الْمُولِي الْمَاعَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ وَالطَّاعَةُ؟ قَالُوا: نَعَمْ وَالْعَلَاءَ فَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَادِهُ الْمَانَانَ الْمَاعِمُونَ عَلَيْهُ الْمَاءَةُ عَلَى الْمَاءِ الْمَاعِمُونَ عَلَى الْمَاعِمُ وَالْمَاعَةُ عَلَى الْمَاعِمُونَ عَلَى الْمَاعِلَاءَ الْمَاعِمُ الْمَاعِلَةُ عَلَى الْمَاعِلَاءَ الْمَاعِلَةُ الْمُؤْمِلُوا: نَعَمْ السَّمْعُ وَالْمَاءَ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَاءَ الْمَاعِلَى الْمُؤْمِلُوا الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاءِ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَاءَ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُعْلَى الْمَاعِلَى السَّمَاءِ الْمَاعِلَى الْمُؤْمُ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُوا الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى اللْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى



### www.sirat-e-mustageem.com

امام کی اطاعت ہے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد لازمنہیں؟ انھوں نے کہا: لازم ہے۔فرمایا: میں شمعیں عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَاثَبْتُمْ فِي هٰذِهِ النَّارِ. فَقَامَ جوبھی حکم دوں کیاتم مانو گے؟ انھوں نے کہا: ماں فر مایا: نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا. فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ، میں شخصیں قطعی تھم دیتا ہوں کہاں آگ میں چھلانگیں لگا قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. فَإِنَّمَا كُنْتُ دو۔ (بہ تھم من کر) بعض افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور أَمْزَحُ مَعَكُمْ.

> فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكُرُوا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ الله ، فَلَا تُطِيعُوهُ " .

(حضرت ابوسعيد والنوائ فرمايا:) جب بهم واليس (مدینہ) آئے تو صحابہ نے یہ بات رسول اللہ علیٰ کے "کوش گزار کی۔ رسول اللہ عظافی نے فرمایا: "ان (امیروں) میں سے جوکوئی شمصیں اللہ کی نافر مانی کا حکم

چھلانگیں لگانے کو تیار ہو گئے۔ جب عبداللہ ڈٹلٹا نے دیکھا کہ بہاوگ (آگ میں) کودنے والے ہیں تو

فرمایا: رک جاؤ میں توتم سے مذاق کرر ہاتھا۔

دیے اس کی اطاعت نہ کرو۔''

فوائد ومسائل: ﴿ فُوجِ كِي عُمُومِي كما نِدُر كِي علاوه ما تحت افسر بھي مقرر كيے جا سكتے ہيں۔ ﴿ كما عُدْر كي اجازت ہے فوج کا کوئی دستہ کسی خاص کارروائی کے لیے روانہ ہوسکتا ہے۔ ﴿ فوجی کارروائیوں میں کمانڈر رکو اینے ماتحت افسروں سے مشورہ کرنا اور اس کے مطابق کارروائی کرنا درست ہے۔ ﴿ مِزاحَ اس حد تک درست ہے جس سے کسی کو جانی یا مالی نقصان نہ ہواور کسی کی تو ہن بھی نہ ہو۔ ﴿ صحابہ کرام خانی رسول اللہ مَا يُؤُمُ کِ احکام کی تقبیل میں جان تک دینے کو تیارر ہتے تھے۔ جب انھوں نے محسوں کیا کہ اطاعت رسول کا تقاضا یہ ہے۔ كه آگ ميں چھلانگ لگا دي جائے تو وہ فوراً تيار ہو گئے اگر چه انھيں معلوم تھا كه اس ممل كا كوئي ديني يا جہا دي فا ئدەنہیں ۔ ۞ اطاعت امیر غیرمدو نہیں ٔ خلاف شریعت حکم کی تنمیل جائز نہیں ۔

> ٢٨٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأْنَا نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَشُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا: حَدَّثَنَا

۲۸۶۴- حضرت عبدالله بن عمر والنجاسے روایت اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَّرَ ، عَنْ ﴿ بَ رُسُولِ اللَّهُ مَا يَكُمُ فَ فَرَما إِ: "مسلمان آ دمي ير (امير کی) اطاعت فرض ہے خواہ ول جاہے یا نہ جاہے

سوائے اس کے کہ کسی گناہ کا تھم دیا جائے۔ جب کسی

٢٨٦٤\_ أخرجه مسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في معصية، ح:١٨٣٩ من حديث الليث به .

امام کی اطاعت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

گناه کا حکم دیا جائے تو نہ سنا ہے اور نہ ماننا ہے۔''

عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (عَلَّى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كُرهَ. إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ. فَإِذَا أَمِرَ لَّ بِمَعْصِيَةِ ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً» .

م فوائد ومسائل · نیک کام میں امیر کی اطاعت سے اٹکارٹبیں کرنا جائے خواہ وہ کام طبعی طور پرنا گوار محسوں ہو۔ ﴿ ناجا رَجَعُم كَى تَعْيِلِ كَرِناجا رَبْهِيں \_

٢٨٦٥ حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ. ح: وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ خُشِيْم عَنِ الْقَاسِم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَن مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اسَيلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يُطْفِئُونَ مِنَ السُّنَّةِ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: «تَسْأَلُنِي

ے'نی ٹاٹیٹانے فرمایا:''میرے بعد کچھالیے لوگ بھی تمھارے معاملات کے نگران (اورتمھارے حکمران ) ہوں گے جوسنت کی روشنی کو بھائیں گئے بدعت برعمل پرا ہوں گے' اور نماز کو (افضل) وقت سے دہر کر کے ررصیں گے۔'' میں نے کہا: اللہ کے رسول! اگر میں أصي ياؤن تو كياكرون؟ آب في فرمايا: "اسام عبد ك بيني الجه على يوقيق بوكه كيا كروك ؟ جوفه الله کی نافر مانی کرے اس کی کوئی اطاعت نہیں۔''

۲۸ ۲۵ - حضرت عبدالله بن مسعود طائلاً سے روایت

🎎 فوائد ومسائل: 🛈 سنت کوچھوڑ کر برعتوں پر عمل کرنا گمراہی ہے۔ 🗇 اگر حکومتی ارکان برعتوں کی ترویج كري تورعايا كواس ميں تغاون نبيس كرنا جاہيے علماء كو جاہيے كه بدعت كى تر ديدكريں اور سنت سے روشناس کرائیں اور عوام کو جا ہے کہ بدعتوں ہے بچتے ہوئے سنت برعمل پیرار ہیں۔ ﴿علمائے عَنْ کا ہر دور میں بجی شیوہ

يًا ابْنَ أُمِّ عَبْدِ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ لِمَنْ



٢٨٦٥ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ١/ ٣٩٩ من حديث ابن خثيم به.

بیعت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

ر ہاہے کہ وہ حکومتی مگراہیوں کے مقابلے میں سنت رعمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے میں ثابت قدم رہے ہیں اور ہرقتم کی تختیوں اور ترغیب وتح یص سے متأثر ہوئے بغیر دق کا اعلان کرتے ہیں جیسے امام مالک رکھنے نے جبری طلاق کےمسکلے میں اور امام احمد بن خنبل رفت نے خلق قرآن کےمسکلے میں استقامت کا مظاہر وفر مایا۔

باب:۱۶۱- بیعت کابیان

(المعجم ٤١) - بَاكُ الْبَيْعَةِ (التحفة ٤١)

٢٨٦٦- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ: ۲۸ ۲۷ – حضرت عما دہ بن صامت خانشئے ہے روایت حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن ہے انھوں نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ ٹاٹیٹر سے بیعت إِسْحَاقَ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ کی کہ ہم (ہر حال میں)سنیں گے اور تعمیل کریں گئ عُمَرَ، وَابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ مشکل میں بھی' آ سانی میں بھی' دل کی آ مادگی کی حالت ابْن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ میں بھی اورطبعی نا گواری کی حالت میں بھی اوراس وقت عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ بھی جب ہم بر(دوسروں کو) ترجیح دی جائے۔ اور 21 ﴿ عَلَيْهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ حکومت کے معاملات میں ہم اہل حکومت سے کشکش وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْأَثْرَةِ عَلَيْنَا. وَأَنْ لَا نہیں کریں گے۔ اور ہم جہاں بھی ہوں گے بچ کہیں نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ. وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا گے۔اوراللہ(کی رضامندی کے کام) میں کسی ملامت كُنًّا . لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ . کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

الله عند الله عند الله الله الله عند الله وسلطنت كنظم وضبط مين نبايت اجميت كي حامل برد ﴿ زعد كُلُّ میں ٹی معاملات ایسے پیش آ سکتے ہیں جب ایک انسان امیر کی اطاعت ہے جی جراتا اور اس کی حکم عدولی کی طرف ماکل موسکتا ہے مثلاً: (() مشکل حالات میں انسان قانون شکنی پر آ مادہ موجاتا ہے۔ (ب) راحت کے موقع برآ رام چھوڑ کرمشکل تھم کی تعیل کرنے کو جی نہیں جا بتا۔ (م) بعض اوقات کام ایسا ہوتا ہے جس کوطبیعت قدرتی طور پر ناپند کرتی ہے۔ (9) بعض اوقات انسان خود کو ایک منصب کا اہل سمجھتا ہے باکسی انعام کامستق سجمتا ہے کیکن وہ منصب یا انعام کس اور کول جاتا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کی حت تلفی یا بے تدری ہوئی ہے'اس سے دل برداشتہ ہوکر وہ مسلمانوں کے اجتاعی معاملات یاا پے فرائض میں دلچیپی کم کر دیتا ہے۔ حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ ایسے تمام مواقع پر اللہ کی رضا کوسامنے رکھتے ہوئے اطاعت امیر میں سرگرم رہنا



٧٨٦٦\_ أخرجه البخاري، الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس؟ ح:٧١٩٩ من حديث يعيي، ومسلم، الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . . . الخ، ح: ١٧٠٩ من حديث ابن إدريس به .

بیعت ہے متعلق احکام ومسائل

25- أبواب الجهاد

قرب البی اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ ﴿ عکر ان بھی انسان ہوتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہو عتی ہیں کین سیفلطیاں ہو عتی ہیں کین سیفلطیاں بغاوت کا جواز نہیں بنتیں کیونکہ بغاوت سے جو بنظمی پیدا ہوتی ہے اس کا نقصان غلط کا رحکر ان کی غلطیوں کے نقصان سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ﴿ اطاعت امیر کا بیہ طلب نہیں کہ ہو سیح اور غلط بات میں اس کی تا ئید کی جائے۔ اس کی غلطی کو واضح کرنا چاہے کین مقصد مسلمانوں کا ابتہا گی مفاد اور امیر سے خیرخواہی ہوئی کہ تا ہو خیر کہ اس کی جائی وامان کو تباہ کرنا۔ ﴿ جس کا م پر صفح میر مطمئن ہو کہ ہو تی جاور وہ خلاف شریعت بھی نہ ہواور اس سے کوئی بڑی خرابی پیدا ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو وہ کر لینا چاہے اگر چدلوگ اسے اپنے رہم ورواج یا مفاد کے خلاف سمجھ کرطعی وشیج کریں تا ہم تقدید کرنے والوں کو دلاکل کے ساتھ سمجھانے اور قائل کرنے کی کوشش کرنا مستحن ہے۔

٣٨٦٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ التَّنُوخِيُّ عَنْ رَبيعَةَ بْن يَزيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِم قَالَ: ۚ حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ أَمَّا هُوَ إِلَيَّ، ۗ فَحَبِيبٌ. وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي، فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَيْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تِسْعَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ» فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا. فَقَالَ قَائِلٌ: نَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ. فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَتُقِيمُوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ. وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا، - وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً -. وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً» قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَر يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ [إِيَّاهُ].

٧٤ ٢٨- حضرت ابومسلم (عبدالله بن تُوب خولاني) رطے سے روایت ہے انھوں نے کہا: مجھے پیارے دیانتدار صحالی حضرت عوف بن مالک انتجعی و الله نے حدیث سائی۔ وہ مجھے پارے تھے اور میری نظر میں دیانت دار تھے۔انھوں نے فرمایا: ہم سات یا آٹھ یا نو افراد نبي نافظ كى خدمت مين حاضر تھے۔ آپ تافظ نے فرہایا: ''کیاتم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرو ھے؟'' ہم نے ہاتھ بڑھادیے۔ایک صاحب نے عرض کیا:اللہ کے رسول! ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔(اب) کس بات يربيعت كرير؟ آپ نے فرمايا: "اس بات يركه الله کی عبادت کرو کے اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہیں کرو گئے یانچوں نمازیں قائم کرو گے اور حکم سن کر مانو گے۔'' پھر آ ہت ہے ایک بات فرمائی:''اورلوگوں سے پچھنیں مانگو گے۔ 'ابوسلم شائنے نے فرمایا: میں نے ان میں ہے ایک صاحب کو ویکھا کہ (سواری پر بیٹھے ہوئے) ان کا کوڑا (ہاتھ سے چھوٹ کر) گریڑتا تھا تو



## www.sirat-e-mustageem.com

بیعت ہے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أيواب الجهاد

کسی کو پہنیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا پکڑا دیں۔ (خودسوار ک ہے اتر کراٹھا لیتے تھے۔)

💥 فوائد ومسائل: ① حفرت ابومسلم ونش کی اینے استاد کی تعریف کرنے سے سلف صالحین میں استاد کے احترام اوران کی محبت کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ طالب علم کا اپنے استاد ہے تعلق ایہا ہی ہونا جاہے۔ 👁 بیعت اسلام یا بیعت خلافت کے علاوہ کسی نیک کام کے التزام یا گناہ ہے اجتناب کے لیے بھی کسی نیک عالم کے ہاتھ پر بیعت کی جاسکتی ہے۔اس بیعت کی حیثیت محض ایک وعدے کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وعدہ کرنے والے کے لیے نیکی پر قائم رہنے یا گناہ ہے بیخنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ® مروجہ خانقا ہی نظام میں بہت سی غیر شرعی اشاء شامل ہو پکل ہں۔ اس بیعت ہے اس کمل نظام کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ ﴿ خودداری ایک مطلوب اسلامی وصف ہے۔

> ٢٨٦٨- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَتَّاب، مَوْلَى هُرْمُزَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ. فَقَالَ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ».

۲۸ ۲۸ - حفرت انس بن ما لک دلائظ ہے روایت ہے' انھوں نے فر مایا: ہم نے سمع و طاعت (تھم کو توجہ ہے ین کریوری طرح اطاعت کرنے) پر رسول اللہ عَلَيْكِ كِي بيعت كي - رسول الله تَلَيْكِمْ نِي فرماما: "تم ہے جس قدرممکن ہو۔''

🏄 فوائد ومسائل: ۞ رسول الله عليهُ كا هر قول وفعل شريعت ہے اس ليے رسول الله عليهُ كى تمع وطاعت اسلام کی بنیاد ہے۔ ﴿ رسول الله تَافِیْلُ کا بِهِ فِرِمانا: ' جس قدرتم ہے ہو سکے۔'' آپ کی شفقت کا اظہار ہے۔مقصد بیہ تھا کہا بیا نہ ہوکوئی تھم کسی صحابی کے لیے پورا کرنا مشکل ہواور وہ مشقت اٹھا کراہے پورا کرنے کی کوشش کرے' اوراگر نہ کر سکے تو وعدے کی خلاف ورزی شار ہو۔ ﴿ قائد کوانے ساتھیوں کی مشکلات کا احساس کرنا جا ہے۔ اور ہر مخص سے وہی کام لینا چاہیے جس کوانجام دینے کی وہ صلاحیت رکھتا ہو۔

٢٨٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا ٢٨٦٩ - معرت جابر السَّنَا سے روايت بُ أَصُول

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ فَرْمايا: ايك غلام نے عاضر بوكر ني تلك عجرت قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيِّ عِينَ عَلَى كى بيت كرلى - بي تَكُيُّ كومعلوم نه تقاكروه غلام بـ



٣٨٦٨ـ[[ستاده حسن] أخرجه أحمد: ٣/ ١٢٠، أطراف المسند: ١/ ٤٤٤ عن وكيع به، وهو في مسند الطيالسي. ح: ۲۰۸۳ عن شعبة به .

٢٨٦٩\_أخرجه مسلم، المساقاة، بابجراز بيع الحيوان بالحبوان، من جنه، متفاضلاً، ح: ١٦٠٢ عن ابن رمح به.

بیعت سے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

(بعدیش) اس کا آقا سے لینے آگیا تو نبی تالیم نے فرمایا: ''میہ (غلام) میرے ہاتھ فروخت کردو۔'' چنانچہ آپ نے دوسیاہ فام غلاموں کے عوض اسے خرید لیا۔ اس کے بعد آپ میہ پوچھے بغیر کسی سے بیعت نہیں لیتے شے کہ کہا وہ غلام ہے؟

الْهِجْرَةِ. وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنَّهُ عَبْدٌ. فَجَاءَ مَيِّدُهُ يُرِيدُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: (بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ ذٰلِكَ، حَتَّى يَسْأَلُهُ أَعَبْدٌ هُوَ؟

کے فواکد دسائل: ﴿ غلام آپ آ قاکی اجازت کے بغیر جمرت نہیں کرسکنا کیونکہ اس طرح آ قااس سے خدمت لینے کے حق سے محروم ہوجا تا ہے۔ ﴿ غلاموں اور مویشیوں کی خرید وفر وخت تعداد میں کی بیشی کے ساتھ جاد لے کی صورت میں جائز ہے مثلاً : ایک عمدہ بھیڑ کے بدلے میں دواد ٹی فتم کی بھیڑیں یا دو مینے لینا یا دیا جائز ہے جب کہ زرگ اشیاء کا تباولہ کی بیشی کے ساتھ درست نہیں مثلاً : ایک من عمدہ گذم کا ڈیڑھ من ہکی قدم کی گندم سے تباولہ درست نہیں۔ (دیکھیے :سنن ابن ماج طرحہ یہ (۲۲۵) ﴿ بَى مَنْ اَبْرُ عَالَم الغیب نہیں تھے۔ علم غیب صرف الله تعالی کی صفت ہے۔

باب:۳۶- بيعت پر قائم رہنا

(المعجم ٤٢) - **بَابُ ا**لْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ (التحفة ٤٤)

- ۲۸۷- حفرت ابو ہریہ ڈاٹٹز سے روایت ہے اللہ رسول اللہ تاہیم نے فرایا: (قلین آوری ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا ندان کی طرف (نظر رحمت سے) دیکھے گا ندانھیں پاک کرے گا اور انظر رحمت سے) دیکھے گا ندانھیں پاک کرے گا اور یہان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (ایک) وہ آ دی جو بیابان میں اپنی ضرورت سے زائد پانی پر (قابض) ہے مسافر کونہیں لینے دیا۔ (ووہرا) وہ آ دی جس نے عصر کے بعد کسی آ دی کو کوئی چیز نیجی (بھاؤ طے کرتے وقت) اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس نے بیچ جیز اسنے کی لی کھی گا کہ نے اسے سچاسمجھ لیا عالانکہ وہ سچانہ قسا۔ (شیرا) وہ آ دی جس نے کسی امام (ظیفہ یا اس کے (شیرا) وہ آ دی جس نے کسی امام (ظیفہ یا اس کے

٧٨٧٠ - حَلَّتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالُوا: حَدَّتَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "ثَلَاثَةٌ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّهِمْ ، وَلَا يُزَكِّهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ . وَرَجُلُ بَايَعَ رَجُلًا بَايَعَ لِاللهِ يَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَا يُعَلَى فَظْلَ عَالَى لَا يُعَلِيعُهُ وَلَا يَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَا يُعَلِيعُهُ وَهُوَ عَلَى فَشِلِ مَاءٍ .



۲۸۷۰[صحیح] تقدم، ح: ۲۲۰۷.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

بیعت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد ...

نائب) کی بیعت کی اور بیعت صرف دنیا کے (حصول کے) لیے کی اگر اس (امام) نے ونیا کا پچھ مال دے دیا تو وہ وفا دار رہا اور اگر اسے پچھے نہ دیا تو اس نے بھی وفائد کی''

إِلَّا لِدُنْيًا. فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ».

## 🌋 فائدہ: بیصدیث پہلے گزر چی ہے۔ فوائد کے لیے ملاحظہ فرمائیے ٔ صدیث: ۲۲۰۷

حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْءَ : "إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُم الْأَنْبِياءُ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ وَأَنَّهُ لَيْسَ خَلَقَهُ نَبِي عَلَيْهُ فَيْكُمْ " قَالُوا: فَمَا يَبِي فِيكُمْ " قَالُوا: فَمَا يَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُمْ وَكُولًا عَلَيْكُمْ فَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكُمْ " قَالُوا: فَكَيْفَ نَصْنَعُ ؟ قَالَ: "أَوْفُوا فَيَكُمْ فِيكُمْ " فَلُولًا فَلْهُ وَلَا فَلُولًا فَلْ اللهِ إِلَى عَلَيْكُمْ فَيَعْمَ اللهِ إِلَى عَلَيْكُمْ فَيَعْمَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَا لَهُ عَلَيْكُمْ فَيْعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَيْعَالًا عَلَيْكُمْ فَيْعَالًا عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ عَلَيْكُمْ فَيْعَالُولُ عَلَيْكُمْ فَيْعَالًا عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ عَلَيْكُمْ فَقَالُ فَيْ عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ عَلَيْكُمْ فَيْعَالَ عَلَيْكُمْ فَيْعِلَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلًا عَنَا اللهِ إِلَى عَلَيْكُمْ فَيْعَالًا عَلَيْكُمْ فَيْعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ فَيْعَامُ اللْعِلَى عَلَيْكُمْ فَيْعِلَى اللْعُلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ فَيْعِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْكُولًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

اے ۲۸- حضرت ابو ہریرہ انگائئ سے روایت ہے،
رسول اللہ تکائیا نے فر مایا: ''نی اسرائیل کے (انتظائی معاشرتی 'و بنی اور دنیاوی) امور کی دکھ جمال ان کے دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا۔ (لیکن) میرے بعد مصارے اندرکوئی نبی آنے والانہیں۔''صحابہ کرام جھائی تمارے اندرکوئی نبی آنے والانہیں۔''صحابہ کرام جھائی کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ''خلفاء ہوں گئ اور بہت کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ''خلفاء ہوں گئ اور بہت زیادہ ہوں گے۔'' نصول نے عرض کیا: پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا: ''پہلے خلیفہ کی بیعت پر قائم رہؤ پھراس کے بعد جو (بیعت کے لحاظ سے) پہلا ہو۔ تم پر جوفرائض ہیں اوا ربیعت کے لحاظ سے) پہلا ہو۔ تم پر جوفرائض ہیں اوا

فوائدومسائل: ﴿ سِيست كامطلب ہے: 'دكسى چيز (جانوروغيره) يا افراو ہے متعلق وہ كام انجام ديناجس ميں ان كے حالات كى اصلاح (اور ان كى ضروريات كى بيكسل) ہو۔'' (نہايۂ ابن اثير) ﴿ قوم كَ ابتما كَى معاملات كى اصلاح اور و كير بھال 'اسلامی سلطنت كا انتظام ، رعيت كى رہنمائى بنيادى طور پر انبياء كافريضہ ہے۔ ﴿ رسول الله طابق ملك كا ترفام كرى بى جين اس ليے اب بيد مصب علائے كرام كا ہے كہ كتاب الله اور سنت رسول الله علائے كے مطابق ملك كا انتظام كريں اور عوام كى رہنمائى كريں۔﴿ علائے كرام كا بيكام نہيں كم عوام كے جذبات

بازیرس فرمائے گا۔''

٢٨٧١ أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح: ٣٤٥٥ من حديث فرات القزاز به، ومسلم، الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، ح: ١٨٤٢ عن ابن أبي شبية به.

بيعت سے متعلق احکام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

واحساسات کے مطابق کام کریں بلکہ ان کا اصل فریضہ ہیے کہ ان کے جذبات کو پیچے رخ پر ڈال کر ان کے تعاون ہے معاشرے کی اصلاح اور دین کی سربلندی کا مقصد حاصل کریں۔ ﴿ ایک خلیفہ کی موجود گی میں دوسرا خلیفہ بنانا درست نہیں۔ پہلے کی وفات کے بعد دوسراتخص خلیفہ مقرر کیا جائے گا اوراس کی بیعت کی جائے گی۔ 🕏 شرعی امیر کے خلاف بغاوت کرنا جا ئزنبیں۔ ②اگر امیر ہے اس کے فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوتو بیاس مات کا جوازنہیں کہ رعیت بھی اپنے فرائض کی انجام وہی میں کوتا ہی کرنے گئے۔

۲۸۷۲-حضرت عبدالله بن مسعود النُفلُ سے روایت ے رسول الله مُلَيْلُم نے فرمایا: "مرعبدشكن كے ليے قیامت کے دن جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا: بەفلال كى عہدشكنى ہے۔'' ٢٨٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا [ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ]، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

فَتُقَالُ: هٰذه غَدْرَةُ فُلَانِ».

🚨 فوائد ومسائل: ۞شرعي حكمران اور خليفه كي بيعت كرنے كے بعد اسے توڑ وينا بهت بڑا گناہ ہے۔ ⊕ قیامت کے دن ایسے مجرم کی بہت زیادہ بدنا می اور رسوائی ہوگی۔ ⊕ حجنڈ اوور سے نظر آ جانے والی چیز ہے' اس لیے شرعی خلیفہ کے باغی کی بہت زیادہ تشہیر ہوگی۔ دور ہے دیکھ کرلوگ کہیں گے: بیخض غدار تھا۔ بیہ حب*ینڈ* ااس کی غداری کااعلان ہے۔ ﴿ بعض گناہوں کی سزاجہنم میں جانے سے پہلےمحشر کےمیدان ہی میں **ل** 

> ٢٨٧٣- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْقُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ ابْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

٣٨٥٣ - حضرت ابوسعيد خدري داني سروايت ے رسول اللہ مُلَاثِيْن نے فر مایا: '' قیامت کے دن ہرعبد شکن کے لیےاس کی عہد فحکنی کےمطابق حضنڈ انصب کیا مائےگا۔"

٧٨٧٢\_ أخرجه البخاري، الجزية والموادعة، باب إثم الغادر للبر والفاجر، ح:٣١٨٦ من حديث أبي الوليد، ومسلم، الجهاد والسير، باب تحريم الغدر، ح: ١٧٣٦ عن ابن بشار من حديث شعبة به.

٢٨٧٣\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الفتن، باب ما أخبر النبي ﷺ أصحابه بما هو كائن إلَى يوم القيامة، ح: ٢١٩١ عن عمران بن موسَّى به مطولاً ، وقال: "حسن صحيح"، وضعفه البوصيري لضعف علي بن زيد بن جدعان تقدم. ح:١١٦، ولكن تابعه المستمر بن الريان وغيره عند مسلم، ح:١٧٣٨ وغيره. 4



بيعت سيمتعلق احكام ومسائل ٢٤- أبواب الجهاد

> عَلَىٰ: «أَلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بقَدْر غَدْرَتِهِ».

> > (المعجم ٤٣) - بَابُ بَيْعَةِ النَّسَاءِ (التحقة ٤٣)

٢٨٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِر قَالَ: سَمِعْتُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ: جِئْتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ نُبَايِعُهُ. فَقَالَ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ. إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ».

۳۸۷۴-حفرت امیمه بنت رقیقه رنگاسے روایت ے انھوں نے کہا: میں کچھ خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے نبی ٹاٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آب منظم نے ہمیں فرمایا: "جن کاموں کی شمصیں استطاعت اور طاقت ہو (ان میں میرے تھم کی تغیل ضروری ہے۔) میںعورتوں ہےمصافحہ نہیں کرتا۔''

باب:۳۳-عورتوں سے بیعت لینا

﴾ كلك فوائدومسائل: ① حضرت اميمه عليهٔ ام المونين حضرت خديجه عليه كي بها نجي تيس ـ ان كي والده رقيقه بنت خویلدام المونین خدیجه بنت خویلد کی بمشیره تھیں ۔حصرت امیمہ کے والد کا نام عبداللہ بن بجارتیمی تھا۔ (دیکھیے: تقریب النهذیب:۸۱۳۴) بیت عورتول سے بھی لی جائت ہے۔ ﴿مرد کے لیے غیرمحم عورت سے مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ ﴿عورتوں سے بیعت میں بردے کے شرعی احکام کی یابندی لازمی ہے۔

> وَهْبَ : [قَالَ]: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ، إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُمْتَحَنَّ ا

٧٨٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ١٨٧٥- بِي تَثَيَّمُ كَارُوجٍ مُحْرَم هِ هِرْتِ عَاكَثُهُ لَكُ السَّرْح الْمِصْرِيُّ: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ \_ روايت بَ أَصُول في فرمايا: مومن عورتين جب ہجرت کر کے رسول اللہ ٹاٹیٹم کی خدمت میں عاضر ہوتی تقیس تو آپ قرآن مجیدی اس آیت میارکه کےمطابق ان \_ اقرار ليت تح: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا حَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَك ..... ﴿ حَفَرت عَاكَثُم اللَّهُ فَيْ فَ

◄ فائلة: حديث الترمذي بطوله لم يصح عندي كما حققته في تخريج النهاية في الفتن والملاحم، ح: ٣٨.

٧٨٧٤ [إستاده صحيح] أخرجه الترمذي، السير، باب ماجاء في بيعة النساء، ح:١٥٩٧ من حديث سفبان به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حيان(موارد)، ح: ١٤، وهو في الموطأ (يحيي): ٢/ ٩٨٢ عن ابن المنكدريه. ٣٨٧٠\_ أخرجه البخاري، الطلاق، باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، ح: ٢٨٨٥ من حديث ابن وهب به، ومسلم، الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، ح: ١٨٦٦ عن ابن السرح به.

.... بیعت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٤- أبواب الجهاد

قَالَتْ عَائِشُهُ: وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّسَاءِ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ. وَلَا مَسَّتُ كَثُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَفَّ امْرَأَةٍ [قَطُّ]. وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ»، كَلَامًا.

حضرت عائشہ علیہ نے فرمایا: قسم ہے اللہ کا!
رسول اللہ علیہ نے عورتوں سے صرف وہی عبدلیا جس
کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ آپ کی جسی کمی کسی (غیرمحرم)
عورت کی جسیلی سے نہیں چھوئی۔ رسول اللہ علیہ جب
عورتوں سے عبد لیتے تو اضیں زبان سے فرماتے: "میں
نے تم سے بیعت لے لی۔"

223

٢٤- أبواب الجهاد

گیا تھا کہ ہم اس میں نبی ﷺ کی نافر مانی نہیں کریں گی اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم چہرہ (نوچ کر) زخی نہ كرينُ واويلا (اوربين ) نه كرينُ گريبان ڇاك نه كرين اور بال نه بهجيرين ( سنن أبي داو د' الهجنائز' باب

النوح' حديث:١٣١٣)

(المعجم ٤٤) - بَابُ السَّبَقِ وَالرِّهَانِ (التحفة ٤٤)

٧٨٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ : أَنْيَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ، فَلَيْسَ بِقِمَارٍ. وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ ، فَهُوَ قِمَارٌ » .

٧٨٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ضَمَّوَ رَسُولُ اللهِ عِينَ الْخَيْلَ. فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي ضُمَّرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ .

٢٨٧٧ - حفرت عبدالله بن عمر الأفتهاس روايت ے انھوں نے فرماہا: رسول اللہ مُلَّقِيْجُ نے گھوڑوں کی تضمیر کی۔ آ ب تضمیر شدہ گھوڑ وں کو حفیاء سے ثنیہ

باب:۳۳ - گھوڑ دوڑ کی انعامی رقم

٢٨٧٦ حضرت الوهريره فالثواس روايت ب

رسول الله مَا لِيَّامُ مِنْ فِي مِل اللهِ وَجَسِ نِي دِو گھوڑوں ( کی

دوڑ) میں گھوڑا شامل کیااوراس کویقین نہیں کہ وہ آ گے بڑھ جائے گا تو یہ (عمل) جوانہیں۔ اورجس نے دو

گھوڑ وں میں گھوڑا شامل کیا اور اسے یقین ہے کہ ود

آگے بڑھ جائے گاتو پہ جواہے۔"

الو داع تک دوڑاتے تھے۔اورغیرتضمیر شدہ گھوڑوں کو ثنية الوداع مصحد بنى زريق تك.

🎎 فوائدومسائل: 🛈 تضمیر ہے مراد گھوڑوں کی ایک خاص انداز ہے تربیت کرنا ہے۔اس کا طریقہ ہیہ ہے کہ ' پچیز مرصه گھوڑے کوخوب کھلا بلا کرموٹا کرتے ہیں' پھراس کا جارہ کم کردیتے ہیں اورا سے ایک کوٹھڑی میں بند کر

٣٨٧٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الجهاد، باب في المحلل، ح: ٢٥٧٩ من حديث سفيان به ٥ سفيان بن حمين عن الزهري ضعيف كما في التهذيب وغيره، ولهذا جرح مفسر مقدم على التعديل، نعم أنه ثقة في غير الزهري كما هو المقرر في الأصول، وتابعه سعيد بن بشير وهو ضعيف (تقريب) عن الزهري به، أبوداود، ح: ٢٥٨٠. ٧٨٧٧ ــ أخرجه مسلم، الإمارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، ح: ١٨٧٠ من حديث ابن نمير به.

۔ گھوڑ دوڑ کی انعامی رقم کا بیان

٢٤ - أبواب الجهاد

دیتے ہیں۔اسے وہاں پسینہ آتا ہے اور وہیں ختک ہوتا ہے۔اس طرح اس کی قوت برداشت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بغیر تھے زیادہ دوڑسکتا ہے۔ ﴿ [حفیاء] اور [ثنیة الو داع] دوجگہوں کے نام ہیں جن کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے۔ ﴿ ووڑ کے مقابلے میں کا فاصلہ ہے۔ ﴿ ووڑ کے مقابلے میں مناسب فاصلے کا تعین ہوتا چاہیے۔ ﴿ فَی زَرینَ ایک قبیلے کا نام ہے۔ وہ لوگ اس معجد کے قریب رہتے اور اس میں نماز بڑھتے تھے لہذا معجد کو کسی قبیلے یا گروہ کی طرف پہچان کے لیے منسوب کرنے میں کوئی ترج جہیں اگر جہیں سے اگر جہیں ہوتی ہیں۔

۲۸۷۸- حفرت ابوہریرہ ڈائٹڈ سے روایت ہے؛ رسول اللہ ٹائٹی نے فر مایا:'' دوڑ صرف اونٹ گھوڑے کی ہوتی ہے۔''

٢٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى بَنِي لَيْثِ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى بَنِي لَيْثِ، غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٌ أَوْ حَافِرٍ».

فوائد ومسائل: ① [حافر] اس کھر کو کہتے ہیں جو آ گے ہے دو حصول میں تقسیم نہیں ہوتا ہیں گھوڑئے گدھے یا نچر کا کھر ہوتا ہے۔ یہاں مراد دہ جانور ہیں جن کا اس طرح کا کھر ہوتا ہے۔ ﴿ گھوڑے جہاد میں استعال ہوتے ہیں اس لیے ان کی تربیت اور دکھ بھال کی ترغیب کے لیے ان کی دوڑ کے مقابلے کرائے جاستا ہوتے ہیں۔ دوسری اعادیث ہیں تبدل دوڑ تیرا ندازی اور کشی کے مقابلوں کا شوت بھی ماتا ہے لہذا ہراس کھیل کی حوصلہ افز افی کرنے کا جواز ہے جس ہے جہاد میں مد ملے۔ دوسرے کھیلوں میں حصہ لینا اور ان کی حوصلہ افز افی کرنا وقت و دلت اور صلاحیتوں کا ضیاع ہے اس لیے ان سے اجتماب کرنا چاہیہ۔ ﴿ فَی سَبِیلِ الله الله علی میں اور علم وتعلیم میں مسابقت شرعاً مستحن ہے۔ (سنن ابن ماج مدیث: ۲۰۸۸) اس لیے تعلیم الروں میں حفظ قر آ آن شجو بیڈ حفظ حدیث: شوراء ہے 'نعت دسول اور محلف دینی موضوعات پر تقریر و تحریر اداروں میں حفظ قرآ آن شجو بیڈ حفظ حدیث مصل کرنے والوں کوانعام دینا درست ہے کیونکہ اس سے دینی علوم کے حصول کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ ایک قسم کاعلمی جہاد ہے۔



٢٨٧٨ـ [صحيح] أخرجه النسائي، الخيل والسبق والرمي، باب السبق، ح: ٣٦١٩ من حديث محمد بن عمرو به المالك مستور الحال، وتابعه نافع بن أبي نافع (أبوداود، ح: ٢٥٧٤)، رحسته الترمذي، ح: ١٧٠٠، وصححه ابن حبان، ح: ١٦٣٨، وللحديث طرق أخرى.

٢٤- أبواب الجهاد

(المعجم ٤٥) - **بَابُ** النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرُآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوَّ (التحفة ٤٥)

٣٨٧٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ وَأَبُوعُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَال

٢٨٨٠ - حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.
 إلى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

خس کی تقییم کا بیان باب: ۴۵- دشمن کے علاقے میں قر آن

ب کے کرسفر کرنے کی ممانعت کا بیان کے کرسفر کرنے کی ممانعت کا بیان

۲۸۷۹- حفرت عبداللہ بن عمر بھٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹلگھا نے وشمن کے علاقے میں قرآن لے کر سفر کرنے سے منع فر مایا اس خطرے سے کہ وہ وشمن کے ہاتھ میں آجائے گا۔

۲۸۸۰ - حضرت عبدالله بن عمر والله نے رسول الله
 الله سے روایت کیا کہ آپ دشمن کے علاقے میں
 قرآن لے کر سفر کرنے ہے منع فرماتے تھے اس
 خطرے ہے کدوہ دشمن کے ہاتھ آجائے گا۔

فوائد ومسائل: ۞ دارالحرب میں قرآن مجید اور مقدس کتابیں لے جائیں توان کی حفاظت کا خاص اجتمام کرنا چاہیے ورندا سے موقع پر قرآن مجید ساتھ ند لے جائیں۔ ﴿ مسلمان کوقرآن مجید کا پہھونہ پھھ حصہ ضرور یا دہونا چاہیے تاکہ خاص حالات میں تلاوت سے محروم ندر ہے۔ ﴿ غیر مسلموں کے جن علاقوں میں ایسا خطرہ ندہوئو آن مجید لے جانا چاہیے تاکہ تلاوت کی جاسکے اور غیر مسلموں کو تبلیغ کی جاسکے۔ ﴿ جس غیر مسلم سے بی خطرہ ندہوکہ قرآن مجید اور احادیث کی ہے جرمتی کرے گا'اسے ایسی کتابیں ویے میں جرج نہیں جن میں آبات واحادیث کھی ہوئی ہوں تاکہ وہ اسلام سے متعادف ہوا وراسے بدایت نصیب ہوجائے۔ آبات واحادیث کھی ہوئی ہوں تاکہ وہ اسلام سے متعادف ہوا وراسے بدایت نصیب ہوجائے۔

باب:۴۶ خمس كي تقسيم

(المعجم ٤٦) - بَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ

(التحفة ٤٦)

۲۸۸۱ - حضرت جبیر بن مطعم دانشا سے روایت ہے

٢٨٨١- حَدَّثَنَا يُونِسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى:

۲۸۷۹\_ أخرجه البخاري، الجهاد، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، ح. ۲۹۹۰، ومسلم، الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار . . . الخ، ح. ۱۸٦٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيي): ٢/٢٤٦.

٢٨٨٠ أخرجه مسلم، الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم،
 ٢٨٦٠ عن محمد بن رمح به.

٢٨٨٦ أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة حيير، ح ٤٣٢٩ من حديث يونس به .

- خس كى تقتيم كابيان

٢٤- أبواب الجهاد

کہ وہ اور حضرت عثمان بالنظار سول الله طالع فی کی خدمت میں حاضر ہو کر خیبر کے خمس میں سے بنوباشم اور بنومطلب کو طنے والے جصے کے بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ ان دونوں نے کہا: آپ نے ہمارے جمائیوں (یعنی) بنو باشم اور بنومطلب کو حصہ عطا فرما یا (اور ہم بنوعبر مش کو نہیں دیا) حالاتکہ ہماری قرابت ایک تی (درج کی) ہے۔ رسول الله طالح نے فرمایا: "میں بنوباشم اور بنومطلب کو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں۔"

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْهِم أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَلِبِ. فَقَالًا: قَسَمْتَ الإخْوانِنَا بَنِي هَاشِم وَبَنِي الْمُطَلِبِ. وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي الْمُطَلِبِ. وَقَرَابَتُنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ المُطَلِب شَيْنًا وَاحِدةً

227



# حج كى لغوى واصطلاحى تعريف مشروعيت اورا ہميت وفضيلت

\* لغوی معنی: لغت میں جج کے معنی '' قصد کرنا'' ہیں جبکہ امام توظیل فرماتے ہیں:'' جج کے معنی ہیں: جس کی آپ تعظیم کرتے ہوں اس کا بکٹرت قصد کرنا۔'' امام جو ہری کہتے ہیں:'' پھر بعد میں جج سے مراد عبادت کے لیے مکہ کرمہ کا قصد کرنا معروف ہو گیا۔''

\*اصطلاحى تعريف: فقبائ كرام في حج كى تعريف كيه ال طرح سے كى ہے:

[هُوَ قَصُدُ مَوُضِعِ مَّخُصُوصٍ وَهُوَ الْبَيْتُ، بِصِفَةٍ مَّخُصُوصَةٍ فِي وَقَتٍ مَّخُصُوصَةٍ فِي وَقَتٍ مَّخُصُوصِ بِشَرَائِطَ مَخُصُوصَةٍ إِنْ جَحَصُوصَ ثَرَائِطَ كَمَاتَهُ فَاصَ وَتَ مِنْ مُصُوصَ مَا تَهُ فَاصَ وَتَ مِنْ مُصُوصَ مَا لَتَ كَمَاتَهُ فَاصَ وَتَ مِنْ مُصُوصَ مَا لَتَ كَمَاتَهُ فَاصَ وَتَ مِنْ مُصُوصَ مَا لَتَ مَا مُنْ مُصَوْمَ مَا لَيْ مُعَلِّمَ مَا مُنْ مُصَوضًا مَا مَا مَا مَعُ مَا مُعَالِمَ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَالِمَ مَا مُعَلِمُ مُعِلَمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلَمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعُلِمُ مُعَلِمُ مُعُرِعُ مُعُمُومِ مُعَلِمُ الْعُمُ مُعِينَا مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعْلَمُ مُعُمِينًا مُعْلَمُ مُعُمُومُ مُعْلَمُ مُعِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعُمِعُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِمِينًا مُعْلِمُ مُعِمِينًا مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْل

\* مشروعیت جج: الله تعالی نے صاحبِ استطاعت مسلمانوں پراپنے گر حاضر ہونا اور عبادت کرتا فرض قرار دیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللّهِ سَبِيلًا ﴾ (آلِ عمران ٤٤٣) "الله تعالی نے ان لوگوں پر جواس کی طرف راہ پاسکتے ہوں اس گھر کا جح فرض کردیا ہے۔"

جبدرسول الله تلفظ في اس كواسلام كاليك اجم ركن بتايا ب-آپ فرمايا:

### www.sirat-e-mustageem.com

### ٢٥- أبواب الصناسك بين وضيات وضيات وضيات الصناسك مشروعيت اورابهيت وضيات

[بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا الله إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ] (صحيح البحاري، الإيمان؛ باب: دعائكم إيمانكم .....؛ حديث: ٨)

''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مُلِّظِ اللہ کے رسول ہیں' نماز قائم کرنا' زکا ۃ دینا' جج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔'' مشروعیت حج کی حکمت حاننے کے لیے علائے کرام نے عقلاً کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں

مندرجه ذیل نکات بیان فرمائے ہیں:

- حصولِ بحر وانکسار: اللہ تعالیٰ نے انسانی نفوس کواپنے ذکر پرابھار نے اورا پی عظمت کے سامنے عاجز
   بنانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے ان کو گھروں ہے نکال کر ایک مخصوص جگہ پر جمع ہونے کا حکم دیا
   ہنانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے ان کو گھروں مدود کے اندر تھہر کران کے دلوں میں اپنے رب کی
   عظمت وجال کا اضاف ہوتا ہے۔
- قیامت کی یاد د مانی: جس طرح لاکھوں مسلمان اپنے گھروں سے نکل کرایک کھلے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس اس کے جوابدہ ہوں گے۔اس ہوتے ہیں اس طرح جے انسال کے جوابدہ ہوں گے۔اس طرح جے انھیں آخرت کی یاد د ہانی کرا تا ہے۔
- رحمت اللی کا حصول: جب لا کھوں لوگ یک رنگ ادر یک زبان ہوکر اپنے رب کے سامنے گریہ
   زاری کرتے ہیں تو انھیں رحمت ربانی حاصل ہوتی ہے۔
- سابقدامتوں کی رہبانیت کے ثواب کا حصول: حاجی ہزاروں میل کا سفر کر کے وطن اہل خانداور
   اقرباء کوچھوڑ کراللہ کے علم پر مکہ مکرمہ پہنچتا ہے۔ اس طرح اے عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے۔
- انسانیت کے لیے رحمت وشفقت کے جذبات کا پیدا ہونا: اتنے بڑے ہجوم میں لوگوں کے ساتھ لیے چنددن گزار نا انتہائی صبر آزما ہوتا ہے۔ اس طرح دوسروں کی ایذا پر صبر کرکے دوسروں کے ساتھ لی جل کررہنے کی تعلیم ملتی ہے جس سے باہمی مودّت و محبت پیدا ہوتی ہے۔
- \* حج كى فضيلت واہميت: حج ايك بابركت عبادت ہے جس سے نه صرف گزشته تمام گناہ معاف



### ٢٥- أبواب المناسك ج كي لغوى واصطلاحي تعريف مشروعيت اورابميت وضيلت

ہوجاتے ہیں بلکہ جنت کا حصول آسان ہوجاتا ہے۔ پے در پے ج وعرو محتاجی اور فقر کا شافی علاج بھی ہے۔ رسول اللہ تَالِیُّ کے ارشادات مبارکہ پر ایک نظر ڈالنے سے بید حقیقت پوری طرح عیاں ہوجاتی ہے۔ آپ نے فرمایا: [اَلْعُمُوةُ إِلَی الْعُمُوةُ إِلَی الْعُمُوةُ لِنَی الْعُمُوةُ اِلْمَ الله عَمِوهِ والله عَلَی الله عَمْد العموة و فضلها عدیث: ۱۷۷۱) مناہول کا کفارہ ہے جوموجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان سرزدہوئے ہوں اور جی مبرور کا بدارتہ وجنت ہی ہے۔ "نیز فرمایا: [مَنُ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ یَرُفُثُ وَلَمْ یَفُسُقُ رَجَعَ کَیَومُ وَ لَدَتُهُ الله عَلَی الله عَمْلُ الحج المبرور و حدیث: ۱۵۲۱)" جس نے اللہ تعالی کی مرت کے لیے جج کیا اور اس دور ان میں کوئی بے ہودہ بات یا گناہ نہ کیا تو وہ جج کرے اس دن کی طرح رضا کے لیے جج کیا اور اس دور ان میں کوئی بے ہودہ بات یا گناہ نہ کیا تو وہ جج کرے اس دن کی طرح (گناہوں سے باک) جنا تھا۔"

حضرت عمر دلائن نبی تالیہ کا بیفر مان مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا:'' بے در بے جج اور عمرہ کرو بے شک بید دونوں فقر اور گنا ہوں کواس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔'' (سنن ابن ماجہ' حدیث:۲۸۸۷)

سركار دوعالم تَرَقِيلُ كا يه فرمان نَقَل كرنے والے حضرت عمر فاروق وَثَاثَةُ صاحبِ استطاعت مسلمان كرج نه كرك و يہ بيں، فرماتے ہيں: ' ميں نے ارادہ كيا كه بيں پھھ آدميوں كو شهروں ميں بيجيوں وہ جھيں كريں كه جن لوگوں نے طاقت ہونے كے باوجود جج نہيں كيا ان پر جزيہ مقرر كريں \_ ايسے لوگ مسلمان نہيں ہيں \_ ' (نيل الأوطار ' كتاب المناسك ' باب و جوب الحج على الفور: ٣١٤/٢)

\* حج كى اقسام: حج كى مندرجه ذيل اقسام بين:

- حج تَمَتْع: وہ حج جس میں حاجی عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کرمہ میں آتا ہے اور عمرہ اوا کرنے کے بعد احرام کھول ویتا ہے کچر ۸ ذوالحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھ کرمناسک حج اوا کرتا ہے۔
- حج إفواد: ميقات ہے صرف جح كا احرام باند هذا اور پھر مناسك جح كى ادائيگى تك احرام ہى يس رہنا ہاں ميں ميں رہنا ہاں ميں قربانى كرنا ضرورى نہيں ہوتا۔



### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٥ - أبواب الصناسك مروعيت اورابميت وفضيك

© حج قِرَان: وہ حج جس میں حاجی عمرے اور حج کی نیت ہے احرام بائدھ کر مکہ کرمہ پنچتا ہے۔ اس میں عمرے کی سعی کر کے تجامت نہیں کر وائی جاتی بلکہ مناسک حج تک احرام کی پابندیاں باقی رہتی بیں۔ ایہا حج کرنے والوں کے لیے قربانی ساتھ لے کر جانا مسنون ہے۔ ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔

\* ميقات جي رسول اكرم ظلف نع يح ك ليمندرجد وبل ميقات مقرركية

- ذو المحليفَة: الل مدينة اوران كراسة ب آن والول كي لي ب، اب آج كل آبار على
   كيت بيں \_ يه كمرمد ب تقريبًا ٣٥ كلوميٹر كے فاصلے پر ب -
- © اَلجُوحُفَه: شام مصر ترکی یورپ اورامریکه والول کے لیے ہے۔ اب بیستی موجود نہیں گر قریب ہی رابغ نامی جگد سے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ بید کمدے ثال مغرب میں 187 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
- قُونُ الْمَنَاذِل: الل نجداور عرفات وغيره كى طرف ئے آنے والوں كاميقات اسے آج كل اُلسَّيل
   كہتے ہیں۔ بير كم يہ على 94 كلوميٹر دور ہے۔
- ذات العرق: عراق وغیره کی طرف ہے آنے والوں کا میقات ہے۔ اب یہتی موجوزئیں مگر قریب ہی الضریب نامی جگہ ہے اوگ احرام باند ھے ہیں جے حریبات بھی کہتے ہیں۔ یہ مکہ سے شال مشرق میں 94 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
- ⑤ مَلَمُلَمُ: بیت اللہ کے جنوب میں ایک مقام ہے جو یمن چین بنگلہ ویش افغانستان بھارت اور پاکستان وغیرہ کی طرف ہے آنے والوں کا میقات ہے۔ بیمکہ مرمہ ہے 92 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اسے آج کل السعدیہ کہتے ہیں۔





## بيني ليفوال تعزال تعيير

(المعجم ٢٥) أَبُوابُ الْمَثَاسِكِ (التحفة ١٧)

حج وعمره کے احکام ومسائل

باب: ۱- حج کے لیے روا نگی کابیان

(المعجم ١) - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ (التحفة ١)

۲۸۸۲ - حضرت ابو ہریرہ وٹاٹنز سے روایت ہے رسول اللہ طائیل نے فر مایا: ''سفر عذاب کا ایک مکڑا ہے۔ وہ آ دمی کو نیند ہے اور کھانے چنے سے روک ویتا ہے '' اس لیے جب کوئی اپنے سفر ہے مقصود کام پورا کر لے تو اسے چاہے کہ جلدی گھر لوٹ آئے۔''

حَدَّشَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ وَأَبُومُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ وَ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُومُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ وَ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، فَالُوا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي صَالِحِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ قَالَ: «السَّقَرُ وَطْعَامَةٌ مِنْ الْعَذَابِ. يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ نَوْمَةُ وَطَعَامَةُ وَشَرَابَهُ. فَإِذَا قَضٰى أَحَدُكُمْ نَوْمَةُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ».

۲۸۸۲-(م) امام ابن ماجد طلق نے یقوب بن حمید بن علیہ کا سب کے واسطے سے بدروایت نبی تنگی سے اس طرح بیان کی ہے۔

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

٢٨٨٣ ــ أخرجه البخاري، العمرة، باب: السفر قطعة من العذاب، ح: ٥٠٠١، ٢٨٠١، ٥٤٢٩، وصلم، الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب . . . الخ، ح: ١٩٢٧ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحلي):٢/ ٩٨٠.

٧٨٨٧ م \_ [صحيح] أخرجه الطبراني في الأوسط: ١/ ٤٢٨ ، ح: ٧٦٧ عن أحمد بن كثير أبي أيوب الطيالسي قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا مالك بن أنس عن سهيل به . . . الخ .



مج کے لیےروانگی کا بیان

٢٥- أبواب المناسك

النَّبِيِّ عَلِيُّةً، بِنَحْوِهِ.

فوائد ومسائل: ﴿ سفر میں کئی طرح کی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے جب کہ گھر کی راحت اور آرام اللہ کا احسان ہے اس لیے کسی معقول سبب کے بغیر خواہ مخواہ ادھرادھر گھومنا مناسب نہیں۔ ﴿ محض تفریح کے طور پر طویل سفر کرنا ایک فضول مشغلہ ہے جو وقت اور دولت کا ضیاع ہے خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں جہاں جابل تہذیب تمام قباحتوں کے ساتھ پوری قوت ہے اثرا نداز ہوتی ہے۔ بلاضر ورت وہاں کا سفر کرنے اپنے ایمان اور عفت کو خطرے میں ڈالن محض جماقت ہے۔ ﴿ شری طور پر جائز مقاصد کے لیے سفر کرنا جائز بی نہیں مستحن بھی عفت کو خطرے میں ڈالن محض جماقت ہے۔ ﴿ شری طور پر جائز مقاصد کے لیے سفر کرنا ورست ہے مثل الم محصول کے لیے جود طن میں وست یا بنییں۔ اس کے علاوہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے سفر کرنا درست ہے مثل الم محبور مام معبد جود طن میں وست یا بنییں۔ اس کے علاوہ کسی نیک آدی یا رہتے داروں اور دوستوں سے ملاقات کے نبوی یا مسجد اقعلی کی زیارت کے لیے ای طرح کسی نیک آدی یا رہتے داروں اور دوستوں سے ملاقات کے لیے اور تجارت و ملازمت وغیرہ کے لیے۔

٣٨٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنِ الْأَخَرِ عَبَّالًا فَلَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ الْخَجَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ الْخَجَّ قَالَ: مَنْ فَلْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُ فَلْيَتَعَجَّلْ. فَإِنَّهُ قَلْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُ فَلْيَتَعَجَّلْ. وَيَضِلُ وَتَضِلُ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

الضَّالَّةُ ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ».

۳۸۸۳- حضرت عبدالله بن عباس یا حضرت فضل بن عباس فائق ہے روایت ہے رسول الله تلکا نے فرایا: ''جو خص حج کا ارادہ رکھتا ہوتو اسے چاہیے کہ جلدی کرے کیونکم ممکن ہے آ دی بیار ہوجائے یا اس کی مواری کم ہوجائے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے۔ (جس کی وجہ سے دہ حج نہ کر سکے )۔''

فوائد ومسائل: (نیکی کاموقع لمے تواہے جلد انجام دے لینا بہتر ہے ممکن ہے بیموقع نگل جانے کے بعد دوبارہ موقع نہ لمے۔ ﴿ جَ سال میں ایک ہی بار خاص ایام میں ادا کیا جاسکتا ہے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود اگلے سال پر چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے اگلے سال جاناممکن ندہو۔ یا شاید زندگی میں اگلا جج ندآئے اور اگر آئے تو آدی کو استطاعت ندہو۔

٣٨٨٣ ـ [حسن] أخرجه أحمد: ٢/٢١٤ ٢٥٥،٢١٤ عن وكيع به \* أبواسرائيل الملائي ضعيف كما في الكائف للذهبي . ١/ ٢٥٧ وغيره، وله طرق أخرى عند أبي داود، ح : ١٧٣٢ ، وأحمد: ٢٢٥/١ وغيرهما، وسند أحمد حسن، وصحمه الد نهم: ٢/ ٤٤٨، قلت : أبوصفوان حسن الحذيث على الراجح.

### باب:۲- هج کی فرضیت

۲۸۸۴- حفرت علی واقت سے روایت ہے اضول نے فرمایا: جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَلِلْهِ عَلَی النَّاسِ حِبُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلاً﴾

"الله تعالی نے ان لوگوں پر جواس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا ج فرض کر دیا ہے۔" تو صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہرسال ج کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ ٹائیلِ خاموش رہے۔ اضول نے پھر کہا: کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا: "فہیں۔ اور اگر میں ہاں کہد دیتا تو (ہرسال اواکرنا) فرض ہوجاتا۔" جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿قَالُونُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ال

(المعجم ٢) - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ (التحفة ٢)

نَمْيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثْنَا مَنْصُورُ اللهِ بْنِ اللهِ بْنُ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثْنَا مَنْصُورُ ابْنُ وَرْدَانَ: حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيُ قَالَ: لَمَّا أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتِرِيِّ، عَنْ عَلِي قَالَ: لَمَّا الْبِيهِ، عَنْ أَلِيهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْكَيْتِ مَنِ النَّاسِ حِبُّ الْكَيْتِ مَنِ النَّاسِ حِبُّ الْكَيْتِ مَنِ اللهِ ال

کے فوائد ومسائل: ﴿ جَ صرف اس شخص پر فرض ہے جو طاقت رکھتا ہؤ لینی گھر ہے روانہ ہونے ہے لے کر والیہ و نے سے لے کر والیہ تک کے اخراجات بھی شال ہیں اور سواری کا خرج الیہ تک کے اخراجات بھی شال ہیں اور سواری کا خرج الیہ یعنی کرا میر وغیرہ بھی۔ ﴿ بَيْ اَكُومُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا بِي مرضی ہے کسی کام کوفرض یا حرام قرار نہیں و ہے تھے تا ہم صحابہ کرام جائد کا کسوال کرناان کے شوق عبادت کو ظاہر کرتا ہے میکن ہے اللہ تعالی کو صحابہ کرام جائد کی گئی ہے محبت اور اس کا شوق اس قدر پندا ہو جائے کہ اس کا تھم نازل ہو جائے اس لیے صحابہ کرام جائد کی کو زیادہ سوالات ہے منع فرما دیا گیا تھا تا کہ کوئی ایسا تھم نازل نہ ہو جائے جو بعد والوں کے لیے مشقت کا باعث ہو۔ ﴿ اسلامی شریعت کے احکام آسان اور قابل عمل میں لہذا ان کی اوا میکی میں کوتا ہی کرنا محرومی کا باعث ہے۔ ﴿ جَ نَدگی میں ایک بی بارادا کرنا فرض ہے۔ دوسراج تفن ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے بالغ ہونے سے پہلے یا غلامی کی حالت میں ایک بی بارادا کرنا فرض ہے۔ دوسراج تفن ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے بالغ ہونے سے پہلے یا غلامی کی حالت میں ایک بی بارادا کرنا فرض ہے۔ دوسراج تفن ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے بالغ ہونے سے پہلے یا غلامی کی حالت میں ایک بی بارادا کرنا فرض ہے۔ دوسراج تفن ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے بالغ ہونے سے پہلے یا غلامی کی حالت



٢٨٨٤\_[حسن] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجا، كم فرض الحج، ح: ٢٠٥٥،٥١٤ من حديث منصور به، وقال: "حسن غريب" ≉عبدالأعلى تقدم، ح: ١٥٥٤، وأبوالبختري سعيد بن فيروز لم يسمع من علي رضي الله عنه كما قال البزار وغيره، وللحديث شواهد عند مسلم، ح: ١٣٣٧ وغيره، من غير ذكر الآيات، والله أعلم.

٢٥- أبواب الصناسك - حج اورعر \_ ك فضيات كايمان

میں جج کیا ہے تواس کا پیر جج نفل ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعدیا آزادی ملنے پراگراستطاعت ہوتو دوبارہ جج ادا کرنا فرض ہوگا۔

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْعِرْ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ أَبَي شُفْيَانَ، عَنْ أَلْمِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ: "وَلَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوْجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمُ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمُ تَقُومُوا بِهَا عُذْبَتُمْ».

علام الله عندان المرادة عندان المرادة المرادة

٢٨٨٦ - حَلَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ [هَارُوْنَ]أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعُ بْنَ حَاسِ سَأَلَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْحَجُّ فِي كُلِّ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَلْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ، أَوْمَرَّةً وَاحِدَةً، فَتَطَوَّعَ عَالَ: «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَن اسْتَطَاعَ، فَتَطَوَّعَ».

(المعجم ٣) - **بَابُ فَصْلِ الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ** (التحفة ٣)

٧٨٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۲۸۸۵ - حفرت انس بن ما لک طافظ سے روایت ا ہے انھوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا تج ہر سال کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ عافظ نے فرمایا: "اگر میں ہاں کہد دیتا تو وہ فرض ہوجاتا اورا گروہ فرض ہوجاتا تو تم اسے (پابندی سے) ادا نہ کر سکتے اورا گرتم اسے پابندی سے ادانہ کرتے توضعیں عذاب ہوتا۔"

۲۸۸۲-حضرت عبدالله بن عباس فاتنا سے روایت به که حضرت اقرع بن حالبی جائلا نے نبی تاثیلات موال سے کہ حضرت اقرع بن حالبی جائلات نبی بار؟ رسول الله کرنا فرض ہے یا (زندگی میں) ایک بی بار؟ رسول الله سویلا نے فرمایا: '' بلکه ایک بی بار (فرض ہے۔) پھر جسے طاقت ہوتو وہ نفلی جج ادا کرلے۔''

باب:٣- حج اورعمرے کی فضیلت

٧٨٨٠\_ [صحيح] وصححه البوصيري ۞ الأعمش عنعن، تقدم، ح:١٧٨، ولحديثه شواهد صحيحة، انظر الحديث السابق.

٣٨٨٦ [صحيح] أخرجه أبوداود، المناسك، باب فرض الحج، ح: ١٧٢١ من حديث يزيد به \* سفيان بن حسين تابعه محمد بن أبي حفصة وعبدالجليل بن حميد وغيرهما، والزهري عنعن، تقدم، ح: ٧٠٧، وللحديث شواهد كثيرة، انظر الحديثين المابقين.

٧٨٨٧\_[صحيح] أخرجه الحميدي، ح: ١٧ عن سفيان بن عبينة به، وضعفه البوصيري لضعف عاصم بن عبيدالة، ♦

### www.sirat-e-mustaqeem.com

ج اور عرے کی فضیلت کا بیان نے فرمایا: "ج اور عمرے مسلسل کرتے رہا کرو کیونک

اضیں کے دریے ادا کر نامفلس اور گناہوں کواس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھی لوہ سے میل کچیل کو دور

دور کردیتا ہے۔'' کردیتی ہے۔''

امام این ماجہ رات نے محمد بن بشر کے واسطے سے میر وابت بھی نبی تاثیم سے سابقہ حدیث کے ہم معنی بیان کی ہے۔

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَلِيْقَالَ: «تَابِعُوابَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

٢٥- أبواب المناسك.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ مُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ أَبِيعَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيَّةِ ، غَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّهِ يَهِ ، غَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّهِ يَهِ ، غَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّهِ يَهِ ، غَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ

فوائد ومسائل: ﴿ جَ وَعَرِ بِ دَرِ بِ اداكر فِي كَا بِهِ مطلب ہِ كَدائر جَ كَيا جائے تواس كے بعد عمره الله بھى كيا جائے ـ اورائر عمرے كا موقع مل جائے تو كوشش كى جائے كہ جج بھى اداكر ليا جائے ـ بيہ مطلب بھى ہو سكتا ہے كہ جج اور عمره بار بار اداكيا جائے ـ جب بھى جج كا موقع ملے جح كرليا جائے اور جب عمرے كا موقع ملے عمره كرليا جائے اور جب عمرے كا موقع ملے عمره كرليا جائے ورعمره كا خرج بھى الله كى راه ميں خرج كرنے ہے مال ميں بركت ہوتى ہے ۔ جج وعمره كا خرج بھى الله كى راه ميں بركت ہوتى ہے ۔ جج وعمره كا خرج بھى الله كى راه ميں اضاف ہوتا ہے اور فقر و فاقد سے نجات ملتى ہے ۔ ج ج اسلام كا بنياد كى ركن ہے اور عمره بھى ايك قسم كا ج بى ہاں ليے اس ليے اسے "جج اصغر" (چھوٹا جج) بھى كہتے ہيں ـ ان دونوں كا ثواب بہت نے بارہ اور بير بہت ہے تاہ ہوں ہے معانى كا باعث بنتے ہيں ـ

۲۸۸۸ - حضرت ابوہریہ ڈاٹٹنا سے روایت ہے، نبی ٹاٹٹٹ نے قرمایا: ''ایک عمرے کے بعد دوسراعمرہ دونوں کی درمیانی بدت کے گئا ہوں کا کفارہ ہوجا تا ہے۔اور . ٢٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ،

◄ ٩٠٧٠، ولكن لحديثه شواهد، منها حديث ابن مسعود، أخرجه الترمذي، ح: ٨١٠، وقال: 'حسن صحيح غريب'، وصححه ابن خزيمة، ح:٢٥١٢، وابن حبان. ح:٣٦٨٥، وحديث ابن عباس، أخرجه النسائي، ح:٢٦٢١ بإسنادحسن.

٣٨٨٨ـ أخرجه البخاري، العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، ح: ١٧٧٣، ومسلم، الحج، باب فضل الحج والعمرة، ح: ١٣٤٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يعني): ٢٤٢/١.



حج اورعمرے کی فضیلت کا بیان

٢٥-أيهاب المناسك

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ ﴿ جِمْ مِرور (نَيْيُون والَّحْ فِي ) كالمِلْمُض جنت بـ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا . وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَسْ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».

🌋 فوائد ومسائل: ①'' حج مبرور'' سے مراد وہ حج ہے جس میں ہرفتم کی لزائی جھڑے اور گناہوں سے پر ہیز کی بوری کوشش کی جائے' اس لیے اس لفظ کا ترجمہ''مقبول حج'' بھی کیا جاتا ہے۔ ﴿ عمرے ہے گزشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ ﴿ احادیث میں بہت ی نیکیول کے بارے میں مذکور ہے کدان سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔لیکن اس کا دارو مدارنیکیوں کوسنت کے مطابق ادا کرنے اورخلوس قلب پر ہے۔علاوہ ازیں بعض اوقات نیکی میں ایس کی رہ جاتی ہے جس کی وجہ ہے اس کے ثواب میں بہت کی ہوجاتی ہے۔ ایس نیکی اسٹے گناہول کی معانی کا ماعث نہیں بن سکتی جتنے گناہ حجے نیکی سے معاف ہوتے ہیں۔

> ٧٨٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: 238 عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَجَّ لهٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ٣.

- ١٨٨٩ - حضرت ابوہر برہ وفائق سے روایت ہے رسول الله مُكْثِيرٌ نِ فرماما " جو محض اس گھر ( كعبشريف) کا حج کرے اور (حج کے دوران میں) بے ہودہ گوئی نہ کرے اور گناہ نہ کرئے وہ واپس آتا ہے تو اس طرح ( گناہوں ہے پاک) ہوتا ہے جیسے وہ اپنی مال سے پیدا

ورنے وقت تھا۔''

الله فوائد ومسائل: ﴿ عِهِوهُ مُونَى مِهِ مِوادَفْقُ كَلَّمات يافْتُ حِرَكات بين - في كيسفرين جب خادنداين بوی ہے نے تکلفی والی ایسی کوئی حرکت نہیں کرسکتا جو عام حالات میں اس کے لیے جائز ہے تو احتبی عورت کی طرف فلط نگاہ ہے ویکھنااس کے لیے کیوں کر جائز ہوگا؟ ﴿احرام کھولنے کے بعد مرد کے لیے بیوی کے ساتھ اختلاط جائز ہوجاتا ہے۔ ﴿ انسان گناہول سے یاک پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہونے تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ یہود ونصاری کا پیعقیدہ غلط ہے کہ انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے۔

باب: ۲۲ - کجاوے پرسوار ہوکر مج کرنا

(المعجم ٤) - بَابُ الْحَجُ عَلَى الرَّحْل

(التحفة ٤)

٢٨٨٩\_ أخرجه البخاري، المحصر وجزاء الصيد، باب قول الله عزوجل: "ولا فسوق ولا جدال في الحج"، ح: ١٨٢٠ من حديث سفيان، ومسلم، الحج، باب فضل الحج والعمرة، ح: ١٣٥٠ عن ابن أبي شبية من حديث



حج اور عمرے کی فضیلت کا بیان

٢٥- أبواب المناسك

-۲۸۹۹ حفرت انس بن مالک علی سے روایت ٢٨٩٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ ہے انھوں نے فرمایا: نبی مُناتِیْ نے ایک برانے کجاوے یراورایک ایسی (معمولی) جا دراوژ هکر حج ادا کیا جس کی قیت حار درہم تھی' یا جار درہم کے برابر بھی نہ تھی۔ اور فر مایا:''اے اللہ! حج (کے فرض کی ادائیگی مقصود) ہے' دکھلا وااورش<sub>تر</sub>ت (مقصود )نہیں۔''

يَزِيدَ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَحْلِ رَثٍّ. وَقَطِيفَةٍ تَسْوَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، أَوْلَا تَسُوى. ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حِجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةً».

🏄 فوائد ومسائل: ﴿ حِج كِسفر مِين ضروري سامان كا استعال درست ہے مثلاً: اونٹ بر كواد و ركھ كرسفر كيا حاسکتا ہے'اسی طرح بس اور جہاز کا سفر درست ہے کیونکہ بیالیک ضرورت ہے'اس سے عیش وعشرت مقصود نہیں ۔ ﴿ رسول الله مَاثِيُّ نِي معمول قُتم كالباس يهنا اورمعمولی سواری پرسفر كيا تا كه زيب وزينت كا اظهار نه ہو۔ 🗨 عیدین اور جمعہ میں زیب وزینت کا اظہار درست ہے کیکن حج وعمرہ کے سفر میں زیادہ سے زیادہ سادگی افتیار کرنامناسب ہے۔ ۞ نیکی کے ممل میں اخلاص کوزیادہ ملحوظ رکھنا جا ہے۔

> ٢٨٩١– حَدَّثَنَا أَبُوبِشْرِبَكُرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. فَمَرَرْنَا بِوَادٍ. فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ لهٰذَا؟» قَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ. قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ فَذَكَرَ مِنْ طُول شَعَرِهِ شَيْئًا، لَا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَاضِعاً إِصْبَعَهُ فِي أُذُنِهِ. لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ

 ۱۲۸۹ - حضرت عبدالله بن عباس جائل سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم کے اور مدینے کے درمیان رسول الله من الله عليه على الله عليه وادى سے گزرے تو نبی ناٹیج نے فرمایا:'' پیکون می وادی ہے؟'' صحابہ نے عرض کیا: یہ واوی اُزرَق ہے۔ آپ نے فرمایا: ' د گویا میں مویٰ بلیٹا کو د کیھ رہا ہوں۔'' آپ نے ان کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں کچھ فرمایا (جو راوي حديث) داود (بن الي جند) كويادنيين ربا- "انھول

٧٨٩٠\_ [حسن] أخرجه ابن أبني شيبة: ١٠٦/٤ عن وكيع به، وضعفه البوصيري من أجل يزيد بن أبان تقدم، ح:١٠٨١ \* والربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ، وكان عابدًا مجاهدًا (تقريب) وضعفه السيوطي في الجامع الصغير(فيض القدير:٢/ ١٨٢، ح:١٥٣٤) وله شواهد، منها ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه:٢٦٢/٤، ح:٢٨٣٦ \* فيه سعيد بن بشير القرشي المصري، وعبدالله بن حكيم الكنائي جهلهما أبوحاتم، ووثقهما ابن خزيمة . ١٨٩١\_أخرجه مسلم، الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات، ح:١٦٦ من حديث ابن أبي عدي به .



جاجي کي دعا کي فضلت

٢٥- أبواب المناسك

نے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ اللہ ہے بلند

آواز نے فریاد کرتے ہوئے لبیک پکارتے ہوئے اس

وادی ہے گزررہے ہیں۔ "صحالی نے فرمایا: پھرہم نے

سفر جاری رکھا حتی کہ ایک گھاٹی تک پنچے تو آپ

نے فرمایا: " میکون می گھاٹی ہے؟ " لوگوں نے کہا:

ھرشی یالفت کی گھاٹی ہے۔ آپ نے فرمایا: " میں

گویا یونس عینا کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ افٹنی پر سوار

ہیں۔ اُون کا جباوڑ ھے ہوئے ہیں۔ ان کی افٹنی کی

مہار کھورکی رس کی ہے اور وہ لبیک پکارتے ہوئے اس

وادی ہے گزررے ہیں۔"

بِالتَّلْبِيَةِ. مَارًا بِهِذَا الْوَادِي" قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ. فَقَالَ: "أَيُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهِ؟" قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشٰى أَوْ لَفْتٍ. قَالَ: "كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسُ، عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءً، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ. وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ، مَارًا بِهٰذَا الْوَادِي، مُلَبِياً".

240

فوا کد ومسائل: ﴿ بَی اسرائیل کے انبیائے کرام بیٹھ بھی کعبشریف کا جج کرتے تھے آگر چہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ ﴿ رسول اللہ تُلَقِعُ کی وہی کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ گرشتہ واقعات آپ کوائل انداز سے دکھا و بے جاتے تھے گویا کہ وہ ابھی واقع ہورہ ہیں اس طرح ماضی کے واقعات یا جنت اور جہنم کے حالات سے بی تُلَقِیُ اس طرح واقف ہو جاتے تھے جس طرح کوئی مختص چھم دیدواقعات کو جانتا اور یا در کھتا ہے۔ ﴿ لبیک بند آواز سے پار نامستحب ہے۔ (سنن ابن ماجہ محدیث: ۲۹۲۲ تا ۲۹۲۲) ﴿ مرد کواحرام کی حالت میں سلا ہوا لباس پیننا منع ہے۔ (سنن ابن ماجه مدیث دیدوا محضرت یونس ملیک کی شریعت میں اس کی اواز یہ ہوا بات ہوا اس کے انھوں نے اونی جیہ بینا ہوا ہو۔

باب:۵- حاجی کی وعا کی فضیلت

(المعجم ٥) - بَاكُ فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ (التحفة ٥)

٢٨٩٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ
 الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 صَالِحٍ، مَوْلٰی بَنی عَامِرٍ: حَدَّثَنی یَعْقُوبُ

۲۸۹۲- حفزت ابو ہریرہ الٹائڈ سے روایت ہے' رسول اللہ ٹائٹی نے فر مایا:'' جج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی (اور مہمان) ہیں۔اگروہ اللہ سے دعا

٣٨٩٧ [-صنن] أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٦٢ من حديث إبراهيم بن المنذر به، وقال: "صالح بن عبدالله منكر المحديث"، وله شاهد المحديث"، ونائد البوصيري: "مذكر المحديث"، وله شاهد حسن، انظر المحديث الآتي.

حاجی کی دعا کی فضیلت

٢٥- أبواب المناسك

کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اورا گروہ بخشش مانگیں توانھیں بخش ویتا ہے۔''

ابْنُ يَخْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ. إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ، وَإِن اسْتُغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ».

٣٨٩- حضرت عبدالله بن عمر الله سے روایت بن می تالله فی فرمایان الله کارہ میں جنگ کرنے والا (مجاہد) حاجی اور عمرہ کرنے والا الله کے مہمان ہیں۔ اس نے انھیں بلایا تو انھوں نے تغییل کی۔ انھوں نے اللہ سے ما نگاتو اللہ نے وے دیا۔'' ٣٨٩٣ - حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ:
حَلَّنَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيِيِّ قَالَ: «ٱلْغَاذِي فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِرُ، وَفَدُ اللهِ. دَعَاهُمْ فَأَجْوَلُهُ وُ.

کے فائدہ: بہتین سفر بہت افضل ہیں کیونکہ ان افراد نے اللہ کے تکم کی تغییل میں سفر کی مشقت برداشت کی ہے؛ اپناذاتی مقصد پیش نظر نمیں اس لیے اللہ بھی ان کی دعائیں قبول فرما تا ہے۔

۳۸۹۳ - حفرت عمر ٹاٹٹٹا سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی ماٹٹٹا سے عمرہ کرنے کی اجازت چاہی تو نبی مٹلٹٹا نے اجازت وے دئ اور فرمایا: ''جمائی! اپنی کسی دعا میں جمیس بھی شریک کرلیٹا اور (دعا میں) جمیس نہ بھلانا۔''

٧٨٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِم بْنِ
عُيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، [عَنْ عُمَرَ، [عَنْ عُمَرَ] أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ وَاللَّهِ فِي الْمُمْرَةِ.
عُمَراً أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ وَاللَّهِ فِي الْمُمْرَةِ.
ظُمْرًا لَهُ، وَقَالَ لَهُ: «يَا أُخَيَّ! أَشْرِكُنَا فِي
شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ، وَلَا تَنْسَنَا».

٧٨٩٣ [حسن] أخرجه الطبراني:٤٢٢/١٣، ح:١٣٥٥٦ من حديث عمران به، وحسنه البوصيري، وصححه ابن خزيمة:١٣٠/٤، ابن حبان(موارد)، ح:٩٦٤، وله شاهد حسن عند النسائي:١٦٥/١١٢/١ وصححه ابن خزيمة:١٣٠/٤، ح:٢٥١١، وابن حبان، ح:٩٦٥، والحاكم: ١٤٤١/١، ٤٤١، والدهبي.



٢٥- أبواب المناسك

حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَعْرْ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ: وَكَانَتْ تَحْتَهُ الْبَنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ. فَقَالَتْ الدَّرْدَاءِ. فَقَالَتْ لَهُ: تُرِيدُ الْمَحَجَّ، الْعَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ. الدَّرْدَاءِ. فَقَالَتْ لَهُ: تُرِيدُ الْمَحَجَّ، الْعَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَالَّذَ وَلَا يَعْفِي فَالَّذَ وَلَا يَعْمَلُ يَقُولُ: هَدَعُوهُ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ فَالَ يَغْفِي فَلَى يَقُولُ: هَوْمُنُ عَلَى يَظْهْرِ الْغَيْبِ. عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ يُؤَمِّنُ عَلَى وَلَكَ البِعِظْهِرِ الْغَيْبِ. عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ يُؤَمِّنُ عَلَى وَلَكَ الْمِعْلِهِ اللهِ مَلَكُ يُؤَمِّنُ عَلَى وَلَكَ الْمِعْلِهِ اللهَ وَعَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى وَلَكَ السَّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ. فَحَدَّثَنِي عَنِ السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ. فَحَدَّثَنِي عَنِ السَّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ. فَحَدَّثَنِي عَنِ اللهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِمِنْ اللّهِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْتَلَاقِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْتَهُ الْمُؤْلُولَ.

ج واجب ہونے کی شرائط کا بیان سے دوایت ہے مفوان برشتے دوایت ہے کہ حضرت ابو درداء ڈاٹٹ کی بٹی ان (صفوان) کے نکاح میں تھیں۔ وہ ان کے ہاں آئے تو ام درداء ڈاٹٹ کی ہی آئ آئ کے نکاح میں تھیں۔ وہ ان کے ہاں آئے تو (گھر میں) نہ طے۔ ام درداء ڈاٹٹ نے کہا: آپ کا اس سال ج کا ارادہ ہے؟ انھوں نے کہا: گی ہاں۔ فر مایا: تو کا رائ کی کی ہاں۔ فر مایا: تو کم ایا: تو کم مایا: تو کم مایا: تو کم مایا: تو کم موجود کی میں کی اپنے بھائی کے حق میں اس کی مام موجود گی میں کی دعام موجود بھائی کے حق میں اس کی دائے ہے ہوں وہ اس فی موجود بھائی کے حق میں دیا ہو کہ ہے۔ جب بھی وہ اس فی موجود بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے: آمین اور کھے بھی یمی کی کھی خصیب ہو۔ 'انھوں نے فرمایا: گھر میں بازار گیا تو کھی سے دعرت ابودرداء ڈاٹٹ ہو کہا تات ہوگئی تو انھوں نے بھی میں بخصی دھرت ابودرداء ڈاٹٹ کے طاقات ہوگئی تو انھوں نے بھی

مجھے نبی مُکٹیا کا یہی فرمان سایا۔

فوا کد ومسائل: ﴿ قَ عِ عِرے کے لیے جانے والوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ ﴿ اَفْسَلُ مِقَامَات بِرِدَا کا اہمتِمَام کرنا چاہیے۔ ﴿ اَوْسَالُ کَ عِنْ ہِ اِسْتِ کَا اَہْمَام کرنا ہوں اُوّا ہے۔ ﴿ فَرَشَةُ لَ کَا عَرْم مُوجُود کی میں اس کے لیے دعا کرنا بہت اُوّا ہے کا اُشارہ ہے کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم ہی سے دعا کرتے ہیں۔ ﴿ اَفْسَلُ مُحِصُلُ اَسِیْہِ سے کم ورج کے آ دمی سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ ﴿ وَ اِفْسَلُ مُحِصُلُ اَسِیْہِ سے کم ورج کے آ دمی سے دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ ﴿ اَسْتُ لِمُ اَسْلُ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَلٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰلِمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِلّٰ اللّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِ اللّٰلِمُ اللّٰلِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰل

(المعجم ٢) - بَابُ مَا يُوجِبُ الحَجَّ الحَجَّ كَاوا يُكَلَّ كِ المعجم ٢) التحفة ٦) واجب بوجاتى ہے؟

٣٨٩٠\_أخرجه مسلم، الذكر والدعاء، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، ح: ٢٧٣٣ عن ابن أبي شيبة به.

عج واجب ہونے کی شرائط کابیان

٢٥- أبواب المناسك.

۲۸۹۲-حفرت عبدالله بن عمر والمختاب روايت بن المحصول نفر ما المختاب المي فقط المحصول في المختاب المحض المحصول بن المختاب المحتاب والا ما المحتاب والا محتاب والا محتاب والا محتاب والا محتاب المحتاب والمحتاب المحتاب ا

7۸۹٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً. ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُعَاوِيةً. ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَنِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: اللهِ! فَمَا الرَّادُ وَالرَّاحِلَةُ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا اللهِ! فَمَا اللهِ! فَمَا الْحَجُّ؟ قَالَ: اللهِ! وَمَا الْحَجُّ؟ قَالَ: فَمَا الْحَجُّ؟ قَالَ: «الشَّعِثُ التَّهْلُ " وَقَامَ آخَرُ، فَمَا الْحَجُّ؟ قَالَ: «الشَّعِثُ التَّهْلُ " وَقَامَ آخَرُ، «اللهِ! وَمَا الْحَجُّ؟ قَالَ: «النَّعِثُ وَالنَّجُ».

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بِالْمَجِّ الْعَجِيجَ بِالتَّلْبِيَةِ. وَالثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ.

امام وکیع نے فرمایا: آواز سے مراد بلندآواز سے لبیک بکارنا ہے اورخون بہانے سے مراد اونٹ قربان کرنا ہے۔

الکیدہ: حدیث کا مطلب میہ کہ لیک بلند آواز سے جارہ اور قربانی کرنا جج کے اہم اعمال ہیں۔ لیک سے بندے کی عبودیت اور قبیل تھم کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے اور قربانی سے اللہ کی راہ میں تن من دھن قربان کر دینے کا جذبہ طاہر ہوتا ہے۔

٢٨٩٧ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ:
 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ عَن ابْن

۲۸۹۷ - حضرت عبدالله بن عباس واثنات روایت بے که رسول الله نافیخ نے الله تعالی کے فرمان: ﴿مَنِ

٢٨٩٦\_ [ضعيف] اخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، ح: ٨١٣ من حديث وكيع به، وقال: "حسن" € إبراهيم بن يزيد الخوزي تقدم، ح: ١٥٢١، فالحديث ضعيف من أجله، وله طرق عن أنس، وعائشة وغيرهما، وأسانيدها ضعيفة، وانظر الحديث الآتي.

٢٨٩٧ـ[إسناده ضعيف] وحسنه البوصيري، وفيه ثلاث علل ه سويد بن سعيد تقدم، ح: ١٠٣٦،عمر بن عطاء بن وراز ضعيف (تقريب)، هشام بن سليمان مقبول(تقريب) ورواه سعيد بن عبدالرحمٰن المخزومي عن هشام بن سليمان، وعبدالمجيد عن ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس به موقوفًا، وإسناده ضعيف موقوف(انظر هق: ٢٣١/٤٤ وغيره).



عورت کے حج برجانے ہے متعلق احکام ومسائل استطاع إليه سبيلاً "جس كوبيت الله تك راسته

طے کرنے کی طاقت ہو۔' کی وضاحت میں فرمایا:

(اس طاقت ہے مراد ہے)''سفرخرچ اورسواری۔''

باب: ۷-محرم کے بغیرعورت کا حج

١٨٩٨ - حضرت الوسعيد فالنظ سے روايت ب رسول الله عَلَيْظُ نِهِ فَرِ ما يا: ' و كُونَي عورت تين ون يا زياد ه کا سفرنہ کرے مگراینے باپ' بھائی' بیٹے' خاوندیا کسی اور محرم کی معیت میں۔'' 20-أبواب المناسك .

جُرَيْجٍ. قَالَ:وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَطَاءً، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل

(المعجم ٧) - بَابُ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْر وَلِيِّ (التحفة ٧)

٢٨٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَصَاعِدًا، إِلَّا

مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَو ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي

٢٨٩٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٢٨٩٩-حضرت ابو ہريرہ الانتئاسے روايت ہے نبي عَلَيْكُمْ نِے فر مایا:''جوعورت اللہ اور قیامت برایمان رکھتی حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ہے اس کے لیے ایک دن کا سفر کرنا حلال نہیں جب کہ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔'' الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ

لَهَا ذُو حُرْمَةٍ».

🇯 فوائد ومسائل: ① عورت كوخاوند يامحرم كے بغيرطويل سفرنبيں كرنا جاہيے۔ ۞ چھوٹا سفر جيسے قريب كے گاؤں میں جانا' یا شہر کے ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا بغیر محرم کے جائز ہے بشرطیکہ کی قتم کے فقنے

٨٩٨هـ أخرجه مسلم، الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، ح: ١٣٤٠ من حديث وكيع به.

٣٨٩٩ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٢٣٦، ومسلم، ح: ١٣٣٩/ ٤٢١ من حديث مالك عن سعيد المقبري به، أخرجه البخاري، ح: ١٠٨٨، ومسلم، ح: ١٣٣٩ وغيرهما من حديث ابن أبي ذلب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هويرة به (تحفة الأشراف: ١٠/٣٠٩).



۔ عورت کے جج پر جانے ہے متعلق احکام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك ......

وغیرہ کا کوئی خطرہ موجود نہ ہو گیر بھی بہتر یہی ہے کہ محرم ساتھ ہو۔ ﴿اس پابندی کا مقصد عورت کی عفت و عصمت اورعزت وحرمت کی تفاظت ہے۔ ﴿ محرم ہے مرادوہ مرد ہے جس سے عورت کا نکاح بمیشہ کے لیے حرام ہو خواہ بیرشتہ نسب سے ہویا رضاعت سے یا مصابرت سے۔ان رشتوں کی تفصیل کتاب النکاح ، باب: ۲۳ میں بیان ہو چکی ہے۔

۲۹۰۰ حضرت عبداللہ بن عباس پڑھی سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ایک اعرابی نی ٹھٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میرا نام فلاں فلاں غزوے میں کھیا گیا ہے اور میری عورت جج کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ آپ مٹائیل نے فرمایا: ''اس کے ساتھ چلا جا۔''

- ۲۹۰٠ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ:
حَدَّثَنَا شُعیْبُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
جُرَیْج: حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ دِینَارِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبًا مَعْبَدِ مَوْلَی ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنِّي
اكْتُنِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَنِي
خَاجَةٌ قَالَ: ﴿فَارْجِعْ مَعَهَا ﴾.

245

فوائد ومسائل: ﴿ سفر میں محرم کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس عذر کی وجہ ہے جہاد میں نہ جانے کی اجازت بل گئی۔ ﴿ جَ کِسفر میں اگر عورت کا کوئی محرم ساتھ جانے والا نہ ہو یا محرم موجود ہولیکن وہ جج کا خرج برداشت کرسکتی ہوتو عورت پر جج فرض نہیں رہے گا کیونکہ استطاعت حاصل نہیں رہی۔ ﴿ بعض علاء نے فرمایا ہے َ ﴿ روسری عورت بر جج فرمول کے ساتھ جا رہی ہوں تو ان کے اس کے عرم کو سفر جج کی طاقت نہیں مورت میں عورت کی عورت کی عورت کی عورت کے ساتھ وہ کو ساتھ جا رہی کی کونکہ اس صورت میں عورت کی عورت کے عرص کے خرات بالعوم نہیں رہیے جن کے جیش نظر عورت کو محمد کے لیے وہ خطرات بالعوم نہیں رہیے جن کے جیش نظر عورت کو محمد کے لیے وہ خطرات بالعوم نہیں رہیے جن کے جیش نظر عورت کو محم کے بغیر سفر کرنے ہے دوکا گیا ہے۔ واللہ اعلیہ

باب: ۸- جج عورتوں کا جہاد ہے

(المعجم ٨) - **بَاب: اَلْحَجُّ جِهَادُ النَّسَاءِ** (التحفة ٨)

۲۹۰۱ - حفرت عائشہ ربھا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ رسول اللہ ٹاٹیا نے فرمایا: '' بال! ٢٩٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي
 عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةً

**٢٩٠٠ أ**خرجه البخاري، الجهاد والسير، باب كتابة الإمام الناس، ح: ٣٠٦١ من حديث ابن جريج به. **٢٩٠١ أ**خرجه البخاري، الحج، باب فضل الحج المبرور، ح: ١٥٢٠ وغيره من حديث حبيب به.

حج بدل ہے متعلق احکام ومسائل ٢٥- أبواب المناسك

جهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ ﴿ فَحَالَ الْحَمْوهِ بِــُــُ

فِيهِ: ٱلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

🗯 فوائد ومسائل: ۞جہاد وقال عورتوں بر فرض نہیں۔ ۞ عورتوں کے لیے حج اور عمرے کی آئی اہمیت ہے۔ جتنی مردوں کے لیے جباد کی ۔ ﴿ جَعْرِهِ كُومُورتُونَ كا جباداس لیے قرار دیا گیا ہے كہاس میں بھی اللہ کی رضا کے لیےسفر کی مشقت برداشت کی جاتی ہے' مال خرج کیا جاتا ہے اور کئی طرح کی مشکلات برداشت کرنی يزتي ہيں۔

٢٩٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَصْٰلِ الْحُدَّانِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، َعَنْ أُمِّ سَلَمَةً

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحَجُّ جَهَادُ

كُلِّ ضَعيفٍ».

ﷺ فوائد ومسائل: ۞الله تعالیٰ نے بعض معذوروں کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی احازت دی ہے۔ارشاد

بِ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَ لَا عَلَى الْمَرْضِي وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَحِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ﴾ (التوبة ٩١:٩) ' صعیفول' بیاروں اوران (نا داروں) بر کوئی حرج نہیں جن کے پاس خرج کرنے کو پھیلیں'' اس طرح عورتوں اور بچوں پر بھی جہاد فرض نہیں۔ ﴿ عورتین ' بچے اور بوڑ ھے جو جہاد نہیں کر سکتے' ای طرح نابیعا ا در ننگڑا دغیرہ ان سب کا بھی تھم ہے۔ ﴿ ایسے معذوروں کے لیے قرب الٰہی اور عظیم ثواب حاصل کرنے کا ذر بعیر حج اور عمرہ ہے۔ان لوگوں کے لیے یہی مشقت جہاد کے برابر ہے۔

یاب:۹-فوت شده کی طرف (المعجم ٩) - **بَابُ الْحَجِّ** عَنِ **الْمَيِّتِ** -

٢٩٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن

ہے جج کرنا

٣٩٠٣-حفرت عبدالله بن عباس وللخاسے روایت

۲۹۰۲- ام المومنين امسلمه رفظا سے روايت ب

رسول الله ظليم نے قرمايا: " حج بر كمز وركا جهاد ہے۔"

٧٩**٠٧ـ [صحيح]** أخرجه أحمد:٦/ ٢٩٤ عن وكيع به، وضعفه البوصيري من أجل الانقطاع بين أبي جعفر محمد ابن على بن الحسين الباقر، وأم سلمة رضي الله عنهما، وللحديث شواهد، منها ما أخرجه النسائي: ١١٣/٥، ١١٤، مناسك الحج، فضل الحج، ح: ٢٦٢٧ بإسناد صحيح عن أبي هريرة بلفظ: "جهاد الكبير والصغير والضعيف

والمرأة الحج والعمرة" . ٣٩٠٣ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحج، باب الرجل يحج عن غيره، ح: ١٨١١من حديث عبدة به، ◄



### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٥-أبواب المناسك

عَنْ شُمْ مُهَا ٨

نُمُيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ،

عَنْ قَتَادَةً، عَنْ [عَزْرَةً]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبْرُمَةً. فَقَالَ بُوسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ " قَالَ: قَرِيبٌ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ " قَالَ: قَرِيبٌ

لِي. قَالَ: "هَلْ حَجَجْتَ قَطَّ؟ " قَالَ: لَا. فَالْ: لَا. فَالْ: الْمَا حُجَّةً

قج بل سے تعلق ادکام و مسائل ہے۔ رسول اللہ علی نے ایک شخص کو یوں کہتے سا: شرمہ کی طرف ہے ہیں۔ رسول اللہ علی نے فرمایا: "شرمہ کون ہے؟" اس نے کہا: میرا قریبی رشتے دار ہے۔ رسول اللہ علی نے فرمایا: "کیا تم نے (پہلے) کمی حج کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا: "پیرجی اپنی طرف ہے کرناد" مطرف ہے کرناد"

۲۹۰۴- حضرت عبدالله بن عباس والله سروايت بركدايك آدى نے نبى ظللها كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيا: كيا ميں اينے والدكى طرف سے فج كرسكتا

٢٩٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَغْلَى
 الصَّنْعَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا
 مُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ شُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ،

﴾وصححه ابن خزيمة، ح: ٣٠٣٩، وابن حيان، ح: ٩٦٢، والبيهقي:٤/ ٣٣٦. والسند معلل بعنعنة ابن أبي عروبة تقدم، ح: ٤٢٩ \* وشيخه قتادة تقدم، ح: ١٧٥ .

٢٩٠٤ [إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الكبير: ١٢/ ٢٤٥، ح:١٣٠٩ من حديث عبدالرزاق به، وتفرد به فيما نعلم \* وشيرد به العرب المدلسين، ولم نجد تصريح سماعه، وقال بعض العلماء في لهذا المحديث: هذا لفظ منكر لاتشبهه ألفاظ النبي بي أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع "، ومع ذلك صححه البوصيري.



حج بدل ہے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب المناسك ..

ہوں؟ نبی مُلْفِیْلِ نے فرماما: '' ہال' اسنے والد کی طرف

عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَحُبُّ عَنْ ہے فج كرراً رُتُواس كے ليے بھلائي ميں اضافينيس أَبِي؟ قَالَ: «نَعَمْ. حُجَّ عَنْ أَبِيكَ. فَإِنْ لَمْ ﴿ كَرِيكًا تُوبِرالُ مِن بَكِي اضافَهُ بِينَ كريًا ـُن تَزِدْهُ خَيْراً لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا».

💥 فوائد ومسائل: ① ندکوره روایت کوجهی ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے صحح قرار دیا ہے اور دلائل کی رو سے صحیح حدیث والی رائے ہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے ٔ للبذا والدین کی طرف سے حج وعمرہ کرنا درست ہے خواہ وہ زندہ ہوں یاضچھ عقیدے برفوت ہو چکے ہوں۔ ⊕ والدین کے بہت احسانات ہوتے ہیں' اس لیے ایسے اعمال کرنے حابمیں جن سے انھیں فائدہ مینج یا کم از کم ایسے اعمال سے ضرور اجتناب کیا جائے جوان کے ساتھ برائی ثار ہوں۔ ایک حدیث کامفہوم ہے کہ دوسرے کے ماں باپ کوگالی دے کرائے ماں باب کے لیے گالی کاسبب بننے والا ایسے ہی ہے گویا اس نے خود ا ين مال باب كوكال وى - (صحيح البخاري؛ الأدب، باب لايسب الرجل والديه، حديث: ٥٩٤٣)

٧٩٠٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ:

٢٩٠٥ - حفرت ابوغوث بن حصين رياض جو مقام حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ فرع كريخ والے تفان بروايت بُ الْمون نے نبی ناٹیا ہے فتوی یو جھا کدان کے والد کے ذہبے حج تفااوروہ حج کے بغیر فوت ہو گئے ہیں۔ نبی مُلَّاثِی نے فرمایا: ''اینے والد کی طرف ہے حج کرو۔'' اور نبی مَلَّاثُمُ نے فرمایا: ' نذر کے روز وں کا بھی یمی حکم ہے کہ اس کی طرف ہے ادا کیے حاکمیں۔''

عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيِّ الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنِ - رَجُلِ مِنَ الْفُرُعِ - أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ. مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَكَذٰلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْر، يُقْضِي عَنْهُ".

(المعجم ١٠) - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ (التحفة ١٠)

یاں: ۱۰-زندہ آ دمی کی طرف ہے جج بدل کرنا' جباے (خود حج کرنے کی)طافت نہ ہو

٣٩٠٠\_ [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٤/٣٣٥ من طريق شعبب بن زريق عن عطاء الخراساني به، وقال: إسناده ضعيف"، وضعفه البوصيري، والعسقلاني (تلخيص: ٢/ ٢٢٥) قلت: عطاء لم يسمع من أبي الغوث رضي الله عنه كما في التقريب وغيره.



حج بدل سے متعلق احکام ومسائل

20-أبواب المناسك

۲۹۰۲ - حفرت ابورزین عقبلی التفات روایت بخ انھوں نے بی تلکا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے والد بہت بوڑھے ہیں ندج اور عمرہ کر سکتے ہیں اور نہ سواری پرسوار ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''اپنے والد کی طرف سے جج وعمرہ کرو''

79.٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَبِيْةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُغِبَةً، عَنِ التُعْمَانِ بْنِ سَالِم، عَنْ عَمْرِو شُغِبَةً، عَنِ التُعْمَانِ بْنِ سَالِم، عَنْ عَمْرِو ابْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينِ الْغُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ فَيْلِيٍّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَلَىٰ اللهِ إِنَّ أَبِي النَّغَمْرَةُ سَيْحٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةُ وَلِا الْعُمْرَةُ وَلَا الْعُلْمِرُهُ . وَلَا الْعُمْرَةُ وَلَا الْعُلْمَانِهُ إِلَيْ الْعَلَالِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِيْفِي اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کے فوائد ومسائل: ۞ اگر انتہائی بوڑھے آ ومی کے پاس سفرخرچ وغیرہ مہیا ہو تو اس پر بھی تج فرض ہوجا تا ہے۔ ﴿ جِرْحُصْ بِرُسا ہِے کی وجہ سے سفر نہ کرسکتا ہوتو اس کی طرف سے تج بدل کرنا چاہیے۔ ﴿ عمرے میں بھی نیابت درست ہے۔

٢٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ الْعُنْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْبَوْعِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَحْزُومِيِّ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ حُنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ النَّيِيَّ النَّيِيَّ النَّيِيَّ النَّيِيَّ النَّيِيَّ وَمَا اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْعُ لَيْفٍ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْعُ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْعُ فَيْعَ مَاءَتِ النَّبِيَ شَيْعُ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْعُ فَيْعَ مَاءَتِ النَّيِيَ شَيْعُ فَيْعَ مَاءَتِ النَّيِيَ شَيْعُ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْعُ فَيْعِ مَاءَتِ النَّيِيَ شَيْعُ فَيْعِ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْعُ فَيْعِ مَاءَتِ النَّي شَيْعُ فَيْعِ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْعُ فَيْعِ اللهِ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْعُ فَيْعَامِ اللهِ! إِنَّ أَبِي شَيْعُ فَيْعِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

۱۹۰۲-حفرت عبدالله بن عباس و بنی سروایت به که قبل سے روایت به مقبل خود مت به الله کا ایک خاتون نی سروالی که خدمت میں صاضر بوئی اور کہا: اے الله کے رسول! میرے والله صاحب بوڑھے ہیں۔ وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں اور حج کا جوفرض الله کی طرف سے بندوں پر عاکد ہوتا ہے کہ وہ ان پر بھی لازم ہوگیا ہے اور وہ (خود ) اے اداکر نے میں کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر میں ان کی طرف سے مید فرض اداکر دوں تو کیا ان کی طرف سے کافی ہوگا؟ رسول الله خواج نے فرمایا: ' ہاں کی طرف سے کافی ہوگا؟ رسول الله خواج نے فرمایا: ' ہاں '

٣٩٠٦ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الحج، باب منه، ح: ٩٣٠ من حديث وكبع به وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ٣٠٤٠، وابن حبان، ح: ٩٦١، والمحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٤٨١، ووافقه الذهبي، وقواه أحمد بن حنبل رحمه الله.

٣٩٠٧\_[صحيح] أخرجه الطبراني ٢٠١٠/ ٣٧٤، ح: ١٠٧٤٨ من حديث محمد بن عثمان به، وهو إسناد حسن، وفيه علة غير قادحة، وأخرجه البخاري، ومسلم وغيرهما من حديث سليمان بن يسار عن ابن عباس به نحوه(تحقة الأشواف: ١٤٦٤، ح: ٢٧٥٠)



جج بدل ہے متعلق احکام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

كَبِيرٌ، قَدْ أَفْنَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا . فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أَؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَظِيْرٍ: «نَعُمْ».

٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضاً. فَصَمَتَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضاً. فَصَمَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ».

بُرُاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم:
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم:
حَدَّتَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ
ابْنِيسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ
ابْنِيسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ
النَّحْرِ: فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمٍ. فَقَالَتْ:
النَّحْرِ: فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمٍ. فَقَالَتْ:
يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى
يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى
عِبَادِهِ، أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يَرْكَبَ. أَفَا حُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ! فَإِنَّهُ لَوْ

كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ قَضَيْتِهِ».

۲۹۰۸ - حضرت حصین بن عوف بی جین سے روایت ہے افسوں نے فرمایا: یس نے کہا: اے اللہ کے رسول!
میرے والد پر جی فرض ہو گیا ہے۔ وہ جی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ افھیں سواری پر باندھ دیا جائے۔ نی من بھی دریا خاموش رہے گھرفر مایا: ''اپنے والدی طرف ہے جج کرو۔''

۲۹۰۹ - حفرت عبدالله بن عباس والثبان المنتان المنتان المنتان حضل بن عباس والثبات كي كرفر بالى حضرت فضل بن عباس والثبات كي يجهي (اونتي ير) سوار سح و رو و مول الله عالية كي يجهي (اونتي يرقع كا جو كيا: "الله كرسول! الله نے بندول برقح كا جو فریضہ عائد كيا ہے وہ ميرے والد پراس حال ميں لازم موات كه وہ ميت بوڑھے ہو گئے ہيں موار نہيں ہو كئے ہيں موار نہيں ہو كئے ہيں موار نہيں ہو كئے ہيں موار نہيں ہو كہ الله كل طرف سے تح كروں؟ آپ نے فرمایا: "ہاں۔ اگر تمهارے والد پرقرض ہوتا تو تم اسے اوا كريں (ای طرح الله كافر فرنج مي اوا كروں) "

. ٢٩٠٨\_[إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني: ٢٦٠/٤، ح: ٣٥٤٩ من حديث أبي خالد الأحمر به، وضعفه البوصيري من أجل محمد بن كريب لأنه ضعيف كما في التقريب وغيره.



<sup>.</sup> ٢٩٠٩ أخرجه البخاري، جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، ح: ١٨٥٣، ١٨٥٤، ومسلم، الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما،أو للموت، ح: ١٣٣٥ من حديث ابن شهاب الزهري. به.

بيچ كے جج متعلق احكام ومسائل

20-أبواب المناسك.

باب:١١١- يچ كاجج

(المعجم ١١) - بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ (التحفة ١١)

- ۲۹۱- حضرت جاہر بن عبداللہ ظافت روایت ہے انھوں نے فرمایا: تج (کے سفر) کے دوران میں ایک عورت نے اپنا بچہ بلند کرکے نبی ظافیا کو دکھایا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اس (بیج) کا بھی تج ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں اور تجھے ٹواب ہے۔'' - ٢٩١٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ

وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ، قَالَا: [حَدَّثَنَا]

أَبُومُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ أَبُومُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ أَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَمْحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًا لَهَا إِلَى النَّبِيُ ﷺ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَلِهٰذَا فِي حَجَّةٍ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! أَلِهٰذَا حَجِّ قَالَ: "نَعَمْ. وَلَكِ أَجْرٌ".

251)

فوائد ومسائل: ﴿ نَابِالْغَ بِحِكَا حَجَ بَهِم مِوجاتا ہے لیکن وہ نفلی حج موتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعدا گرطانت ہوتو ووبارہ حج کرنا فرض ہے۔ ﴿ نِحِ کے والدین یا سر پرست کواس لیے تواب ہوتاہے کہ وہ بچکو حج کی تربیت دیتے ہیں اور اسے ساتھ لے جانے کی مشقت برداشت کرتے ہیں ' نیز اس کی طرف سے رئی اور قربانی وغیرہ کے اعمال انجام دیتے ہیں' اس طرح طواف اور سمی میں بعض اوقات بچکو اٹھا کر طواف اور سمی کراتے ہیں' تاہم اس صورت میں وہ طواف اور سمی بچکی طرف سے ہوتی ہے' اٹھانے والے کواپنا طواف اور سمی الگ ہے کرنی جائے۔

باب:۱۲- نفاس اور حيض والي عورت كاحرام حج

۲۹۱۱ - حفرت عائشہ رفق سے روایت بے انھول نے فرمایا: مقام تجرہ (دو الحليفه كے مقام) پر حفرت اساء بنت عميس رفق كم بال ولادت ہوگى - رسول الله خلف نے حفرت ابو بكر رفاق سے كہا كہ أحس عسل كرنے (المعجم ١٢) - **بَابُ** النَّفُسَاءِ وَالْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجُّ (التحفة ١٢)

7911 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
جَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ شُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ،

<sup>•</sup> **٢٩١٠ [إسناده صحيح]** أخرجه الترمذي ، الحج ، باب ماجاء في حج الصبي ، ح: ٩٣٤ عن محمد بن طريف ٥٠ . وقال: "غريب" .

**٢٩١١ أخ**رجه مسلم، الحج، باب صحة إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، ح:٢٠٩١ عن عثمان بن أبي شبية به.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

٥٥- أبواب العناسك في الله عَلَيْ أَبَابَكُم أَنْ اوراحرام باند عن كاحمام معلق احكام وسائل بالشَّجَرَةِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبَابَكُم أَنْ اوراحرام باند عن كاتكم دير- يَأْمُرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

فواکد و مسائل: () مقام شجرہ ہے مراد ذو الحليفہ ہے جو اہل مديند کا ميقات ہے۔ اس جگہ کو الشهرہ کہنے کی وجہ بہ ہے کہ اس وقت وہاں پر ایک درخت تھا۔ حضرت اساء بنت عمیس عظم کے ہاں اس مقام پر حضرت محمد بن الی بکر علیہ کی وال دت ہموئی تھی۔ () حضرت محمد بن الی بکر علیہ صفار صحابہ میں ہے ہیں۔ حضرت اساء بنت عمیس عظم کے بعل ہونے والا حضرت ابو بکر صدیتی قابلہ کا بہ بیٹا حضرت اساء کے، جناب علی والتی ہے نکاح کرنے کے بعد انھی کے زیر تر بیت اور زیر پرورش رہا 'بعد میں حضرت علی والتی نے انھیں مصر کا والی بھی بنایا تھا۔ () حضرت اساء بنت عمیس عظم ') ام المونیون حضرت میں ونہ بنت حارث وظفی کی مادری بہن ہیں۔ بھی بنایا تھا۔ () حضرت اساء بنت عمیس عظم ') ام المونیون حضرت میں ونہ بنت حارث وظفی کی مادری بہن ہیں۔ بہلے یہ حضرت ابنی طالب ونائلہ کے نکاح میں تھیں۔ جنگ موند میں ان کی شہاوت کے بعد حضرت ابو بکر والت کے بعد حضرت علی والت نے بعد حضرت علی والت نے اس کے موقع پر چین اور نفاس والی عورت کو بھی عشل کرنا عورت بھی میقات سے احرام باند ھے گی نیز احرام کے موقع پر چین اور نفاس والی عورت کو بھی عشل کرنا حاسے۔

252

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلِيَمَانَ بْنِ بِلَالِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلِيَمَانَ بْنِ بِلَالِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَبِي وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْ عُمَيْسٍ. فَوَلَدَتْ، بِالشَّجَرَةِ، مُحَمَّدَ بِنْتُ عُمَيْسٍ. فَوَلَدَتْ، بِالشَّجَرَةِ، مُحَمَّدَ النَّبِي عَلَى أَبُوبَكُرِ النَّبِي عَلَى أَنُوبَكُرِ النَّبِي عَلَى أَنُوبَكُرِ النَّبِي عَلَى أَنُوبَكُرُ النَّبِي عَلَى فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُمَا أَنْ يَأْمُرَهُمَا أَنْ يَأْمُرَهُمَا أَنْ يَعْمَلُ مَا يَصْنَعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ يَأْمُونَهُ مَا يَصْنَعُ مِي الْمُعْتِ فَيَعْمُ الْمُنْ الْمُرَةُ مِنْ الْمَعْ مُسُولُ اللهِ يَعْمُ الْمُرَاءُ وَلُولُ اللهِ يَعْمُ الْمُرَاءُ وَلَوْنُ بِالْشَعْرِقِ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَمْ الْمُولُ اللهِ يَعْلَقُونُ اللهُ مُنْ الْمُرَاءُ وَلُولُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

۲۹۱۲ - حضرت ابویکر باتی ہے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ باتی کی ساتھ ج کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ج کے سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ حضرت اساء بنت عمیس بال محمد بن ابی بکر بال تجمیل بال محمد بن ابی بکر بال تجمیل بوئے ۔ ابو بکر بال تا نے بن باتی کی خدمت میں حاضر ہو کو جر دی۔ رسول اللہ بال تی باتی کے اسماع میں کو ساتھ کر کے ج کا احرام باندھ لین بھروہ سب کا م کریں جو حاجی کرتا ہے مگر بیت اللہ کا طواف نہ کریں۔

🗯 فوائد ومسائل: ﴿ حِفْ ونفاس فِح كَي ادائيَّكَى ہے مانع نہيں۔ ﴿ حِفْ ونفاس كَي صورت مِين بيت اللَّه كا

**۲۹۱۷\_ [إسناده صحيح]** أخرجه النسائي، مناسك الحج، الغسل للإهلال، ح:۲٦٦٥ من حديث خالد به، وصححه ابن خزيمة: ٤/ ١٦٨،١٦٧/، ح: ٢٦١٠، وللحديث طرق أخراى.

٢٥- أبواب المناسك معتلق احكام وسائل

طوانے نہیں کرنا جا ہے کیونکہ کعبہ شریف مجد کے اندرواقع ہے اور چین ونفاس کے دوران میں معجد میں واخل مونامنع ہے۔

٢٩١٣ - حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَلَّاثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ بِيعَ عُمْيسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. فَأَمْرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهلِّلً.

۲۹۱۳-حفرت جابر والمؤلف روایت ہے اُنھوں نے فرمایا:حفرت اساء بنت عمیس واللہ کے بال محمد بن اللہ بکر واللہ کا بال محمد بن اللہ بکر واللہ بنت محمد بن بن بنائی کو پیغام بھیجا (کداب کیا کروں؟) آپ نے انھیں تھم دیا کہ خسل کریں اور ایک کیڑے کو لنگوٹ کی طرح باندھ لیس اور لبیک پکاریں (احرام باندھ لیس۔)

فائدہ: کپڑا ہاندھنے کا مقصد رہیہے کہ اس کے اندرروئی وغیرہ رکھ لی جائے تا کہ دوسرے کپڑوں کوخون نہ کے گئے اور پریشانی نہ ہو۔ گے اور پریشانی نہ ہو۔

> (المعجم ١٣) - **بَابُ** مَوَاقِيتِ أَهْلِ الْآفَاقِ (التحفة ١٣)

7918 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُدْيْفَةِ. وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا لهٰذِو الثَّلَاثَةُ، فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَبْدُ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "وَيُهِلُ أَهْلُ الْيُمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

باب:۱۳- آفاقی لوگوں کے میقات

٢٩١٣- حفرت عبدالله بن عمر والله عن الم الله على الله عبد الله على الله عل

٣٩١٣ أخرجه مسلم، الحج، باب صحة إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام . . . النخ، ح: ١٢١٠ من حديث جعفر به .

**٣٩١٤ أخ**رجه البخاري، الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة، ح:١٥٢٥، ومسلم، الحج، باب مواقيت الحج، ح: ١١٨٧ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيي): ١/٣٣٠.



### www.sirat-e-mustageem.com

احرام باندھنے کے دفت کا بیان

٢٥-أبواب المناسك ....

🇯 فوائد ومسائل: ①میقات سے مراد وہ حد ہے جہاں سے فج یا عمرے کی نیت سے آنے والاقحض احرام باند ھے بغیر آ گےنہیں حاسکتا۔ مکہ آنے والے مختلف راستوں بران مقامات کانعین کر دیا گیا ہے۔ 🕝 آ فاقی ہے مراد وہ لوگ ہیں جومیقات کی حدود ہے ہا ہر دنیا میں کسی بھی مقام پر رہتے ہیں۔ وہ میقات پر سبنچ ہیں تو احرام باندھتے ہیں۔ان حدود کےاندرر بنے والےاپنے اپنے گھرےاحرام باندھ کرروانہ ہوتے ہیں۔

٧٩١٥ - حَدَّثَنَا عَلِينٌ بْنُ مُحَمَّدِ: ٢٩١٥ - حفرت جابر مُلْتُوَ سے روايت بُ أَحُول

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِبْرًاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ﴿ فَكَهَا: رسول الله سَلَيْمُ فَ جَمِين خطبه ديا اور فرمايا: أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ.

وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ. وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. وَمُهَلُّ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ

اللُّهُ ذَاتِ عَرْقِ» تُمَّ أَفْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلْأُفُقِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ».

كَلُكُ فُواكدومساكل: ۞ ذو الحليفه كوآج كل بئر على يا آبار على كَتِبْ بين\_جحفه كاموجوده نام رابغ - يلملم كو السعديه كت بير قرن منازل كو "السيل" كت بي جيد ذات عرق كا موجوده نام الضُّرِيَّة ہے۔ ميقات سے متعلق مزيرتفصلي معلومات کے ليے كتاب انج كا ابتدائيه ديكھيے۔ ﴿عراق كَي

آ یا دی اس وقت مسلمان بی نہیں تھی کیکن ان کے لیے میقات مقرر کر دیا گیا کیونکہ متقبل میں بہلوگ اسلام میں وافل ہونے والے تھے۔ ﴿ نِي اكرم مُنْفِيٰ نِهِ اللَّ عِراق كِ اسلام كے ليے وعا كي تاہم اس علاقے كے

فتنوں ہے بھی متنہ فرمایا۔ یہاس علاقے کے نیک لوگوں کے لیے باعث فخر اورمفیداور گمراہ لوگوں کے لیے

باعث عارہے۔

باب:۱۴۰-احرام کابیان

"در بن والول ك لياحرام كى جكه ذو الحليفه ب

شام والول کے لیے احرام کی جگہ جحفہ ہے۔ یمن

والول کے لیے احرام کی جگہ یلملہ ہے۔ نجد والول کے

لیے احرام کی جگہ قرن ہے۔مشرق (عراق) والوں کے

ليے احرام كى جگه ذات عرق ہے۔"اس كے بعد آپ

نے (مشرق کے )افق کی طرف چیرہ کر کے فرمایا:''اے الله!ان کے دلوں کو ( دین کی طرف)متوجہ کر دے۔''

(المعجم ١٤) - بَابُ الْإِحْرَام

(التحفة ١٤)

**١٩١٧\_[صحيح]** وضعفه البوصيري من أجل إبراهيم بن يزيد الخوزي، ح: ١٥٢١، ولكن تابعه ابن جريج عن أبي الزبير به عند مسلم، الحج، مواقيت الحج، ح: ١٨٣ وغيره، ولشطره الأخير: "اللهم أقبل" شواهد عند الترمذي، ح: ٣٩٣٤، وأحمد: ٣/ ٣٤٢ وغيرهما.

احرام باندھنے کے وقت کا بیان

٢٥- أبواب المناسك ..

ذِي الْحُلَيْفَةِ.

- ٢٩١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْرَاهِيمَ اللَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ: قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْأُوزَاعِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِاللهِ الْوُوزَاعِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِاللهِ اللهِ عُمَيْر، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنِي عِنْدَ تَفِنَاتِ نَاقَةِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ تَفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الشَّجَرَةِ. فَلَمَّا اسْتَوَتْ رَصُولِ اللهِ عَلَى الشَّجَرَةِ. فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً، قَالَ: «لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعاً» به قَالَ: «لَبَيْكَ بعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعاً»

وَذْلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

۲۹۱۷ - حضرت انس بن مالک اثاثات روایت بخون انس بن مالک اثاثات روایت بخون نے فرمایا: میں درخت کے پاس (ذو الحلیفه میں) رسول اللہ تافیق کی افغی کے گھنٹوں کے پاس تھا۔ جب وہ آپ کو لے کر پوری طرح کھڑی ہوگئی تو آپ نے فرمایا: '' مج ادر عمرہ دونوں کے لیے لبیک '' اور سے جیت الوداع کا واقعہ ہے۔

۲۹۱۶- حضرت عبدالله بن عمر والثبائ روايت ب

كرسول الله ظافير جب ركاب مين قدم ركفت اورآب

کی سواری آب کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو ذو الحلیفہ

کی معجد کے باس سے لبیک یکارتے۔

. ٢٩١٦\_ أخرجه البخاري، الجهاد، باب الركاب والغرز للدابة، ح: ٢٨٦٥، ومسلم، الحج، باب بيان أن الأفضل أن يحرم . . . . الخ، ح: ١١٨٧/ ٢٧ من حديث عبيدالله به .

٣٩١٧ـ[إسناده صحيع] أحرجه أحمد: ٣/ ٣٢٥ من حديث الأوزاعي بدء وصححه الموصيري.

255

تلبسه ہے متعلق احکام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

نی عابیۃ نے مبعد میں لیک کی ابتدا کی۔) پھر آپ سوار ہوئے 'چنانچہ جب آپ کی اوفئی آپ کو لے کر کھڑی ہوئی تو آپ نے لیک پکارا۔ پچھلوگوں نے آپ کواس وقت (لیک پکارتے) دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جماعت در جماعت آتے تھے اضوں نے اوفئی کے گھڑے ہوئے پر نبی ٹلٹیڈ کولیک پکارتے ساتو (بعد میں) کہا کہ رسول اللہ ٹلٹیڈ نے تو اس وقت لیک پکارنا شروع کیا تھا جب آپ کی اوفئی آپ کو لے کر کھڑی ہوئی بھر رسول اللہ ٹلٹیڈ راوانہ ہوگئے۔ آپ بیداء کی بلند سطح پر چڑھے تو لیک پکارا نے کھا تو اس وقت آپ کو الیک پکارا نے کھا گھڑ نے تو اس وقت ایک بلند سطح پر پہنچے۔ جسم ہے اللہ کی ! آپ نے اپنی نماز کی جگوا اس وقت آپ کو (لیک پکارتا شروع کیا تھا جب آپ بیداء کی بلند سطح پر پہنچے۔ جسم ہے اللہ کی ! آپ نے اپنی نماز کی جگہ (لیک پکارا) کہر جب بیداء کی بلند سطح پر پہنچ تب بھی (بلند آ واز سے) لیک پکارا ' رسن آبی داود' المناسک' باب فی کھر جب بیداء کی بلند گئی ہے تھا کی نماز کی تھی 'اس لیے آپ نے تی وعمرہ وفوں کا نام لے کر تبدیہ شروع کیا۔ جن لوگوں کے ساتھ قربانی شین تھی آخیں رسول اللہ ٹائٹیڈ نے عمرہ وفوں کا نام لے کر تبدیہ شروع کیا۔ جن لوگوں کے ساتھ قربانی شین تھی آخیں رسول اللہ ٹائٹیڈ نے عمرہ بعدا حمرہ کولئی کا تھا میں کہا کہ کیا تھا۔

باب: ۱۵- لبيك پكارنا

(المعجم ١٥) - **بَابُ التَّلْبِيَةِ** (التحفة ١٥)

۲۹۱۸ - حضرت عبدالله بن عمر الأفرات روايت من المسول نے فرمایا: میں نے رسول الله طلق سے تلبیہ سیمار آپ کہ درج تھے: [لَبَّیْكَ اللّٰهُمَّ لَبَیْكَ اللّٰهُمَّ لَلَّا اللّٰهُمَّ لَلَّا اللّٰهُمَّ لَلَّیْکَ اللّٰهُمَّ لَلَّا اللّٰهُمَّ لَلْکَ اللّٰهُمُمُلُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

٢٩١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ أَبُو أَسَامَةَ وَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ انْفِحٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: "لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا يُسْرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ لَا اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: "لَبَيْكَ اللهُمَّةُ لَكَ، وَالْمُلْكَ. لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِلَى اللهِ اللهِ يَشْعُلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

۲۹۱۸\_ أخرجه مسلم، الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، ح:١١٨٤/ ٢٠ب من حديث عبيدالله بن عسر به، وأصله متفق عليه من حديث مالك عن نافع به، البخاري، ح:١٥٤٩، ومسلم، ح:١١٨٤.



۔ تلبیہ ہے متعلق احکام ومسائل

20-أبواب المناسك

سَعُلَيُكُ! وَالْحَيْرُ فِي يَدَيُكَ. لَبَّيْكَ! وَالرَّغُبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلَ: "حاضر بول! حاضر بول! تيرى اطاعت كى سعادت سے ببرہ ور بول۔ اور برقتم كى خير تيرے باتھوں میں ہے۔ بیں حاضر بول! (دل میں) تیرى ہى تگن ہے اور (تیرے ہی لیے) عمل۔"

فوائد وسائل: ﴿ تبدیر جَی عظیم مظاہر میں ہے ہے جس ہاللہ کی مجت اس کی لگن اوراس کے لیے ہر فوائد وسائل: ﴿ تبدیر اسْت کرنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ ﴿ نماز کے بعد سواری پر سوار ہوتے وقت اور بلندی پر چڑھتے وقت لبیک کا اہم مام زیادہ ہونا چاہیے۔ ﴿ تمام مسلمانوں کا بیک وقت لبیک کیارنا بی طاہر کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں 'سب اللہ کی رضا کے طالب ہیں رنگ نسل زبان اورعلاقے کے اخیاز است اسلام کے عالمی تعارف کے مقابلہ ہیں سب بھی ہیں۔ ﴿ اس مِی بی جھی سبق ہے کہ عام زندگی میں مسلمانوں کو ای طرح اتحاد و اتفاق سے کام لینا چاہیے اور کسی مسلمان کو حقیر نہیں تجھنا چاہیے۔ ﴿ تبدیر میں توحید کا بار بار اقراد دل میں عقیدہ تو حید کو بجنہ سرنے کے لیے ہے۔ ﴿ تبدیر کی مطابق تبدید بن ھا جائے اور بھی الفاظ جا بیں پڑھ سے جو الفاظ جا بیں پڑھ سے جو الفاظ جا بیں ہن ھا جائے اور بھی دور ہی حدید کے مطابق تبدید بن ھا جائے اور بھی دور ہی حدید کے مطابق تبدید بن ھا جائے اور بھی دور ہی حدید کے مطابق تبدید بن ھا جائے اور بھی

257

7919 - حفرت جابر والنواس موايت من المحول في قرمايا: رسول الله النه كالنها كا تلبيه بيرتها: [لَبَّيْكَ! اللهم لَبَّيْكَ! لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ! لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ! إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَيْكِ. لَكَ الْمَيْكَ! لَا شَرِيكَ لَكَ الْمَيْكِ. لَا شَرِيكَ لَكَ اللهُ الله

٧٩٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

٢٩١٩- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ: حَدَّثَنَا

مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ

جَعْفُر بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِر

قَالَ: كَانَتْ تَلْيَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: «لَيَنْكَ

اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ [لَبَّيْكَ] لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ

الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ. لَا شَريكَ

٢٩٢٠ - حفرت ابو بريره والنواس روايت بكه

۲۹۱۹\_[صحيح] أخرجه أبوداود، المناسك، باب: كيف التلبية، ح: ۱۸۱۳ من حديث جعفر به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٦٢٦.

. ۲۹۷\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي، مناسك الحج، كيف التلبية، ح: ۲۷۵۳ من حليث عبدالعزيز به، وصححه ابن خزيمة: ٤٤ / ۲۷۲، ح: ۲۲۲۳، وابن حبان(موارد)، ح: ۹۷، والحاكم على شرط الشيخين ٤٤٠، ٤٤٩، ٤٤٠ على الم

تلبيه متعلق احكام ومسأئل

20-أبواب المناسك

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي تَلْبِيَتِهِ:

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُول اللهِ ﷺ قال فِي تَلْبِيَتِهِ . «لَبَّيْكَ إِلٰهَ الْحَقِّ ، لَبَيْكَ» .

۲۹۲۱ - حضرت سبل بن سعد ساعدی والتفات روایت ہے رسول الله علی ہے فرمایا: ''جو بھی تلبید کہنے والا لبیک پکارتا ہے اس کے واکیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک ہر چھر درخت اور اینٹ (ہر چیز) لبیک ایکارتی ہے۔''

۲۹۲۱ - حَدَّثنَا هِشامُ بْنُ عَمَّارٍ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ
ابْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ
عَيْثَ قَالَ: "مَا مِنْ مُلَبُّ يُلَبِي إِلَّا لَبِّي مَا عَنْ

ر يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ الْمَدَرِ. حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ لهْـهُنَا

وَهٰهُنَا».

۔ ﴿ فَوَا كَدُومَسَائُل: ﴿ لِلِيكَ لِكَارِنَا بَهِتَ بِرَى نَنَى ہے۔ ﴿ بِعِلَ جِيزِي بَهِى نَيْكَ وَبِدَى تَميزر كُلَّقَ بِينَ اور نَيْكَ كام بين شريك موتى بين كيكن ان كي تعبيجات اور اذكار جن وانس كے ادراك سے ماورا بين۔

باب:١٦-لبيک بلندآ واز سے يکارنا جاہيے (المعجم ١٦) - **بَابُ** رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ (التحفة ١٦)

۲۹۲۲- حفرت خلاد بن سائب برك نے اپنے والد (حفرت سائب بن خلاد بن سوید طاقش سے روایت کیا

٢٩٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

**﴾﴾** ووافقهالذهبي.

٣٩٢١ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في فضل التلبية والنحر، حـ ٨٢٨ من حديث إسماعيل به ه وإسماعيل نقدم، حـ ١٩٧٥ وغيرهما، وتابعه عبيدة بن حميد: حدثني عمارة بن غزية به: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه: ١/١٧٦، ح: ٢٦٣٤، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٤٥١، ووافقه الذهبي.

۲۹۲۷ [صحيح] أخرجه النسائي، مناسك الحج، رفع الصوت بالإهلال، ح: ٢٧٥٤ من حديث مفيان به، وقال الترمذي: احسن صحيح "، ح: ٩٧٤ ، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٦٢٧ ، ٢٦٢٧ ، وابن حيان، ح: ٩٧٤ وغيرهما.



.... تلبسه متعلق احكام ومسائل ٢٥- أبواب المناسك

أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِي بَكْر بْن ﴿ كَهْ بِمَا لِللَّهُ فِي مِالِيا: " فَضِرت جربل عليه في مير ب عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ الْحَارِثِ بْن هِشَام: حَدَّثَهُ إِينَ آكر مجهيكها كه مين ايخ ساتهيون كوتكم دول كه

عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَيك بلندآواز سے يكارين " قَالَ: «أَتَانِي جِبْرَئِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ».

۲۹۲۳-حفرت زید بن خالدجهنی زانش سے روایت ہے رسول اللہ مختل نے فر مایا: ''میرے پاس جبریل مالیتا تشریف لائے اور فرمایا: اے محمد ( ٹاٹیٹر)! اینے ساتھیوں کو حکم دیجیے کہ لبیک بلند آ واز سے بکارا کریں کیونکہ ریہ حج کے شعار (امتیازی اعمال) میں شامل ہے۔''

٢٩٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ ابْن خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَةِ: ﴿جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! مُوْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَّةِ. فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ».

### 🌋 فائدہ: لبک بلندآ واز سے بکارنامسنون ہے۔

٢٩٢٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر الْحِزَامِيُّ وَ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِب، قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ ابْن عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَرْبُوعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُثِلَ: أَيُّ

۲۹۲۴-حضرت ابوبكرصد لق بالني سروايت ب رسول الله عُلَيْنَ سے دریافت کیا گیا: کون ساعمل افضل ے؟ آب نے فرمایا: "آواز بلند کرنا (لبک بلند آواز ہے کہنا)اورخون بہانا (قربانی کرنا)۔"

٣٩٧٣ـ [صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ١٩٢ عن وكيع به، وصححه الحاكم: ١/ ٤٥٠، وله شاهد عند الحاكم، وإسناده حسن .

٣٩٧٤ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في فضل التلبية والنحر، ح: ٨٢٧ من حديث ابن أبي فديك به، وقال: "غريب . . . ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبدالرحمٰن بن يربوع"، وصححه ابن خزيمة: ٤/ ١٧٥، ح: ٢٦٣١، والحاكم: ١/ ٤٥١،٤٥٠، والذهبي، وللحديث شواهد كلها ضعيفة.



احرام مصمتعلق ديكرا حكام ومسألل

٢٥-أبواب المناسك ....

الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ وَالثَّجُ».

(المعجم ۱۷) - بَابُ الظُّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

الْحِزَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ وَعَبْدُاللهِ الْمُنْذِرِ الْمِنْ وَهْبِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ وَعَبْدُاللهِ ابْنُ وَهُبِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنِ عَاصِمُ بْنِ عَاصِمُ بْنِ عَاصِمُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عُبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ مَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَابِدُ اللهِ يَوْمَهُ، يُلَبِّي حَقْلَ اللهِ عَابَتْ بِذُنُوبِهِ، وَكُلُوبِهِ، إِلَّا عَابَتْ بِذُنُوبِهِ، وَكُلْ رَسُولُ اللهِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، إِلَّا غَابَتْ بِذُنُوبِهِ، يَلْمُوبِهِ، وَلَا اللهِ عَابَتْ بِذُنُوبِهِ، وَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

َ فَعَادَكُمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

۲۹۲۵ - حضرت جایر بن عبدالله الله الله وایت است روایت است روایت است روایت الله و دول الل

باب: ١٤- احرام والے كاسائے مين آنا

ا پنی ماں ہے پیدا ہوا تھا۔''

طرح (گناہوں ہے پاک صاف) ہو جاتا ہے جیسے وہ

فائدہ: ندکورہ روایت محققین کے نزد یک ضعف ہے اس لیے سامیہ ہوتے ہوئے کفس اپنے آپ کو تکلیف دینے والے دھوپ میں کھڑے دہنے خاموش رہنے دینے دھوپ میں کھڑے دہنے خاموش رہنے اور روزہ رکھنے کی نبیت کی تھی۔ رسول اللہ تاہی نے اسے روزہ پورا کرنے کی اجازت دی کھڑے دہنے اور سائد تاہی ہے کہ البخاری الا بمان والندور 'باب الندر فیما لا مملک و فی معصیة 'حدیث: ۲۰۱۳) مطلب ہے کہ دھوپ کی بجائے سائے میں ہوجانا احرام کے منافی میں نہیں۔

باب: ۱۸-احرام باند هنه وقت خوشبولگانا (المعجم ۱۸) - **بَابُ الطِّ**بِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ (التحفة ۱۸)

۲۹۲۷- ام المونين حضرت عاكشه ظاهاس روايت

٢٩٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

٧٩٢٥\_[إسناده ضعيف] أخرجه الخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق: ١/١٥٩ من حديث عاصم بن عمر به، وهو ضعيف كما في التقريب، وضعفه البوصيري من أجمله، وأجل عاصم بن عبيدالله تقدم، ح: ٩٠٧.

٣٩٢٦\_ أخرجه البخاري، الحج، باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة، ح:١٧٥٤ من حديث ابن أ بينة به .

260

70-أ**بواب المناسك** حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ . ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابُنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلْهِ قَبْلَ أَنْ

ضَ قَالَ سُفْيًانُ: بِيَدَىً هاتَيْن.

٧٩٢٧ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضَّحْمَدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحْمَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَيِيصِ النَّلِيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
وَيِيصِ النَّلِيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
وَهُمْ لُلْتُ...

ہے انھوں نے فرمایا: ''میں نے رسول اللہ طَائِیْ کوآپ کے احرام باند ھنے کے وقت احرام باند ھنے سے پہلے خوشبو لگائی اور احرام کھولنے کے وقت طواف افاضہ کرنے سے پہلے بھی۔''

...احرام ہے متعلق دیگراحکام ومسائل

سفیان کی روایت میں بیدالفاظ ہیں: (میں نے)
اپنان دونوں ہاتھوں سے (نی تاہیم کوخوشبولگائی۔)
۲۹۲-حضرت عائشہ جائی سے روایت ہے انھوں
نے فرمایا: 'دگویا میں رسول اللہ تائیم کی ما تک میں خوشبو
کی چک دیکھ رہی ہوں اور رسول اللہ تائیم لیمیک پکار
رہے ہیں۔'

المنداري المنداري المام بخاري في المسلم منداري في المنداري الله المنداري المنداري المنداري المنداري المنداري المنداري الله المنداري الله المنداري الله المنداري الله المنداري الله المنداري المندري المنداري المندري المنداري المنداري المنداري المند



٣٩٣٧ أخرجه مسلم، الحج، باب استحباب الطيب قيلُ الاحرام في البدن واستحباب به بالمسك . . . اللغ، ح:١٩١١/ ٤١ من حديث وكيع به .

احرام ہے متعلق دیگرا دکام ومسائل ٢٥-أبواب المناسك

جمرات اور مرمنڈانے پایال چھوٹے کرانے کے بعداحرام کی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں۔صرف از دواجی تعلقات والی پابندی باقی رہ جاتی ہے' اس لیے اس دن طواف کعید احرام کی جا دروں کے بجائے عام سلے ہوئے لباس میں کیا جاتا ہے چنانچداس طواف سے پہلے خوشبورگانا بھی جائز ہوجاتا ہے۔

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن نِے فرمایا:''گوہا میں رسول اللہ نَاتِیْا کی مانگ میں فوشبو الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: كَأَنِّي أَرى كَي چِك دكيورى بول جب كرآ ب كواحرام باعر هے وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، تمنون بو عِم بين. بَعْدَ ثَلَاثَةٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

> (المعجم ١٩) - بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّياب (التحفة ١٩)

٢٩٢٩- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسَ عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاويلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ. إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْتًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَو الْوَرْسُ».

۲۹۲۸ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى: ٢٩٢٨ - حضرت عائشه بيُخاب روايت بِ أَنهول

## باب: ١٩- احرام والاكون سے کیڑے پہنے؟

۲۹۲۹-حضرت عبدالله بن عمر الأنتاب روايت ب كدابك آدمى نے رسول الله تاليكم سے سوال كما: محرم کون سے کیڑے پہن سکتا ہے؟ رسول الله من فیل نے فرمایا: "قیص گیری شلوار برنس اور موزے نہ پینے البتة اگرکسی کو جوتے دستیاب نہ ہوں تو موزے مین لے اور اٹھیں ٹخنول کے نیجے سے کاٹ لے (تاکہ جوتوں کی طرح بن جائمیں۔)اورایپا کوئی کیڑانہ پہنو جسے زعفران یا ورس لگی ہو۔''

٣٩٢٨\_[صحيح] أخرجه النسائي، مناسك الحج، موضع الطيب، ح: ٢٧٠٤ من حديث شريك به \* أبوإسحاق عنعن، تقدم، ح: ٤٦ كتلميذه، ولكن تابعه إبراهيم عند النسائي: ٥/ ١٤٠، ح: ٢٧٠٣ وغيره، وللحديث شواهد.



٢٩٢٩ أخرجه البخاري، الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، ح: ٥٨٠٣،١٥٤٢، ومسلم، الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح وبيان تحريم الطب عليه، ح: ١١٧٧ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحلي: ١/ ٣٢٤، ٣٢٥، وأبومصعب: ١/ ٤١١،٤١٠، ح: ١٠٣٨) نحو المعنى.

احرام ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

۲۹۳۰-حضرت عبدالله بن عمر دراتتهاست روایت ہے' انھوں نے فرمایا: ''رسول الله تُلَقِيمُ نے احرام والے کو ورس یازعفران سے رفگا ہوا کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔'' ۲۹۳۰ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ نَوْباً مَصْبُوعاً بِوَرْسٍ أَوْ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ نَوْباً مَصْبُوعاً بِوَرْسٍ أَوْ

زَعْفَرَانِ.

خطفہ فوا کد ومسائل: ﴿ احرام کی حالت میں مرد کے لیے سلا ہوا کیڑا پہنامتع ہے۔ ﴿ سلے ہوئے سے مرادوہ کیڑا پہنامتع ہے۔ ﴿ سلے ہوئے سے مرادوہ کیڑا ہے جوی کرجہم کے مطابق بنایا گیا ہو شان قیمی شلوار بنیان سویٹر وغیرہ۔ اگر ان کی چا در بن جائے تو اے سلا اس کے ساتھ ویا ہی دو مراکلات لیا جائے تا کرجہم کی ضرورت کے مطابق بری چا در بن جائے تو اے سلا ہوا کیڑا اٹنارنبیں کیا جاتا۔ ﴿ برنس اس کیڑے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سرکو چھپانے والی چیز بھی ہو جیسے برسانی کوٹ ہیں ہوتا ہے۔ ﴿ بیگر الله الله وَ کو ہمتے ہیں جس کے ساتھ سرکو چھپانے والی چیز بھی ہو گا۔ برسانی کوٹ ہیں ہوتا ہے۔ ﴿ بیگر وَ مُن الله الله وَ لَي کا استعال بالاولی منع ہوا۔ ﴿ سر پر گھڑی وغیرہ اٹھانا کیبنا نہیں کہلاتا البذا وہ منع نہیں ہوگا۔ ﴿ وَ مُن خُوشِو بِیدا ہو جاتی اس کیلاتا ہے اس سے کیڈا ورئی سے دیگا جاتی ہوئے کیڑے ہیں خوشیو پیدا ہو جاتی ہے اس لیے احرام میں ایسے دیگا ہونے کیڑے ہیں خوشیو پیدا ہو جاتی ہے اس لیے احرام میں ایسے کیڈا سے کیا استعال میں ع

(المعجم ٢٠) - بَاكُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَحِدْ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ (التحفة ٢٠)

٢٩٣١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُمَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ غَيْنَادٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ابْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْنَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ قَالَ

باب: ۲۰-اگراحرام باندھنے والے کو تہبندیا جوتے میسر نہ ہوں تو پاجامہ اور موزے پہن سکتا ہے

٣٩٣١- حفرت عبدالله بن عباس والمجاسة روايت به انھول نے فرمايا: ميں نے نبی تاليم کومنبر پر خطبه ديتے سنا آپ نے فرمايا: " جسے تبهندنه ملئ وہ پاجامه (ياشلوار) پين لے۔ اور جسے جوتے نهليس وه موز بے کہن لے۔"

**٢٩٣٠** أخرجه البخاري، اللباس، باب النعال السبتية وغيرها، ح:٥٨٥٢، ومسلم، الحج، الباب السابق، ح:١١٧٧/ ٣من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحيى: ١/ ٣٢٥ وأبومصعب. ١/ ١٤٤ع - (١٠٤٠).

**٢٩٣١ـ أ**خرجه البخاري، اللباس، باب النعال السبتية وغيرها، ح:١٨٤٦،٥٨٠٤،٥٥٠، ١٨٤٣، ١٨٤٢، ومسلم، الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح . . . الخ، ح :١١٧٨ من حديث ابن عبينة به.



احرام مے متعلق دیگرا حکام ومسائل

20-أبواب المناسك

هِشَامٌ: عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ».

وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: «فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، إِلَّا أَنْ يَفْقِدَ».

٢٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا
 مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ نَافِع وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
 دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

قَالَ: " «مَنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، مَنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ،

وَلْيَقْطَعْهُمَا أَشْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

ہشام کی روایت میں بیالفاظ بھی میں:'' کپڑا نہ

ہونے کی صورت میں یا جامہ بھی بہن سکتا ہے۔''

۲۹۳۲- حفرت عبدالله بن عمر ها تخلی روایت ب رسول الله تافیل نے فرمایا: "جے جوتے میسر نه ہوں وہ موزے پہن کے اور اُسیس مخنوں سے بینچے تک کاٹ دے (تا کہ جوتے بن جائیں)۔"

فوائد ومسائل: ﴿ مرد کے لیے سلا ہوا کیڑ ایہ نمامنع ہے البتہ مجبوری کی حالت میں شلوار یا پاجامہ پہننا جائز
ہے۔ ﴿ احرام کی حالت میں چڑے کے موزے پہننا بھی جائز نہیں لیکن جس کے پاس جوتے نہ ہوں وہ پہن
سکتا ہے۔ ﴿ علامہ البانی بلا اور دیگر سعودی علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر جوتے نہ ہونے کی وجہ ہے موزے
پہننے پڑیں تو اقعیس کا شاخروری نہیں کیونکہ کا لینے کا عظم مدینے میں دیا گیا تھا ' بعد میں سفر ج کے دوران میں
نی مائٹی انے ایس سورت میں موزے پہننے کی اجازت دی اور کا لینے کا عظم نہیں دیا 'حالا نکہ اس موقع پر بہت سے
ایسے افراد موجود تھے جھوں نے مدینے میں رسول اللہ تائی سے موزے کا محم نہیں ساتھا۔ اگر کا شا
ضروری ہوتا تو رسول اللہ تائیل اس وقت ضرور وضاحت فرماد ہے ۔ (قاد کی اسا میہ: ۲/۱۱سام مطبوعہ دارالسلام)

باب:۲۱-احرام میں نامناسب کاموں سے اجتناب کرنا جاہیے (المعجم ٢١) - بَنَابُ التَّوَقِّي فِي الْإِحْرَامِ (التحفة ٢١)

۲۹۳۳ - حضرت اساء بنت الى بكر والفتاس روايت

٢٩٣٣- حَلَّقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

٢٩٣٧\_[صحيح] تقدم، ح: ٢٩٢٩ من حديث نافع، وحديث ٢٩٣٠ من حديث ابن دينار.



٣٩٣٣\_[إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، المناسك، باب المحرم يؤدب غلامه ح:١٨١٨ من حليث ابن إدريس به، وصححه ابن خزيمة، ح:٢٣٧٩، والحاكم علَّى شوءً مسلم: ٤٥٤،٤٥٣/١، وواقفه الذهبي ه ابن إسحاق عنعن، تقدم، ح:٢٠٩١، وبافي السد صحيح.

### احرام ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

ہے اُنھوں نے فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ عَلَیْم کے ساتھ روانہ ہوئے حتی کہ جب ہم مقام عرج پر پہنچ تو (آرام کرنے کے لیے) تھرے۔ رسول اللہ عَلَیْم بیٹے ہوئے مقس سے حضے دھرت عائشہ علیہ نواٹی کی باس بیٹی تھیں۔ میں دھرت ابوبکر وٹائٹ کی باس بیٹی تھی۔ ہمارا اور ابوبکر وٹائٹ کا (سامان سفر والا) اونٹ ایک ہی تھا جو ابوبکر وٹائٹ کے غلام کے پاس تھا۔ وہ غلام آیا تو اس کے پاس اونٹ نیقا۔ دہ غلام آیا تو اس کے پاس اونٹ نیقا۔ دہ غلام آیا تو اس کے پاس اونٹ اس نیقا۔ حضرت ابوبکر وٹائٹ نے فرمایا: تیرا اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا: رات کو گم ہو گیا۔ انھوں نے فرمایا: صرف ایک اونٹ اور وہ بھی تو نے گم کر دیا؟ اور اسے مار نے ایک رسول اللہ علیہ نیقا نے فرمایا: ''اس محرم کو دیکھیں' کیا گیا۔ رسول اللہ علیہ نیقا نے فرمایا: ''اس محرم کو دیکھیں' کیا

#### 20. أيواب المناسك

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبَّدِ اللهِ بْنِ عَبَّدِ اللهِ بْنِ عَبَّدِ اللهِ بْنِ عَبَّدِ اللهِ بْنِ عَبَدِ اللهِ بْنِ عَبَدِ اللهِ بَعْيَ إِذَا لَاللهِ يَلْكُ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ، نَوْلُنَا. فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّةٍ، كُنَّ بِالْعَرْجِ، نَوْلُنَا. فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّةٍ، وَكَانَتُ وَمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ أَبِي بَكُرٍ وَاحِدَةً، مَعَ فَكَانَتْ وَمَالَتُنَا وَزِمَالَةُ أَبِي بَكُرٍ وَاحِدَةً، مَعَ عَلَمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ ا

﴿ وَالْعَدُ وَمُسَائِلِ : ﴿ يَغْرُورُهُ رَوَايِتَ كُولِعَنْ تَحْقَيْنِ نَے صَنِ قَرَارُ وَیا ہے البَدَا مَا تُحت غلطی کر ہے تو اس سے باز پرس کرنا جائز ہے۔ ﴿ بعض اوقات غلطی پرجسمانی سزاہمی دی جائے ہے کیان اس میں شرط یہ ہے کہ بہت شدید مار قد ہو مُند پر نہ مارا جائے اور خلطی کرنے والے کو بدد عا نددی جائے۔ ﴿ رسول اللّه تَافِيْنَ کَا ارشاد کا مطلب بید تھا کہ اب جانے و یہجے۔ ﴿ بزرگ شخصیت کو غلطی یا خلاف اولی پر سنبید کرتے وقت اس کے ادب واحز ام کو طور کھنا ضروری ہے۔

باب:۲۲-محرم اپناسر دھوسکتا ہے

۲۹۳۴-حفرت عبدالله بن حنین راطف سے روایت بے کہ مقام ابواء پر حفرت عبدالله بن عباس اور حفرت مسور بن مخرمہ برچش کے درمیان (ایک مسلہ میں) (المعجم ٢٢) - بَابُ الْمُحْرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ (التحفة ٢٢)

٢٩٣٤ - حَلَّثْنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ

**٢٩٣٤ أ** أخرجه البخاري، جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، ح: ١٨٤٠، ومسلم، الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، ح: ١٢٠٥ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (بحيى: ٢٢٣/١، أبومصعب: ٢٠٩٠٨/١، ح: ٢٠٣١).



احرام ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

20-أبواب المناسك

اختلاف ہوگیا۔حضرت عبداللہ بن عباس طافنو کہتے تھے

عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس: يَغْسِلُ ﴿ كَرْمُ مِرْدُهُو مَكَّمَّا بِحِبْدِ مَفْرت مور فَاتُلُا كَتِّبْ تَصْكُهُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ مُحْمِرُ بَيْنِ وَهِكَارِ

الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.

(حضرت عبدالله بن حنين نے كہا:) حضرت عبدالله بن عماس وہنجانے مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے حضرت ابوابوب انصاری طافئے کے پاس بھیجا۔ میں نے انھیں کنوس کی دولکڑیوں کے درمیان عسل کرتے پایا۔ انھوں نے ایک کپڑے سے بردہ کر رکھا تھا۔ میں نے سلام کیا تو انھوں نے فرمایا: کون ہے؟ میں نے کہا: میں عبدالله بن حنين مول مجصحضرت عبدالله بن عماس المات آپ كى خدمت ميں يہ يو چينے كے ليے بھيجاہ كەرسول الله نافیا احرام كى حالت میں اپناسركس طرح دھوتے تھے؟ حضرت ابوالیب بھٹھ نے کیڑے یہ ہاتھ رکھ کراہے اتنا نیچ کر دیا کہ مجھے ان کا سرنظر آنے لگا' پھراس مخف کو جو (نہانے میں مدد دیتے ہوئے) آپ بریانی ڈال رہاتھا' فرمایا: پانی ڈالو۔اس نے آپ کے سریریانی ڈالاتو آپ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر (کے بالوں) کو حرکت دی۔ آپ اینے ہاتھوں کو آ كے كى طرف بھى لائے اور بيچيے بھى لے گئے۔ پھر فرمايا: میں نے آپ ٹاٹٹا کو اس طرح کرتے دیکھا ہے۔

فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي أَسْأَلُهُ عَنْ ذَٰلِكَ. فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتُرُ بِثَوْبِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ لهٰذَا؟ أَثُلْثُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنِ. أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ ﴿266 ﴾ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبَ. فَطَأَطَأُهُ حَنَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ. ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُتُ عَلَيْهِ: أُصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ. فَأَقْبَلَ بهمَا وَأَدْرَ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ.

🗯 فوا کد ومسائل: ١٠ سمى على مسئلے ميں اختلاف رائے غدمون بيس بلكدا بي رائے كي فلطي واضح موجانے ك بعدای اصرار کرنا براہے۔ ﴿ اختلاف ہوجانے کی صورت میں اینے سے بڑے عالم کی طرف رجوع کرنا جا ہیں۔ ﴿ عالم كوچاہیے كمسئلے كے ساتھ دليل بھي ذكر كردے تاكد مأكل مطمئن ہوجائے۔ ﴿ كَبِرْ الْجِينَ كر 

٢٥-أبواب العناسك جي مِن شرط لكان كابيان

جائز ہے جیسے حضرت ابوایوب وٹاٹو کے ساتھ دوسرا آ دمی موجودتھا جواٹھیں شمل میں مدود بے رہاتھا اور طاہر ہے کہ صحابی نے نہانے کے لیۓ اور جنے والی جا دراتاری ہوئی ہوگی۔ ﴿ وَصُوكَرِنے اور نہانے میں دوسرے آ دمی سے مدد لینا جائز ہے۔ ﴿ امرام کی حالت میں نہانا اور سردھونا جائز ہے لیکن خوشبودار صابن استعمال کرنے سے مدد لینا جائز ہے۔ ﴿ سردھوتے وقت بالوں کو حرکت دینا جائز ہے تا کہ انجھی طرح صفائی ہوجائے اس طرح اگر کوئی بال ٹوٹ جائے تو وہ بال کا شنے کے تھم میں نہیں البذا کوئی فدید وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔

باب:۲۳-احرام کی حالت میں عورت کا اپنے چیرے پر کیڑ الٹکا نا

79۳۵ - حفرت عائشہ بلاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ نبی بلا کے ساتھ تصاور ہم نے احرام باندھا ہوا تھا۔ جب ہمیں کوئی سوار نظر آتا تو ہم اپنے سروں سے کپڑے (چھرے پر) لٹکا لیتیں۔ اور جب و گزرجا تا 'ہم کپڑا اٹھا لیتیں۔'' 79٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي رَيَّدَ بْنِ أَبِي رَيَّدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُتَا مَعَ النَّبِيِّ يَئِيْقٍ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا ثِيّابَنَا مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِنَا. فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا.

(المعجم ٢٣) - **بَابُ الْمُحْ**رِمَةِ تَسْدُلُ النَّوْبَ عَلَى وَجْههَا (التحفة ٢٣)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

(المعجم ٢٤) - **بَابُ الشَّ**رْطِ فِي **الْحَجِّ** (التحفة ٢٤)

٧٩٣٦– حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي. ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

امام ابن ماجہ برنگ نے علی بن محمد کی سند سے ریہ روایت بھی نبی عظیظ سے سابقہ صدیث کے ہم معنی بیان کی ہے۔

باب:٢٨- هج مين شرط لگانا

۲۹۳۷- حفزت ابوبکر ( دَطْك ) بن عبدالله بن زبیر ( بیانش) اپنی دادی حفزت اساء بنت ابی بکر دیانشها اپنی نانی

**٣٩٣٠ [إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، المناسك، باب في المحرمة تغطي وجهها، ح: ١٨٣٣ من حديث يزيد به، وهو ضعيف كما تقدم، ح: ٥٠٤.

٣٩٣٦ [صحيح] أخرجه الطبراني: ٣٠٤/٢٤ من حديث عثمان بن حكيم به ﴿ أبوبكر بن عبدالله مستور، ولم ينهردب، ولحديثه شواهد صحيحة، انظر الحديث الآتي. ج میں شرط لگانے کا بیان

٢٥- أبواب المناسك

حفزت سعدی بنت عوف وانتجاسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ عن معنرت ضباعه بنت عبدالمطلب وللهاك ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا: ''پھوپھی جان! آپ کو مج كرنے ميں كياركاوث دريش ہے؟" أنھوں نے كها: میں بہارعورت ہوں اور راستے میں رک جانے (اورسفر حاری نہ رکھ سکنے) ہے ڈرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا: "احرام بانده ليجياورشرط كر ليجيك آپ وين احرام کھول دیں گی جہاں آپ کور کا دے پیش آ جائے۔''

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ: لَا أَدْرِي أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ شُعْلَى بِنْتِ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةً بنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ: «مَا يَمْنَعُكِ، يَاعَمَّتَاهُ مِنَ الْحَجِّ؟» فَقَالَتْ:أَنَا امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ . وَأَنَاأَخَافُ آلْحَبْسَ . قَالَ : "فَأَحْرِمِي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ».

٢٩٢٧- حفرت ضباعه وللهاسي روايت ب أفهول نے فرمایا: رسول الله تلاق میرے پاس تشریف لائے جبد میں بھارتھی۔ آب نے فرمایا: ''کیااس سال تمھارا جج كااراده نهيس بي؟ "ميس في عرض كيا: الله كرسول! میں بیار ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''جج کرواور کہہ دو: (اے اللہ!) میں وہاں احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے۔''

٢٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: 26٤ ﴿ كَانَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَ وَكِيعٌ عَنْ هِشَام ابْن غُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ضُبَاعَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا شَاكِيَةٌ. فَقَالَ: «أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجَّ، الْعَامَ؟» قُلْتُ: إِنِّي لَعَلِيلَةٌ، يَارَسُولَ اللهِ !قَالَ: «حُجِّي وَقُولِي: مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي<sup>».</sup>

۲۹۳۸-حفزت عبدالله بن عباس طافجاسے روایت ے انھوں نے فرمایا: حضرت ضاعه بنت زبیر بن عبدالمطلب والنب في رسول الله طالع كي خدمت مين حاضر ہو کرعرض کیا: میں بھاری جسم کی (یا بیار)عورت

٢٩٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعً طَاوُساً وَعِكْرِمَةَ يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ

٣٩٣٧\_ [صحيح] أخرجه الطبراني: ٣٣٧،٣٣٦/٢٤ من حديث ابن أبي شيبة به، وإسناده قوي، وأخرجه البخاري، ح: ٥٠٨٩، ومسلم، ح: ١٢٠٧ وغيرهما من طريق هشام عن أبيه عن عائشة به، وللحديث طرق كثيرة عند مــلم وغيره، انظر الحديث الآتي.

٣٩٣٨ \_ أخرجه مسلم، الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، ح:١٢٠٨ من حديث أبي



الله!)تو مجھےروک لے''

20-أبواب المناسك ..

الزُّبَيْرِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إنِّي امْرَأَةٌ نَقِيلَةٌ. وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجِّ. فَكَيْفَ أُهِلُّ؟ قَالَ: «أَهِلِّى وَاشْتَرطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».

🚨 فوائدومسائل: ① ہمارآ دی حج باعرے کی نیت ہےسفر کرسکتا ہےاگر چہ بہاری میں اضافے کا خوف ہو۔ ۞اگرمرض کی وجہ سے یہ خطرہ ہو کہ سفر میں رکاوٹ پیش آ جائے گی تو احرام باند ھتے وقت مشروط احرام باندھا جائے' یعنی پر کہا جائے کہاے اللہ! اگر رکاوٹ پیش آگئی تو میں وہیں احرام کھول دوں گا۔ ﴿ مشروط احرام باندھ کر کیا ہوا حج یا عمرہ اگر پورا ہو جائے تو بہ عام حج اور عمرے کی طرح ہے ٔ اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ ۞ مشروط احرام کے بعدا گر حج یاعمر مکمل کیے بغیراحرام کھول کرارادہ فتم کرنا پڑ جائے تو کوئی کفارہ لازم نہیں آئے گا' نہوم لا زم ہوگا' نہصد قبہ وغیرہ۔

(المعجم ٢٥) - **بَابُ دُخُولِ الْحَرَم** 

**٢٩٣٩- حَدَّثَنَا** أَبُوكُرَيْبٍ:حَدَّثَنَا َ إِ**سْ**مَاعِيلُ بْنُ صَبِيح: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ، غَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْبِيَّاءُ إَنَّذُخُلُ الْحَرَمَ مُشَاةً خُفَاةً. وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً.

> (المعجم ٢٦) - بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ (التحقة ٢٦)

٢٩٤٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

باب: ۲۵-حرم شریف میں داخله

حرم شریف اور مکه کرمه میں داخلے ہے متعلق احکام ومسائل

ہوں اور میں جج کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میں کیسے احرام

باندهول؟ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي مايا: "احرام بانده لواور

شرط لگا لو کہ میں و ہیں احرام کھول دوں گی جہاں (اے

۲۹۳۹-حضرت عبدالله بن عباس والجناس روايت ہے انھوں نے فرمایا: انبیائے کرام چلتے ہوئے (سواری کے بغیر) اور ننگے یا وُں حرم میں داخل ہوا کرتے تھے اور (ای طرح) بیت الله کاطواف کرتے تھے۔وہ تمام مناسک (اوراعمال) پیدل اور ننگ یا دُن ادا کرتے تھے۔

باب:۲۶- مکه مکرمه میں داخله

۲۹۴۰-حضرت عبدالله بن عمر جانخا<u>ے روایت ہے</u>

٢٩٣٩\_[إسناده ضعيف] وتكلم فيه البوصيري من أجل مبارك بن حسان، وتقدم حاله، ح: ٢٧١٠.



٢٩٤٠\_ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ١٤ عن أبي معاوية به، وأخرجه البخاري، ح:١٥٧٦، ومسلم، ح:١٣٥٧ وغيرهما من حديث يحيَّى القطان عن عبيدالله بن عمر به نحو المعنَّى، وتابعه مالك عن نافع به عند البخاري وغيره .

كمة كرمه مين داخلي متعلق احكام ومسائل

كدرسول الله تافيل كمديس ثنيه عليات وافل بوت تقد اور جب (كمدشريف س) بابر نكلت تو ثنيه سفل س نكلت تقد أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ا نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةً مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا. وَإِذَا خَرَجَ، خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

فوائدومسائل: ﴿ ثنيه بِهارُول ك ورميان گها في يا رائة كوكت بين ﴿ ثنيه عليا (او پروالي گها في)

عمرادوه بلندگها في ب جو مكه كي شالي ست جنت المعلى كي طرف بـ اس كا نام كداء اور ححو ن ب وثنيه سفلي ( ينجوالي گها في) به مرادوه بها ژي راسته بجوجبل قعيقعان كي طرف بـ است كلاي بهي كيت بين د وفت بارده و بها ثي اسب ( الله بي باب بي باب بي شيد كي طرف ب -

٢٩٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا ٢٩٢١ - حفرت عبدالله بن عمر عاهبات روايت ب

رِ اللهِ وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ ﴿ كَهُ نِي ظَيْمٌ كُه مِن كُوفَت واقْل موسے ــ مُن أَنَّ انَّةً انَّةً عِنْ اللهِ مَنْ أَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

فَاكدہ: رسول الله عُلْقِمُ رات كوذى طوى كے مقام يرتشبرے تھے صبح كے وقت مكه شريف ميں داخل الله على الل

- 74٤٢ - حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عَلْمِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عَلْمِ النَّهْرِيِّ، عَنْ عَلْمِ النَّهْ النَّهُ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَداً؟ وَذٰلِكَ فِي يَارَسُولَ اللهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ غَداً؟ وَذٰلِكَ فِي حَجَّيْهِ. قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلَا؟» حَجَّيْهِ. قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِتَانَةً ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِتَانَةً حَيْفٍ المُحَصَّبَ - حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْر».

۲۹۳۴ - حفرت اسامه بن زید واثنی سے روایت ب انھوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کل آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ بیدرسول اللہ وَاقِیا کے حج کے دوران کا واقعہ ہے۔ رسول واقیا نے فرمایا: '' کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟'' پھر فرمایا: ''ہم کل ہو کنانہ کے خیف (وادی محصب) میں تشہریں گے جہاں قریش نے کفر پر قائم رہنے کے لیے آپیں میں قسمیں کھائی تھیں۔''

٧٩٤١ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في دخول النبي ﷺ مكة نهارًا، ح: ٨٥٤ من حديث وكيع به، وقال: " لهذا حديث حسن"، وانظر، ح: ٢٢٩٩،٣٦١ لحال العمري عن نافع.

۲۹٤٢ ـ تقدم من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري به ، ح: ٢٧٣٠ .

٢٥- أبواب المناسك

وَذٰلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةً حَالَفَتْ قُرَيْشاً عَلَى

بَني هَاشِمِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ.

تھا کہ ہنو ہاشم سے رشتہ نا تانہیں کریں گے اوران سے خریدوفروخت بھی نہیں کریں گے۔ امام زہری برلط نے فرمایا "مخیف" وادی کو کہتے ہیں۔

ماس واقعد کی طرف اشارہ ہے جب بنو کنانہ نے

قریش سے نتمیں کھا کر بنو ہاشم کے خلاف معاہدہ کیا

حجراسود کو بوسہ دینے ہے متعلق احکام دمسائل

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ زِ الْوَادِي .

🚨 فوا کد دمسائل: 🛈 اس واقعہ میں قبائل کے جس معاہدے کا ذکر ہے ای کی وجہ سے بنو ہاشم کو تین سال تک شعب بنی ہاشم میں رہنا پڑا تھا جے شعب الی طالب بھی کہتے ہیں۔ ﴿ مزیدفوا مُدِ کے لیے ملاحظہ سیجے'

(المعجم ٢٧) - بَابُ اسْتِلَام الْحَجَرِ

٢٩٤٣- حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا:حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ:حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: إِنِّي لَأَقَبُلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

باب: ۲۷-حجراسودکو بوسه دینا

۲۹۴۳- حضرت عبدالله بن سرجس ہے روایت ب انھوں نے فرمایا: میں نے کم بالوں والے عمر بن خطاب زلانظ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے اور فرمات تصدين تحجه جوم ربا مول طالاكديس جانتا ہوں کہ تومحض ایک پقر ہے' نہسی کونقصان پہنچا سکتا ہے' نەنفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ تاتیل کو تھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تھے نہ چومتا۔

أَ مُقَالُكَ ، مَا قَالْتُكَ .

🚨 فوائد دمسائل: 🛈 طواف کعہ کے دوران میں حجر اسود کو بوسہ دینا درست بے لیکن اس مقصد کے لیے دھکم پیل کرنا جائز نہیں۔اگرآ سانی ہے بوسد دیناممکن ہوتو بہتر ہے ورنہ چیٹری پایاتھ حجراسودکولگا کراہے بوسہ دیا جائے۔اگر تھڑی یا ہاتھ بھی جمرا سود کو لگانا مشکل ہوتو جمرا سود کی طرف اشارہ کر کے آ گے گزر جانا چاہیے۔ اس صورت میں اپنے ہاتھ کو بوسہ نہ دیا جائے۔ ﴿ حضرت عمر ﴿ اللَّذِے مَدُورہ بات اس لیے فرما کی کہ تو حید اور ا تاع کا مسئلہ داغنج ہو جائے بہ مشرکین بتوں کو یا بزرگوں ہے منسوب چیزوں کوحصول برکت کے لیے چھوتے تھے

**٢٩٤٣ ـ** أخرجه مسلم، الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، ح: ١٢٧٠ عن ابن أبي شيبة به.



حجراسود کو بوسہ دینے ہے متعلق احکام ومسائل

70- أ**بواب المناسك** .....

اور سجھتے تھے کہ انھیں چھونے سے حاجتیں پوری ہوسکتی ہیں۔ مسلمانوں کے حجرا سود کے چھونے سے بیٹ شبہیں ہونا چاہیے کہ چھرا کرتے ہیں بلکہ بیڈ صرف انباع سنت کے طور پر کرتے ہیں۔ ﴿ حجرا سود کے سوا کعبہ کا والدوں کو یا کہ بھر لیف کے دروازے کی چوکھٹ کو یا مقام ابراہیم کی جائی کو چو منے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ﴿ رَبُّ رَبُّ اِی کَا جَائِی کُو چی جومنا مناسب نہیں صرف ہاتھ لگانا سنت ہے۔ طواف کے دوران میں آسانی ہے ہو سکے تو رکن بمانی کو ہاتھ لگالیا جائے درنہ اشارہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ایسے ہی آگڑ رجائیں۔

٢٩٤٤ - حَدَّثَنَا سُونِدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيْدُ: «لَيَأْتِيَنَّ هَنَانِ يُبْصِرُ هٰذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانُ يَنْطِقُ بِهَا، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْطِقُ بِهَا، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ إِسْمِ الْمِنْ الْمُنْ لِهُ الْمِنْ الْمُنْ لِهُ الْمَنْ الْمُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِيْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

۲۹۳۳-حفرت عبداللہ بن عباس بھاتھا ہے روایت ہے رسول اللہ طاقی نے فرمایا:'' قیامت کے دن یہ چھ (ججر اسود) ضروراس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی د آئکھیں ہوں گی جن ہے وہ دیکھیے گا' اور زبان ہوگ جس سے وہ بولے گا۔جس نے اسے حق کے ساتھ چو ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا۔''

خاکے فواکد ومسائل: ﴿ حجر اسود کو بوسہ دینے میں بہت تو اب ہے اس لیے اگر بوسہ دینا کمکن ہوتو ضرور بوسہ دینا چاہیں ہے۔ ﴿ قیامت کے حالات سے مختلف ہیں۔ حضرت عمر شاشنا کا اشارہ دنیا میں فاکدہ دینے کے بارے میں ہے جب بے جان چیزیں کے بارے میں ہے جب بے جان چیزیں بھی نیکوں کے حق میں اور بدکاروں کے خلاف گوائی دیں گی۔ ﴿ حق کے ساتھ بوسہ دینا ایعنی عقیدہ تو حید پر قائم رہے ہوئے اور شرک سے اجتناب کرتے ہوئے بوسہ دینا مراد ہے کیونکہ کفر اور شرک اکبر کی موجود گی میں بڑی سے بڑی تیکی کا لعدم ہوجاتی ہے۔

۲۹۴۵ - حضرت عبدالله بن عمر ناتنبات روایت ب

٢٩٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ:



**٢٩٤٤\_ [حسن]** أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في الحجر الأسود، ح: ٩٦١ من حديث ابن خئيم به وقال: "لهذا حديث حسن"، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٧٣٦، ٢٧٣٠ وابن حبان، ح: ١٠٠٥، والحاكم: ١/٧٥٧ والذهبي.

٩٤٥\_[إسناده ضعيف جداً] أخرجه ابن عدي: ٢٢٤٨/٦ من حديث يعلى بن عبيدبه، وصححه الحاكم: ١/ ٤٥٤ والذهبي، وقال البوصيري: لهذا إسناد ضعيف، محمد بن عون ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري والنسائي وعيرهم، وقال الذهبي في الكاشف: "ضعفوه"، وقال الحافظ في التقريب: "متروك".

٢٥- أبواب المناسك ...

حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنِ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ يَنْ الْحَجَرَ. ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَنْكِي طَوِيلاً. ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي. فَقَالَ: «يَاعُمَرُ! ابْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي. فَقَالَ: «يَاعُمَرُ! فَهُوَا يُعْمَرُ! فَهُوَا لَهُمَالًا الْعَمَرُاتُ.

٢٩٤٦ - حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكُنَ الْأَسْوَدَ، وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ أَرْكَانِ نَحُو دُور الْجُمَحِيَّينَ.

حجراسودکوبوسددینے سے متعلق احکام وسائل افھول نے فرمایا: رسول اللہ ٹاٹیا حجراسود کی طرف آئے پھر اس پر اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر دیر تک روتے رہے 'پھر مؤکر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب ٹاٹنڈروتے نظر آئے۔ تب آپ نے فرمایا:''عمر!اس مقام پرآنسو بہائے جاتے ہیں۔'

۲۹۴۷- حضرت عبداللہ بن عمر باتشاہے روایت ہے اللہ کونوں میں انصوں نے فرمایا: رسول اللہ خاتی ہیت اللہ کے کونوں میں ہے صرف جمر اسود کا اور بنو جم کے گھروں کی طرف واقع جمر اسود ہے متصل کونے (رکن میمانی) کا استلام کرتے تھے۔

273

باب: ۲۸-چیٹری کے ساتھ حجراسود کا ستلام کرنا (المعجم ۲۸) - بَابُ مَنِ اسْتَلَمَ الرَّكْنَ بمحْجَزِهِ (التحقة ۲۸)

**٢٩٤٦\_ أ**خرجه مسلم، العج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، دون الركنين الآنجرين. ح:١٣٦٧ عن أحمد بن عمرو أبي الطاهر به.

20-أيواب المناسك

٧٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي ثَوْر، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ: لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنَ بِيَدِهِ. ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عَيْدَانِ. فَكَسَرَهَا. ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ، فَرَمْي بهَا. وَأَنَا أَنْظُرُهُ.

حجراسودکو پوسہ دینے ہے متعلق احکام ومسائل ٢٩٢٧- حضرت صفيه بنت شيبه وأفؤاس روايت ہۓ انھوں نے فرمایا: فتح مکہ کے سال جب رسول اللہ سَرِيرًا كو (فتح ہے متعلق معاملات نیٹا کر)اطمینان حاصل ہوا تو آ ب نے اونٹ برسوار ہو کر طواف کیا۔ (اس دوران میں) نبی ٹائیٹر اینے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ استلام کرتے تھے چرآ پ کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو اس کے اندر تھجور کی نکڑی ہے بنی ہوئی ایک کبوتری نظر آئی۔ آپ نے اسے توڑ دیا' پھر کعہ کے دروازے برکھڑے ہوکراہے (کعیہ ہے باہر) پھینک دیا۔اور میں رسول اللہ منافیخ کو ( کبوتر ی کابت کعبہ ہے بابرچينکته) دېکھرېڅي په

> 🗯 فوائد ومسائل: ① سواری برسوار ہوکر طواف کرنا درست ئے لہذاا گرکو کی مخص کسی عذر کی وجہ ہے ڈولی پر ہا پہیوں والی کری برطواف کر ہے تو اس کا طواف درست ہے۔ ﴿ طواف کے دوران میں اگر جمر اسود کو ہاتھ لگانا مشکل ہوتو چھڑی وغیرہ لگا کراہے بوسہ دے دیا جائے تو درست ہے ور نہاشارہ کر لینا کافی ہے۔ ﴿ مِحْدَنِ اس عصایا چھڑی کو کہتے ہیں جس کا ایک سرامڑا ہوا ہوتا ہے۔ ۞ جاندار چیز کا بت توژ کر بھینک دینا جا ہے اور تصویر منادینی چاہیے۔رسول اللہ ٹاپٹی نے کعبہ کی دیواروں پرنقش تصاویر کومٹانے کا حکم دیا تھا۔

٢٩٤٨ - حَدِثْنَا أَحْمَد بْنُ عَمْرِو بْنِ ٢٩٢٨ - حفرت عبدالله بن عباس والشاعد الله عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كرتےرے\_ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ.

السَّرْح: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، عَنْ مِ كَهِجة الوداع كروران من بي تلكم في اون بر يُونُس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَوْر بوكر طواف كيا اور جهرى سے حجر اسود كا اسلام

٢٩٤٧ـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، المناسك، باب الطراف الواجب، ح:١٨٧٨ من حديث يونس به،

٢٩٤٨\_أخرجه البخاري، الحج، باب استلام الركن بالمحجن، ح:١٦٠٧، ومسلم، الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره . . . الخ، ح: ١٢٧٢ من حديث ابن وهب به.



٢٥- أبواب المناسك

7919 - حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ مِ -: وَحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاالطُّنَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ فَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْرُحْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنِ. يَسْتَلِمُ الْمِحْجَنِ.

(المعجم ٢٩) - **بَابُ** الرَّمْلِ حَوْلَ الْبَيْتِ (التحقة ٢٩)

- ٢٩٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُعْرِدِ : وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ . ح : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ : عَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ : قَالًا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ ، كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأُوَّلَ ، رَمَلَ ثَلَاثَةً ، طَنَ الْحِجْرِ فَمَشَى أَرْبَعَةً ، مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ . وَمَلَ ثَلَاثَةً ، وَمَلَ الْحِجْرِ . وَمَلَ ثَلَاثَةً ، وَمَا الْحِجْرِ . وَمَلَ ثَلَاثَةً ، وَمَا الْحِجْرِ . وَمَلَ الْحِجْرِ . وَمَلَ الْحِجْرِ . وَمَلَ الْمُحْرِ . وَمَلَ اللهِ . وَمَلَ اللهِ . وَمَلَ الْمَالَةُ .

٢٩٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ
 أنس، عَنْ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيدٍ،

طواف کعبہ کے دوران میں رئل کرنے سے متعلق ادکام وسائل ۲۹۴۹ - حضرت ابوطفیل عامر بن واثلہ ڈواٹنڈ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے نبی ناٹیڈ کو دیکھا کہ آپ سواری پر بیت اللّٰہ کا طواف کررہے تھے۔ آپ چیٹری کے ساتھ حجر اسود کا استلام کرتے اور چیٹری کو بوسد سے تھے۔

ہاب:۲۹-طواف کعبے کے دوران میں رمل کرنا

۲۹۵۰ - حفرت عبدالله بن عمر والله ب ۲۹۵۰ الله کا طواف که رمول الله کا طواف که رمول الله کا طواف کرتے تو تین چکرول میں رمل کرتے اور چار چکروں میں (عام رفتارے) چلے جمر سے جمر تک ۔ (نافع نے فربان) حفرت این عمر جائیا بھی ای طرح کرتے تھے۔

۲۹۵۱ - حضرت جابر دلائٹا سے روایت ہے کہ نبی ٹاٹٹا نے تین چکروں میں جمر سے جمرتک رمل کیا اور جار چکروں میں (عام رفتار سے) چلے۔

٢٩٤٩ ـ أخرجه مسلم، الحج، الباب السابق، ح: ١٢٧٥ من حديث معروف به.

٢٩٥١ ـ أخرجه مسلم، الحج، الباب السابق، ح: ١٢٦٣ من حديث مالك به.



<sup>.</sup> ٧٩٥٠\_[إسناده صحيح] أخرجه البخاري، الحج، باب من ظاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته · · · ا الغ، ح:١٦١٧، ١٦٤٤،١٦١٧، ومسلم، الحج، باب استحباب الرمل في الطواف في العموة، وفي الطواف الأول في الحج، ح: ١٢٦١ وغيرهما من طرق عن عبيدالله به نحو المعنّى.

طواف کعہ کے دوران میں رال کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ ثَلَاثاً، وَمَشَى أَرْبَعًا.

🗯 فوا کدومساکل: 🛈 حجرے مراد حجر اسود ہے کیونکہ طواف اس سے شروع ہوتا ہے مسیح بخاری میں دھزت ا بن عمر جہ بھنا ہے روایت ہے انھوں نے فر مایا: ''میں نے رسول اللہ ٹاکٹا کو دیکھا' جب مکہ تشریف لاتے توسب ہے پہلے طواف میں رکن اسود (حجراسود) کا اسلام فرماتے اور (اس طواف میں) سات میں سے تین چکروں من تيز طير ما ومحيح البخاري الحج باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة ..... حديث: ١٩٠٣) ﴿ ' حجر (اسود ) سے حجر (اسود ) تک' کا مطلب بیہ کہ طواف کا چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسودیر ختم ہوتا ہے۔ بیمطلب نہیں کہ تین چکرول میں کعبے جارول طرف بھاگ کر چلتے تھے جیسے کہ حدیث ۲۹۵۳ میں وضاحت ہے۔ ﴿ رَمْ كَا مطلب چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیز چلنا ہے۔ بیمردوں کے لیے پہلے طواف کے تین چکروں میں مشروع ہے۔

٢٩٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ عَنْ هِشَام بْن سَعْدٍ،

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلَانُ الْآنَ؟ وَقَدْ أَطَّأَ اللهُ

الْإِسْلَامَ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ. وَايْمُ اللهِ مَا

نَدَعُ شَيْنًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

۲۹۵۲ - حضرت عمر تلافظ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: اب رال کا کیا فائدہ ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کومنتحکم کر دیا ہے اور کفر واہل کفر کو ملک (عرب) سے زکال ویا ہے؟ اور قتم ہے اللہ کی! ہم وہ کامنہیں چھوڑس کے جو رسول اللہ منتا کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔

🗯 فوائد ومسائل: ﴿ رَلُّ كِي مشروعيت كَي حكمت كافرون برمسلمانون كارعب طاري كرنا اورافعين بياحساس ولا نا ہے کہ مسلمان کمزورنہیں ۔ ﴿ فَتَحَ مَلِہ کے بعد حدو دِحرم میں غیرمسلموں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔اب وہ ملمانوں کورٹل کرتے نہیں دیکھ سکتے۔ قیاس کا تقاضا ہے کہ اب رٹل نہ کیا جائے لیکن قیاس کے ذریعے سے کوئی شرع تھم منسوخ نہیں ہوسکا۔ ﴿ اگر ول منسوخ ہونا ہوتا تو فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ اسے منسوخ کر دیتا۔ اگر اس وقت منسوخ نہیں ہوا تو نبی ٹاٹیٹا کی وفات کے بعد اسے موقو ف نہیں کیا جاسکتا۔ ﴿ بعض اوقات ایک شرع حکم ک حکمت واضح نہیں ہوتی لیکن اس وجہ سے اس حکم پڑعمل کوئز کے نہیں کیا جاسکتا۔ ﴿ ممکن ہےاس کے منسوخُ نہ ہونے میں رحکمت ہوکہ حج کےا تال ایک لحاظ ہے جہاد کی تربیت برمشتل میں اور جہاد قیامت تک جاری رے گا'لہٰ ذااس کی تربت کے کسی ممل کومنسوخ کرنے کی ضرورت نہیں ۔ ۞ حضرت عمر نٹاٹٹاسنت نبوی براس حد



٧٩٥٧\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، المناسك، باب في الرمل، ح: ١٨٨٧ من حديث هشام بن سعد به .

۲۰- أبواب المناسك وي المناسك وي بطابركونى تحكمت نظر نبيس آتى العربي ترك نبيس كيا تاكه عام لوگول كى المناسك فظر مين سنت كي ايميت واضح مود

٣٩٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ · أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ
خُشْمِ ، عَنْ أَبِي الطُّفْيَلِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِأَصْحَابِهِ ، حِينَ
أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةً ، فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ
الْحُدَيْبِيَةِ: "إِنَّ قَوْمَكُمْ غَداً [سَيَرَوْنَكُمْ].
فَلَيْرَوُنَكُمْ أَجُلْدًا».

فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكُنَ چنانچ جب صحاب كرام وَرَمَلُوا. وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ. حَتَّى إِذَا بَلَغُوا جو الوَّصُول في حجراسوه الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكُنِ الْأَسْوَدِ. ثُمَّ تَلِيَّمْ بَحَى ان كَ ساتِم تَحَّ رَمَلُوا حَتَّى بَلَغُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَّ. ثُمَّ مَشَوْا يَمَانِي بَيْجِ تو جمراسود تك إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ. فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ كَدَرُن الْمَارِي الْمُراكِعِي مَرَالُ كَاحْق كَدَرُن مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ.

چنانچہ جب صحابہ کرام ٹھائی مجدحرام میں داخل ہوئے تو انحوں نے جمر اسود کو بوسہ دیا اور رال کیا 'بی عظی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ حضرات رکن کیانی پر پہنچ تو جمراسود تک (عام چال ہے) چال کر گئے۔ پھر رال کیا حتی کہ رکن بمانی تک چہنچ گئے۔ پھر جمر اسورتا چال کر گئے۔ نبی طابع نے بھی تین بارای طرح (رال) کیا 'پھر چار بار (دوڑ ے بغیر) چال کر طواف کیا۔

فوائد ومسائل: ① صلح حدیبیہ والقعدہ ۲ ھیں ہوئی۔ اس میں بیشر طرحتی کہ مسلمان اس سال مکہ میں واض نہ ہوں گا۔ اس میں بیشر طرحتی کہ مسلمان اس سال مکہ میں واض نہ ہوں بلکہ واپس چلے جائیں۔ اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور نیچ بھی ذوالقعدہ ۷ھی میں نہ شہریں۔ ﴿ اس شرط کے مطابق دو ہزار مرداوران کے علاوہ کچھ ورتیں اور نیچ بھی ذوالقعدہ ۷ھی میں نبی اکرم ظاہر کی کساتھ عمرہ کے لیے مکہ پہنچ ۔ (فنع الباری: ۱۲۷٪) ﴿ صحابہ کرام تالیّ نے طواف کے دوران میں بیت اللہ کے تین طرف رال کیا اور چوتھی طرف عام رفتار سے چلے۔ اس کی وجہ بیتی کہ شرکین مکہ گھروں نے نکل کر کھیہ کے تین طرف آئیں مکہ گھروں نے نکل کر کھیہ کے تین طرف آئیں ہو جائیں گئی ہونے کے تین طرف آئیں ہوئی کہ شریف کی اوٹ میں ہوجانے کی وجہ سے نظر نے نہیں آئے تھے۔ ﴿ مسلمان کو جائی کے دوران پر جملی افاظ سے اپنارعب قائم رکھیں تا کہ کافران پر ظلم کرنے نہیں آئے تھے۔ ﴿ مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں پر جملی افاظ سے اپنارعب قائم رکھیں تا کہ کافران پر ظلم کرنے نہیں آئے تھے۔ ﴿ مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں پر جملی افاظ سے اپنارعب قائم رکھیں تا کہ کافران پر ظلم کرنے



٢٥- أبواب المناسك ٢٥- أبواب ال

کے بارے میں سوچ بھی نہ کیس۔

باب: ۱۳۰۰ - دایاں کندهانگا رکھ کراحرام کی جا دراوڑ هنا (المعجم ٣٠) - بَابُ الْإضْطِبَاعِ (التحفة ٣٠)

۲۹۵۴ - حفرت یعلیٰ بن امیه رات سے روایت ہے کہ نبی تاکی نے اضطباع کی حالت میں طواف کیا۔ ٧٩٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ قَالًا: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ الْحَويد، عَنِ ابْنِ يَعْلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ الْنَالَبِيِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيهِ لَعْلَى أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيهِ عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلِيهِ عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَالَ اللَّهِ عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْمَعْلَى أَنَّ النَّبِي عَلِيهِ الْمُحْمَلِيمِ الْمُحْمَلِيمِ الْمُحْمَلِيمِ الْمُحْمِلِيمِ الْمُحْمِلِيمِ الْمُحْمِلِيمِ الْمُحْمِلِيمِ الْمُحْمِلِيمِ الْمُحْمِلِيمِ الْمُحْمِلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُحْمِلِيمِ الْمُحْمِلِيمِ اللَّهُ الْمُحْمِلِيمِ الْمُحْمِيدِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ ال

قَالَ قَبِيصَةُ: وَعَلَيْهِ بُرْدٌ.

(راوی حدیث) قبیصہ نے کہا: آپ نے ایک حادراوڑھی ہوئی تھی۔

فوائد وسائل: ﴿ فَدُوره روايت كو بهار \_ فاصل محقل في سنداً ضعيف قرار ديا إور مزيد كهما به كسنن بيق كى روايت اس سے كفايت كرتى ب علاوه ازيں ديگر محققين في بھى اسے سحح ، حسن اور تو ك قرار ديا ب البندا فد كوره روايت سنداً ضعيف بوفى كے باوجود قابل عمل اور قابل جمت بے مزيد تفصيل كے ليے ديكھيے:

(السو سوعة الحديثية مسند الإمام أحمد ٢٣/٢٩: وصحيح سنن ابن ماجه للألباني، رقم: ٢٥٠٥

وسنن ابن ماجه بتحقیق الدکتور بشار عواد' حدیث: ۲۹۵۳) ﴿ اضطباع کا مطلب بیہ کہ چادراس انداز سے اوڑھی جائے کہ دائیں بازو کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی جائے۔ ﴿ اضطباع صرف طواف قدوم میں مسنون ہے۔ طواف کمل کرنے کے بعد دورکعتیں پڑھتے وقت دونوں کندھے ڈھا تک لینے انہیں ﴿ ماں مذہ وقت در میں کی ارشہ عید عین کی انہیں

جا بئیں ۔ ® زل اوراضطباع صرف مردوں کے لیے مشروع ہیں عورتوں کے لیے نہیں۔

(المعجم ٣١) - بَابُ الطَّوَافِ بِالْحِجْرِ بِالبِ-٣١- حطيم كاطواف (التحفة ٣١)

٧٩٥٥ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۲۹۵۵-حضرت عائشه راللاسے روایت ہے انھوں

\$ **٧٩٥ ـ [إسناده ضعيف]** أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء أن النبي ﷺ طاف مضطبعًا، ح: ٨٥٩ عن قبيصة به، وقال: "حسن صحيح" «الثوري تقدم، ح: ١٦٢، وشيخه تقدم، ح: ٧٢٨ وقد عنعنا، وحديث البيهقي: (٥/ ٧٩) يغني

٢٩٥٠ أخرجه البخاري، الحج، باب فضل مكة وبنيانها . . . الغ، ح: ٧٢٤٣،١٥٨٤ من حديث أشعث به، ومسلم، الحج، باب جدر الكعبة وبابها، ح: ٤٠٦/١٣٣٣ عن ابن أبي شببة به.



### ٢٥- أبواب المناسك

حطيم كےطواف سے متعلق ا دكام ومسائل نے فرمایا: میں نے رسول الله مناتا ہے حجر (حطیم) کے حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: "وہ بھی کعبہ میں أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْن شامل ہے۔' میں نے کہا: پھرانھوں نے کس رکاوٹ کی يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وجہ سے اسے کعبہ (کی عمارت) میں شامل نہیں کیا؟ وَ عَنِ الْحِجْرِ. فَقَالَ: «هُوَ مِنَ الْبَيْتِ» آب نے فرمایا:"ان کے پاس (حلال مال سے )خرج قُلْتُ: مَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوهُ فِيهِ؟ قَالَ: ختم ہو گیا تھا۔ " میں نے کہا: اس کا در داز ہلند کیوں ہے «عَجَزَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ كه سيرهى كے بغير چر هانہيں جاسكتا؟ آپ نے فرمایا: مُرْتَفِعاً، لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلَّم؟ قَالَ: "بيتيري قوم كاكام بـ (ان كامقصدية تعا)كدجي «ذَٰلِكَ فِعْلُ قَوْمِكِ. لِيُدْخِلُوهُ مَنَّ شَاءُوا حامیں کعبہ میں داخل ہونے دیں اور جسے حامیں روک وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاءُوا. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ د س\_اگر تیری قوم کا کفر کا زمانه قریب نه ہوتا اور پیر حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ، خوف نہ ہوتا کہان کے ول متنفر ہو حائیں گے تو میں غور لَنَظَرْتُ هَلْ أُغَيِّرُهُ، فَأُدْخِلَ فِيهِ مَا انْتَقَصَ کرتا کہ آ مااہے تید مل کر کےاس کاوہ حصہ بھی اس میں مِنْهُ، وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْأَرْضِ». شامل کر دوں جو کم کر دیا گیا ہے اور میں اس کا وروازہ زمین پر(سطح کے برابر) بنا تا۔''

🎎 فوا کدومسائل: 🛈 خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تغییر رسول اللہ ٹاٹٹا کے منصب نبوت پر فائز ہونے سے یا کئے سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ﴿ قریشِ مِی زمانۂ جالمیت میں بھی حلال اور حرام کی تمیز موجود تھی کیکن عملی طور پراس کا خیال بہت کم رکھا جاتا تھا۔خانہ کعبہ کی تغییر نو کے لیے قریش نے حلال مال خرچ کرنے کی شرط لگا کی تھی کیکن علال مال مكمل خانه كعبه كي تعمير كے ليے كافى نه هوا تو انھوں نے حطيم والا حصہ تعمير كے بغير حجوز ويا- ﴿ مسجد ك تغییر میں حلال کمائی ہے حاصل کیا ہوا مال ہی خرج کرنا جا ہیں۔ ﴿ حطیم چونکہ کعبہ کا حصہ ہے اس لیے طواف اس کے باہر سے کرنا جاہے۔اگر کو کی شخص غلطی ہے اس کے اندرے گز رجائے تو وہ چکر شار نہ کرے ورنہ طواف ناقص رہے گا۔ @ خانہ کعبہ کی عمارت کے بارے میں مولاناصفی الرحمٰن مبارک یوری پڑھنے نے جو تفصیلات بیان کی بین ان میں سے بعض درج ذیل بین: خانه کعبه کی موجودہ بلندی پندرہ میشر بے - تجراسودوالی و بواراوراس کے سامنے کی دیوار میعنی جنوبی اور شالی دیواریں دس دس میٹر کبی ہیں۔ ججرا سودمطاف کی زمین سے ڈیڑھ میٹر کی بلندی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے مقابل کی دیوار بعنی مشرقی اور مغربی دیواریں بارہ ہارہ میٹر کمبی ہیں۔ دروازہ زبین سے دومیٹر بلند ہے۔ جاروں طرف دیواروں کے ساتھ ساتھ ایک بڑھے ہوئے کری نما ضلعے کا گھیرا ہے۔اسے شاذ روان کہتے ہیں۔اس کی اوسط اونیجا کی ۲۷سنٹی میٹراوراوسط چوڑا کی ۳۰سنٹی

طواف كعدكي فضيلت كابيان

20- أبواب المناسك

میٹر ہے۔ بیکھی ہیت اللّٰہ کا حصہ ہے جھے قریش نے جھوڑ دیا تھا۔ (الرمیق المختوع ص: ۹۳) ﴿ بعض اوقات مصلحت کا خیال کرتے ہوئے افضل کام چھوڑ کرغیر افضل جائز کام کر لینا بہتر ہے۔ جب پیخطرہ ہوکہ افضل کام کرنے سے پچھ نامطلوب نتائج سامنے آئیں طے جن کی تلافی مشکل ہوگی تو افضل کوٹرک کیا ھا سکتا ہے۔ ⓒ حضرت عبدالله بن زبیر طافتانے اینے دورحکومت میں کعیشریف کی قبیراس انداز ہے کر دی تھی جورسول اللہ طَلْقُمْ کی خواہش تھی لیکن ان کی شہادت کے بعد کعبہ شریف کو دوبارہ پہلے انداز ہے بنا دیا عمیا۔ ۞اگر کوئی شخص کعبے اندرنماز پڑھنا جاہے تواہے جاہے کہ خطیم میں نماز پڑھ لے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا ایک جھیہے۔

باب:۳۲-طواف كعيه كي فضلت

(المعجم ٣٢) - بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ (التحفة ٣٢)

٢٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ

بِالْبَيْتِ وَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، كَانَ كَعِتْق رَقَبَةٍ».

٢٩٥٢ - حضرت عبدالله بن عمر في التاسير وايت الم انھوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ ﷺ ہے یہ فر مان سنا:''جو مخض بیت الله کا طواف کرے اور دورکعت نماز یڑھے' (اس کا) یہ (عمل) ایک انسان' آزاد کرنے کی

طرح ہے۔"

🗯 فوائد ومسائل: ① کعیشریف کا طواف ایک منتقل عمادت ہے۔ یہ ایسی عمادت ہے جو دنیا میں سمبی اور مقام پرادائییں کی جاسکتی البذاجے مکہ شریف جانے کا موقع ملے اسے جائے کرزیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کرے۔ 🛈 بعض لوگ مکہ مکرمہ جا کر بار بارعمرہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ایسے نہیں کیا ہلکہ جعرانه والےعمرے کے سواباتی عمروں کے لیے مدینہ منورہ سے سفر قرمایا اس لیے بار ہارعمرہ کرنے کی بحائے بار بارطواف کرنا جاہیے۔ ﴿ نَعْلَى طواف كا طريقه بھي وہي ہے جوجج وعمرہ کے طواف كا ہے۔اس ميں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔ کعبہ شریف کے گروسات چکر نگائے رطواف حجرا سودے شروع کر کے حجرا سود مرختم کرے۔اس کے بعد مقام ابراہیم ہے قریب دورکعت نماز ادا کرے۔اگریہاں جگہ نہ یلے تو مسور میں کسی بھی مقام پردورکعتیں پڑھ لے۔ بدایک طواف ہوجائے گا۔اس طرح جس قدرطواف کر سکے کر لے۔

٢٩٥٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُّ عَمَّارِ: ۲۹۵۷ – حضرت حمید بن ابوسوریه برطنتهٔ سے روایت

٢٩٥٦ـ[إسناده حسن] وقال البوصيري: "هذا إسناد رجاله ثقات" وأشار المنفري إلى أنه حسن، وقال: رواه ابن ماجه، وكذا ابن خزيمة في صحيحه.

٧٩٥٧ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عدي : ٢/ ١٦٠ من حديث هشام بن عمار به ، وقال البوصيري: " لهذا إسناد 4



حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الْنُ أَبِي سَوِيَّةً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ يَسْأَلُ الْنُ أَبِي سَوِيَّةً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ يَسْأَلُ لَعَمَاءً بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرَّكُنِ الْيَمَاءُ : حَدَّثَنِي يَعَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي يَعَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ عَطَاءٌ: حَدَّثَنِي لَلْمُوفِلَ الْبَعُونَ أَلُوهُ وَيَنَ النَّيْعَ يَعِيْقِ قَالَ: "وَكُلِيهِ سَبْعُونَ مَلْكُا. فَمَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ، قَالُوا: آمِينَ».

طواف کعبر کافشیات کابیان میں نے اہن ہشام رفیق کو سنا کہ وہ حضرت عطاء بن ابی رباح بیشنے جب کہ وہ بیت اللہ بارے بیل سوال کر رہے تھے جب کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے جب کہ وہ بیت اللہ کہا: مجھے حضرت ابو ہریہ وہ بیٹ نے صدیت سائی کہ بی کہا: مجھے حضرت ابو ہریہ وہ بیٹ نے صدیت سائی کہ بی وعا پر اس پر سخر فرضتے مقرر ہیں جو خص یہ وعا پر اس پر سخر فرضتے مقرر ہیں جو خص یہ وعا پر اس کی وعا پر اس کی وعا پر اس کمنے ہیں: وعا پر اس کمنے ہیں: اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ علا فرما اور آخرت بیل بھی بھائی عطافر ما اور آخرت بیل بھی بھائی عطافر میل سے اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ال

جیب وہ مجراسود پر پنچے تو کہا: ابو محمد! آپ کواس مجر
اسود کے بارے میں کیا حدیث پنچی ہے؟ عطاء وطشہ نے
کہا: مجھے مقترت ابو ہر برہ اوالٹون نے حدیث سنائی کہانھوں
نے رسول اللہ عظام سے بیارشاد سنا:''جوفض اس کی طرف
متویہ ہوتا ہے وہ رممن کے ہاتھ کی طرف متویہ ہوتا ہے۔''

ابن بشام بطن نے کہا: الوجم! اور طواف؟ عطاء بطن نے کہا: مجھے حضرت الوہريرہ فاتن نے صديث سائی كه انھول نے بى مُنتَقِظ سے سائ آپ نے فرمايا: ''جو شخص كعب كسات چكركا تا ہے اور (اس دوران ميس) صرف يكي كہتا ہے: آ سُبُحان اللّٰهِ وَ الْحَمُدُ لِلّٰهِ وَ لَا فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكُنَ الْأَسُودَ قَالَ: يَاأَبَا مُحَمَّدٍ! مَا بَلَغَكَ فِي هٰذَا الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ عَطَاءً: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ["مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُغُاوِضُ يَذَالرَّحْمٰن».

قَالَلَهُ ابْنُ هِشَامِ: يَاأَبَامُحَمَّدِ فَالطَّوَافُ؟ قَالَ عَطَاءُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ:] «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعاً وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَخْرَرُ، وَلَا حَوْلَ رَئِا ءُوَةً إِلَّا



#### 20-أبواب المناسك

بِاللهِ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ، وَكُتِيَتْ لَهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ، وَكُتِيَتْ لَهُ عَشْرَةَ دَرَجَاتٍ. عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةَ دَرَجَاتٍ. وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ [وَهُوَ] فِي تِلْكَ الْحَالِ، خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ، كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ».

## (المعجم ٣٣) - **بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ** (التحفة ٣٣)

٣٩٥٨ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ
كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً السَّهْمِيّ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَظِيْهُ
إِذَا فَرَغَ مِنْ [سَبْعِهِ] جَاءَ حَتَّى يُحَاذِيَ
بِالرُّكُنِ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةٍ
الْمَطَافِ. وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِ أَحَدٌ.

قَالَ ابْنُ مَاجَةَ: لهذَا بِمَكَّةَ، خَاصَّةً.

#### .... طواف كعبدك بعددوركعت يرصف كابيان

إِللهُ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوُلَ وَلَا قُوَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## باب:۳۳-طواف کعبہ کے بعد دورکعت نمازا داکر نا

امام این ماجه براف نے فرمایا: بیتکم (لوگوں کے فائن کے آگے سے گزرتے رہنے کے باوجود نماز پڑھتے رہنا) صرف مکہ کے ساتھ خاص ہے۔ (معجد

۲۹۸۸\_[اسناده ضعيف] أخرجه النسائي، مناسك الحج، أين يصلي ركعتي الطواف، ح: ۲۹۱۲ من حديث أبي أسامة به، وأشار البخاري إلى ضعفه \* كثير لم يسمع من أبيه بدليل رواية ابن عيينة: (أبوداود، ح: ۲۰۱۱) بينهما مجهول، وأبوه لم يوثقه غير ابن حبان، فهو مستور.



طواف كعبه كے بعدد وركعت رام صنح كابيان

٢٥- أبواب المناسك

### حرام میں بیاجازت ہے اور کہیں نہیں۔)

فاکدہ: بیروایت ضعیف ہے اس لیے امام ابن ماجہ کا اس سے استدلال کرتے ہوئے بیہ کہنا کہ کمے میں نمازی کے آئے سے خرا نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے صحیح نہیں ہے بلکہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہر جگہ ہی ممنوع ہے۔لوگ حرم کمی (خاند کعبہ) اور مبجد نبوی میں اس کا خیال نہیں رکھتے تو یہ ایک کوتا ہی ہے۔ابیا نہیں ہے کہ وہال ایسا کرنا جائز ہے وہال بھی اس سے بچنا جا ہے۔

 ۲۹۰۹ - حَدَّفْنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّلِهِ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَمْرِو اللهِ عَنْ مُرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً. ثُمَّ صَلَّى رَكُعتَيْنِ. قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي عِنْدَ الْمَقَامِ ثُمَّ فَحَرَجَ إِلَى الصَّفَا .

فوا کدومسائل: ﴿ طوافِ کعبہ مات چکروں ہے پورا ہوتا ہے۔ ﴿ طواف کے بعد دور کعت نماز ادا کر نی چاہیے۔ ﴿ طواف کی دور کعتیں مقام ابراہیم کے قریب ادا کرنا سنت ہے۔ اگر وہاں جگہ نہ ہوتو مجد حرام میں کسی اور منا سب جگہ پر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ ﴿ بعض لوگ لاعلمی کی وجہ ہے مقام ابراہیم کی طرف منہ کرتے ہیں اگر چہ کعبہ کی طرف رخ ندر ہے۔ بیغلط ہے۔ نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا چا۔ ۔ مقام ابراہیم سامنے ہویا نہ ہو۔ ﴿ صفااور مروہ کے درمیان سمی طواف کعبہ کے بعد کی جاتی ہے۔

۲۹۱۰ - حضرت جابر رفائظ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طابعہ جب بیت اللہ شریف کے طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم پرتشریف لے گئے ۔ حضرت عمر طابعہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! بیہ ہمارے جدامجد حضرت ابراہیم ملیانا کا مقام ہے جس کے

٢٩٦٠ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُشْمَانَ اللهَمَّاسُ بْنُ عُشْمَانَ اللهَمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ النِّ أَسَسِ مَعْ مَالِكِ النِّ أَسَسِ مَعْ مَا لَكِ اللهِ أَسِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ يَشَلِحُ مِنْ عَلَى اللهِ اللهِ يَشَلِحُ مِنْ عَلَى اللهِ ال

**٧٩٥٧ ـ أ**خرجه البخاري، اللحج، باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، ح: ١٦٢٧ وغيره، ومسلم، الحج، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي . . . . الخ، ح: ١٧٣٤ من حديث عمرو بن دينار به .

٢٩٢٠\_[صحيح] تقدم، ح: ١٠٠٨.



سواری پرطواف کرنے ہے متعلق احکام ومسائل ٢٥-أبواب المناسك

> عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللهُ شُبْحَانَهُ: ﴿وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِر إَبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥].

> قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِك: هٰكِذَا قَرَأَهَا: ﴿ وَأَتَّخِذُوا ﴾ قَالَ: نَعَمْ.

حضرت وليد بن مسلم بطل بيان كرتے ہيں: ميں نے امام مالک راش سے دریافت کیا: کیا (آب کے استاد حضرت جعفر بن محمر نے ) یہ آیت اس طرح براھی

🏄 فوائد ومسائل: ①''مقام ابراہیم'' ہے مراد وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم ملٹانے کعبہ شریف کونتمبر کیا تھا۔ ﴿ ولید بن مسلم نے امام مالک ہے آیت کی قراءت کے متعلق دریافت فرمایا کیونکہ اس آیت کی دوسری قراءت بھی ہے جواس طرح ہے: ﴿وَاتَّحَدُوا مِن مَّقَام إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي ﴾ (صيغة امر کی بجائے صیغهٔ ماضی کے ساتھ )اس صورت میں آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا:'' اورلوگوں نے (اللہ کے حکم سے) ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کی جگہ بنالیا۔''لینی سابقہ شریعت میں بھی پینکم موجود تھا۔

> (المعجم ٣٤) - بَابُ الْمَريض يَطُوفُ رَاكِمًا (التحفة ٣٤)

٢٩٦١– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ. ح:وَحَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا مَرضَتْ. فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ،

باب:۳۳- بيارسوار ۾وکرطواف کرسکتا ہے

بارے میں اللہ سجانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَاتَّحِدُوا ا

مِنُ مَّقَام اِبْرَاهیمَ مُصَلِّی ﴿ ''ابراہیم کے کھڑے

ہونے کی جگہ کونماز کی جگہ بناؤ۔''

تقى:﴿وَاتَّحِذُوا﴾ انْعون نے فرمایا: مال-

ا۲۹۲-ام المونين امسلمه ربطائ روايت بكه وہ بیار ہو گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے انھیں تھم دیا کہ وہ سوار ہو کر لوگول کے بیچھے سے طواف کر لیں۔ انھوں نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نافی کا تعبدی طرف منه کر کے نماز ادا کررہے تھے اور یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے: ﴿وَالطُّورُ ٥ وَكِتَابِ مَّسُطُورُ﴾ ' دفتم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی ۔''

٢٩٦١\_أخرجه البخاري، الحج، باب طواف النساء مع الرجال، ح:١٦١٩ وغيره، ومدأر "'حج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، ح: ١٢٧٦ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيَّى): ١/ ٣٧١، ٣٧١ نحو المعنَّى.



٢٥-أبواب المناسك مترم كايان

وَهِيَ رَاكِبَةٌ. قَالَتْ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿وَالطُّورِ ۞ وَكَنَبٍ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: ٢٠١].

قَالَ ابْنُ مَاجَه: هٰذَا حَديثُ أَبِي بَكْرٍ.

امام ابن ماجہ بلط نے فرمایا: یہ ابو یکر بن شیبہ کی ریٹ ہے۔

فوا كدومسائل: ﴿ كَنْ معقول عذرى بنا يرطواف سوارى يركيا جاسكتا ہے۔ ﴿ آج كل يعض معمرا فراد جوچل كرطواف نبيس كرسكة و و في وغيره يرطواف كر ليت بيں۔ اس صديث كى روشى بيس ان كا يمكل درست ہے۔ اى طرح زياده رش اور جوم كى صورت بيس طواف كا دوگانہ بھى مجد كے باہرادا كيا جاسكتا ہے۔ (صحيح البحاري، الحج؛ باب من صلّى ركعتى الطواف خارجًا من المستحد؛ حديث: ١٩٢٧) ﴿ حديث بيس جم نماز كا فركر ہوہ فركى نماز كا و محقى ايك باراؤنى ير سول الله تافير فركى ايك باراؤنى ير سول الله تافير فركى ايك باراؤنى ير سوار موكر طواف كيا تھا۔ (صحيح البحاري، الحج؛ باب المريض يطوف راكباً، حديث: ١٩٣٢) وسنن ابن ماجه؛ المناسك؛ باب: ١٩٢١ حديث: ١٩٣٧)

(المعجم ٣٥) - بَاكُ الْمُلْتَزَم (التحفة ٣٥)

٢٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلى:
حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنَ الطَّبَّاحِ يَمُولُ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنَ الطَّبَّاحِ يَمُولُ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهٍ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو. فَلَمَّا فَي دُبُرِ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا فَي دُبُرِ الْكَعْبَةِ. فَقُدْتُ: أَلَا تَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ قَالَ: أَعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ قَالَ: أَعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ قَالَ: أَعُودُ بَاللهِ مِنَ النَّارِ. قَالَ ثُمَّ مَضٰى فَاسْتَلَمَ الرُّكُنَ. فَمُ قَامَ بَيْنَ الْحِجْرِ وَالْبَابِ. فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَدُهُ إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ وَيَدَدُهُ إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ وَيَدَدُهُ إِلَيْهِ. فَتَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ وَيَدَدُهُ إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ وَيَدَدُهُ إِلَيْهِ. فَعَدَدُهُ إِلَيْهِ. فَعَلَدُ اللهِ فَعَذَا رَأَيْتُ وَيَدَدُهُ إِلَيْهِ.

# باب:۳۵-ملتزم كابيان

۲۹۲۲- حضرت عمرو بن شعیب این والد (حضرت شعیب این والد (حضرت شعیب بن محمد) سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے دادا (حضرت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہیں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو والشائے کے ساتھ طواف کیا۔ جب ہم سات چکروں سے فارغ ہوئے تو ہم نے کعبہ کے چیچے نمازادا کی ۔ بیس نے کہا: کیا آپ آگ سے اللہ کی پناہ نہیں مائٹ ؟ انھوں نے کہا: میں (جہنم کی) آگ سے اللہ کی بناہ نہیں مائٹ ہوں۔ پھروہ (حضرت عبداللہ واللہ کا تا کہا ور حضرت عبداللہ واللہ کا تا ہوں۔ پھروہ (حضرت عبداللہ واللہ کا تا ہوں۔ پھروہ (حضرت عبداللہ واللہ کی بناہ بیا اور



**٢٩٦٧ ـ [إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، المناسك، باب الملتزم، ح: ١٨٩٩ من حديث المثنَّى: (٢٤٠١) به، وتابعه ابن جريج تقدم، ح: ٧٢٨ عند البيهقي: ٥/ ٩٣،٩٢، وهو لم يسمع من عمرو بن شعيب.

۲۵- أبواب الصناسك يضوال عورت كواف من متعلق ادكام ومسائل رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ . حجر اسود اور (كعب ك) درواز من كورميان كمر من بوكر ابنا سينه البينة البينة البينة المناسك ا

ہاتھ اورا پنارخسار کعبہ سے لگا دیا۔ پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹائیڈ کوائ طرح کرتے دیکھا ہے۔

خلف فوائد ومسائل: ﴿ نَدُوره روایت سنداْ ضعیف ہے گر حضرت ابن عباس ﷺ فوره بن زییر اور دیگر صحاب کرام رائدہ کے عمل سے محیح ثابت ہے۔ ﷺ البانی بلاف نے غالباً ای وجہ سے فدکورہ روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ تنصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة وقد ۱۳۱۸) و مناسك الحصیح والعصرة للانبانی ص ۱۳۲۰ و مناسك الحصیح والعصرة للانبانی ص ۱۳۲۰ و مناسك الحصیح والعصرة للانبانی میں بڑھ کراپنے لیے اور عزیزہ وں دوستوں کے لیے کوئی مناسب دعا ما گی جاستی ہے، جیسے حضرت شعیب بن محمد براف الله بن عمرو کا الله بن عمرو کا الله بن عمرو کا الله بن عمرو کی جاستان کی جگہ مناسب میں کا مارت سے سینداور چرہ لگانا کے جب سے درواز سے کے درمیان کی جگہ ملتزم کہلاتی ہے۔ اس جگہ کعبہ شریف کی عمارت سے سینداور چرہ لگانا مسنون ہے تاہم جھیڑ کے وقت دھم جیل سے پر بیز کرنا جا ہیے۔ ﴿ کعبہ شریف کی عمارت سے اس طرح لیننا مسنون نہیں۔ صرف ملتزم کے مقام پر مسنون ہے۔ کو درمرے حصوں سے اس طرح لیننا مسنون نہیں۔

(المعجم ٣٦) - **بَابُ الْحَائِ**ضِ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ (التحفة ٣٦)

٢٩٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْبَانُ بْنُ عُينَنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجّ. فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَرِفَ حِضْتُ. فَدَخَلَ عَلَيَّ وَرَيبًا مِنْ سَرِفَ حِضْتُ. فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَنَا أَبْكِي. فَقَالَ: «مَا لَكِ؟ أَنْفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «إِنَّ هٰذَا أَمْرٌ

# باب:۳۶-جیض والی عورت طواف کےسواتمام اعمال حج اوا کر سکتی ہے

۲۹۹۳-حضرت عائشہ شائ ہوروایت ہے انھوں
نے فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ ٹائٹی کے ساتھ روانہ
ہوئ تو ہماراارادہ صرف جج کا تھا۔ جب ہم سرف کے
مقام پر یا سرف کے قریب پہنچ تو بچھے حیق آگیا۔
رسول اللہ ٹائٹی میرے پاس تشریف لائے تو میں رورہی
مقی۔ آپ نے فرمایا: '' تجھے کیا ہوا؟ کیا حیض آگیا؟''
میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' یہ تو الی چیز
ہو اللہ تعالی نے آدم ملینا کی بیٹیوں پرکھی ہے۔ تو

٣٩٦٣\_أخرجه البخاري، الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن، ح: ٢٩٤ وغيره من حديث سفيان بن عبينة به، ومسلم، الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . الخ، ح: ١١٩/١٢١١ من حديث أبي بكر بن أبي شيبة به .



م ٢- أبواب المتناسك جمفرد في منظل المكام ومسائل من المناسك المكام ومسائل من الله كالموسائل من الله كالمواف نه الله كالمواف كالمواف كالمواف كالموافق كا

قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ المُهِ اللهِ عَنْ نِسَائِهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ نِسَائِهِ المُ

فوائد ومسائل: ﴿ قَعْ كِمَا عَمَالَ بنيادى طور بر محتلف مقامات پر (منی مزدانه عرفات ميس) تغمبر نے اور ذکر و دعا بر حشل بين اور حض و نفاس رکاوٹ بنتا ہے کيکن ان معمل د عن ہے۔ ﴿ اسلام ایک عمل دین ہے جس میں انسانی ضرورتوں اور کمزوریوں کا پورا لحاظ رکھا گيا ہے۔ ﴿ اسلام ایک عمل دین ہے جس میں انسانی ضرورتوں اور کمزوریوں کا پورا لحاظ رکھا گيا ہے۔ ﴿ قربانی مِن صِحْنے زیادہ جانور ممکن ہوں ، قربان کرنا جائز ہیں۔ رسول الله عظیم نے اپنی طرف سے سواونٹوں کی قربانی کرنا جائز ہیں۔ رسول الله عظیم ا

(المعجم ٣٧) - بَاكِ الْإِفْرَادِ بِالْحَعِّ بِابِ: ٣٧- هِ مفرداوا كرنا (التحفة ٣٧)

٢٩٦٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، ٢٩٦٧ - هزت عائشه ﷺ به روايت بح كه وَأَبُومُصْعَبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: الله يَرسول ﷺ فَيْ مَفْرواوا كيا۔ حَدَثَنِي عَبْدُ الرَّحْلَنِ بْنُ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَاللَحَجَّ.

فوائد ومسائل: ﴿ حَى تَيْنَ قَسَمِينَ مِينُ ان مِينَ سے جس طريقے سے بھی جَ ادا کيا جائے درست ہے۔

(ان جَ افراد: اس مِیں جَ کی نیت سے احرام باندها جاتا ہے۔ کمشریف بُنَیْ کر جوطواف کرتے ہیں وہ طواف قدوم کہلا تا ہے پیر احرام کھولے بغیر کمہ میں رہتے ہیں۔ یوم التر ویہ (۸ ذوالحجہ) کو ای احرام کے ساتھ منی کی طرف رواند ہوجاتے ہیں۔ وہاں ظہر سے لے کرا گلے دن (9 ذوالحجہ) کی فجر تک پانچے نمازیں ادا کرتے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد عرفات کی طرف رواند ہوتے ہیں۔ وہاں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کرکے اداکرتے ہیں۔ میں مشغول رہتے ہیں۔ یو تصرکر کے اداکرتے ہیں۔ میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ وقوف وقوف ومنا جات میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ وقوف وقوف ومنا جات میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ وقوف وقوف وقوف کی مردن کی مردن ہے۔ سورج فوب ہونے پر مزدلند کی طرف رواند ہوتے وقوف وقوف کے دوانہ ہوتے کی دوانہ ہوتے ہیں۔ یہ وقوف کی مردن ہے۔ بیات میں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ وقوف کی مردن ہے۔ میں مردن ہے۔ مردن ہے۔ میں مردن ہے۔ مردن ہے۔ میں مردن ہے۔ مردن ہے۔ میں مردن ہے۔ میں مردن ہے۔ مردن ہے۔ مردن ہے۔ میں مردن ہے۔ میں مردن ہے۔ مردن

**٢٩٦٤ أ**خرجه سلم ، الحج ، الماب السابق ، ح : ١٢١١/ ١٢٢ من حديث مالك به ، وهو في الموطأ (يحيّى : ١/ ٣٣٥ ، أبومصعب : ١/ ٢٦٥ ٤٢٥ ، ح : ٢٧٩ ) .



... حج مفرد ہے متعلق احکام ومسائل

20- أيواب المناسك

ہیں۔وہاں پہنچ کرمغرب اورعشاء کی نمازیں جمع اورقصر کر کے ادا کرتے ہیں۔رات مز دلفہ میں گز ار کرصبح ( دی ذ والحمیکو) فجر کی نماز ادا کر کے وہاں تھہرے رہتے ہیں۔ کافی روثنی ہو جانے پر' سورج نکلنے سے پہلے' مٹی کی طرف جلتے ہیں۔منی پہنچ کرسورج نکلنے کے بعد بڑے جم ہے کوسات کنگریاں مارتے ہیں قرمانی کرتے ہیںاور سر کے مال اتر واکرا حرام کھول دیتے ہیں' اوراسی دن سورج غروب ہونے ہے پہلے پہلے طواف کعیہ کرتے اور رات منیٰ میں واپس آ کرگز ارتے ہیں۔گیارہ' ہارہ اور تیرہ ذوالححکومنیٰ میں ٹھبرتے ہیں۔ان تین دنوں میں روزانہ زوال کے بعد متیوں جمرات کوسات سات کنگریاں مارتے ہیں۔اگر کوئی فخص گیارہ اور بارہ تاریخ کوئنگریاں مارکروالیں آنا چاہیے تو آسکتا ہے۔ حج افراد میں قربانی کرنا ضروری نہیں' ثواب کا باعث ہے۔ (ب) جج قران کا طریقہ بہ ہے کہ میقات ہے جج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتے ہیں۔ مکہ بینچ کر طواف اور علی کرتے ہیں۔ مدیمہ و بن حاتا ہے لیکن اس کے بعد بال اتر واکرا حرام نہیں کھولتے بلکداحرام ہی میں رہتے ہیں۔ ای طرح آٹھ ذوالحجہ کوئٹی کی طرف رواند ہوجاتے ہیں اوروہ تمام کام کرتے ہیں جوجج افراد میں بیان ہوئے۔ جج قران کرنے والے میقات ہے یاوطن ہے قربانی کے جانور ساتھ لے کرآتے ہیں۔(م) جج تشتع کا طریقہ ہیہ ب كدميقات ہے صرف عمرے كا احرام باندھتے ہيں ' مكه شريف پنچ كرطواف اور سعى كر كے بال چھوٹے كرا کے احرام کھول دیتے ہیں' پھرآ ٹھہ ذوالحجہ کو مکہ ہی ہے احرام باندھ کر حج کے تمام ارکان ادا کرتے ہیں۔اور دی ذ والحجہ کو قربانی دیتے ہیں۔ جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہؤوہ دس روزے رکھ لئے جن میں سے تین روزے ایام جج میں رکھنےضروری ہیں ۔ 🕑 مدینہ منورہ ہے روانہ ہوتے ونت رسول اللہ ﷺ کا ارادہ حج مفرد کا تھا۔ بعد میں رسول اللہ مناقیم نے ارادہ بدل دیا۔ام المومنین بھٹا کے ارشاد کا بھی مطلب ہے۔

۲۹۲۵-ام المومنين حضرت عائشه طافخا سے روایت

٢٩٦٥ حَدَّثُنَا أَبُو مُصْعَب: حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ أَنْس، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْن بِي كرسول الله تَاثِيمُ في مفردادا كيا-عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَل، وَكَانَ يَتِيماً فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ .

٣٩٦٥\_ أخرجه البخاري، الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج . . . الخ، ح:١٥٦٢ وغيره، ومسلم، الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . الخ، ح:١١٨/١٢١١ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحين) ١/ ٣٣٥، أبومصعب: ١/٣١٦، ح: ١٠٧٧).

٢٥-أبواب المناسك

٢٩٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

٢٩٦٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ العُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ العُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُشْمَانَ أَفْرَدُوا الْحَجَّ.

(المعجم ٣٨) - **بَابُ** مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (التحفة ٣٨)

٢٩٦٨ - حَدَّنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبِيلِالْأَعْلَى بْنُ عَبِيلِالْأَعْلَى: حَدَّنَنَا يَعْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَكَّةً. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَدَّةً".

٢٩٦٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا

حج قران ہے متعلق احکام ومسائل

۲۹۲۲- حفرت جابر دانئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ئلٹائے نے مفردادا کیا۔

۲۹۲۷- حضرت جابر بڑنٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیم 'حضرت ابو بکر' حضرت عر' اور حضرت عثمان جھائی نے تج مفروادا کیا۔

> باب:۳۸- حج اورعمرے کوملا کر (ایک احرام کے ساتھ )ادا کرنا

۲۹۲۸ - حفرت انس بن ما لک و الله علی است روایت به انهول نے فرمایا: ہم لوگ رسول الله طابع کے ساتھ کدی طرف رواند ہوئے۔ میں نے رسول الله طابع کو فرماتے سنا: إِنَّا بَيْكَ عُمْرَةً وَ حَدَّدًاً "عُره اور حج کے حاضر ہول۔"

٢٩٧٩-حضرت انس والشاس روايت ب نبي مَالَيْنَا

**٣٩٦٦\_ [إسناده صحيح]** وقال البوصيري: "لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات"، وأصله في صحيح مسلم، ج.١٢١٨.

٧٩٦٧ [صحيح] وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، القاسم بن عبدالله متروك وكذبه أحمد ونسبه إلى الوضع"، ولم ينفرد به، أخرج ابن أبي شية، كتاب الحج، من كان يرى الإفراد ولا يقرن، ح: ١٤٣٠٣، بإسناد صحيح عن الأسود قال: "أن أبا بكر وعمر (وعثمان) جردا" أي أفردا، وكذا نقله محمد بن سيرين وشعبة وغيرهما، وثبت التمتم والقران فالكل صحيح.

٢٩٦٨\_ أخرجه مسلم، الحج، باب إهلال النبي ﷺ وهديه، ح: ١٢٥١ من حديث يحلي به.

٧٩٦٩\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٣/ ١٨٢ عن يحيى القطان عن حميدقال سمعت أنسَّابه، وأخرجه مسلم، ١٨



..... جج قران ہے متعلق احکام ومسائل ٢٥- أبواب المناسك .....

عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثْنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ أَنَّ فِرْمايا: [لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَّ حَجَّةٍ] ' الله! ش النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ». عمرہ اور حج کی لبیک کہتا ہوں۔''

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 مدینه منورہ ہے روا گی کے بعد رسول اللہ ٹاٹیڈ کا ارادہ حج مفرد کا تھا۔ ذو المحليفہ ميں جب احرام باندها توج قران کی نیت کرلی۔ ﴿ عبادات کی نیت دل سے ہوتی ہے کیکن ج اور عمرے میں دل کی نیت کا زبان سے اظہار مسنون ہے۔ نماز اور روز ہ وغیرہ میں زبان سے نیت کا اظہار سنت سے ٹابت نہیں۔

۲۹۷۰ - حفرت صُبِّيّ بن معبد الطلق سے روایت ٢٩٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةً عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِل، شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ الصُّبَيُّ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ: كُنْتُ رَجُلاً 290 عُنُهُ نَصْرَانِيًّا. فَأَسْلَمْتُ. فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةً، وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعاً، بِالْقَادِسِيَّةِ. فَقَالًا: لَهٰذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرهِ. فَكَأَنَّمَا حَمَلًا عَلَيَّ جَبَلًا بِكَلِمَتِهِمَا. فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمَا، فَلَامَهُمَا. تُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ. هُدِيتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ .

> قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ شَقِيقٌ: فَكَثِيراً مَا ذَهَبْتُ ، أَنَا وَمَسْرُ وِقٌ ، نَسْأَلُهُ مِنْهُ .

ہے' انھوں نے کہا: میں ایک عیسائی آ دی تھا' پھر میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے حج اور عمرے کے لیے لیک كيابة قادسيه ميس مجھے حضرت سلمان بن ربيعه رششهٰ اور زید بن صوحان براٹ نے حج وعمرہ کے لیے لبیک یکارتے سناتو کہا: میخض تواییخ اونٹ سے بھی زیادہ کم عقل ہے۔انھوں نے یہ بات کہہ کر مجھ پر گویاایک بہاڑ کا بوجھ لاد دیا۔ (ان کی بات سے مجھے بے انتہا پریشانی ہوئی۔) میں نے حضرت عمر تطافظ کی خدمت میں حاضر ہو کریہ بات بتائی۔حضرت عمر بٹائٹؤ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور سخت تنعبہ فر ہائی' پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تیری رہنمائی (اللہ کی طرف سے ) نبی تاثیم کی سنت کی طرف کی گئی۔ تخصے نبی مُناثین کی سنت کی راہ مِل گئی۔

مشام نے اپنی حدیث میں کہا: راوی حدیث شقیق نے کہا کہ میں اورمسروق رشف اکثر (صببیّ بن معید

◄ ح: ١٢٥١ من طريق آخر عن حميد وغيره به.

<sup>•</sup>٧٩٧ـ [إسناده صحيح] أخرجه الحميدي(ح:١٨ بتحقيقي) عن سفيان بن عيينة: ثنا عبدة به، وهو في جزء ابن عيينة(ق٦)، وصححه ابن حبان، ح: ٣٨٩٩، ٣٨٩٠، والدارقطني وغيرهما، وأخرجه أبوداود، ح: ١٧٩٨، ١٧٩٨ وغيره من حديث منصور وغيره عن أبي وائل به .

...... هج قران ہے متعلق احکام ومسائل ٢٥-أبواب المناسك ہے) ان کے اس واقعے کے مارے میں سوال کرنے کے لیے جاتے۔

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں: میں تھوڑی دریہ پہلے ی عیمائی ندہب جھو رکرمسلمان ہوا تھا۔ میں نے (زیادہ سے زیادہ اور بہتر عبادت کی ) بوری بوری کوشش کیٔ چنانچہ میں نے حج اورعمرے کا احرام باندھا۔۔۔۔' پھر مٰدکورہ بالا (حدیث) کی طرح بیان کیا۔

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُومُعَاوِيَةً وَ خَالِي يَعْلَىٰ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيق، عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدِ بنَصْرَانِيَّةٍ. فَأَسْلَمْتُ. فَلَمْ آلُ أَنْ أَجْتَهِدَ. فَأَهْلَلْتُ

بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

🏄 فوائد دمسائل: 🛈 غلطی کرنے والے کوا چھے طریقے ہے اس کی غلطی پر متنبہ کرنا چاہیے ورنداسے پریشانی ہوتی ہے۔ ④ حضرت عمر واٹنؤ نے صبی بن معبد ولائے: کی موجود گی میں وونوں حضرات کو بخت کیچے میں تنبیہ فرما کی تا کہ حضرت صبی رشینے کی جو دل آزاری ہوئی ہے'اس کی تلافی ہو جائے اور وہ دونوں بزرگ بھی آئندہ فتوٰ ی دیے میں احتیاط سے کام لیں۔ ﴿ حِج قران مسنون ہے۔ ﴿ حضرت عمر وَالنَّوَا بِک بِی سفر میں حج اور عمرے کی ادائیگی جائز مجھتے تھے البتہ ان کی نظر میں دونوں کوا لگ الگ سفر کے ساتھ ادا کرنا بہتر تھا'اس لیے ان کا قران ہے منع کرناافضل کی ترغیب کے لیے تھا'اس لیے نہیں کہ قران پانتیج ان کی رائے میں شرعاً ممنوع تھا۔

۲۹۷۱ - حضرت ابوطلحه ( زید بن سهل انصاری ) «النظ ے روایت ہے کہ رسول اللہ ظَلَقِیْم نے حج وعمرہ کو ملا کر (جج قران) کیا۔

٢٩٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ : أَخْبَرَ نِي أَبُوطَلْحَةً

: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ .

(المعجم ٣٩) - بَابُ طَوَافِ الْقَارِن (التحفة ٣٩)

٢٩٧٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن

یاب:۳۹- حج قران کرنے والے کا طواف

۲۹۷۲ - حفرت حابر بن عبداللهٔ حفرت عبدالله

٧٩٧١\_[صحيح] أخرجه أحمد: ٢٨/٤ عن أبي معاوية به، وضعفه البوصيري من أجل ضعف ابن أرطاة، وتدليسه تقدم، ح:٢٩٦٨،٢٩٦٨، ولم ينفرد بالخبر، وبنحوه رواه أنس بن مالك وغيره، انظر، ح:٢٩٦٩،٢٩٦٨ : وغيرهما، وأحاديث الإفراد أصح، انظر السنن الكبرى للبيهقي: ٥/ ١٦-٩، والردعليه، والله أعلم.

٢٩٧٢\_ [صحيح] وضعفه البوصيري من أجل ليث بن أبي سليم نقدم، ح٢٠٨، وله شواهد عند مسلم، ح: ١٢١٥ وغيره، وانظر الحديث الآتي.



٢٥- أبواب الصناسك معلق احكام وسائل

بن عمر اور حفرت عبد الله بن عباس شائم سے روایت ہے کہ رسول الله تالیم اور آپ کے صحابہ شائم جب ( کمہ کرمہ) تشریف لائے تو انھوں نے اپنے جج اور عمرے (دونوں) کے لیے صرف ایک عی طواف کیا تھا۔

نُمْيْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ، حِينَ قَدِمُوا، إِلَّا طَوَافاً وَاحِدًا.

فائدہ: اس حدیث سے بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ قارن (ادرای طرح مفرد) کے لیے ایک بی مرتبہ طواف کا فی ہے جو وہ قد وم (آنے) کے دفت کرتا ہے اس کے بعد او دالحجہ کواس کے لیے طواف افاضہ کرنا ضروری نہیں بیلے طواف کے ساتھ کر چکا ہوتا ہے ۔لیکن نہیں بیلے طواف کے ساتھ کر چکا ہوتا ہے ۔لیکن شخ این باز برات نے کیکھا ہے کہ دیگر دلائل کی روشن صحح ترین قول میہ ہے کہ طواف افاضہ سب کے لیے ضروری ہے چاہے وہ متمتع ہویا قارن یا مفرد البتد دوبارہ سمی صرف متمتع کے لیے ہے۔قارن ادر مفرد کے لیے ایک بی سمی کا فی ہے جو کہ طواف قد وم کے دقت ہی کرلی جاتی ہے۔

٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْئُرُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَوَافاً وَاحِدًا.

۲۹۷۳-حفرت جابر ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ نی ناٹٹا نے جج اور عمرے کے لیے ایک ہی طواف کیا۔

۲۹۷۶ - حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّارٍ: ۲۹۷۴ - حفرت عبدالله بن ممر هَ الله عن الله عن مر هَ الله عن مرايت حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ: حَدَّثَنَا جَكهوه فَحَ قران كي ميت سَتَرْيف لا عَتوبيت الله عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَ طواف كسات چكر لگائ اور صفا اور مروه ك

٣٩٧٣\_ أخرجه مسلم، الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . الخ، ح:١٢١هـ١٢١٣ من طرق عن أبي الزبير به نحو المعنّى، وحديث ابن ماجه مختصر جدًا ۞ أشعث هو ابن سوار، ح: ٢٥٩.

۲۹۷۴\_[صحیح] وقال البوصیري: "لهذا إستاد حسن، مسلم بن خالد مختلف فیه" قلت: ضعفه راجح، ولكن لحدیثه شواهد، انظر، ح ۲۹۰۱، ۲۹۵۱ (۲۹۵۹ وغیرها.



جج تمتع ہے متعلق احکام ومسأئل

٢٥- أبواب المناسك

درمیان سعی کی پھر فرمایا: رسول الله ﷺ نے اس طرح کیا تھا۔ أَنَّهُ قَدِمَ قَارِناً. فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً. وَسَعْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ قَالَ: لهَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

- ٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ. وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ خَجَّهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً».

# باب: ۴۴ - عمرے کے بعد دجج تک احرام کھول دیتا

(المعجم ٤٠) - بَا**بُ ا**لتَّمَتُّعِ بِالْغُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (التحلة ٤٠)

۲۹۷۲- حفرت عمر بن خطاب التشفاف روایت بئ انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ عظام کو مقام عقیق پر بیفر ماتے سنا: ''میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا: اس مبارک وادی میں نماز ادا سیجے اور کہیے: عمرہ حج میں داخل ہے۔' ۲۹۷٦ - حَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ.ح: وَحَلَّنَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ يَعْنِي لَمُسْلِم، لُحَيْمًا: حَلَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، [قَالا]: حَدَّنَنِي الْأُوزَاعِيُّ: حَدَّنَنِي يَعْمِى بْنُ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّنَنِي عِكْرِمَةُ: قَالَ: يَعْمَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّنَنِي عِكْرِمَةُ: قَالَ:

اس روایت کے الفاظ امام ابن ماجہ کے استاذ وجیم (عبدالرحمٰن بن ابراہیم مشقی) کے بیں۔

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَهُوَ بِالْعَقِيقِ: ﴿أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي.

فَهَالَ: صَلِّ فِي هُذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ. وَقُلْ: . هُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ». وَاللَّفْظُ لِدُحَيْم.

٣٩٧٣ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا، ح:٩٤٨ من حديث عبدالعزيز الدراوردي به، وقال: "حسن غريب صحيح ... الخ"، وله علة غير قادحة.

٢٩٧٦ أخرجه البخاري، الحج، باب قول النبي ﷺ 'العقيق وادمباركٌ"، ح: ١٥٣٤ من حديث الوليد به.



٢٥- أبواب المناسك

حجتمتع سيمتعلق احكام ومسائل

کے فوائدومسائل: ۞ آنے والے ہے مراد فرشتہ ہے جس نے آ کر بتایا کہ جج کے ساتھ عمرے کی نیت بھی کر لیجے۔ ﴿ جَمِ مِين عمره داخل ہونے كاايك مطلب يہ ہے كہ فج كے مہينوں ميں عمره اداكرنا جائز ہے جب كمالل عرب اس کو جائز نہیں بچھتے تھے۔ ووسرا مطلب ریہ ہے کہ جج قران میں جج اور عمرے کے لیے ایک ہی احرام ایک بی طواف اورایک ہی سعی کافی ہے کیتنی جج کے اعمال ادا کرنے سے عمرے کے اعمال خود بخو دادا شدہ سمجھے جا کیں ۔ گے۔والله أعلم. ®وادئ عقيق مدينہ كے قريب حارميل كے فاصلے بروا قع ہے۔

٢٩٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ٤٩٧٧- حفرت مراقد بن جعشم ثلثُؤ سے مِسْعَرِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسَرَةً، عَنْ وادى مِن كَرْب موكر خطبه ديا اور فرمايا: "سنو! عمره

طَاوُسِ، عَنْ سُرَاقَةَ بْن جُعْشُم، قَالَ: قَامَ ﴿ قَامِتَكَ كَلِيحٌ مِن واقْلَ بُوكَياجٍ ـُـ'' رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيباً فِي هٰذَا الْوَاْدِي، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْم

٢٩٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بُنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْن عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ: إنِّي أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ . إعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَلَمْ يَنْزِلْ نَسْخُهُ . قَالَ فِي ذَٰلِكَ ، بَعْدُ ، رَجُلُ بِرَأْيهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ.

٢٩٤٨ - حضرت مطرف بن عبدالله بن فخير رشك ہے روایت ہے انھول نے کہا: مجھے حضرت عمران بن حصین بڑائٹ نے فرمایا: میں تجھے ایک صدیث سناتا ہوں' شاید آج کے بعد (آئندہ زندگی میں) اللہ اس سے تجمے فائدہ دے۔ یا در کھو کہ رسول اللہ مُلاہُ کے گھر کے چندافراد نے ذوالحجہ کے پہلےعشرے میں عمرہ کیا تھا۔ رسول الله من للله عن في اس منع نبيس كيا، نداس ك منسوئ مونے کا حکم نازل ہوا۔اس کے بعد ایک آ دمی نے اپنی رائے سے جو جایا کہد یا۔

٢٩٧٧ [صحيح] أخرجه النسائي، مناسك الحج، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، ح:٢٨٠٨ من حديث عبدالملك به، وقال البوصيري: "هٰذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات إن سلم من الانقطاع" أي بين طاوس وسراقة، وتابعه جابر بن عبدالله الأنصاري عن سراقة به عند الطبراني:٧/١٩٩، وأصله في صحيح مسلم. ح: ٢٦٤٨، وانظر الحديث السابق.

٧٩٧٨\_أخرجه مسلم، الحج، باب جواز التمتع، ح:١٢٢٦ من حديث الجريري به.



ججتمتع بيمتعلق احكام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

قوا کد و مسائل: ﴿ ` نشایدا منده و ندگی بیس فا کده ہو۔ ' بیاس لیے فرمایا کہ حضرت عمر وہ وہ تھے پہند نہیں کرتے' اس لیے ابھی مناسب نہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے کیونکہ جے قران بھی جائز ہے۔ ﴿ رسول الله عَلَیْما کے گھر کے افراد سے مراد ان ہے جہنے کریں اور دوسروں کو بھی مسئلہ بتائیں کہ بیہ جائز ہے۔ ﴿ رسول الله عَلیّما کے گھر کے افراد سے مراد از واج مطہرات وہ اُن ہیں۔ حضرت عائشہ وہ فی فی مایا: ' جب ہم لوگ ( مکس) آئے ہم نے کعب کا طواف کیا (اور سی کی) ' تب نبی اگر م والی نے تھے مول ویا۔ اور سول الله عَلیْما کی بویاں قربانی نہیں لائی تعین اس لیے انصول نہیں لائے تعین ان اللہ علی ان اللہ وہ اور سول الله عَلیْما کی بویاں قربانی نہیں لائی تعین اس لیے انصول نے احرام کھول ویا۔ اور سول الله عَلیْما کی بویاں قربانی نہیں لائی تعین اس لیے انصول نے احرام کھول ویا۔ اور سول الله عَلیْما کی بویاں قربانی نہیں لائی تعین اس لیے انصول نے احرام کھول ویا۔ اور سول الله عَلیْما وہ سرح مسلم نا اللہ بال میں بیا ہم میں ہمونف تھا۔ (صحیح مسلم اللہ بال میں المعمد نہ باب فی المتعة بالحج کا تھا۔ حضرت عمرالله بن زبیر عالیہ کا بھی بی موقف تھا۔ (صحیح مسلم اللہ بال میان کو تا اللہ باب القران فی الدج بنارہ میں ایک بورایت ہے کہ وہ مع کرتے تھے۔ (موطا اسام ماللہ اللہ باب القران فی الدج بنارہ میں ایک بورایت ہے۔ ج قران یا تنے کو ای ما کو تھے جائیں الدح بی باب القران فی الدح بی الگر میں ہونا چاہے تا کہ ایسا نہ ہوکہ سے گر ان یا تنے کو ایک باکہ عیم میں کو بر ان یا تھے کہ مرک کے لیے الگر سفر ہونا چاہے تا کہ ایسا نہ ہوکہ سب لوگ ج کے ساتھ عمرہ کر کے لیے جائیں الدی میں کو بر تریف کی رونی قائم ندر ہے۔

295

۲۹۷۹ - حضرت ابو موی اشعری الله سے روایت ہے کہ وہ جمتع کے جواز کا فتری دیا کرتے تھے۔ آنھیں ایک آ دی نے کہا: ابھی اپنے پچھ فتوے دینے ہے اجتناب سیجھے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی غیر موجودگ میں امیر الموشین نے جج کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ (ابو موئی الله علی نے فرمایا:) میں بعد میں ان سے ملا اور دریافت کیا تو حضرت عمر الله علی نے فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ رسول الله علی نے اور آپ کے صحابہ جو الله علی کہ اور رہتے) کیا ہے کی کہ وگ رات کو درختوں سے عورتوں سے طویت کریں کی کہ لوگ رات کو درختوں سے عورتوں سے طویت کریں کی جمعے کو جج

۲۹۷۹ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح : وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا الْجَهْضَمِيُّ : مَنْ أَبِي الْأَسْعَرِي الْحَمْتَةِ . فَقَالَ لَهُ الْأَسْعَرِيُّ أَبِي مُوسَى اللَّشُعْرِي الْمُنْعَةِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : رُويْدَكَ بَعْضَ فُتُيَاكً . فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فِي النَّسُكِ ، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فِي النَّسُكِ ، مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فِي النَّسُكِ ، مَعْدَلَ . حَتَّى لَقِيتُهُ ، بَعْدُ ، فَسَالُتُهُ . فَقَالَ لَهُ .

٢٥- أبواب المناسك

عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ. وَلٰكِنِّي كَرهْتُ أَنْ يَظَلُّوا بهنَّ

تَقْطُرُ رُؤُوسُهُمْ.

کے لیے روانہ ہو جائیں جب کہ ان کے سروں سے (نہانے کی وجہ سے یانی کے ) قطرے ٹیک رہے ہوں۔ مُعْرسِينَ تَحْتَ الْأَرَاكِ. ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ

🌋 فوا کدومسائل: ①اس روایت ہے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹواج تمتع کوشر عالممنوع نہیں جمجھتے تھے' ﴿ رسول الله مَثَاثِثُمْ نِهِ فِي إن اوا كما تھا۔ حضرت عمر راٹٹنے نے جوفر ماما كەرسول الله مَثَاثِثُمْ نے تمثع كما ہے۔اس ہے تتع کا لغوی معنی مراد ہے ٔ یعنی ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ حاصل کرنا۔ یا بیہ مطلب ہے کہ صحابیہ کرام ٹٹائٹا نے رسول اکرم ٹاٹٹا کے تکم ہے تہتے کیا۔ آپ کے تکم کوئل کے برابر قرار دیتے ہوئے یہ جملہ فرمایا۔

> (المعجم ٤١) - بَابُ فَسْخِ الْحَيِّمِ (التحفة ٤١)

باب:۴۱- حج کی نیت فنخ (کرکے عمرے کی نبیت) کرنا • ۲۹۸ - حضرت جابر بن عبدالله الأفخاس روايت

حج کی نیت ننخ کرنے سے متعلق احکام ومسائل

ا نصول نے فرمایا: ہم نے رسول الله ماللہ کے ساتھ محض حج کی نیت ہے(احرام باندھ کر)لبیک یکارا ہمارا ارادہ اس کے ساتھ عمرہ ملانے کا نہ تھا' چنانچہ ہم زوالحجہ کی جارراتیں گزرنے پر (جارتاریخ کو) مکہ <u>پنچے</u> جب ہم نے بیت اللہ کا طواف کر کے صفا ومروہ کی سعی کر لی تو رسول الله مُنْ فَيْنَ نِهِ مِينَ تَعْمُ دِيا كه بهم اس (طواف اور سعی) کوعمرہ بنا دیں اور (احرام کھول کر)عورتوں ہے غلوت کریں۔ ہم نے آپس میں کہا: عرفہ جانے میں

صرف یانچ را تیں باقی ہیں۔تو کیا ہم اس حال میں عرفہ

حائمیں گے کہ ہمار بے خصوص اعضاء سے منی کے قطر ب

طیک رہے ہوں؟ رسول الله علال نے فرمایا: "میں تم

٢٩٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٌ بْنِ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصاً، لَا نَخْلِطُهُ بِعُمْرَةٍ. فَقَدِمْنَا مُكَّةً لِّأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَمَونَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ. فَقُلْنَا مَا يَيْنَنَا: لَيْسَ يَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ. فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا وَمَلَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَبَرُ كُمْ

**٢٩٨٠\_ أخ**رجه البخاري، الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن . . . الخ، ح: ٢٥٠٦،٢٥٠٥، ومسلم، الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . الخ، ح:١٢١٦ من حديث ابن جريج به، ومنه سمعه الأوزاعي (أبوداود، ح: ١٧٨٧).



٢٥-أبواب المناسك.

وَأَصْدَقُكُمْ. وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ» فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: أَمُتْعَتْنَا هٰذِهِ لِعَامِنَا هٰذَا، أَمْ لِأَبْدِ؟ فَقَالَ: «لَا بَلْ لِأَبْدِالْأَبْدِ».

ج کنیت فی کرنے معلق احکام دسائل سب سے بڑھ کرئیک اور سچا ہوں۔ اگر (میرے ساتھ) قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا۔'' حضرت سراقہ بن مالک ڈاٹھ نے فرمایا: کیا بہتنے (کی اجازت) صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے۔'' آپ ٹاٹھ نے فرمایا:''نہیں' بکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔''

کے فوائد دمسائل: ﴿ اگراحرام باندھتے وقت صرف فج کی ثبت کی گئی ہوتو بعد میں نبت تبدیل کر کے عمرے کی نبیت کی جاستی ہے۔ ﴿ جس کام کی شریعت نے اجازت دی ہے اسے نامناسب سجھنا کوئی نیکی نہیں۔ ﴿ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہودہ فج تستع نہیں کرسکتا۔

٢٩٨١- حَدِّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدِّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَخْبَى بْنِ
سَعِيدِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ
فِي الْقَعْدَةِ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجِّ. [حَتَّى] إِذَا
قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ
يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجِلَّ. فَحَلَّ النَّاسُ
يُكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ . فَلَمَّا كَانَ مَعْهُ هَدْيٌ . فَلَمَّا كَانَ
يَوْمُ النَّحْرِ، دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقِيلَ:

ذَبَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَذْوَاجِهِ.

۲۹۸۱- حفرت عائشہ بھائے سے روایت ہے انھوں
نے فرمایا: و والقعدہ کی پانچ را تیں باتی تھیں جب ہم
رسول اللہ عظام کے ساتھ (مدینے سے) روانہ ہوئے۔
ہماراارادہ صرف تج کا تھا۔ جب ہم چلے اور ( مکمشریف
کے ) قریب پہنچ تو رسول اللہ عظام نے ان لوگوں کو
احرام کھولنے کا تھم دے دیا جن کے ساتھ قربانی کے
جانو رہیں تھے۔سب لوگوں نے احرام کھول دیا سوائے
اس کے جس کے پاس قربانی تھی۔ جب قربانی کا دن آیا
تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا اور بتایا گیا کہ
رسول اللہ عظام نے اپنی ہویوں کی طرف سے ( گائے
رسول اللہ عظام نے اپنی ہویوں کی طرف سے ( گائے

کے فوائد ومسائل: ﴿ حدیث: ٣١٣٥ میں صراحت ہے کہ اس موقع پر امبات المونین کی طرف سے مشتر کہ طور کے ایک گائے کہ خوالوں کی طرف سے ایک گائے کے قربانی کا تی ہے ایک گائے کے اونٹ کی قربانی کا فی ہے ایک گائے دو ہو۔ اُگر چان کی تعداد سات سے زیادہ ہو۔

٣٩٨١ أخرجه البخاري، الحج، باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، ح: ١٧٠٩ وغيره، ومسلم، الحج، باب بيان وجوه الإحرام . . . الخ، ح: ١٢١/ ١٢٥ من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري به .

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

#### ٢٥- أبواب المناسك

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَرْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: خَرَجَ [عَلَيْنَا] رَسُولُ اللهِ عَيَّةٌ وَأَصْحَابُهُ. فَأَحْرَمُنَا بِالْحَجِّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مِلَّةً قَالَ: "إِجْعَلُوا حَجَّنَكُمْ فَلَمَّا قَدِمْنَا مِلَّةً قَالَ: "إِجْعَلُوا حَجَّنَكُمْ عُمْرَةً" فَقَالَ النَّاسُ: يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ قَالَ: "أَنْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا " فَرَدُّوا قَالَ: "أَنْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَافْعَلُوا " فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ. فَعَضِبَ، فَانْظَلَقَ. ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ الْقُولُ. فَعَضِبَ، فَانْظَلَقَ. ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ الْقُولُ: مَنْ أَغْضَبُ الله وَرَدُّوا فَلَا اللهِ قَالَتْ: مَنْ أَغْضَبُ فِي عَلَيْهِ اللهُ وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْرًا فَلَا قَلَا: "وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْرًا فَلَا أَمُرُ أَمْرًا فَلَا اللهِ أَمْرًا فَلَا أَمْرُ أَمْرًا فَلَا

عَلَا وَجُورِ 298 مِنْ قَالِ

کی جاتی۔'

قائدہ: ندکورہ روایت محققین کے نزدیکے ضعیف ہے' تاہم اگر کسی دوسری سند سے بیر صدیث سیجے قابت ہو

جائے تو اشکال پیدا ہوگا کہ صحابہ کرام خلائے نے براہ راست حکم سن کر بھی تغیل کیوں نہ کی ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ

صحابہ کرام بخلائے نے رسول اللہ طابع کو احرام کی حالت میں دیکھا تو ان کے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ وہ

رسول اللہ طابع کی طرح احرام میں رہیں تا کہ زیادہ سے زیادہ ا تباع ہو سکے سحابہ کرام خلائے نے دوبارہ وہی

بات اس لیے عرض کی کہ شایدرسول اللہ طابع آخیں احرام نہ کھولنے کی اجازت دے دیں ورندان سے حکم عدولی

کا تو تضور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

٢٩٨٣ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ :

۲۹۸۳-حضرت اساء بنت ابی بکر پزانجاسے روایت

جج کیانیت نفخ کرنے ہے متعلق احکام وسیائل

۲۹۸۲ - حضرت براء بن عازب پین کاروایت یے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ٹائیٹر اور آ پ کے صحابہ

احرام باندهار جب مم مكه آئے تورسول الله ظافر نے

فرمایا: ''اینے حج کوعمرہ بنا دو۔''لوگوں نے کہا: اے اللہ

کے رسول! ہم نے حج کا احرام یا ندھائے اسے عمرہ کس

طرح بنائين؟ رسول الله الله الله عن فرمايا: "و كيموا مين

شمصیں جو حکم دیتا ہوں اس برعمل کرو۔'' صحابہ <sup>8</sup>ڈاکٹ<sup>ی</sup>ے

ووباره وبي بات عرض كي تؤرسول الله عَلَيْنَ اراض موكر

چل دیے۔ آپ حضرت عائشہ علائا کے پاس تشریف

لائے تو (ابھی تک) غصے کی حالت میں تھے۔انھوں

نے نبی ناتا کے چرہ اقدس پر ناراضی کے آٹار دیکھے تو

عرض کیا: آپکوکس نے ناراض کیا؟ اللہ اسے غصے میں مبتلا کر دے۔رسول طَائِیُمُ نے فرمایا:'' میں کیوں ناراض نہ ہوں؟ میں ایک تکم دیتا ہوں تو میرے تکم کی تعیل نہیں

**٧٩٨٧ \_ [استاده ضعيف**] أخرجه أحمد : ٤/ ٢٨٦ عن أبي بكر بن عياش به ، وهو في السنن الكبرى للنسائي : ٦ / ٥٦ ، ح : ١٠٠١٧ عنه هوابن عياش ضعيف كما تقدم ، ح : ٣٣٤٣ و انظر ، ح : ١٠٣٩،٤٤ التدليس شيخه واختلاطه .

٢٩٨٣\_أخرجه مسلم، الحج، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي . . . الخ، ح: ١٣٣٦ من ◄

٢٥- أبواب المناسك ...

حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلَمٰنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: 
رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمِينَ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: 
امَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعِهُ هَدْيٌ ، فَلْيُحْلِلْ » قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ . وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعِهُ هَدْيٌ ، فَلْيَحْلِلْ » قَالَتْ: وَلَمْ هَدْيٌ ، فَلَيْحْلِلْ » قَالَتْ: وَلَمْ هَدْيٌ ، فَلَيْحْلِلْ » قَالَتْ: أَتَخْشَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قُومِي عَنِّي. فَقُلْتُ: أَتَخْشَى النَّبِيرِ فَقَالَ: أَتَخْشَى أَنْ أَبْتَ عَلَيْك؟

ہے انھوں نے فر بایا: ہم رسول اللہ سُلُھُلُ کے ساتھ احرام باندھ کر روانہ ہوئے ' بی سُلُھُلُ نے فر بایا: ''جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ حرام باندھے رہے اور جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ حلال ہو جائے (احرام کھول دے)۔'' حضرت اساء شُلُلُ نے بیان فر بایا: میرے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا' اس لیے میں نے احرام کھول دیا۔ اور (میرے شوہر) حضرت زبیر کے پاس قربانی کا جانور تھا' اس لیے انھوں نے احرام نہ کھولا۔ میں نے اپنے (عام) کیڑے بہن لیے اور حضرت زبیر کی شائل کے باس چلی گئی۔ انھول نے کہا: کھولا۔ میں سے اٹھ جاؤ۔ میں نے کہا: کیوں سے اٹھ جاؤ۔ میں نے کہا: کیوں ہے کہا: کیوں سے کھی آ ہے کو بید خطرہ ہے کہ میں آ ہے کو دیا۔ میں آ ہے کو بید خطرہ ہے کہ میں آ ہے کو دیا۔

حج کی نیت فنخ کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

(المعجم ٤٢) - بَلَّ مَنْ قَالَ كَانَ فَسْخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً (التحفة ٤٢)

٢٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَنْ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ ابْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: ابْنِ الشِّهِ! أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ فِي الْعُمْرَةِ، لَنَا خَاصَّةً؟ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (بَلْ لَنَا خَاصَّةً».

باب:۳۲-کیا حج فنخ کرنے کا حکم صرف صحابہ کے لیے تھا؟

۲۹۸۳- حضرت بلال بن حارث والنظار وابت الله کے جو اللہ کے مول کیا: اے اللہ کے رسول! کیا جج (کی نیت ) کو فنج کر کے عمرہ بنا دینا صرف ہمارے لیے خاص حکم ہے یا سب لوگوں کے لیے عام حکم ہے؟ رسول اللہ واللہ خاص طور پر ہمارے لیے ہے۔ " ہمارے لیے ہے۔ "

**ا**حديث ابن جريج به .



**٧٩٨٤ [إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرةً، ح:١٨٠٨ من حليث الدراوردي به، والحديث ضعفه أحمد وغيره & الحارث بن بلال مستور .

### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٩٨٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كَانَتِ

الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ

كل فاكدہ: بەحضرت ابوذر تاللاً كى رائے ہے جو درست نہيں كيونكه حديث: • ۲۹۸ ميں رسول الله تاللہ كا ارشاد بیان ہو چکا ہے کہ بیتھم ہمیشہ کے لیے ہے ممکن ہے حصرت ابوذر ہٹٹؤنے بیفر مان رسول اللہ ٹاپٹیما سے نہ سنا ہوٴ نكى حانى سے ساہو يا أكركى حالى سے سا بو مكن بےكى وجد سے اس براطمينان ند بوا بو والله أعلم.

باب:۳۳-صفااورمروہ کے درمیان سعی کرنے کابیان

صفااورمروه كدرميان سعى متعلق احكام ومساكل

۲۹۸۵-حضرت ابو ذر دانشئے سے روایت ہے انھوں نے فرماہا: حج میں تمتع کرنا صرف حضرت محمد مُکٹھا کے

صحابہ میں فیٹھ کے لیے تھا۔

(المعجم ٤٣) - بَابُ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (التحفة ٣٤)

۲۹۸۷-حفرت عروه اطل سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے حضرت عائشہ رہا ہے کہا: میں اس بات کو گناہ نہیں سمجھتا کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکرنہ لگاؤں۔حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی (توبیہ) قرماتًا ہے: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعُتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ يَّطُّوُّ فَ بِهِمَا ﴾ " بي شك صفا اور مروه الله كي نشائیوں میں سے ہیں اس لیے بیت الله کا حج یا عمرہ كرنے والے يران كا چكر لگانے (سعى كرنے) ميں کوئی حرج نہیں۔'' اگر وہ بات درست ہوتی جوتم کہتے موتو (الله كاارشاد) اس طرح موتا: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

٢٩٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرْي عَلَىَّ جُنَاحاً أَنْ لَّا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمُرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ أَعْتَكُو فَلَا جُنَاحَ أَن يَطُوِّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨] وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بهمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ . هٰذَا فِي نَاسِ مِنَ الْأَنْصَارِ . كَانُوا إِذَا أَهَلُّواً ، أَهَلُوا لِمَنَاةً . فَلَا يَجِلُ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ

٧٩٨٠\_أخرجه مـــلم، الحج، باب جواز التمتع، ح: ١٢٢٤ من حديث أبي معاوية به.

٣٩٨٦\_ أخرجه مسلم، الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به، ح:١٢٧٧ عن أبن أبي شيبة به .



#### www.sirat-e-mustageem.com

صفااورمروہ کے درمیان تی ہے متعلق احکام وسائل اُن لا یک یکوش بھی میا کہ ''ان کا چکر نہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔'' یہ آیت تو انصار کے بعض لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ جب لبیک پکارتے تھے پھر (اان تو منا ق (بت) کے نام ہے لبیک پکارتے تھے پھر (اان کے خیال میں) صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ان کے خیال میں ہوتا تھا۔ جب وہ نبی تا پھی کے ساتھ جے کے لیے جا بڑ نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ نبی تا پیٹی کے ساتھ رسول اللہ تا پیٹی ہے عرض کی تب اللہ تعالی نے یہ بات رسول اللہ تا پیٹی ہے عرض کی تب اللہ تعالی نے یہ بات نازل فر مائی۔ میری عمر کی قتم! اللہ تعالی اس مخص کا نازل فر مائی۔ میری عمر کی قتم! اللہ تعالی اس مخص کا جو مظا اور مروہ کے درمیان چکر

٢٥- أبواب العناسك الصّفا وَالْمَوْوَةِ. فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في الحَقِّ النَّبِيِّ اللهُ. فَأَنْزَلَهَا اللهُ. فَأَنْزَلَهَا اللهُ. فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، [حَجَّ] مَنْ لَمْ يَطْفُ. يَطْفُ. يَشِقْ المَّهُ وَقِ.

301

فوا کدومسائل: ﴿ قرآن مجید کا تھی مفہوم سجھنے کے لیے اسباب نزول کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ﴿ صحابہ کرام ٹائٹے قرآن مجید کا تھی فہم رکھتے تھے خاص طور پرام المونین مھنرت عائشہ بڑھا کو تقبیر میں بلند مقام حاصل ہے۔ ﴿ عربوں نے دور جا ہلیت میں بہت ہی بدعات ایجاد کر لی تقیس۔ رسول اکرم ٹاٹھ نے عبادت کے تیج طریقے ہنادیے۔ ﴿ عبادت میں بدعت ہے اجتناب ضروری ہے۔ ﴿ صفا ومروہ کے درمیان سمی کرنا تج اور عمرے کا رکن ہے۔

۲۹۸۷ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ مَالِمَ الْمَلْمَ لَيْهَ فَ الْحَرَات صفيه بنت شيبه رَاهُا فِ الْحَرْت صفيه بنت شيبه رَاهُا فِ الْحَرْت عَلَى الله عَل

َيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَا يُقطَعُ الْأَبْطَحُ إِلَّا شَدَّا».

٢٩٨٧\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٠٤ من حديث هشام به، ورواه حماد بن زيد، والنسائي، مناسك الحج: ١٧٧٠ ح : ٢٩٨٣ عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية عن امرأة (صحابية) به، وإسناده صحيح.

٢٥- أ**بواب الصناسك** \_\_\_\_\_\_ متعلق احكام ومسائل

فوائد ومسائل: ﴿ اَبُطَح (عُریزوں والی زمین) سے مراد صفا اور مروہ کے درمیان کی وادی ہے۔
﴿ سَعَی کی جگہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان ہے۔ پہاڑیوں پر چڑھتے یاان سے اترتے وقت دوڑنا
مسنون نہیں۔ ﴿ آج کُل سَعَی کی جُگہ کو ہموار کر کے پختہ راستہ بنا دیا گیا ہے۔ نی اکرم عُنْفِیْ کے زمائتہ مبارک
میں جتنی جگہ ہموار تھی اس کی حد بندی ہزنشانوں سے کردی گئ ہے۔ بینشان مِیلین اَنْحَضَریَن کہلاتے ہیں۔
ان کے درمیان ووڑنا چا ہے۔ باتی فاصلہ عام رفتار سے طے کرنا چا ہے۔ ﴿ موجودہ ممارت میں اوپر کی منزل میں ہمی سعی کی جاسکتی ہے۔ وہاں بھی ہبزرنگ سے دوڑنے کی جگہ کا تعین کردیا گیا ہے۔

٧٩٨٨ - حَلَّقَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثْنَا وَكِيعٌ: حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ ابْنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ أَسْعَ بَيْنَ الشَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ ابْنِ جُمْهَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ أَسْعَ بَيْنَ الشَّوفَ اللهِ عَنْ اللهِ السَّعْ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَسْعَى. وَإِنْ أَمْشِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسْعٰى. وَإِنْ أَمْشِ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَبِيرٌ.

۲۹۸۸ - حفرت عبدالله بن عمر فالله سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: اگر میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑوں تو (ید درست ہے کیونکہ) میں نے رسول الله علیم کو (اس مقام پر) دوڑتے دیکھا ہے۔ اور اگر (عام رفتار سے) چلوں تو (یہ بھی درست ہے کیونکہ) میں نے رسول الله علیم کا و چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور میں بڑی عمر کا بوڑھا آ دمی ہوں (اس لیے دوڑ نامشکل محسوس

ہوتا ہے۔

کے فوائد ومسائل: ① صفاا در مروہ کے در میان سعی کے دوران میں دادی میں (سبزنشانوں کے در میان) دوڑتا سنت ہے۔ ۞ اگر کوئی مخض بڑھا ہے یا بیاری یا کمزوری کی وجہ سے دوڑنہ سکتو عام رفمآر سے بھی سعی کا فرض ادا کرسکتا ہے۔ ۞ حضرت ابن عمر ہاتھ نے بڑھا ہے کا ذکر کر کے اپناعذر داضح کیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عذر نہ ہوتو دوڑنا ہی چا ہے۔

باب:۳۳ - عمرے كابيان

79٨٩ - حضرت طلحه بن عبيدالله الأثناث سے روايت

(المعجم ٤٤) - بَاكُ الْعُمْرَةِ (التحفة ٤٤)

٢٩٨٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا

۲۹۸۸ [حسن] أخرجه أبوداود، المناسك، باب أمر الصفا والمروة، ج:١٩٠٤ من حديث عطاء به، وقال الترمذي، ح: ٨٦٤ "حسن صحيح" قلت: رواه جماعة عن ابن السائب به، منهم سفيان الثوري، (النسائي) وكثير ابن جمهان وثقه الجمهور.

٣٩٨٩\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الطبراني في الأوسط:٧٠/٣٠، ح:١٧١٩ من حديث هشام به، وقال: "تفود به هشام بن عمار"، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، عمر بن قيس المعروف بــندل ضعفه أحمد، وابن معين، والفلاس، وأبوزرعة، والبخاري، وأبوحاتم، وأبوداود، والنسائي وغيرهم، والحسن، ٩٨

\_\_\_\_عمرے ہے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب المناسك .

رے کہ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹا کوسنا' آپ فرمارہے تھے:'' حج جہاد ہےاور عمرہ نقلی عبادت ہے۔''

الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْنُخُشَنِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ. أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيلى عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الْحَجُّ جِهَادُ وَالْعُمْرُةُ تَطَوُعٌ".

۲۹۹۰ - حفرت عبدالله بن ابی اونی فاتئو سے روایت بے انھوں نے فر مایا: جب رسول الله تابیج نے عمرہ کیا تو جم لوگ آپ نے طواف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا۔ آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا۔ آپ نے نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ ہم مکہ والوں ہے آپ تابیج کی (حفاظت کے لیے) آڑ مکہ والوں ہے آپ تابیج کی (حفاظت کے لیے) آڑ

• ٢٩٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْيُرِ : حَدَّثَنَا يَعْلَى : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَلَى يَقُولُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ حِينَ اعْتَمَرَ . فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ . وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلُ مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهُلُ مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهُلُ مِثَى .

کے فوائد وسائل: ﴿ وَالْقَعَدِه ٢ ه مِينَ طِي بِنَ وَالَّصِلَّ عَمَابِدِ ﴾ (صلح حدیبی) میں یہ طے پایا تھا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گئے تا ہم اگلے سال وہ عمرہ کرنے کے لیے آسکیں گے۔ اس شرط کے مطابق و والقعدہ کے هیں رسول اللہ ٹائیڈ نے اپنے سحایہ ٹھائٹ کے ساتھ عمرہ اوافر مایا۔ اس سفر میں وو ہزار مر و اور ال کے علاوہ کچھے مورتیں اور بچ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اس عمرے کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ (منع الباري: کے علاوہ کچھے مورتیں اور بچ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اس عمرے کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ (منع الباري: کے علاوہ کچھے مورتیں اور بھے گئے اوگر ندیبجانے کی کوشش نہ کرے۔ ﴿ ظَاہِرِی اسباب اختیار کرنا اللہ یہ و کل کے منافی نہیں۔ ﴿ صحابہ کرام فِن ﷺ رسول اللہ ٹائی ہے ۔ اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کی حفاظت کے لیے این جانبی قربان کرنے پر تیارر بھے تھے۔ لیے این جانبی قربان کرنے پر تیارر بھے تھے۔

باب: ۴۵- ماه رمضان مین عمره کرنا

(المعجم ٤٥) - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ (التحفة ٤٥)

۲۹۹۱ - حضرت وہب بن بحنبیش ٹائٹؤ سے روایت

٧٩٩١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

٠٠١٠ رف،ب

٢٩٩٠\_أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية، ح: ١٨٨٤ عن ابن نمير به.

₩الراوي عنه: ضعيف".

٢٩٩١ــ [صحيح] أخرجه أحمد: ٤/ ١٨٦، ١٧٧ عن وكيع به، وصححه البوصيري ☀ الثوري عنعن، تقدم، ◄



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

. عمرے ہے متعلق احکام ومسائل وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: بِ وَرسول الله كَالِمُ أَفَا فَ فَرمايا: "رمضان من الك عمرة

٢٥-أبواب المناسك حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، الكِ فَحَ كَبرابرمٍــُــ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَةِ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

🎎 فواكدومساكل: 🛈 ماه رمضان مين برعمل كا ثواب زياده موجاتا ہے۔اى طرح عمرے كا ثواب بھى برھ كر ج کے برابر ہوجاتا ہے۔ ﴿ ماہ رمضان میں موقع ملے تو ضرور عمرہ کرنا جاہیے۔ ﴿ بِيعمرہ ثُوابِ میں ج کے برابر ہے' تاہم پیفرض حج کا متباول نہیں۔جس شخص پر حج فرض ہواہے حج ہی کرنا ضروری ہے' رمضان کے عمرے ہے جج کا فرض ادانہیں ہوجا تا۔

> ٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، 304 ﴿ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ، جَمِيعاً عَنْ دَاوُدَ بْن يَزِيدَ الزَّعَافِرِيِّ، عَن الشُّعْبِيِّ، عَنْ هَرِمِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ

۲۹۹۲- حضرت برم بن حنبش والتوسي روايت ب رسول الله مع الله في الله عن الك عمرة ایک جے کے برابرہے۔"

> ٢٩٩٣ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ غُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيُّةً قَالَ: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ

۲۹۹۳-حضرت ابومعقل (بیثم انصاری) بانتؤے روایت ہے'نی ناٹی کا نے فرمایا۔'' رمضان میں ایک عمرہ أ ایک فج کے برابر ہے۔''

﴾ ح: ١٦٧، ولحديثه شواهد كثيرة عند البخاري، ح: ١٧٨٧، ومسلم، ح: ١٢٥٦ وغيرهما، وانظر، ح: ٢٩٩٥.

٢٩٩٢ــ[صحيح] أخرجه أحمد: ٤/ ١٧٧ من حديث داود به، وقال البوصيري: "هْذَا إسناد ضعيف لضعف داود ابن يزيد بن عبدالرحمُن الزعافري " ، والحديث السابق شاهد له .

٧٩٩٣ [صحيح] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في عمرة رمضان، ح: ٩٣٩ من طريق آخر عن أبي إسحاق به، وقال: "حسن غريب" ۞ جبارة تقدم، ح: ٧٤٠، وإبراهيم تقدم، ح: ١٤٩٥، ولم ينفردا به، وأبوإسحاق عنعن، تقدم، ح:٤٦، وح: ٢٩٩١ شاهدله.

٢٥- أبواب المناسك

٢٩٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ اللهِ عَلَاءً، عَنِ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةً: الْعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

٢٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ عَلْمًا وَ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُمْرَةٌ عَلَى رَمْضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

(المعجم ٤٦) - **بَابُ الْعُمْرَةِ فِي ذِي** الْ**قُعْدَةِ** (التحفة ٤٦)

7997 حَدِّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدِّثْنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَاثِدَةَ، عَنِ
ابْنِ أَبِي لَيْللى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي ذِي
الْقُعْدَة.

٢٩٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
 مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: لَمْ يَعْتَمِرْ

عرے سے تعلق ادکام دمسائل ۲۹۹۳- حضرت عبداللہ بن عباس والیت

۲۹۹۴- مفرت عبداللد بن عبال هجنت روایت بهٔ رسول الله مُنْفِيْمْ نے فرمایا: ''رمضان میں ایک عمرہ ایک ج کے برابر ہے۔'

1994- حضرت جابر بن عبدالله على سے روایت بن میں تالیا نے فرمایا:''رمضان میں ایک عمرہ ایک مج کے برابر ہے۔''

باب:۲۶۷- ماه ذوالقعده میں عمره کرنا

۲۹۹۱-حفزت عبدالله بن عباس طلخناسے روایت بے انھوں نے فرمایا: رسول الله طلق نے ذوالقعدہ کے سوار کسی اور مہینے میں عمر خمیس کیا۔

۲۹۹۷-حضرت عائشہ ﷺ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ذوالقعدہ کے سوا (کسی اور مینیے میں عمرہ ادائمیں فرمایا۔

**٢٩٩٤\_[صحيح]** أخرجه الطبراني: ١١/ ١٤٢، ح: ١١٣٩٩ من حديث أبي معاوية(وغيره) به ﴿ وابن أرطاة تقدم، ح:٢٥٨٧،١١٢٩،٤٩٦، وانظر الحديث الآتي .

٧٩٩٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣٩٧/٣ عن أحمد بن عبدالملك به، وعلقه البخاري، ح: ١٨٦٣ (جزاء الصيد). ٢٩٩٦ [صحيح] \* ابن أبي ليلي تقدم، ح: ٨٥٤، والحديث الآني شاهدله.

**٣٩٩٧\_[صحيح]** أخرجه أحمد: ١٤٣/٢ عن ابن نمير به إلا أنه قال: "في ذي الحجة" بدل "ذي القعدة"، وله شواهدعند مسلم، ح: ١٢٥٣، والبخاري، ح: ١٧٧٨ وغيرهما.



... عمرے ہے متعلق احکام ومسائل

20-أبواب المناسك

رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمْرَةً إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ.

🌋 • فوائد ومسائل: ۞اہلء حرب زمانۂ جاہلیت میں ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا گناہ سمجھتے تھے اس لیے رسول اللہ ٹائٹل نے بار بار ذ والقعدہ میں عمرہ کیا تا کہ لوگوں کے ذہنوں سے دورِ چاہلیت کا اثر اچھی طرح ختم ہو جائے۔ ⊕ رسول الله ظائلًا نے آخری حج کے ساتھ جوعمرہ ادا فرمایا وہ بروز اتواری ذوالحجہ وا ھے کوادا فرمایا۔ (الرحق المخوط صفی الرحن مبارک یوری ویش ٬ ۵۱۵ ) ایسے ذ والقعد و میں اس لیے شار کرلیا گیا کہ مدینہ منور و سے رسول الله مُنْ تُقْتِم ذ والقعدہ کے مبینے میں روانہ ہوئے تھے جب کہ اس مبینے کے چاردن باتی تھے۔ (الرحیق المختوم'ص: ۱۱۳)

(المعجم ٤٧) - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبِ

عَيْلِيُّ فِي رَجَبٍ قَطُّ. وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ

[تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ].

**٢٩٩٨- حَدَّثَنَا** أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْر بْنِ عَيَّاش، عَن 300 الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ: فِي أَيِّ شَهْر اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: فِي رَجَبُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ

۲۹۹۸-حضرت عروه دخلت سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہيں كه حضرت ابن عمر والني سے سوال كيا كيا: رسول الله طافع نے س مینے میں عمرہ کیا؟ انھوں نے فرمایا: رجب میں ۔حضرت عائشہ رہائیانے فرمایا: رسول اللہ مَثَاثِيمُ نِهِ بَهِي رجب ميں عمر ونہيں کيا۔ اور جب بھی عمر ہ کیا حضرت این عمر پانتهارسول الله مُنْ قَوْمُ کے ساتھ متھے۔

باب: ۲۷ – ماه رجب میں عمره کرنا

💥 فائدہ: حضرت عبداللہ بن عمر ملائٹا ہے اس معالم میں میں بھول ہوگئی' اس لیے انھوں نے یہ بات یقین کے انداز سے بیان نہیں فرمائی۔ مذکورہ بالاسوال خود حصرت عروہ ڈلٹنز نے کیا تھا جب کہ حصرت عروہ ڈلٹ اور حضرت این عمر ڈاٹٹی دونوں حضرت عاکشہ ڈاٹٹا کے حجرے کے قریب تشریف فرما تھے اور ام المومنین نے ان کا سوال اور جواب سنا۔اس برعروہ ڈلٹھانے ام المومنین سے تصدیق جاہی توانھوں نے حجرے کے اندر سے مذکورہ بالا جواب دیا۔حضرت ابن عمر ﷺ مام المومنین کی بیہ بات من کر خاموش رہے ندا نکار کیا نداقرار۔ (صحیح مسلم الحج باب بيان عدد عمر النبي اله و زمانهن حديث: ١٢٥٣).



٢٩٩٨\_ [صحيح] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في عمرة رجب، ح:٩٣٦ عن أبي كريب به، وقال: "غريب" \* حبيب لم يسمع من عروة، أخرجه مسلم، ح: ١٣٥٥ من طريق آخر عن عروة بن الزبير به، وبه صح الحديث.

٢٥- أبواب المناسك

(المعجم ٤٨) - بَاكُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْمِيمِ (التحفة ٤٨)

٢٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُشْمَانَ بْنِ شَافِعِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَسْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ أَيِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمَرَهُ أَنْ يَئِيدُ أَمْرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ، فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّبِيمِ.

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَّتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ، نُوَافِي هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ. فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ
بِعُمْرَةٍ، فَلْيُهْلِلْ. فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ
لأَهْلَلْتُ بعُمْرَةٍ، فَلْيُهْلِلْ. فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ

قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَكُنْتُ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ.

عمرے سے متعلق ادکام دسائل باب: ۴۸۸ – تنعیم سے (احرام باندھ کر) عمرہ کرنا

۲۹۹۹- حفرت عبدالرطن بن الي بكر طائبات روايت ہے نبی طائلا نے انھیں حکم دیا کہ عاکشہ طائبا کو اپنے بیچھےسواری پر بٹھا کر تعلیم سے عمرہ کرادیں۔

ا المعترت عائشہ بھی ہے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا: ہم لوگ ججۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ بلای کے ساتھ (مدینہ ہے) روانہ ہوئے اور ذوالحجہ کا چاند چڑھنے ہی والا تھا۔ رسول اللہ بلای نے فر مایا: "تم میں ہے جو محض عمرے کا احرام باندھنا چاہے باندھ لیے۔ اگر میں قربانی نہ لایا ہوتا تو میں بھی عمرے کی نیت ہے لیک یکارتا۔"

ام الموشین بین نے فرمایا: تو لوگوں میں ہے کسی نے عمرے کا احرام باندھا' اور کسی نے جج کا احرم باندھا۔ میں عمرے کا احرام باندھنے والوں میں شامل تھی۔

**٢٩٩٩** أخرجه البخاري، العمرة، باب عمرة النعيم، ح: ١٧٨٤ من حديث سفيان بن عبينة به، ومسلم، الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . النخ، ح: ٢٢١٢ عن ابن أبي شبية وغيره به. ٣٠٠٠ أخرجه البخاري، العمرة، باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها، ح: ١٧٨٣ من حديث هشام به، ومسلم، الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . النخ، ح: ١١٩/١٣١١ عن ابن أبي

الحج، بات بيان و شيبة به.



عمرے ہے متعلق احکام ومسائل ٢٥- أبواب المناسك

انھوں نے فر مایا: ہم لوگ روانہ ہوئے حتی کہ مکہ قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةً. شریف پہنچ گئے۔ ابھی میں حیض سے تھی کہ عرفے کا دن فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَائِضٌ ، لَمْ أَحِلَّ مِنْ آپہنچا۔ اور میں نے ابھی عمرے کا احرام نہیں کھولا تھا۔ عُمْرَتِي. فَشَكَوْتُ ذُلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. میں نے نبی طافیہ سے صورت حال عرض کی تو آپ نے فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضِي رَأْسَكِ، فر مایا:''اپنا عمرہ رہنے دؤ سر کے بال کھول کر منگھی کرلؤ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ». اورجج كااحرام بإندهلو-''

> قَالَتْ: فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ. وَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّنَا، أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةِ. فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمَّرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَٰلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ.

انھوں نے فرمایا: میں نے ایسے ہی کیا۔ جب حصیه کی رات آئی اوراللہ تعالیٰ نے ہمارا ج مکمل کردیا تورسول الله تاليكانے ميرے ساتھ عبدالرحن بن الى بكر ٹاٹٹا کو بھیجا۔ وہ مجھے سواری براینے پیچھے بٹھا کر تنعیم لے گئے۔(اور میں نے وہاں سے احرام باندھ كرعمرہ كيا۔) چنانچه میں نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا۔اس طرح اللہ نے ہمارا حج اور ہماراعمرہ دونوں پورے کردیے اوراس

میں نەقر بانی تھی' نەصدقداور نەردزے۔

💒 🛚 فوائد ومسائل: ① تعلیم ایک مقام ہے جو مکہ ہے قریب ترین ہے۔ آج کل اسے مجد عائشہ کہتے ہیں۔ 🛈 نی اکرم ﷺ تیرہ ذوالحجہ کورمی جمرات سے فارغ ہوکرمٹی سے روانہ ہوئے اور وادی انظم 'لینی خیف بنی کنانہ میں تھیرے ۔ای کو دادی محسب بھی کہتے ہیں ۔رسول اللہ ٹاپٹی نے اس دن ظیر عصر مغرب اورعشاء کی نمازیں ای مقام بر اداکیں۔ اورعشاء کے بعد کچھ آرام فرما کر مکم مرمة شریف لے گئے اور طواف وداع ادا فرمايا\_ (الرحيق المعتوم' ص:٩٢٠) ۞ حضرت عائشه ﴿ الله عَلَم عَالرّام باندها تفاليكن عذر حيض كي وجه ہے عمرہ کے بغیر حج کااحرام ہاندھنا بڑا۔اس طرح کی صورت حال میں عمرے کے اٹمال ادا کیے بغیر حج اور عمرہ دونوں ادا شمچھ جاتے ہیں۔ ® حضرت عاکشہ رہنا کی خواہش تھی کہ دوہ با قاعدہ عمرہ بھی ادا کریں ، چنانچے رسول اللہ نَاقِيْنَ نِهِ أَحْيِسِ ان كِ بِهِ الْي كِساتِه عَمر ب كے ليے بھيج ديا۔ بيرسول الله نافِيْزَ كا اپني زوج بمحتر مدسے حسن سلوك كا اظهارتها۔ ۞ تععيم يامنجد عائشہ كوئي ميقات نہيں ہے۔ رسول الله مُلاَيْمُ نے صرف حضرت عائشہ رجُھُا کی دل جوئی کے لیےان کو وہاں ہے احرام باندھ کر آ کرعمرہ کرنے کی اجازت دی تھی۔اس ہے زیادہ سے زیادہ ایسی ہی (حائضہ )عورتوں کے لیےعمرے کی اجازت ثابت ہوتی ہے نہ کہ مطلقاً ہر خفس کے لیے وہاں

#### www.sirat-e-mustageem.com

عمرے ہے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب المناسك

ے احرام باندھ کر بار بار عمرہ کرنے کی جیسا کہ بہت سے لوگ وہاں ایسا کرتے ہیں اورائے ''چھوٹا عمرہ'' قرار دیتے ہیں۔ بدرواج یا استدلال بے بنیاد ہے۔ ﴿ جَ كَ بعد عمرہ كرنے ہے جَ تَتَ نہیں بنما بلکہ جَ سے پہلے عمرہ كرنے ہے جَ تَتَع بنما ہے۔ پہلے عمرے كی وجہ ہے قربانی دگ گئے۔ اس دوسرے عمرے كی وجہ سے كوئی قربانی نہیں دگ گئی۔ نداس كا تباول فد بدروزوں كی صورت میں اداكيا گیا۔

> (المعجم ٤٩) – **بَابُ** مَنْ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ مِنْ بَيْثِ الْمَقْدِسِ (التحفة ٤٩)

٣٠٠١ - حَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَلَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي سُلْيُمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي سُلْيُمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: «مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَيْتِ الْمَقْدِس، غُفِرَ لَهُ».

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَفْحِ النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَتْ لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَتْ: فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةِ.

باب:۴۹-بیتالمقدس سے عمرےکااحرام باندھنا

ا ۱۳۰۰-ام الموثين حفرت ام سلمه وللله عددايت ب رسول الله تلكم نه فرمايا: "جس نے بيت المقدس ه احرام با نده كرعمره كيا'ا بي پخش ديا جائے گا۔"



۳۰۰۲ - رسول الله عُقِيلًا كى زوجه محترمه حفرت امسلمه عَقِفًا بروايت بُ رسول الله عَقِفًا فِرمايا: "جس نے بیت المقدس سے احرام باندھ كرعمره كیا، وهاس كے سابقه تمام گنا بول كا كفاره بوجا تا ہے."

ام المونین نے فرمایا: چنانچہ میں (بیت المقدی سے )عمرے کے لیےروانہ ہوئی۔

 ٣٠٠١ [إسناده ضعيف] أخرجه البخاري في التاريخ الكبير: ١٦١/١١ عن ابن أبي شية به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٠٢١، والمنذري، الترغيب: ٢/ ١٩٠، وضعفه البخاري وغيره من الحفاظ، والقول قولهم،
 والله أعلم \* أم حكيم حكيمة بنت أمية بن الأخنس وثقها ابن حبان وحده.

٢٠٠٧ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، المناسك، باب في المواقبت، ح: ١٧٤١ من طريق آخر عن يحيى 4

وقوف عرفات ہے متعلق احکام ومسائل

70-أبواب المناسك

باب:۵۰- نی اکرم نظام نے کتنے عمرے کیے؟

ساموس عبدالله بن عباس طاقبات روایت عبئ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طاقیا نے چارعمرے کیے: حدید یکا عمرہ اگلے سال عمرۃ القضاء تیسرا جعرانه سے اور چوقعادہ جوآیہ نے جج کے ساتھ کیا۔ (المعجم ٥٠) - **بَاب:** كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ النَّحْفَة ٥٠)

٣٠٠٣ حَلَّاثُنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِسْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَلَّاثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: اعْتَمَرَرَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّ أَرْبَعَ عُمْرَةَ الْقَضَّاءِ مِنْ عُمْرَةَ الْقَضَّاءِ مِنْ قَالِلٍ، وَالتَّالِئَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَحَجَّته.

310

فوائد ومسائل: ۞ صلح صد بیبید والقعده ۲ هیں ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ چودہ سوصحابہ کے ساتھ کیم و والقعده کو مدینہ ہوئے۔ مدشریف کے قریب صد بیبیہ کے مقام پرمشرکین نے آپ کوروک دیا۔ تب فریقین میں خدا کرات کے بعد یہ طے ہوا کہ مسلمان اگلے سال عمر ہے کے لیے آ سکتے ہیں جنانچہ وہیں احرام کھول کر قربانیاں کر کے مسلمان واپس آ گئے۔ اس سفر ہیں اگر چھمی طور پر عمرہ ادائیس ہوسکا تاہم اس کا تواب مل گیا اس لیے اسے عمرہ ثمار کیا جاتا ہے۔ ﴿ عمرہ القضاء ہے مراودہ عمرہ ہے جو صد بیبی ملے پانے والے معاہدے کے مطابق اداکیا گیا۔ صلح حد بیبیہ کے سفر میں شریک صحابہ میں سے جننے زندہ تنصب اس عمرے میں شریک بنے ان کے علاوہ اور مسلمان بھی شریک ہوگئے۔ اس طرح دو ہزار صحابہ کرام بھائی نے نبی اگرم مل تھی ہے ہمراہ ذو القعدہ کے علاوہ اور مسلمان بھی شریک ہوگئے۔ اس طرح دو ہزار صحابہ کرام بھائی نے نبی اگرم مل تھی ہوگئے۔ اس سے واپسی پر کے علاوہ اور مسلمان بھی شریک ہوگئے۔ وہ مل خور انہ کے مقام پر تخبرہ ذو القعدہ ۸ ھیس کیا جب سے میں تعربی کے ساتھ رسول اللہ تائیل ہو کر عمر انہ کے مقام پر تخبرہ ذو القعدہ ۸ ھیس کیا گیا۔ اس سے فارغ ہوکر جعر انہ کیا۔ اس کے لیے سفر کا آغاز ذو القعدہ ۱ ھیس کیا گیا۔ س کے لیے سفر کا آغاز ذو القعدہ ۱ ھیس کیا گیا۔ ﴿ قری ایام میس ہوا جبکہ عمرہ کی ادا میگی ۶ و دولوں اللہ تائیل ہوں کا آغاز ذو القعدہ ۱ ھیس کیا گیا۔ س کے لیے سفر کا آغاز ذو القعدہ ۱ ھیس کی آخری ایام میس ہوا جبکہ عمرہ کی ادا میگی ۶ و دولوں اللہ تائیل و داخر کو ہوئی۔

باب:۵۱-منیٰ کی طرف روانگی

(المعجم ٥١) - بَاكُ الْخُرُوجِ إِلَى مِنَى (التحفة ٥١)

◄ الأخنسي به، وانظر الحديث السابق.

٣٠٠**٣\_ [إسناده صحيح] أ**خرجه أبوداود، الحج، باب العمرة، ح:١٩٩٣ من حديث داود به، وقال الترمذي، ح:٨١٨ "حسن غريب".

#### www.sirat-e-mustageem.com

منیٰ میں تیام ہے متعلق احکام ومسائل ٢٥- أبواب المناسك..

٣٠٠٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ہ ۲۰۰۰ - حضرت عبداللہ بن عباس وہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ناٹی نے ترویہ کے دن (۸ ذوالحجہ کو) أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَن ظهر عصر مغرب عشاء اور فجر (9 ذوالحجه كو)مني ميں ادا ابْن عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِمِنَّى، کیں' پھر عرفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَةَ.

🚨 فائدہ: رسول اللہ ٹافیام منی ہے عرفات کی طرف سورج نگلنے کے بعد روانہ ہوئے اور مقام نمرہ پر جاکر تھم رکئے ۔ سورج ڈ علنے برنمرہ سے روانہ جو کرع فات تشریف لے گئے ۔ (سنن ابن ماجہ ' حدیث:۳۰۷۳)

٣٠٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلي: - ۳۰۰۵ - حضرت نافع براش سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر والثبامني ميں يانچ نماز ميں يڑھتے حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عظ پھرلوگوں کو بتائے کہ رسول اللہ ظائیم بھی اس طرح عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِّ الْخَمْسَ بِمِنَّى. ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ کرتے تھے۔ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ.

> (المعجم ٥٢) - بَابُ النُّزُولِ بِمِنَّى (التحفة ٥٢)

> > ٣٠٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُهَاجِرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَاٰئِشَةً قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!

## باب:۵۲-منيٰ ميں تضهرنا

٣٠٠٦-حفرت عائشہ و اللہ سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ! کیا ہم آپ کے لیےمنی میں ایک گھر نہ بنا دیں؟ رسول اللہ مَنْ لِللَّهِ نِهِ فِرِمانِا: 'وَنَهِين مَنْ السَّحْصُ كَ لِيهِ اونت



٣٠٠٤\_ [صحيح] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في الخروج إلى مني والمقام بها، ح: ٨٧٩ من حديث إسماعيل بن مسلم، تقدم، ح: ٣٠١، وقال: "إسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه"، وله شواهد، منها - الحديث الأتي.

٣٠٠**٥** [إستاده حسن] \* عبدالله العمري عن نافع قوي كما تقدم، ح:٣٦٦، ١٢٩٩، وخالفه مالك فرواه موقوفًا، ولحديثه شواهد عند مسلم، ح: ١٢١٨ وغيره.

٣٠٠٦ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء أن مني مناخ من سبق، ح: ٨٨١ من حديث وكيع به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط مسلم: ١/ ٤٦٧، ٤٦٧، ووافقه الذهبي \* مسيكة أم يوسف، 44

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

.... منی ہے روا گئی ہے متعلق احکام ومسائل

٣٠٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، ٤٠٠٧ - حضرت عائشه عَالِم عن بي أفول سابیہ حاصل ہو؟ آپ نے فرمایا: ' 'نہیں' منی اس مخف کے لیےادنٹ بٹھانے (اور قیام کرنے) کی جگہ ہے جو يبليے(وہاں) پہنچ جائے۔"

## باب:۵۳-منی سے عرفات کی طرف روانگی

۳۰۰۸ - حضرت انس ڈلٹڑ ہے روایت ہے انھوں نے فر ماما: ہم رسول اللہ تالیہ کے ہمراہ اس دن (9 ذ والححه کو )منیٰ ہےعرفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم میں ہے کوئی تحبیرات کہدر ہاتھا اور کوئی لبیک یکار ر ہاتھا۔ نہ بداس پر تنقید کرتا تھا' نہ وہ اس بر۔ یابیفر مایا: نەبدان يرتنقيد كرتے تھے نەدەان يرب

أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنَى بَيْتاً؟ قَالَ: «لَا. مِنَّى بَعُانِ (اور قيام كرنے) كى جگه ب جو پہلے (وہاں) مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ».

وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ فَي فَرْمايا: بَمْ فَعُرْسُ كِيا: السَّاسُ كرسول! كيابم إِسْرَانِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ آپ كے ليے منى ميں ايك گرند بنادي جهال آپ كو يُوشُفَ بْن مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنِّي بَيْتاً يُظِلُّكَ؟ قَالَ: «لَا. مِنِّي مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ ٤٠.

### (المعجم ٥٣) - بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِنَى إلى عَرَفَاتِ (التحفة ٥٣)

٣٠٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَسْنَةً عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُقْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَس قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هٰذَا الْيَوْم، مِنْ مِنْي إِلَى عَرَفَةً. فَمِنَّا مَنْ يُكَبِّرُ. وَمِنَّا مَنْ يُهِلُّ. فَلَمْ يَعِبْ هٰذَا عَلَى هٰذَا. وَلَا هٰذَا عَلَى هٰذَا. وَرُبَّمَا قَالَ: هٰؤُلَاءِ عَلَى هْؤُلَاءٍ. وَلَا هُؤُلَاءِ عَلَى هُؤُلَاءِ.



<sup>﴾</sup> لم يعرفها ابنخزيمة وغيره،ووثقها الترمذي، والحاكم وغيرهما بتصحيح حديثها فحديثها حسن، وفيه إبراهيم بن مهاجر بن جابر، وهو حسن الحديث، راجع نيل المقصود، ح:٢٠١٩، وأخرجه أبوداود، ح:٢٠١٩ من حديث

٣٠٠٧ [اسناده حسن] انظر الحديث السابق.

٣٠٠٨\_ أخرجه البخاري، الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من مني إلى عرفة، ح:١٦٥٩، ومسلم، الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من مني إلى عرفات في يوم عرفة ، ح: ١٢٨٥ من حديث محمد بن أبي بكر به .

وتوف عرفات ہے متعلق احکام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

کے فوائد ومسائل: ( منی سے عرفات جاتے وقت لبیک پکارنا بھی جائز ہے اور تکبیرات کہنا بھی۔ ﴿ بي بھی ورست ہے کہ آ دی کچھ در کیلیک پڑھے اور کچھ در تکبیرات کے۔

(المعجم ٥٤) - **بَابُ الْمَنْزِلِ بِعَرَفَةَ** (التحفة ٥٤)

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثْنَا وَكِيغٌ: نَبُّأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ بَنْزِلُ بِعَرَفَةَ فِي وَادِي نَمِرَةً.

قَالَ: فَلَمَّا قَتَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزَّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَّ سَاعَةٍ كَانَ النَّبِيُّ عَيِّ يُرُوحُ فِي هٰذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَٰلِكَ رُحْنَا. فَأَرْسَلَ الْحَجَّاجُ رَجُلًا يَنْظُرُ أَيُّ سَاعَةِ يَرْتَجِلُ.

فَلَمَّا أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ. فَجَلَسَ. ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ. فَجَلَسَ. ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتِ أَلْشَّمْسُ؟ قَالُوا: لَمْ تَزِغْ بَعْدُ. فَجَلَسَ. ثُمَّ قَالَ: أَزَاغَتِ الشَّمْسُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَجَلَسَ. ثُمَّ

باب:۵۳-عرفات مين تضمرنا

۱۳۰۹- حضرت عبدالله بن عمرظ الله سے روایت ہے کہ رسول الله ظالم عرفات میں وادی نمرہ میں تشہرتے تھے۔

حفزت سعید بن حسان بیان کرتے ہیں: جب مجاج

نے حضرت عبداللہ بن زبیر شاشا کوشہید کردیا تو (اس
کے بعد ج کے دوران میں) اس نے آدی بھیج کر
حضرت عبداللہ بن عمر شاشاہ سے دریافت کیا: نبی تالیم اس
دن کس وقت (عرفات کے میدان میں) جاتے تھے؟
ابن عمر شاش نے فرمایا: جب وہ وقت آئے گا ہم روانہ ہو
جائیں گے (اور شعمیں معلوم ہو جائے گا۔) مجاج نے
ایک آدی بھیجا کہ دیکھے وہ کس وقت روانہ ہوتے ہیں۔
ایک آدی بھیجا کہ دیکھے وہ کس وقت روانہ ہوتے ہیں۔
دوانہ ہونے کا ارادہ کیا تو فرمایا: کیا سوری ڈھل گیا ہے؟
لوگوں نے کہا: ابھی نہیں ڈھل آپ بیٹھ گئے۔ (پھھ دیے
بعد) پھر نہیا نہی نہیں ڈھل آپ بیٹھ گئے۔ (پھھ دیے لہا:
ابھی نہیں ڈھلا۔ آپ بیٹھ گئے۔ (پھھ دیر بعد) پھر نہیا
کیا سورج ڈھل آبا ہے؟ لوگوں نے کہا: ابھی نہیں

٣٠٠٩\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحج، باب الرواح إلى عرفة، ح: ١٩١٤ من حديث وكيع به \* سعيد ابن حسان وثقه ابن حيان وحده، ولأصل الحديث شواهد، منها حديث مسلم، ح: ١٢١٨ وغيره.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

وقوف عرفات ہے متعلق احکام ومسائل ڈ ھلا۔ آ ب بیٹھ گئے۔ ( پچھ دیر بعد ) پھر کہا: کیا سورج وهل کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: جی بال - جب انھوں نے کہا: وُهل گیاہے تب حضرت ابن عمر جن شاروانہ ہوئے۔

٢٥- أبواب المناسك

قَالُوا: قَدْزَاغَتْ، إِرْتَحَلَ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي رَاحَ.

🌋 فوائد ومسائل: ① ہمارے فاضل محقق نے نہ کورہ روایت کوسنداْ ضعیف قرار دیا ہے اور مزید ککھا ہے کہ اس کی اصل صحیح مسلم (۱۲۱۸) میں ہے' نیزسنن ابو داود (اردؤ حدیث:۱۹۱۴- طبع دارالسلام) کی تحقیق میں لکھتے ہیں کے صحیح مسلم کی روایت اس سے کفایت کرتی ہے۔علاوہ ازیں شیخ البانی ڈلٹنے نے اسے حسن قرار دیا ہے نیز منداحد کے محققین اس کی بابت لکھتے ہیں کہ مذکورہ روایت سندا تو ضعیف ہے کیکن دیگر تھے روایات ہے صدیث میں ندکورمسکلے کی تائید ہوتی ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد عرفات کی حدود میں داخل ہونا جا ہے البذا فد کورہ روایت سندا مضعیف ہونے کے باو جود دیگر شواہد کی بنایر قابل عمل اور قابل حجت ہے۔مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:١٩٤٨، وصحيح أبي داود (مفصل) حديث: ١٦٢٢) 💎 نو ذوالحجہ کوسورج ڈ ھلنے ہے پہلے وادی نمرہ میں تشہرنا جا ہے۔ بدجگہ حرم کی حدود میں ہے اور عرفات ہے۔ مشرق میں ہے۔ ﴿ سورج وُ هلنے کے بعد عرفات کی حدود میں داخل ہونا جا ہے۔ میدان عرفات حرم کی حدود ے باہر ہے۔ ﴿ خلیف عبدالملک نے تجاج بن بوسف کو تحریری تھم جاری کیا تھا کہ ج کے مسائل میں حضرت ا بن عمر تاہین کو تو کی مطابق عمل کیا جائے اس لیےاس نے ان سے یوچھ یوچھ کرعمل کیا۔ (صحیحہ البحاری ' الحج وباب التهجير بالرواح يوم عرفة حديث: ١٦١٠) ﴿ وَكَام كُومِ مِنْ مَا كُوم عَلَاء عديهُما فَي عاصل كري اورلوگوں سے شریعت کے احکام کے مطابق عمل کرائیں۔

باب:۵۵-عرفات میں تھہرنے کی جگہ

واوسو- حضرت علی الثنؤ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مُلِيَّظِ عرفات ميں تھبرے تو فرمایا: '' بیضہرنے کی جگہ ہے۔اورعرفات سب تطہرنے کی جگهہ۔''

٣٠١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَيَّاشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَٰةً. فَقَالَ:

(المعجم ٥٥) - بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتِ

٣٠١٠ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحج، باب الصلاة بجمع، ح: ١٩٣٥ من حديث يحيي بن آدم به، وقال الترمذي، ح: ٨٨٥: "حسن صحيح" \* سفيان الثوري تابعه المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي عند أحمد: ١/ ٧٦.

وقوف عرفات سي متعلق احكام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

إِللهٰذَا الْمَوْقِفُ. وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ».

َ ٣٠١١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

جُدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ
أَبْنِ شَيْبَانَ قَالَ: كُنَّا وُقُوفاً فِي مَكَانٍ تُبَاعِدُهُ

مِنَ الْمَوْقِفِ. فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ فَقَالَ: إِنِّي

رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ. يَقُولُ: "كُونُوا
عَلَى مَشَاعِرِكُمْ. فَإِنَّكُمُ الْيُومَ عَلَى إِرْثٍ مِنْ

۱۱۰۳- حفرت یزید بن شیبان دانشو سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم ایک جگہ شہرے ہوئے تھے جے آپ میں مربع دائیت مربع دور بی قرار وے سکتے ہیں۔ حضرت ابن مربع دائشہ ہمارے پاس آئے اور کہا: میں تممارے پاس اللہ کے رسول بانگا کا پیغام لایا ہوں۔ رسول اللہ تنظیم فرماتے ہیں: ''اپنے اپنے مقام پر مشہرے رہو۔ آج تم ابراہیم بلیلہ کی ایک وراثت کے طابل ہو۔''

فوائد ومسائل: ﴿ رسول الله عَلَيْهُمْ بِهَارُ كَ وَ امْن بِين چِنَّانُوں كَ بِاس تَضْهِر كَ تَصْدَ ﴿ عَا بَى كَ لِيكَ ضرورى نبيس كه عرفات بين اى جَدِّهُمْ بِها وَ جِهاں رسول الله عَلَيْهُمْ خَمْرِ كَ تَصْ بِكَدَ وَ اوْنَ عَنْ وَ وَجَوْدُ كَرَ بُورِ كَ ميدانِ عرفات بين جهاں بھى جَدُّ طِئْمُمْ جائے۔ ﴿ ہمارى شريعت بين جَ كَا مَكَامُ ومسائل معفرت ابرائيم مِلِيْهَ كَ شَرْيعت كِمُطابِق بِين لِهَا عَرْبُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَنْ مِنْ جَوْتِهِ بِلِيال كَرَى تَضِينَ يَا جَو بدعات اليجاد كرتي تَضِينُ رسول اللهُ عَلَيْمٌ فَيْ اللهِ عَمْل سے ان كى اصلاح كر كے مجمع طريقة سكھا ويا۔

٣٠١٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:

ُّ حَلَّتُنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:قَالَرَسُولُ اللهِﷺ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ. قَالَ:فَلُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ

﴿ وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ. وَكُلُّ ﴿ فَنِي مَنْحَرِّ . إِلَّا [مَا] وَرَاءَالْغَقَبَةِ».

۳۰۱۲ - حضرت جابر بن عبدالله بالله سے روایت بر رسول الله علی نے فرمایا: ''عرفات سب کا سب کلا میں فضیر نے کی جگہ ہے البتہ عرف کے نشیمی جھے سے اوپ رہو۔ مزدلف سب کا سب ضہر نے کی جگہ ہے البتہ وری محمر کی نشیب سے اوپر رہو۔ منی سب کا سب قربانی کی جگہ ہے ' سوانے اس کے جو گھا ٹی کے جی سے نے اس کے جو گھا ٹی کے جی سے نہ سوائے اس کے جو گھا ٹی کے جی سے نہ سوائے اس کے جو گھا ٹی کے جی سے ''

٢٠١١ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الحج، باب موضع الوقوف بعرفة، ح: ١٩١٩ من حديث سفيان به،
 أوال الترمذي، ح: ٨٨٣ ا حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة، ح: ٨٨١٨، والحاكم: ١/ ٤٦٢)، والذهبي.
 أولا مع المدينة من من المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة من المدينة المدي

﴿٣٠١٣ [إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري من أجل القاسم بن عبدالله، تقدم، ح: ٢٩٦٧، وأصل الحديث معبع إلا "ما وراء العقبة"، وأخرجه مسلم، ح: ١٢١٨، وأبوداود، ح: ١٩٠٧، ١٩٣٧، ١٩٣٧ وغيرهما .



وقوف عرفات ہے متعلق احکام ومسائل

20-أيواب المناسك.

🎎 فوائد ومسائل: ① زکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید ککھا ہے کہ [إلَّا مَاوَرَاءَ الْعَقَبَةِ] جِمليه كے علاوہ باتى روايت كى اصل تنجيح مسلم (١٢١٨) اورسنن ابى داود (١٩٠٧ ١٩٣٧) ۱۹۳۷) میں ہے نیز دیگر محققین کی بھی اس روایت کی بابت یہی رائے ہے لہذا ندکورہ روایت [الا مَاوَرَاءَ الُعَقَبَة ] جملے كے علاوہ قابل عمل اور قابل حجت ہے۔ مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے: (صحیح أبي داود (مفصل) للألباني؛ وقم:١٩٢٥ '١٩٩٣ '١٩٩٣ وضعيف سنن ابن ماجه للألباني؛ وقم: ٩٥٠، وسنن ابن ماجه بتحقیق الد کتور بشار عواد' رقم: ٣٠١٣) ﴿ وادى عرفات كقريب بع عرفات مين شامل نهيں -نوذ والحيكو وبال نبين تشهرنا جايئي ورنه وقوف عرفات كا فرض ادانبين ہوگا ادر فج فوت ہو جائے گا۔ ۞ فج كى ادائیکی کے لیے عرفات میں تھہر نا ضروری ہے اگر چیتھوڑی دریہی تھہرا جائے۔ ﴿ سنت بد ب ك ظهر اورعمرك نماز س ظہر کے وقت جمع اور قصر کر کے ادا کریں اور کھرعرفات میں دعااور ذکرالی میں مشغول رہیں حتی کہ سورج غروب ہوجائے۔ ﴿ نُو ذُ وَالْحِمَدُ كُوسُورِجَ غُرُوبَ ہُونے كے بعد عرفات ہے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا جا ہے اور مز دلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز س جمع کر کے ادا کرنی جائیں۔ ﴿ وادی محسر وہ وادی ہے جہاں ابر ہہ کی فوجیں تاہ ہوئی تھیں' اس لیے مز دلفہ میں تھہرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے کے ملطی ہے وادی محسر میں رات زيَّرُ ارس\_ ﴿ قرباني منل مِن كرني ط بير (صحيح البنجادي؛ الحج؛ باب النحرفي منحو النبيّ 🚵 ہمنی' حدیث:۱۱۱۱)'البتہ اگر کوئی محض مکہ میں (حدود حرم کے اندر) قربانی کرلے تو بھی جائز ہے۔ (سنن أبي داود٬ المناسك٬ باب الصلاة بجمع٬ حديث:١٩٣٧وسنن ابن ماجه٬ المناسك٬ باب الذبح٬ حديث:٣٠٢٨)

316

# باب:۵۲-عرفات میں دعا مانگنا

(المعجم ٥٦) - **بَابُ الدُّعَاءِ بِعَرَفَةَ** (التحفة ٥٦)

٣٠١٣ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السُّرِيِّ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كِتَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ السُّلَمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَعَا الْإُمَّتِهِ عَشِيَةً عَرَفَةَ أَرْدُورَ اللهِ عَلَيْ ذَعَا الْإُمَّتِهِ عَشِيَةً عَرَفَةَ عَرَفَةً وَمُؤَةً

٣٠١٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأدب، باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك، ح: ٥٣٣٤ من حديث عبدالقاهر به مختصرًا، والحافظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات: ٢/ ٢٤٤ ه عبدالله بن كنانة وأبوه مجهولان كما في التقريب وغيره.

وقوف عرفات ہے متعلق احکام ومسائل

20-أبواب المناسك

بِالْمَغْفِرَةِ. فَأُجِيبَ: إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، مَا خَلَا الظَّالِمَ. فَإِنِّى آخُذُ لِلْمَظْلُوم مِنْهُ. قَالَ:

«أَيْ رَبِّ إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَ الْمَظْلُومَ مِنَ

الْجَنَّةِ. وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ» فَلَمْ يُجَبْ

[عَشِيَّتُهُ]. فَلَمَّا أَصْبَحَ بِأَلْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ

الدُّعَاءَ. فَأُجيبَ إلى مَا سَأَلَ. قَالَ:

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ قَالَ: تَبَسَّمَ.

﴿ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ

هٰذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا . فَمَا الَّذِي

أَأَضْحَكَكَ؟ أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ قَالَ: «إِنَّ

عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ، لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللهَ، عَزَّوَجَلَّ،

قَدِ اسْتَجَابَ دُعَائِي، وَغَفَرَ لِأُمَّتِي، أَخَذَ

الثُرَاتَ فَجَعَلَ يَحْثُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو

ے مظلوم کا حق وصول کروں گا۔ نی ٹاٹیٹی نے فرمایا: "یا

رب!اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت ہے (اس کی مظلومیت

کے بدلے میں تعییں) دے دے اور ظالم کو معاف کر

دے 'اس دن آپ کی دعا قبول نہ ہوئی۔ شخ کو جب

نی ٹاٹیٹی مزدلفہ میں سے آپ نے دوبارہ دعا کی تو آپ

کی دعا قبول ہوگئی۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

عمر ٹاٹیٹ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان!

ایسے وقت آپ ہمانہیں کرتے سے تو (آج) آپ کس

ایسے وقت آپ ہمانہیں کرتے سے تو (آج) آپ کس

لیے ہینے ہیں؟ اللہ آپ کے دائن کو ہنتا رکھ! نی کو ملول ہوا

کو اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میری امت کو

معاف کر دیا ہے تو اس نے خاک لے کراپ نے مرائی!

معاف کر دیا ہے تو اس نے خاک لے کراپ نے مرائی!

معاف کر دیا ہوتان (اور وطائے لگا: ہائے تابی! ہائے قرائی!

اس کی پریشانی (اور وطائے لگا: ہائے تابی! ہائے قرائی!

٣٠١٣- حفرت عائشہ الله عروایت ہے،
رسول الله الله الله عن فر مایا: "الله عروجل عرف کے دن
سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں
کرتا۔ الله عزوجل (بندوں سے) قریب ہوتا ہے، پھر
اور قریب ہوتا ہے، پھران کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے
اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے، پیاوگ کیا چاہے ہیں؟"

317

... وتوفع فات متعلق احكام ومسائل

باب: ۵۷- جو مخص مز دلفہ کی رات فجر ہے

پہلے عرفات بینچ جائے (اس کا بھی جج ہوجاتاہے)

۱۰۰۱۵ - حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر ويلي ثافؤنسے روايت ہے'انھول نے فرمايا: ميں رسول الله مُلَيَّظُ کی

خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ عرفات میں گھہرے

ہوئے تھے۔ آپ کی خدمت میں نجد کے پچھافراد حاضر ہوئے اور انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! حج کا کیا

طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جج تو عرفہ ہی ( کا نام)

ہے۔ جو تحص مزدلفہ کی رات کو فجر کی نماز سے پہلے آگیا'

اس کا حج پورا ہو گیا۔مٹیٰ کے دن تین ہیں' پھر جو تحض دو

دنوں میں جلدی سے (واپس) چلا جائے اس پر گناہ نہیں اور جوتا خیر کرے (تیسرا دن بھی وقوف کرے)' اس پر ٢٥-أبواب المناسك ...

فوائد ومسائل: ﴿عرفے کا دن اللہ کی رحمت کا دن ہے اس لیے اس دن روزہ رکھنا مسنون ہے تاہم حاجیوں کے لیے بیروزہ رکھنا منع ہے کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ نے عرفات میں بیروزہ نہیں رکھا تھا۔ (صحبح البحاری 'الصوم' باب صوم یوم عرفہ' حدیث ۱۹۸۸) ﴿ الله کا قریب ہونا اور کلام کرنا اس کی صفت ہے جس کی کیفیت بندوں کومعلوم نہیں ۔صفات الہی پر ایمان رکھنا چا ہے لیکن ان صفات کو بندوں کی صفات سے مشابہ نہیں مجھنا چا ہے۔ ﴿ جَ مِیں بندے اللہ کی رضا اور رحمت کے حصول کے لیے عرفات میں جمع ہوتے ہیں مشابہ نہیں مجھنا چا ہے۔ ﴿ جَ مِیں بندے اللہ کی رضا اور رحمت کے حصول کے لیے عرفات میں جمع ہوتے ہیں اس لیہ احمد اللہ کی سے اللہ کی ہوتا تھی ہے۔

(المعجم ٥٧) - بَابُ مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْع (التحفة ٥٧)

٣٠١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ. سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَعْمُرَ الدِّيلِيَّ قَالَ: 

عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَعْمُرَ الدِّيلِيَّ قَالَ: 

هَ مِنْ أَنْ رَبُّ إِنَ اللَّهُ اللَّهِ مَهْمَ مَا قَافَ .

شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ. وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ. فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ الْحَجُّ؟ قَالَ: «الْحَجُّ عَرَفَةُ. فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ

جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ. أَيَّامُ مِنَى ثَلَاثَةٌ. ﴿فَمَن تَمَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَكَلَ إِلْهُمَ عَلَيْهِ﴾» [البقرة: ٢٠٣] ثُمَّ

أَرْدَفَ رَجُلاً خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِهِنَّ .

بھی کوئی گناہ نہیں۔'' پھررسول الله ٹاپھڑانے اپنے پیچھے ایک آ دمی کو (سواری پر) بٹھالیا اوراس نے ان مسائل کا اعلان کرنا شروع کردیا۔

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا

امام ابن ماجہ بلط نے محمد بن کیل کے طریق سے

٣٠١٥\_[صحيح]أخرجه النسائي، مناسك الحج، فرض الوقوف بعرفة، ح:٣٠١٩ من حديث وكيم به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٨٢٢، والحاكم:٤٦٣،٢٧٨/١، والذهبي & سفيان صرح بالسماع عند أبي داود، ح:١٩٤٩ وغيره.

وتوف عرفات سيمتعلق احكام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

بھی بیروایت سالقہ حدیث کے ہم معنی و کری ہے لیکن اس میں [شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ وَاقِفَ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنُ أَهُلٍ نَجْدٍ] کی بجائے [أَتَیْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنُ أَهْلٍ نَجْدٍ] کے الفاظ و کر کیے ہیں۔ (مفہوم دونوں عبارتوں کا لیک بی ہے۔)

عَبْدُالرَّزَاقِ: أَنْبَأَنَا التَّوْرِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْطٰنِ بْنِ يَعْمُرَ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِعَرَفَةَ. فَجَاءُهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

راوی حدیث محمد بن یجیٰ نے کہا: میرے نزویک سفیان توری کی اس ہے بہتر اور کوئی حدیث نہیں۔

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: مَا أُرَى لِلثَّوْرِيِّ حَدِيثاً أَشْرَفَ مِنْهُ.

فوائد ومسائل: ﴿ وقوف عرفات جَ كا اہم ترین رکن ہے۔ جس کو پدر کن بروقت اوا کرنے کا موقع لل گیا اس کا جَ فوت نہیں ہو گا۔ اور جو شخص ا تالیب ہو گیا کہ وہ وقت پر وقوف عرفات نہیں کر سکا تو اس کا جَ فوت ہو گیا۔ اگر استطاعت ہوتو دوبارہ جَ کرے۔ ﴿ وقوف عرفات کا اصل وقت نو ذو الحجہ کو زوال آفتاب ہے غروب آفتاب تک ہے۔ اس عرصے میں اگر کسی شخص نے چند منٹ بھی عرفات میں گزار لیے تو اس کا بدر کن اوا ہو گیا۔ ﴿ جو شخص سورج غروب ہونے تک عرفات میں نہ پہنچ سکے وہ رات کو سے صادق ہونے ہے پہلے پہلے عرفات میں حاضر ہوجائے تو اس کا بھی جج ہوجائے گا۔ اس کو چاہیے کہ عرفات میں تھوڑی دیر شم ہر کر مزدلفہ آ جائے اور باتی رات وہاں گزارے۔

ا ۱۹۰۹-حفرت عروه بن معنرس طائی واللئ سے روایت کے افعوں نے رسول اللہ والله کا لله کا اللہ علی ہے جب لوگ کیا۔ وہ (عام) لوگوں تک اس وقت پہنچے جب لوگ مزدلفہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے نبی تالیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے اپنی سواری کو (طویل سفر کر کے) دیا کر دیا اور اپنی جان کو تھا دیا۔ قتم ہے اللہ کی! میں نے کوئی ٹیلائیس

٣٠١٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ،
يغني الشَّغبِيَّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ مُضَرِّسٍ
الطَّائِيُّ أَنَّهُ حَجَّ، عَالَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.
فَلَمْ يُكْرِكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ. قَالَ:
فَانَبُتُ النَّبِيَ ﷺ.



20- أبواب المناسك

إِنِّي أَنْضَيْتُ رَاحِلَتِي. وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي. وَالثَّعِبْتُ نَفْسِي. وَالثَّهِ! إِنْ تَرَكْتُ مِنْ حَبْلِ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ. فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ

شَهِدَ مَعَنَا الصَّلَاةَ، وَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ قَطْى تَفَثَهُ، وَتَمَّ

حَجُّهُ».

کے فوائد ومسائل: ﴿ 'وَاس نے میل کچیل دور کرلیا۔' اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طواف وغیرہ کر کے احرام کھول سکتا ہے اور تجامت بنوا کرنہا دھو کر کپڑے پہن سکتا ہے۔ ﴿ جَج کی ادائیگی کے لیے مقرر وقت میں عرفات کی حاضری ضروری ہے۔

> (المعجم ٥٨) - **بَابُ الدَّفْعِ** مِنْ **عَرَفَةَ** (التحفة ٥٥)

٣٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةً ابْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ عَنْ عَرَفَةً؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً، نَصَّ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي فَوْقَ الْعَنَقِ.

۳۰۱۷ - حضرت اسامه بن زید رفتها سے روایت بے ان سے سوال کیا گیا: رسول الله طاقیا جب عرفات سے روانہ ہوتے تقید؟ انھوں نے فرمایا: درمیانی رفتار سے چلتے تقد۔ جب کھلی جگہ ملتی نورفتار سے کیا تھے۔ جب کھلی جگہ ملتی نورفتار سے کے درسے کے ملتی نورفتار سے کے درسے ۔

باب: ٥٨-عرفات سے روانگی

وتوفء وفات ہے متعلق احکام ومسائل

حيورُ اجس برهبرانه ہوں ۔ تو کيا ميراحج ہوگيا؟ تو ني

سَلَيْلًا نے فرمایا:''جو محض ہمارے ساتھ (مزدلفہ میں فجر

کی) نماز میں ملا اور وہ اس سے پہلے رات کو یا دن کو

عرفات ہے ہوآ یا ہے اس نے اپنامیل کچیل دور کرایا

اوراس كا فح يورا بوگيا-"

راوی حدیث و کیج انسٹانے نے کہا: لینی آپ درمیافی رفارے تھوڑ اساتیز جلتے۔

فوائد ومسائل: ﴿ عَنَق اس درميانی رفتار کو کتب ہیں جو بہت آ ہت بھی نہ ہواور زیادہ تیز بھی نہ ہو۔ ﴿ نَص اون کی تیز رفتار کو کتب ہیں۔ ﴿ بھیٹر بھاڑ کے مقامات پر تیز رفتاری مناسب نہیں کیونکداس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور حادثے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ﴿ جانور سے اس کی طاقت کے مطابق ضرورت کے مطابق زیادہ کام بھی لیا جاسکتا ہے لیکن پنہیں ہوتا جا ہے کہ بمیشد زیادہ سے زیادہ کام لینے کی کوشش کی جائے

٣٠١٧ أخرجه البخاري، الحج، باب السير إذا دفع من عرفة، ح:١٦٦٦، ٢٩٩٩، ٤٤١٣، ومسلم، الحج، بام الإفاضة من عرفات إلى المزدلقة . . . الخ، ح:١٢٨٦ من حديث هشام به .

وتوف مز دلفه اورمز دلفه سے متعلق دیگرا حکام ومسائل

20- أبواب المناسك

المكاس كة رام كالجي خيال ركهنا جا ہے۔

٣٠١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبِلَى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ
هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ.
لاَنْجَاوِزُ الْحَرَمَ. فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ الْفَاسُ اللهُ عَزَّ وَجَلًا: ﴿ ثُمَّ الْفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا: ﴿ ثُمُ الْفَاسُ اللهَ عَزَّ وَجَلًا: ﴿ ثُمُ الْفَاسُ اللهَ اللهِ اللهُ عَزَّ وَجَلًا: ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۰۰۱۸ - حضرت عائشہ تا سے روایت بے انھول فرمایا: قریش کہتے تھے: ہم بیت اللہ کے پاس رہنے والے ہیں۔ ہم حرم (کی حدود) سے آگے نہیں جائیں گئ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ نُمْ اَفِيْضُوا مِنُ حَیْثُ اَفَاصَ النّاسُ ﴾ '' پھر وہاں سے واپس آؤ جہاں سے (دوسرے) لوگ واپس آئیں۔''

[البقرة:١٩٩]. أُن معدد ث

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ جَ كَ لِيهِ عَرفات جانا ضرورى ہے۔ ﴿ شريعت مِيں اپنی طرف ہے مسائل بنالينا درست نبیں۔ ﴿ حرم كِر ہنے والوں كے ليے جواحكام دومروں ہے الگ ہيں وہ واضح كرد ہے گئے ہيں مثلاً: جَ تَمْتُعَ كَى قربانى ياس كے متباول كے طور پروس روزے ركھنے كا تھم اہل حرم كے ليے نہيں۔ (البقرة ١٩٦١)

> (المعجم ٥٩) - بَمَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْع لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ (التحفة ٥٩)

باب:۵۹-جس شخص کوکوئی ضرورت پیش آجائے وہ عرفات اور مزولفہ کے در میان رک سکتا ہے

٣٠١٩- حضرت اسامہ بن زید طائب سے روایت ہے ' انھوں نے فرمایا: میں رسول اللہ طائبا اس گھائی کے ساتھ (عرفات ہے) واپس ہوا۔ جب رسول اللہ طائبا اس گھائی کے پاس پہنچ جس کے پاس امیر قیام کرتے ہیں آپ سواری ہے اترے اور پیشاب کیا ' پھر آپ نے وضوکیا۔ میں نے کہا: نماز افر مایا: ''نماز آ کے ہوگی۔'' جب رسول اللہ طائبی مزدلفہ پہنچے تو اذان اور اقامت کہلوائی ' پھر مغرب ٣٠١٩ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا
شُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ،
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ، قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ
رَسُولِ اللهِ عَنْدُهُ الْأُمَرَاءُ، نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأً.
يُنْزِلُ عِنْدَهُ الْأُمَرَاءُ، نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأً.
فَلْتُ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ،

٣٠١٨\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها، ح: ٨٨٤ من طريق آخر عن هشام به، وقال: "حسن صحيح".



٣٠١٩ أخرجه مسلم، الحج، بأب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا. بالمزدلفة في هذه الليلة، ح: ١٢٨/ ٢٧٨/ ٢٧٩ من حديث إبراهيم بن عقبة به باختلاف يسير.

#### www.sirat-e-mustageem.com

٢٥-أ**بواب المناسك** ....... ... ... ...

فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْع أَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى كَي نماز يرْهالَي كُركى ن بَعَى اونول في مامان الْمَغْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَحِّلَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، فيسيساتاراتها كدرسول الله ظاهم الله كار عرب بوع اور

حَتَّى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

🌋 فوائد ومسائل: ①عرفات ہے واپسی برمغرب اورعشاء کی نمازیں مزولفہ میں اوا کی جاتی ہیں۔ ﴿ یہ نمازیں ایک اذان ہے ادا کی جاتی میں' البتۃ ا قامت دونوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ ﴿ اس موقع بر مغرب اورعشاء کے درمیان تھوڑ اسا وقفہ کر لینا درست ہے۔ ﴿ مز دلفہ میں مُشہر نامج کا رکن ہے۔

(المعجم ٦٠) - بَابُ الْجَمْع بَيْنَ باب: ١٠-مردلفه مين دونمازي الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْع (التحفة ٦٠)

> ٣٠٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ 32: ﴿ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ

يَقُولُ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بِالْمُزْدَلِفَةِ.

٣٠٢١- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيْهِ صَلَّى المَغْرِبَ بِالْمُزُّ دَلِفَةِ . فَلَمَّا أَنَخْنَا قَالَ : «اَلصَّلَاةُ بِإِقَامَةِ».

(المعجم ٦١) - بَابُ الْوُقُوفِ بِجَمْعِ (التحفة ٦١)

..... وقوف مز دلفه اورمز دلفه ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

عشاء کی نماز پڑھائی۔

جمع کر کے پڑھنا

 ۳۰۲۰ حضرت ابوابوب انصاری طانفاے روایت ے انھوں نے فر مایا: میں نے ججۃ الوداع میں رسول اللہ سُلِيْلُمُ کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازس مز دلفہ میں ادا کیں۔

۳۰۲۱ - حضرت عبدالله بن عمر دانتیاے روایت ہے كەنبى ئالىم أ فرولفەمىن مغرب كى نماز اداكى ـ جب ہم نے اپنے اونٹ بٹھائے تو رسول الله طُعُمُّا نے فرمایا: ''نمازا قامت کے ساتھ ہوتی ہے۔''

باب: ٦١١ - مز دلفه مين تقهرنا



٣٠٢٠ أخرجه البخاري، الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ح:٤١٤،١٦٧٤ من حديث يعلى به، ومسلم، الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . . . الخ، ح: ١٢٨٧ عن محمد بن رمح به .

٣٠٢١ـ [إسناده صحيح] وله طريق آخر عن سالم عند البخاري، الحج، باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ح: ۱۶۷۳ وغیره.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

وقوف مز دلفها ورمز دلفه ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

۳۰۲۲ – حضرت عمر و بن میمون پشانشهٔ سے روایت ہے ' ٣٠٢٢– حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: انھوں نے کہا: ہم نے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹھ کے حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ ہمراہ حج کیا۔ جب ہم مزدلفہ سے واپس ہونے گگے تو أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حضرت عمر طالطًا نے فر مایا: مشرکین کہا کرتے تھے: اے حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَمَّا أَرَدْنَا شیر یہاڑ! روشن ہو جا تا کہ ہم (واپس منیٰ کی طرف) أَنْ نُفِيضَ مِنَ الْمُزْ دَلِفَةِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُشْرِكِينَ بھاگیں <sub>-</sub> وہ اس وفت تک واپس نہیں لوٹتے تھے جب كَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ. كَيْمَا نُغِيرُ. تک کرسورج طلوع نہ ہوجاتا۔رسول الله ظافا نے ان وَكَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. کے خلاف عمل کیا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے واپس فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيُّو ، فَأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمُس.

323

فوائد دسائل: ﴿ مسلمانوں کی عبادتیں غیر مسلموں ہونے سے پہلے روانہ ہونا جا ہے گراس وقت جب کافی روشی ہوجائے۔ ﴿ مسلمانوں کی عبادتیں غیر مسلموں ہے مختلف ہیں جتی کہ جوعبادتیں شترک ہیں ان میں طریق کار میں فرق کر دیا گیا ہے۔ ﴿ جب مشترک عبادتیں بھی مختلف کردی گئ ہیں تو ان تبواروں میں مسلمانوں کا شریک ہونا کسے جائز ہوسکتا ہے جوخالص غیر مسلم سمیں اور تبوار ہیں مثلاً: کر مس نیا عیسوی سال نوروز بسنت و بوالی میل طبیع فیے فیر منادی عمی کی وہ رسیس جوغیر مسلم سمیں رائج ہیں مثلاً: سائگرہ بری کسی کی وفات پر سیاہ مبلی فیراس پیشمیں اور عورتوں کا اختلاط اور آپس میں ہمنی کی اوقات پر سیاہ کے کراس پر شمیس جلانا اور عورتوں کا راستوں میں ناچتے گاتے ہوئے مہندی کے کر چلنا۔ بیسب کا فرول باکٹوس ہندوؤں کی سمیل سوچ بھی نہیں سکتا۔ بیسب کا فرول باکٹوس ہندوؤں کی سمیل اور کی مسلمانوں کو کمل طور پر بالگرو بی غیرت و جیت رکھنے والاکوئی مسلمانوں کو کمل طور پر بالگرو بی غیرت ، عنام مسلمانوں کو کمل طور پر بر بر کرنا جا ہے۔

۳۰۲۳ - حضرت جابر ڈاٹنڈ سے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا: حجۃ الوداع میں نبی ٹاٹیل (مزدلفہ سے ) والپس لوٹے تو آپ پراطمینان وسکون کی کیفیت تھی۔ آپ

٣٠٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنِ التَّوْدِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبِيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: أَفَاضَ

٣٠**٧٧**\_أخرجه البخاري، الحج، باب: متى يدفع من جمع، ح: ٦٦٤٤، ٣٨٣٨من حديث شعبة عن أبي إسحاق به. **٣٠٧٢\_[صحيح]** أخرجه أبوداود، المناسك، باب التعجيل من جمع، ح: ١٩٤٤ من حديث الثوري به، وأخرجه

### www.sirat-e-mustaqeem.com

وقوف مزدلفه اورمزدلفه معتقاق دیگرادکام وسائل نے لوگوں کو بھی سکون کا تھم دیا۔ اور انھیں الی (چھوٹی) کنگر یوں کے ساتھ ری کرنے کا تھم دیا جوالگلیوں میں کیٹر کرچھینٹی جاسکیں۔ آپ نے وادئ محسر میں سواری کو تیز کیا اور فرمایا: ''میری امت کو چاہیے کہ اپنے عبادت کے طریقے سکھ لے۔ مجھے معلوم نہیں شاید میں اس سال کے بعدان سے (جھیے معلوم نہیں شاید میں اس سال

٥٠-أبواب المناسك
النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ.
وَأَمَرَهُمْ إِللسَّكِينَةِ. وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ
حَصَى الْخَذْفِ. وَأُوضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
وَقَالَ: «لِتَأْخُذْ أُمْتِي نُسُكَهَا فَإِنِّي لَا أَدْرِي
لَعْلَي لَا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هٰذَا».

فوائد ومسائل: ﴿ جَ كَ دوران مِن اليك مقام ہے دوسرے مقام تک جاتے ہوئے تیز رفآری ہے پہیز کرنا چاہیے بلکدورمیانی رفآرے چانے ہوئے تیز رفآری ہے لیے۔ ﴿ دادی محمر وہ مقام ہے جہاں ابر ہہ کالشکرتاہ ہوا تھا'اس لیے رسول اللہ طائق وہاں ہے تیزی ہے گزرے۔ ﴿ قدیم جاوشدہ بستیوں کوسیرگاہ نہیں بنانا چاہیے۔ پاکستان میں ہڑ پہاورموئن جو دڑو وغیرہ کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں' دوسرے ممالک میں بھی الیے مقامات موجود ہیں میکن ہے بہاں کے لوگ اللہ کے عذاب کی وجہ ہوئے ہوں۔ اللہ کی عذاب یافتہ قوموں کے آثار باعث عبرت ہیں' تماشاگاہ نہیں۔ ﴿ شریعت کے مسائل میں اصل مرجع رسول اللہ طائع کی ذات مبارک ہے' کی اور کا ممل جو جو تیک زندہ نہیں رہے' جیسے آخری جج کے موقع پر فرمادی تھا۔ بی طائع کی اور بھی بہت ی پیش گوئیاں طریع کے تک زندہ نہیں رہے' جیسے آخری جج کے موقع پر فرمادیا تھا۔ بی طائع کی اور بھی بہت ی پیش گوئیاں حزف بحرف بحرف بحرف بوری ہوئیں ۔ ہدرسول اکرم طائع کی صدافت اور نبوت کی دلیل ہے۔

٣٠٢٤ - حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْجِمْصِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ، غَدَاةَ جَمْع: "يَا بِلَالُ! أَشْكِتِ النَّاسَ» أَوْ "أَنْصِتِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ النَّاسَ» أَوْ "أَنْصِتِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ

٣٠٢٤ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، أبوسلمة لهذا لا يعرف اسمه وهو مجهول"، وله شواهد كلها ضعيفة، منها حديث شبوية بن عبدالرحيم أبي أحمد المروزي عن ابن المبارك عن سفيان النوري عن الزبير بن عدي عن أنس به هشبوية مجهول، وهو غير أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي، وقال العقيلي: ١/ ١٩٦: "حديثه منكر غير محفوظ" ومن طريقه أخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، ص: ٩٧، و ابن عبدالبر في التمهيد: ١/ ١٢٨ على تصحيف فيه، وفيه علة أخرى، ح: ١٦٨.



٢٥- أبواب الصناسك ١٩٠٤ ألم المناسك ١٩٠١ ألم المناسك ١٩٠٤ ألم المنا

تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ هٰذَا فَوَهَبَ كانام لَي روانه وجاوً"

مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ. وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا

سَأَلَ. إِذْفَعُوا بِاسْمِ اللهِ».

الله فوائد ومسائل: ( فرکوره روایت کو جهارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار ویا ہے جبکہ بعض دیگر محققین نے اسے سیح قرار دیا ہے تنصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة للالبانی، وقم: ۱۹۲۳) بنابریں اگر مجمع بڑا ہوتو بات شروع کرنے سے پہلے سامعین کو توجہ دلائی جاسکتی ہے کہ خاموثی سے بات نیں۔ ( مردلفہ میں اللہ کی طرف ہے حاجول کو مغفرت کا انعام ملائے۔

(المعجم ٦٢) - بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعِ [إِلَى مِنَى] لِرَمْيِ الْجِمَادِ (التحفة ٦٢)

٣٠٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:
حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،
عَنِ الْحَسَنِ الْغُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَدِمْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أُغَيْلِمَةَ بَنِي
عَبْدِالْمُطَّلِبِ، عَلَى حُمْرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْع.
فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: "أَبَيْنِيَّ لَا
فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: "أَبَيْنِيَّ لَا

زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ: «وَلَا إِخَالُ أَحَداً يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

باب:۹۲ - جمرات کی رمی کے لیے لوگوں سے پہلے مزولفہ سے منلی چلے جانا

(راوی صدیث) سفیان نے فدکورہ روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: ''میرے خیال میں کوئی بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے اسے ری نہیں کرےگا۔''

🏄 فوائد ومسائل: 🛈 فدكوره روايت كوبهارے فاضل محقق فے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکه دیگر محققین نے



٣٠**٢ه\_ [إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، المناسك باب التعجيل من جمع، ح: ١٩٤٠ من حديث سفيان به ه العسن العرني ثقة، أرسل عن ابن عباس كما في التقريب، ولأصل الحديث شواهد كثيرة عند الطحاوي:(مشكل الآثار:٤/ ٣٨٤\_٣٨٤ وغيره).

ری ٔجمرات ہے متعلق احکام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

اسے مجھ قرار دیا ہے اور اس پر تفصیل بحث کی ہے۔ محققین کی تفصیل بحث سے تھیج حدیث والی رائے ہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے البذا ندکورہ روایت سنوا ضعف ہونے کے باوجود قائل عمل اور قائل مجمت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ویکھیے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۴۷۰٪) ﴿ رسول الله عَلَيْهُمْ فَى وَن وَ الْحِبَو فَحْر کی نماز مزولقہ میں اوا کی تھی۔ اس کے بعد کافی روثنی ہو جانے تک اللہ کے وکر میں مشغول رہے کہ پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلقہ سے منی کی طرف روانہ ہوئے۔ (سنن ابن ماجه عدیث: ۱۳۵۳) ، ورسورج طلوع ہونے کے بعد بڑے جمر کے پر کنریاں ماریں ابن ماجه عدیث: ۳۵۰٪) ، بچوں پر شفقت کرنی چاہیئ نیز آنھیں وین کے مسائل فرمی سے سمجھانے چاہیں۔ (سنن ابن ماجه ، حدیث: ۳۵٪) ، بچوں پر شفقت کرنی چاہیئ مزوانہ ہو سکتے جیں اور فجرکی نمازمنی میں پڑھ چاہیں۔ (سنن النسائی) الحج ؛ باب تقدیم النساء والصبیان إلی منازلهم بمزدلفه عدیث: ۳۰۵٪)

٣٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ضَعَفَةِ أَمْلِهِ.

326

٣٠٢٦ - حفرت عبدالله بن عباس عَنْجا سے روایت ہے اَصُول نے فرمایا: رسول الله تُلَقِیم نے اپنے گھر کے جو کمزور افراد (عورتیں اور بچ توت والے لوگوں ہے) پہلے (مزدلفہ سے منی) بھیجے تھے میں بھی ان میں شامل تھا۔

المومنین هفرت عائشہ ہی ہے روایت ہے کہ ام المومنین هفرت سودہ بنت زمعہ ہی ہجاری بدن والی خاتون تھیں۔ انھوں نے رسول اللہ ﷺ علی کہ اجازت چاہی کہ مزدلفہ سے لوگوں کے روانہ ہونے سے پہلے روانہ ہو جائیں تو آپ ٹاٹی نے انھیں اجازت دے دی۔

٣٠٢٧ - حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَلَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَلَّثَنَا مَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِئْتَ رَسُولَ رَمْعَةً كَانَتِ امْرَأَةً نَبِطَةً. فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دُفْعَةِ النَّاسِ. فَأَذِنَ لَهَا.

٣٠٢٦\_أخرجه مسلم، الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مني . . . الخ، ح: ١٢٩٣\_غن ابن أبي شببة به .

٣٠٢٧ أخرجه البخاري، الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل . . . الغ، ح : ١٦٨٠ من حديث سفيان الثوري به، ومسلم، الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن . . . الغ، ح : ٢٩٦/١٢٩٠ من حديث وكيع به، وللحديث طرق أخرى.

٢٥-أبواب المناسك

(المعجم ٦٣) - **بَابُ تَ**دْرِ حَصَى الرَّمْيِ (التحفة ٦٣)

٣٠٢٨ حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ،
عَنْ مُلْيَمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمَّهِ
قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَوْمَ النَّحْرِ، عِنْدَ
مَمْرَةِ الْعَقَبَةِ. وَهُو رَاكِبٌ عَلَى بَعْلَةٍ. فَقَالَ:
إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ! إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَارْمُوا
إِمِنْ لِحَصَى الْخَذْفِ».

ری جمرات ہے متعلق احکام و سائل باب: ۶۲۳ - جمرات کو کتنی بڑی کنگریاں ماری جائیں؟

٣٠ ٢٨ - حفرت سليمان بن عمره بن احوص وظف اپني والده (حضرت ام جندب از ديد پي ان سي روايت كرت بين انھوں نے فرمايا: ميں نے قربانی كه دن جی تاليم اكم جمرهٔ عقبه (بڑے جمرے) كے پاس ديكھا جب كه آپ فچر پر سوار تھے۔رسول اللہ تاليم نے فرمايا: "دلوگو! جب تم جمرے پر كنكرياں ماروتو چھوئی كنكرياں مارو،"

327

کیا ہے کین ان شواہد کی محت وضعف کی طرف اشارہ نیس کیا جبد ویگر متقین نے استوا معیف قرار دیا ہے اوراس کے شواہد کا ذکر ہے کیا ہے کین ان شواہد کی محت وضعف کی طرف اشارہ نیس کیا جبد ویگر متقین نے اسے شواہد کی بنا پر صن قرار دیا ہے اوراس کی بابت سیر حاصل بحث کی ہے۔ محقین کی اس بحث سے محسین صدیث والی رائے ہی اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے 'لہذا ند کورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجو دو دیگر شواہد کی بنا پر قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (المدو سوعة الحدیثیة مسند الامام احمد:۳۹۵/۳۵ ۴۳۹ وصحیح اُبی داود (مفصل) للاللالذی 'رفتہ ۱۵۱۵) کا امام کو جا ہے کہ ہر مقام پر موقع کی مناسبت سے مسائل بیان کرنے کے دوران میں بلند مقام پالمند چیز پر کھڑا ہونا مناسب ہے خاص طور پر جب کہ حاضرین کی مسائل بیان کرنے کے دوران میں بلند مقام پالمند چیز پر کھڑا ہونا مناسب ہے خاص طور پر جب کہ حاضرین کی قعداوزیادہ ہوتو منبر وغیرہ پر خطبہ دینا چاہیے۔ منبر شہوتو زمین پر کھڑے ہوگ ہوں۔ ہرستون بحرہ کہ جا سائل بیا تا ہے۔ بڑے قعداوزیادہ ہوتو منبر وغیرہ پر خطبہ دینا چاہیے۔ منبر شہوت کرنا ماری جاتی ہیں۔ ہرستون بری کھڑے اور اگر ہونا مناسب سے بہلے آتا ہے۔ وس ذو الحجہ کو صوف اس کی ری جمرے کو الکہ شکاۃ پر چلتے ہوئے میں۔ مسجد خیف سے جرات کی طرف ہے آئی ہے۔ وس ذو الحجہ کو صوف اس کی ری جمرے کو 'الکہ شکر آ الاؤ کالی' 'کہتے ہیں۔ محمد خیف سے جرات کی طرف آئیں تو سب سے بہلے ہوں تو سب سے بہلے ہی آتا ہے۔ ورمیانی جمرے کو 'الکہ شکر آ الاُو وُلی' 'کہتے ہیں۔ محمد خیف سے جرات کی طرف آئیں تو سب سے بہلے ہی آتا ہے' نیز

٣٠٢٨\_[إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، المناسك، باب في رمي الجمار، ح: ١٩٦٦ من حديث علي بن مسهر به، وانظر، ح: ٥٠٤ لحال يزيد، ولأصل الحديث شواهد كثيرة.

ری جمرات ہے متعلق احکام ومسائل

20-أبواب المناسك

وس فروالحجہ کے سوایاتی ایام میں سب سے پہلے اس کی رقی کی جاتی ہے۔ ﴿ عام لوگ جمرات کو''شیطان'' کہتے میں۔ یہ درست نہیں۔ یہاں تکریاں بارنا حج کی عمادت کا ایک حصہ ہے اور عبادت کی جگہ کو شیطان کہنا انتہائی نامناسب ہے۔ ﴿ جمرات پر بنزی بنزی تکریاں' چھر یا جوتے ہارناسنت کے خلاف اور غلو ہے جس سے عمل کا ثواب ضائع ہوجا تا ہے۔ ﴿ تَکَریوں کی مقدار کے لیے حدیث میں [حَصَی الْنَحَدُف] کے الفاظ ہیں' یعنی ایک تکریاں جنمیں دوا گلیوں میں کی زکر دور بھینکا جاسکے'اس لیے ترجمہ'' جھوٹی تکریاں'' کیا گیا ہے۔

٣٠٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا الْمُواَسِنِ، الْمُوالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، غَذَاةَ الْمُقَبَةِ. وَهُوَ عَلَى انْ وَسُولُ اللهِ ﷺ، غَذَاةَ الْمُقَبَةِ. وَهُوَ عَلَى انْ وَسُولُ اللهِ ﷺ، غَذَاةَ الْمُقَلِّمُ لَهُ سَبْعَ حَصَى الْخَذْفِ. وَهُو عَلَى خَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ. فَجَعَلَ مَنْ عَلَى الْخَذْفِ. فَجَعَلَ عَلَى الْخَذْفِ. فَجَعَلَ النَّاسُ! إِيَّاكُمْ فَارْمُوا اللَّهُ وَيَقُولُ: "اَمْثَالَ هُولُلاءِ فَارْمُوا اللَّهُ وَيَقُولُ: "اَمْثَالَ هُولُلاءِ فَارْمُوا اللَّهُ وَيَقُولُ: "اَلْمُثَالَ هُولُلاءِ وَالْغُلُوّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ وَالْمُكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ وَالْمُكُمُ الْغُلُو فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ وَالْمُكِنَا فَيْ الدِّينِ اللَّينِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى فَي الدِّينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الدِّينِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ فِي الدِّينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُ الْعُلُولُ فِي الدِّينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ فِي الدِّينِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعُلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلَ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

۳۰۴۹ - حضرت عبدالله بن عباس و المجان ال و اليت روايت به حمر محتبه کوری کرنے کے دن صبح کے وقت رسول الله مؤلی او کئی پر سوار نظی تب آپ نے فرمایا: " مجھے کنگریاں چن دو۔" میں نے آپ کوسات کنگریاں چن دیں ، جو الگیوں میں پکڑ کر مجھنے کے قابل تھیں ۔ رسول الله مؤلی آھیں اپنے ہاتھ میں لے کر حرکت دینے گئے اور فرمایا: "ان جیسی کنگریاں مارو۔" پھر فرمایا: "لوگوا وین میں فلو (اور صد سے برا ھے) سے پہلے لوگوں کو دین میں فلو ہی نے تباہ کرایے۔"

فوائد ومسائل: ﴿ رَى كُرِ نَهِ كَ لِي كَنكريال سَي بِعِي جَدِّ ہِ لَ جَاسَتَى بِين اگر چِه مَنیٰ ہی ہے لے لی جائمیں ۔ صرف وہ سَنگریاں لینامنع بیں جو پہلے جرات پر ماری جا چکی ہوں۔ ﴿ عوام مِیں مشہور ہے کدری کے لیے سَکّریاں مزدلفہ ہے چن کر لائی چاہئیں۔ بیدرست نہیں۔ نی طاقی اے منی ہی سات سَکریاں کی تھیں۔ چار دن کی سَکریاں اُسٹی نہیں لیں۔ ﴿ رَی کے لیے چنی ہوئی سَکْریوں کو دھونا ایک ہامل مسلہ ہے جس کی وَل اہمیت نہیں۔ ﴿ وَ مِن کے سی کام مِی بھی سنت کی مقرر کی ہوئی حد ہے بوھنا شیطان کو خوش کرنے واللہ کام ہے۔ سنت کے مطابق چھوٹی سَکریاں مارنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس سے موس کو ثواب ملائے۔

٣٠٢٩\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي، مناسك الحج، التقاط الحصى، ح:٣٠٦١،٣٠٥٩ من حديث عوف الأعرابي به، وصححه ابن خزيمة، ح:٢٨٦٧، وابن حبال، ح:٢٠١١، والحاكم:٢٦٦١، والذهبي.

ری جمرات ہے متعلق احکام ومسائل

## 

باب:۶۳-بڑے جمرے پرکنگریاں کہاں کھڑے ہوکر ماری جائیں؟

٣٠٣٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِي بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمَّا أَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرةَ الْعَقَبَةِ، اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ. وَجَعَلَ الْجَمْرةَ عَلَى حَاجِيهِ الْأَيْمَنِ. ثُمَّ رَمْى بِسَبْعِ عَلَى حَاجِيهِ الْأَيْمَنِ. ثُمَّ رَمْى بِسَبْعِ خَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّ قَالَ: مِنْ خَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّ قَالَ: مِنْ فَطَهُنَا، وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أَنْزِلَتْ فَيْدُهُ وَمَى الَّذِي أَنْزِلَتْ فَيْرُهُ وَمَى الَّذِي أَنْزِلَتْ فَيْدُهُ وَمَى الَّذِي أَنْزِلَتْ فَيْرُهُ وَمَى الَّذِي أَنْزِلَتْ فَيْرُهُ وَمَى الَّذِي أَنْزِلَتْ

۳۹۳۹- حفرت عبدالرحن بن بزید رئس سے روایت کے انھوں نے فر مایا: حفرت عبداللہ بن مسعود رقائد بب جمرہ عقبہ کے پاس آئے تو وادی کے نشیمی حصے میں چلے گئے کو کھرف منہ کیا ، جمرے کواپنے دائیں ابرو کے مقابل رکھا اور سات کنگریاں مارس ۔ ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے پھر فر مایا: تتم ہاس ذات کی معبود نہیں! اس جگہ کھڑے ہو کر جس کے سوا کوئی معبود نہیں! اس جگہ کھڑے ہو کر کنگریاں ماری تھیں اس شخصیت نے جن برسورہ بقرہ نزل ہوئی۔

فوائد ومسائل: ﴿ الروك مقابل ' رکھنے كا مطلب يہ ہے كہ بالكل سامنے كھڑے نہيں ہوئے بلاتھوڑا ما ہوئ كوائد ومسائل: ﴿ الروئ مرتے وقت كنگريال ايك ايك كركے مارنى چا بميس ﴿ بركنكرى مارتے وقت اللّٰدا كركم لَهُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ الل



٣٠٣٠ـ أخرجه البخاري، الحج، باب رمي المجمار من بطن الوادي، ح:١٧٤٧ـ١٥٢٠، ومسلم، الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة، ح:١٢٩٦ من حديث عبدالرحمن لين يزيديه، وأخرجه الترمذي، ح:٩٠١ من حديث وكبع به، وقال: " حسن صحيح ".

ری ٔجمرات ہے متعلق احکام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك..

۳۰۴۳-حفرت سلیمان بن عمرو بن احوص ر والخوا بی والده (حضرت ام جندب روسی) سے روایت کرتے ہیں انحوں نے فرایا: میں نے قربانی کے دن نبی شاہراً کو جمرہ عقبہ (بڑے جمرے) کے پاس دیکھا۔ آپ وادی کے نشیبی حصے میں چلے گئے اور جمرے کوسات کنگریاں ماریں۔ ہر کنگری کے ساتھ تجبیر (اللہ اکبر) کہتے تھے گھر والیس تشریف لے گئے۔

٣٠٣١ حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، يَوْمَ النَّحْرِ، عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ. اسْتَبْطَنَ الْوَادِي، فَرَمَى الْجَمْرةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ثُمَّانُ مَعَ كُلِّ

امام ابن ماجہ رطف نے ایک دوسری سند سے بھی ہید روایت نبی طَائِعً سے سابقہ حدیث کے ہم معنی بیان کی ہے۔ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ شُلْيَمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ،
عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ
33 عُمْ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

## باب: ۹۵-بڑے جمرے کوری کرکے اس کے پاس نے تھہرنا

(المعجم ٦٥) - بَاب: إِذَا رَهٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا (التحفة ٦٥)

۳۰-۳۲ حضرت عبداللہ بن عمر ڈٹٹنا سے روایت ہے کہ انھوں نے جمرؤ عقبہ کو کنگریاں ماریں اور اس کے پاس ندر کے اور بتایا کہ نبی ٹاٹٹنا نے بھی اس طرح کیا تھا۔ ٣٠٣٢ حَلَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَلَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْلِي عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا. وَذَكَرَ أَنَّهُ أَنَّ النَّبَيَ عَلَى هَلَا وَلَكَرَ لَلْكَ.

سوسو - سوس عبدالله بن عباس بالثياس روايت

٣٠٣٣ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ:

٣٠٣١\_[ضعيف] تقدم، ح:٣٠٢٨.

٣٠٣٧ أخرجه البخاري، الحج، بابإذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل، ح: ١٧٥١ عن عثمان به. ٣٠٣٣ [صحيح] وفيه علل \* سويد بن سعيد تقدم، ح: ١٠٣٦، الحجاج بن أرطاة تقدم، ح: ١٠٩٦، الحجاج بن أرطاة تقدم، ح: ١١٩٢، وحسنه البوصيري، والحديث السابق

## www.sirat-e-mustaqeem.com

رمیٔ جمرات ہے متعلق احکام دمسائل

20- أبواب المناسك

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَن ﴿ حِ الْعُولِ نِے فرمایا: رسول اللَّه ظَيُّم جب جمرة عقبه الْحَكَم بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (برے جرے) كورى كرتے تو چلے جاتے سے مشہرتے

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا رَلْمَى جَمْرَةَ ﴿ تَهْمِي صِحْدٍ

الْعَقَبَةِ، مَضْى وَلَمْ يَقِفْ.

ﷺ نوا ئدومسائل: ۞ دس ذ والحجه کو صرف بڑے جمرے کورمی کی جاتی ہےاور بیرمی صبح کے وقت سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے۔ 🕈 گیارۂ بارہ اور تیرہ ذوالحہ کو تینوں جمرات کوسورج ڈھلنے کے بعد ری کی جاتی ہے۔ 🐨 تنیوں جمرات کوری کرتے وقت پہلے جھوٹے جمرے کو مجمر درمیان والے کواور پھر ہڑے جمرے کورمی کی جاتی ہے۔ ﴿ جِھوٹے اور درمیانی جرے کو کنگریاں مارنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرنی جاہے۔ حضرت ابن عمر ٹائٹی سے روایت ہے کہ'' وہ جمر ہُ دنیا( چھوٹے جمرے) کوسات کنگریاں مارتے تھے' ہر کنگری کے بعد تکبیر کہتے تھے پھرآ گے بڑھ کر (ہموار )میدان میں چلے جاتے اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوجاتے' دیر تک کھڑے رہ کر دعا کرتے اور ہاتھ اٹھائے رکھتے۔ پھر درمیانی جمرے کو ری کرتے' پھر ہائیں طرف ہو کر میدان میں چلے جاتے اور قبلہ رخ ہو کر دیر تک کھڑے ہو کر دعا کرتے اور ہاتھ اٹھا کر دیرتک کھڑے رہے۔ چرعقبہ دالے جمرے کو دادی کے نثیبی حصے میں کھڑے ہوکر رمی کرتے اوراس کے پاس نہ کھبرتے' اور فرماتے تے: میں نے ٹی نافی کا کی طرح کرتے و یکھاہے۔" (صحیح البحاري الحج باب إذا رمي الحموتين يقوم مستقبل القبلة و يسهل عديث: ١٤٥١)

باب: ۲۲ - سوار جو کر جمرات کوری کرنا

۳۰۳۴ - حضرت عبدالله بن عباس طانتها سے روایت ہے کہ نبی ناٹیا نے اپنی سواری پر (سوار ہوکر) جمرے کو ئىكرياں ماريں۔ (المعجم ٦٦) - **بَابُ** رَمْي الْجِمَارِ رَاكِبًا (التحفة ٦٦)

٣٠٣٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَن الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

٣٠٣٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

٣٥ ٣٠ - حفرت قدامه بن عبدالله عامري والثلا سے

٣٠٣٤\_[حسن] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا، ح: ٨٩٩ من حديث الحجاج ابن أرطاة به، ح: ٢٩٨١، ١١٢٩، ٤٩٦، وقال: "حسن"، والحديث الآتي شاهدله.

٣٠٣٠\_[إسناده حسن] أخرجه النسائي، مناسك الحج، الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم، ح:٣٠٦٣ من44

. ری جمرات سے متعلق احکام ومسائل

٢٥-أبواب المناسك

روایت ہے؛ انھوں نے فرمایا: میں نے قربانی کے دن نی ٹرائی کو دیکھا کہ آپ نے جمرے کوری کی۔ آپ اپنی ایک سرخ وسفیدرنگ کی اوٹنی پرسوار تھے۔ نہ کی کو مارا جاتا تھا' نہ دور ہٹایا جاتا تھا' اور نہ ہٹو بچو کی آ واز س تھیں۔

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، عَنْ قُدَامَةً ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيِّةٍ رَمَى الْجَمْرَةَ، يَوْمَ النَّحْرِ، عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءً. لَاضَرْبَوَلَاظَرْدَ. وَلَاإِلَيْكَ إِلَيْكَ

ﷺ فواكدومسائل: ﴿ سوارى پرسوار بوكررى كرنا جائز ہے ۔ ﴿ رسول الله عَلَيُهُ وَنِيا كَ بادشا بول كى طرح نه تھجن كے دربارى عوام كوقريب نبيس آنے ديتے -

> (المعجم ٦٧) - **بَابُ** تَأْخِيرِ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ عُذْرِ (التحفة ١٧)

باب: ٧٤ - عذر کی وجہ سے رق کو مؤخر کیا جاسکتا ہے

۳۰۳۹ - حضرت ابو بداح عدی بن عاصم دلالت اپنے والد (حضرت عاصم بن عدی بن جد دلالا) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مظافیا نے چرواہوں کواجازت دی کہ وہ ایک دن رمی کریں اور ایک دن چھوڑ دیں۔

٣٠٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـئِنَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،
عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ
عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ
يَوْماً وَيَدَعُوا
يَوْماً وَيَدَعُوا
يَوْماً.

٣٠٣٧- حضرت ابو بداح عدى بن عاصم رفط البيخ والد (حضرت عاصم بن عدى بن جد والله الله عليه الله عليه الله عليه في الله عليه المول الله عليه في المول الله عليه المول كورات كزارنے كم بارے ميں

٣٠٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ. ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ:

▶ حديث وكيع به، وقال الترمذي، ح: ٩٠٣: "حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة: ٤/ ٢٧٨، ح: ٢٨٨٨. و٣٣٦. [صحيح] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا، ح: ٩٥٤ من حديث سفيان به، وذكر كلامًا، وقال الحميدي، ح: ٥٥٦ (بتحقيقي): "ثنا سفيان ثنا عبدالله بن أي بكر به ". ٣٠٣. [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا، ح: ٩٥٥ من حديث عبدالرزاق به، وقال: "حسن صحيح"، ورجحه على الرواية السابقة، وصححه ابن خزيمة، ح: ٩٥٥ ، وابن حديث عبدالرزد، ح: ٢٩٧٥، والحاكم: ١/ ٤٧٨، وابن عبداله بي، وهو في نيل المقصود، ح: ١٩٧٥، وابن الجارود، ح: ٤٧٨، والحاكم: ١/ ٤٧٨، وابن جريج: (هـق، ١٥١٠).



## www.sirat-e-mustaqeem.com

رئ بحرات سے متعلق ادکام وسائل رعایت دی کہ وہ قربانی کے دن رمی کریں چر قربانی کے بعد کے دون رمی کریں چر قربانی کے بعد کے دون دن کر گیارہ یا بارہ تاریخ کو) کرلیں۔امام مالک نے فرمایا: میراخیال ہے کہ راوی نے یہ کہا تھا: دو دنوں میں سے پہلے دن (گیارہ ذوالحجہ کو) رمی کرلیں۔اس کے بعد والیسی کے دن (تیرہ ذوالحجہ کو) رمی کرلیں۔

٥٠- أبواب المناسك
حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَخْصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرِعَاءِ الْإبلِ فِي الْبَيْتُونَةِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ. ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا فَلَا عَيْرَامُونَهُ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا فَلَا مَالِكٌ:

فوائد ومسائل: ﴿ وَالْحِبِى كَيَارَهُ بَارَهُ اورتيره تاريخُ كُوايام تشريق كَيْتِ بِين - ان تمن ونول ميں حاجی صرف جمرات كی رمی كرتے بیں ـ اور جس نے دس تاریخ كو قربانی ند كی بو وہ ان دنوں میں قربانی كرسكتا ہے ـ ﴿ عَذْرِ كَى وَجِهِ سے وو دن كی رمی ایک ون كرنا جائز ہے خواہ گیارہ تاریخ كو گیارہ اور بارہ كی رمی كركى جائے خواہ بارہ تاریخ كو گیارہ اور بارہ كی رمی كركے پھرا گلے ون رمی كرلى جائے ـ كرلى كرلى جائے ـ كرلى

(المعجم ٦٨) - **بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الصَّبْيَانِ** (التحقة ٦٨)

٣٠٣٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ.
فَلَيُّنَا عَن الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ.

(المعجم ٦٩) - بَاب: مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُ التَّلْبِيَةَ (التحفة ٦٩)

٣٠٣٩- حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْر:

باب: ۲۸- بچوں کی طرف سے ری کرنا

۳۰ ۳۸ - حفرت جابر ٹاٹٹؤے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نے رسول اللہ ٹاٹٹٹ کے ساتھ جج کیا اور ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ہم نے بچوں کی طرف ہے لبیک کہااوران کی طرف ہے رقی بھی گی۔

> باب:۲۹- حاجی لیک پکارنا کب بندکرے؟

٣٠٣٩-حضرت عبدالله بن عباس والنجار وايت

٣٠٣٩\_ [إسناده حسن] وصححه البوصيري، وله شواهد عند البخاري، ح:١٦٨٥، ومسلم، ح:١٢٨١



## www.sirat-e-mustageem.com

.. ری جمرات ہے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب المناسك .

حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِيهِ ، ﴿ جَهُ بَى ثَلِيًّا لِيكِ بِكَارِتِ ربِحَى كه جمرة عقبه كو عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ، عَنِ ابْن رمي كير عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمْى جَمْرَةَ

۴۰۰ ۳۰۰ - حضرت فضل بن عباس «اثنهٔ سے روایت ے انھوں نے فرمایا: میں سواری پرنبی مُن اللہ کے چھے سوار تھا' چنانچہ میں آپ کولبیک پکارتے سنتار ہاحتی کہ آپ نے جمرۂ عقبہ (بڑے جمرے) کوئنگریاں ماریں۔ جب آب نے اس کی رمی کرلی تولیک یکارنا بند کرویا۔

٣٠٤٠ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ خُصَيفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً. فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمْى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

# باب: • ۷- جمرۂ عقبہ پردمی کے بعد آ دمی کے لیے کیا حلال ہوجاتا ہے؟

(المعجم ٧٠) - بَابُ مَا يَحِلَّ لِلرَّجُل إِذَا رَمْٰي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (التحفة ٧٠)

۳۰ ۲۳ - حضرت عبدالله بن عباس طانباس روايت ہے'انھوں نے فرمایا: جبتم جمرۂ عقبہ پرکنگریاں مارلوتو تمھارے لیےعورتوں کےسواہر چیز حلال ہوگئی۔ایک آ دمی نے کہا: اے ابن عباس! خوشبو بھی؟ انھوں نے فرمایا: میں نے (اس موقع یر) رسول الله الله الله کودیکھا تھا کہ اپنے سرمبارک کو کستوری لگاتے تھے۔تو کیا وہ خوشبوہے مانہیں؟

٣٠٤١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ: قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَ وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰن ابْنُ مَهْدِيٌّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْل عَن الْحَسَن الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ

**▶**♦وغيرهما.

<sup>•</sup> ٢٠٤٠ [صحبح] أخرجه النسائي، مناسك الحج، قطع المحرم التلبية إذا رمي جمرة العقبة، ح: ٣٠٨٢ عن هناد به \* خصيف تقدم، ح:١١٧٣، ولم ينفرد به، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل به، والنسائي، ح: ٣٠٨٤، وإسناده صحيح، وله شواهد.

٣٠٤١ [صحيح] أخرجه النسائي، مناسك الحج، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، ح:٣٠٨٦ من حديث يحيي بن سعيديه، وإسناده ضعيف كما تقدم، ح: ٣٠٢٥، وللحديث شواهد، منها الحديث الآتي.

سرمنذ وانے ہے متعلق احکام ومسائل

20-أبواب المناسك

حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، إلَّا النِّسَاءَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ وَالطِّيبُ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُةٍ يُضَمِّخُ رَأْسَهُ بالْمِسْكِ . أَفَطِيبٌ ذَٰلِكَ أَمْ لَا؟

🚨 فوائد ومسائل: ۞وَس وُوالْحِيرُو حِيارِ كام ہوتے ہيں : (١) بزے جمرے كورى كرنا\_ (ب) قرباني كرنا\_ (ع) سرمنڈ وانا۔ (9) طواف افاضہ کرنا۔ ان جار کاموں کی بیز تیب مسنون ہے تاہم اگران کی بیز تیب قائم نہ رہے تب بھی جج درست ہے' کوئی فدید دغیرہ لازم نہیں آتا۔ ﴿ جمرے کورمی کرنا پہلا کام ہے'اس کی ادائیگی ہے احرام کھل جاتا ہے اس لیے طواف افاضہ عام کیڑوں میں کیا جاتا ہے۔ ﴿ طواف افاضہ کیے بغیراز دواجی تعلقات جائز نہیں ہوتے۔ ﴿ اگر دَى تاريخ كومغرب سے پہلے طواف افاضہ ندكيا جا سكے تو بعد ميں كيا جا سكتا بيكن اس كے ليے وس تاريخ كومغرب سے يملے دوبارہ احرام بائدهنا ضرورى ہوگا۔ (سنن أبى داود' حدیث:۱۹۹۹) تا ہم اس طواف کی ادا کیگی تک از دوائی تعلقات پر پابندی قائم رہے گی۔ ﴿ مرد سی جھی قسم کی خوشبواستعال كرسكتا بشرطيكه احرام كھول جكا ہو۔

۳۷ میں-حضرت عا کشہ والفہا ہے روایت ہے ؛ انھول

٣٠٤٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا خَالِي مُحَمَّدٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَأَبُو أَسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِإَحْرَامِهِ حِينَ أَخْرَمَ، وَلِإَخْلَالِهِ حِينَ أَحَلَّ.

🌋 فائده: دیکھیے فوائد حدیث: ۲۹۲۷

(المعجم ٧١) - بَابُ الْحَلْق (التحفة ٧١)

٣٠٤٣– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

نے فرمایا: میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا احرام کے لیے خوشبو لگائی جب آب نے احرام باندھا اور احرام کھولنے پرخوشبولگائی جب آپ نے احرام کھولا۔

باب: ا۷-سرمنڈ وانا

۳۰، ۳۰۰ - حضرت ابوہر برہ وہالٹا سے روایت ہے



٣٠٤٣\_أخرجه مسلم، الحج، باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن . . . الخ، ح:١١٨٩ من حديث عبيدالله بن عمر به .

٣٠٤٣ـ أخرجه البخاري، الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ح:١٧٢٨ من حديث ابن فضيل به، ومسلم، الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، ح: ١٣٠٢ عن ابن أبي شيبة به .

سرمنذ واني سي متعلق احكام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

رسول الله طَلَقُوْمَ فَ فَرِمَايِا: "آ الله! سرمند واف والول كى بخش فرماية "الله! سرمند واف والول كى بخش فرماية "الله! الله كرسول! بال كواف والول كى بحق آپ في فرمايا: "الله! "اك الله! مرمند واف والول كى بخش فرماية " تين باراسي طرح دعا فرمائي - ( تيسرى بارجمي) صحابه في عرض كيا: الك الله فرمائي - كرسول! بال كواف والول كى بحي ( بخشش كى دعا فرماية -) رسول الله طاقة أفرمايا: "اور بال كواف والول كى بحي ( بخشش فرماية )

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا عُمَارَةً بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالُ: قَالُ: قَالُ: قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» ثَلَاثًا. «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ» ثَلَاثًا. قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: قَالُهُ قَالُ: هَوَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: هَوَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: هَوَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: هَوَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: هوَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: هوَالْمُقَصِّرِينَ؟

٣٠٤٤ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَادِيِّ الدِّمَشْقِيُّ: قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ حَبْيْدِ اللهِ، عَنْ نَمْيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَمْيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَيْ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ» وَالْمُقَصِّرِينَ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».

فوائد ومسائل: () ج كموقع برسرك بال منذوانا أفضل برسول الله طَهِّمَ نه يحى سركسارك بال انز وائد تصد (صحيح البخاري؛ الحج؛ باب الحلق والتقصير عندالإحلال حديث: ١٤٢٧) عورتون كم لي سرك بال منذوانا جائز مين (جامع الترمذي؛ الحج؛ باب ماجاء في كراهية الحلق للنساء حديث: ١٩٨٣ وسنن أبي داود؛ المناسك؛ باب الحلق و التقصير؛ حديث: ١٩٨٣) أحمى بالون كرب يحريك بالكاك في ب

٣٠٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن

۳۰ مس- حضرت عبدالله بن عباس الأنجاب روايت

٢٠٤٤ أخرجه مسلم، الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، ح: ١٣٠١ من حديث ابن نمير به.
 ٢٠٤٥ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي شبية: ٤٥٣/١٤ من حديث ابن إسحاق به، وصححه البوصيري؟ ابن ١٠٠٨

## www.sirat-e-mustaqeem.com

سرے بالوں کو گوند وغیرہ سے جمالینے کا بیان ہے کہ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے سر کے بال منڈ وانے والوں کی تین بار تائید فرمائی اور کٹوانے والوں کی ایک بار؟ آپ نے فرمایا: "انھوں نے شکنییں کیا۔"

نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ

وَاحِدَةً؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا﴾.

20-أبواب المناسك

فوائد ومسائل: ① فدكوره روایت كو جهار نے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبہہ دیگر مختفین نے اسے صحیح اور حسن قرار دیا ہے جبہہ دیگر مختفین نے اسے صحیح اور حسن قرار دیا ہے اور اس پرسیر حاصل بحث كی ہے جس سے صحیح حدیث والى رائے ہى اقرب الى الصواب معلوم ہوتى ہے 'لبغا فم كورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود شواہد كى بنا پر قابل عمل اور قابل مجت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (المدو سوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد: ٣٣٨ '٣٣٤/٥ وإرواء الفليل للا الباني ، ١٣٨٨ '١٣٤/٥ وسنن ابن ماجه بتحقیق الله كتور بشار عواد 'وقرہ ، ٣٢٨ '١٥٥٥ ) بنا بری بال منڈوانے میں چونکہ حکم كی تعمیل كا اظہار زیادہ واضح اور كائل ہے ،اس لیے ان كے ليے تين باروعا كى گئے۔ ﴿ حافظ ابن حجر مُراحِد نے اہم خطابی برائے ہے سر منڈوانے كوان كا بی نہیں جاہتا تھا۔ مطلب يہ ہے كماس كے اورجود سرمنڈوالین تقیل حکم كا اظہار ہے۔ كماس كے اورجود سرمنڈوالین تقیل حکم كا بلندورجہ ہے۔ شک سے مراو تذینہ باور تیکھی ہے ہے كا اظہار ہے۔

باب:۷۲-سرکے بال جمانا

(المعجم ٧٢) - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

(التحفة ٧٢)

٣٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ النَّاسِ،
حَلُوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ:
قَالِيّ لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِسِي،

۳۹ ۳۹ - حفرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ سے روایت ہے نبی طائع کی زوجہ محتر مدھنرت هصه وہانے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے احرام کھول ویا اور آپ نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولا؟ آپ نے فرمایا: ''میں نے سر کے بالوں کو جمایا ہوا ہے اور قربانی کے جانور کو قلا دے پہنائے

◄ أبي نجيح مدلس، ح: ٣٧٨، ولم أجد تصريح سماعه.

٣٠٤٦\_ أخرجه البخاري، الحج، باب النمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ح:١٦٩٧،١٥٦٦ من حديث عبيدالله به، ومسلم، الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، ح:١٢٢٩ عن ابن أبي شببة به.



## www.sirat-e-mustaqeem.com

۲۵- أبواب الصناسك قربان گاه كابيان فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». ہوئے بین اس لیے میں قربانی كرنے تك احرام نہيں كھولوں گائے

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ تَلْبِيد كا مطلب يه به كداحرام باند منت وقت گوند وغيره ك ذريع به بالول كو جماليا جائة تاكه تيل ندلگان كي وجه منتشر ند بول اور طويل عرصة تك احرام ميں رہنے كي وجه جوئيں ند پر جائيں نيز بالوں ميں گرد وغبار وافل ند بود ۞ رسول الله تائيم قرباني كے جانور ساتھ لے كرآئے تقاس ليے عمره كرك احرام نہيں كھولاد ۞ جس كے ساتھ قرباني كے جانور ند بول اسے عمره كركے احرام كھول و ينا چاہے اور ج تمت كرنا چاہے۔

٣٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ[الْمِصْرِيُّ]: أَنْبَأَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَنْبَأَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ سَالِم، عَنْ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُنَبِّداً .

(المعجم ٧٣) - بَابُ الذَّبْع (التحفة ٧٣)

٣٠٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرٌّ. وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةً طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌّ. وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ. وَكُلُّ الْمُزْدِلِفَةِ مَوْقِفٌ».

٣٥ ٢٧- حضرت عبدالله بن عمر بي الله على الله على أحد وايت بُ انھول نے فرمایا: میں نے رسول الله على كوسر كے بال جمائے لبيك بكارتے سا۔

# باب:۳۷-قربانی کے جانورون کرنا

۳۰۴۸۸ حضرت جابر دالتؤنے روایت ہے رسول الله علیہ الله علیہ کا بیٹر نے فرمایا: ''مثی سب کا سب قربانی کی جگہ ہے۔ اور مکہ کا ہرراستہ (بیبال آنے کی) راو بھی ہے اور قربانی کی جگہ ہے۔ اور پورا عرفات تھبرنے کی جگہ ہے۔ اور پورا عرفات تھبرنے کی جگہ ہے۔''

فوائدومسائل: ﴿ قربانی کے جانوروں کومنی میں قربان کرنا افضل ہاور مکہ میں (حدود حرم کے اندر) بھی جائز ہے۔ ﴿ فِيمَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللّ



٣٠٤٧ أخرجه البخاري، الحج، باب من أهل ملبدًا، ح:١٥٤٠ وغيره، ومسلم، الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، ح:٢١/١١٨٤ من حديث ابن وهب به، وأخرجه النسائي، ح: ٢٦٨٤ عن ابن السرح به.

٢٠٤٨ [اسناده حسن] أخرجه أبوداود، المناسك، باب الصلاة بجمع، ح: ١٩٣٧ من حديث أسامة به.

چ کے اعمال میں تقذیم وتا خیر سے متعلق احکام ومسائل

٢٥-أبواب المناسك ......

ہوتا بلکہ اسے سنجال لیا جاتا ہے جو بعد میں دور دراز کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے' خاص طور پران علاقوں میں جہاں غذائی قلت ہو۔ ⊕ منیٰ عرفات اور مز دلفہ میں کسی خاص جگہ خیمہ لگانے یا تھہرنے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں تھہر نا چاہیے۔ بلا وجہ دوسروں کوئٹگ کرنا جائز نہیں۔

> (المعجم ٧٤) - كِابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبَلَ نُسُكِ (التحفة ٧٤)

٣٠٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُفِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْرِمَةً، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَبْهِمَا: «لَا حَرَجَ».

- ٣٠٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَلْمِهِ مَّ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ عِكْمِهِ مَّ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ عِكْمِهِ مَّ عَنْ فَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ مُسْأَلُ يَوْمَ مِنْي، فَيَقُولُ: «لَا حَرَجَ» لَا حَرَجَ» فَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْنَعَ. قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَذْنِعَ. قَالَ: «لَا حَرَجَ» قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: «لَا حَرَجَ».

٣٠٥١- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ:

باب:۳۷-(دی ذوالحجرُو) حج کےاعمال میں تقدیم وتاخیر

۳۹ ۳۹ - حضرت عبداللہ بن عباس واللہ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طالع ہے جس مخض کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ اس نے ایک کام سے پہلے دوسرا کام کر لیا ہے (تو اس کے جواب میں) رسول اللہ طالع نے دونوں باتھوں سے اشارہ کر کے یجی فرمایا: "دکوئی حرج نہیں۔"

-۳۰۵۰ حضرت عبداللہ بن عباس مرات روایت ہے کہ منی کے ون رسول اللہ علی ہے سوالات کے جات تھے: ''کوئی حرج نہیں' کوئی حرج نہیں' کوئی حرج نہیں۔'' ایک شخص نے آ کر کہا: میں نے فرنایا: کرنے سے پہلے سر منڈ والیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''کوئی حرج نہیں۔'' کسی نے عرض کیا: میں نے شام ہونے پرری کی ہے۔آپ نے فرمایا:''کوئی حرج نہیں۔''

۳۰۵۱ - حضرت عبدالله بن عمرو بانتش سے روایت

339

٣٠٤٩\_أخرجه البخاري، العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة البد والرأس، ح: ٨٤ من حديث أيوب به.

٣٠٥٠ـأخرجه البخاري، الحج، باب: إذا رلمي بعد ما أصلى أو حلق قبل أن يذبح ناسبًا أو جاهلاً، ح: ١٧٣٥ من حديث يزيد بن زريع به.

٣٠٥١\_ أخرجه البخاري، العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، ح: ٨٣ وغيره من حديث الزهري به، ومسلم، الحج، باب جواز تقديم الطواف عليها كلها، ومسلم، الحج، باب جواز تقديم الذبح على الرمي، والحلق على الذبح وعلى الرمي، وتقديم الطواف عليها كلها، ح: ٣٣١/ ١٣٠١من حديث ابن عبينة به.

20- أبواب المناسك

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـٰيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْن طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شُئِلَ عَمَّنْ ذَبَعَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ».

٣٠٥٢- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنِّي، يَوْمَ النَّحْرِ، لِلنَّاسِ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَرَجَ \* ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: ﴿ لَا حَرَجَ \* ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «لَا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَثِلٍ عَنْ شَيْءِ قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ، إلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ».

ہے کہ رسول اللہ عُلِيمُ قربانی کے دن منی میں لوگوں (کو ماكل بتانے) كے ليے بيٹھ گئے ۔ ايك آ دى نے آكر كها: اے الله كرسول! ميں نے ذريح كرنے سے يبلے سرمنڈوالیا۔ آپ نے فرمایا:'' کوئی حرج نہیں۔'' پھر ایک اور آ دمی آیا اس نے کہا: اللہ کے رسول! میں نے رمی (کنگر مارنے) ہے پہلے جانور کی قربانی دے دی۔ آپ نے فرمایا: ''کوئی حرج نہیں۔'' اس دن رسول الله الثیابے ہے جس کام کے بارے میں بھی سوال کیا گیا جے دوسرے کام سے بہلے کرلیا گیا تھا'آ ب نے بہی فرمایا: '<sup>و</sup> کوئی حرج نہیں۔''

.....ایام تشریق میں ری جمرات سے متعلق احکام ومسائل

ب نبی مالیل سے یو جھا گیا کہ سی نے سرمنڈ وانے سے

یہلے ذبح کر لیا' یا ذبح کرنے ہے پہلے سرمنڈوا لیا تو

۳۰۵۲ - حضرت جابر بن عبدالله دولفي سے روايت

آپ تاتیا نے فرمایا ''کوئی حرج نہیں۔''

## باب:۷۵-ایام تشریق میں جمرات کورمی کرنا

٣٠٥٣-حضرت جابر والتؤسيه روايت ہے انھوں تاریخ کو) بڑے جمرے کو حاشت کے وقت (وهوپ چڑھے) رمی کی۔ اس کے بعد کے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعدرمی کی۔ (المعجم ٧٥) - **بَابُ** رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْريقِ (التحفة ٥٧)

٣٠٥٣- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: رَأَيْتُ رَشُولَ اللهِ ﷺ رَلْمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ضُحّى . وَأُمَّابَعْدَذٰلِكَ ، فَبَعْدَزَوَالِ الشَّمْسِ .



٣٠٥٢\_ [صحيح] وصححه البوصيري: \* أسامة حسن الحديث، وتابعه قيس بن سعد (النسائي، الكبرى، ح: ٤١٠٥، وفي سنده تصحيف، وإسناده حسن) علقه البخاري، ح: ١٧٢٢، وصححه ابن حبان، ح: ١٠١٢. ٣٠٠٣ أخرجه مسلم، الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، ح: ١٢٩٩ من حديث ابن جريج به.

قربانی کے دن خطبہ دینے کابیان

٢٥- أبواب المناسك

## ﷺ فائده: دیکھے فوائد حدیث:۳۰۲۳-

٣٠٥٤- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ: عَن الْحَكَم، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالِتِ الشَّمْسُ، قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيهِ، صَلَّى الظُّهْرَ .

# (المعجم ٧٦) - بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٣٠٥٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالًا: حَلَّثُنَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاع: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَا أَيُّ يَوْم أَحْرَمُ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالُوا: يَوْمُ الْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ لَهَذَا، فِي شَهْرِكُمْ لهٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ لهٰذَا. أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ. وَلَا يَجْنِي وَالِدُّ عَلَى

۳۰۵۴ - حضرت عبدالله بن عباس طافتات روایت ہے کدرسول الله ظافیم سورج و صلنے سے اتنی دیر بعد جمرات سر تنکریاں مارتے تھے کہ جب رمی سے فارغ ہوتے تو ظهر کی نمازیژه لیتے۔

# باب:۲۷-قربانی کے دن خطبہ دینا

۳۰۵۵ حضرت عمرو بن احوص دلانو سے روایت بے انھوں نے فرمایا: میں نے ججة الوداع میں نبی علیم ے سنا' آپ فرما رہے تھے:''اے لوگو! کون سا دن زیادہ حرمت (اور احترام) والا ہے؟" تین بار فرمایا: حاضرین نے کہا: حج اکبر کا دن۔ آپ نے فرمایا: ''تمھارے خون' تمھارے مال' تمھاری عز تیں ایک دوسرے کے لیے ای طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمھارے اس شہر ( مکہ کرمہ) میں تمھارے اس مینے (ذوالحبه) كابيدن قابل احترام ہے۔سنو! مجرم كے جرم کی ذمدداری صرف ای بر ہے۔ باب کے جرم کی ذمہ داری اس کے مطع برنہیں اور مغ کے جرم کی ذمدواری

٣٠**٥٤\_ إسناده ضعيف]** أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في الرمي بعد زوال الشمس، ح: ٨٩٨ من حديث حجاج بن أرطاة:(٢٥٨٧،١١٢٩،٤٩٦) عن الحكم به مختصرًا، وقال: " لهذا حديث حسن" \* جبارة، ح: ٧٤٠، وإبراهيم، ح:١٤٩٥، وتقدما، والحديث صحيح بدون " قَدَّرُ ما إذا فرغ من رميه، صلى الظهر " ، والله أعلم.

٣٠**٥٥\_ [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، البيوع، باب في وضع الرباء ح:٣٣٣٤ من حديث أبي الأحوص به، وصححه الترمذي، ح: ٣٠٨٧.

20- أبواب المناسك.

اس کے باپ برنہیں ۔سنو! شیطان اس بات سے مایوں وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ. أَلَا إِنَّ ہو چکا ہے کہ تمھارے اس شہر میں بھی اس کی بوجا کی الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ لَهٰذَا جائے ۔ کیکن بعض ایسے کاموں میں اس کی اطاعت أَبَداً. وَلٰكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْض مَا ہوتی رہے گی جنھیںتم معمولی سیجھتے ہؤاوروہ اس پرراضی تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَيَرْضَى بِهَا. أَلَا ہو جائے گا۔سنو! جالمیت میں کیا جانے والا ہرخون وَكُلُّ دَم مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. وَأَوَّلُ کا تعدم ہے۔سب سے پہلے میں حارث بن عبدالمطلب مَا أَضَغُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ کا خون معاف کرتا ہوں۔ یہ (شیرخوار بچیہ ) قبیلہ بنولیث كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ میں پرورش پار ہاتھا۔ بنو ہزیل نے اسے قل کرویا۔سنو! أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًّا مِنْ رِبًّا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. جالمیت کا ہرسود کا لعدم ہے صرف اصل ذر تمھاراحق ہے لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا نةم ظلم كروئة تم رظلم كياجائ \_سنوميرى امت! كيامين تُظْلَمُونَ. أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ بَلَّغْتُ؟» ثَلَاثَ نے (اللہ کے احکام) پہنچا دیے؟ " تین بار فرمایا: سب مَرَّاتٍ. قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» نے کہا: جی ہاں ۔تب آ پ نے تین بارفر مایا: ''اےاللہ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ! گواه ره ـ"

قربانی کے دن خطبہ دینے کا بیان

ź (342)

. قربانی کے دن خطبہ دینے کا بیان

20-أبواب المناسك

٣٠٥٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَمْمِرْ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّحَاقَ، عَنْ عَبْدِ السَّكَام، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ وَيَّةُ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنْي. فَقَالَ: قَامَ «نَضَّرَ اللهُ أَمْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَنْ عَلَى عَنْ فَقِيهِ. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ. ثَلَاثٌ لَا يُعَلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُوعِينَ الْعَمَلِ لِلهِ، وَالنَّصِيحَةُ مُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَالنَّصِيحَةُ لُولًا وَ النَّصِيحَةُ وَلَوْهُ جَمَاعَتِهِمْ. فَإِنَّ لَكُورَ مُ جَمَاعَتِهِمْ. فَإِنَّ وَرُائِهِمْ».

343

فوا کدومسائل: ﴿ فقد کی بنیاد صدیث نبوی پر ہے۔ جس اجتہاد کی بنیاد قرآن وحدیث پرنہیں وہ اجتہاد قابل اعتماد نیوں ہے۔ جس اجتہاد کی بنیاد قرآن وحدیث پرنہیں وہ اجتہاد قابل اعتماد نموں ہے۔ بنی سائل دوسروں تک پہنچانے چا جئیں۔ ﴿ دین کاعلم اس شخص ہے جھی حاصل کر لینا چا ہیے جو بظاہر علم' عمریا مرتبے میں کم تر ہو۔ بعض اوقات اس سے اسیاعلمی نکتہ الاجتہاد کی اور علمی نکتہ بھے میں آجائے جس کی طرف پہلے گزرجانے والے برسے علاء کی توجہ میذول نہیں ہوئی۔ ﴿ موسی کا دل فیانت نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ موسی ان تین کا مول کو بہتر ہے بہتر اندازے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے اور کوتا ہی نہیں کرتا۔ ﴿ موسی کی موسی نے خور فواہی کا نقاضا ہے کہ صرف اپنے لیے دعانہ کرے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کی جائے خواہ وہ ووست یارشتہ دار ہوں یا اجنبی خواہ ہم وطن ہوں یا دوسرے علاقوں میں رہائش پنہ برہوں۔ ﴿ جَوْفُنُ مِن وَسِ دوسروں کے لیے بھی دوسروں کی دعائیں ' تینچتی ہیں۔ (مرید دیکھیے فوائد و مسائل' و جو شخص دوسروں کے لیے دعائد کرے بد دیکھیے فوائد و مسائل' و جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اے جھی دوسروں کی دعائیں ' تینچتی ہیں۔ (مرید دیکھیے فوائد و مسائل' و کیا میں موسیال کو میں کو بینوں کی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اے وعا کرتا ہے اے بھی دوسروں کی دعائیں ' تو پیش کینچتی ہیں۔ (مرید دیکھیے فوائد و مسائل' و کیا کھی دوسروں کی دعائیں ' کو پھی دوسروں کے لیے دیا کہ دوسروں کے لیے دعائیں ' کو پھی دوسروں کی دعائیں ' کو پھی دوسروں کی دعائیں ' کو پھی دوسروں کی دعائیں ' کو پھی دوسروں کے لیے دعائیں کو پھی دوسروں کی دعائیں ' کو پھی دوسروں کی دیا کو پھی دوسروں کی دعائیں کو پھی دوسروں کی دعائیں ' کو پھی دوسروں کی دعائیں کو پھی دوسروں کی دعائیں کے بعد کی کو پھی دوسروں کی دیا کو پھی دوسروں کی دعائیں کو پھی دوسروں کی دعائیں کو پھی دوسروں کی دعائیں کو پھی دوسروں کی دوسروں کی دیا گئیں گئیں گئیں کو پھی دوسروں کی دوسروں کی دوسروں کی دعائیں کو پھی کو پھی دوسروں کیا کو پھی کو پھی کی دوسروں کی دیا گئیں گئیں کو پھی کی کو پھی کو پھی کو پھی کو پھی کو پھی کی دوسروں کی دیا گئیں گئیں کو پھی کی کو پھی کو پھی کی کو پھی کی کو پھی کی کو پھی کی کو پھی کو پھی کو پھی کو پھی کو پھی کی کی کو پھی کی کو پھی کی کو پھی کو پھی کی کو پھی کی کو پھی کی کو

۲۰۵۷ - حضرت عبدالله بن مسعود رافظ سے روایت

٣٠٥٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَوْبَةً:

٣٠٥٦\_[حسن] تقدم، ح: ٢٣١.

٣٠**٥٧\_ [صحيح]** وصححه البوصيري \* زافر صدوق كثير الأوهام (تقريب)، وشيخه سعيد بن سنان الشيباني حسن الحديث، وله شاهد صحيح عند النسائي في الكبراي: ٢/ ٤٤٤ ح : ٤٠٩٩ باختلاف يسير، وله شواهد أخراي، ويهاصح الحديث والحمد تة .

٢٥- أبواب المناسك ...

حَدَّنَا زَافِرُ بْنُ شَلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ ، وَهُو عَلَى نَاقَتِهِ الْمُخَضْرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: ﴿أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا، وَأَيُّ بَلَدِ هٰذَا؟ فَالُوا: هٰذَا بَلَدٌ حَرَامٌ، وَشَهْرٌ حَرَامٌ، وَيَوْمٌ عَلَى كُمْ هٰذَا فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا وَإِنَّ أَمْوَالُكُمْ وَوِمَاءَكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ مَرَامٌ كَحُرْمَةٍ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ الْأَمْمَ. فَلَا تُسَوِّدُوا لَحَمْ عَلَى مَسْتَنْقَذَ أَنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذُ وَجُهِي. أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذَ أَنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذُ وَجُهِي. أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِذَ أَنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذُ وَيَعْ مُسْتَنْقَذُ أَنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذُ وَيَعْ مُسْتَنْقَذُ أَنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذُ وَيَعْ مَنْ أَنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذُ وَيَعْ مُسْتَنْقَذُ أَنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذُ وَيَعْ مُنْ اللهُ وَلَا بَعْرَامٌ وَلَا اللهُ وَالْمَالُونَ اللهُ وَالْمَى مَا الْمُعَرَامُ اللهُ وَالْمَالُونَ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ وَلِي مُسْتَنْقَذُ أَنَاسًا، وَمُسْتَنْقَذُ وَا اللهُ وَالْمَ وَالْعَالُونُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلًا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

قربانی کے دن خطبہ دینے کا بیان ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طائع عرفات میں اپنی کان کی اونکن برسوار تھے۔اس وقت آپ نے فرمایا: '' کیاشہ میں معلوم ہے کہ بہکون سا دن' کون سامہینہ اور كون ساشېر ہے؟ " صحابہ نے عرض كيا: بية حرمت والاشېر حرمت والامهينة اورحرمت والاون ب\_آب فرمايا: ' سنو! حقیقت بیر ہے کہ تمھارے مال اور تمھارے خون تمھارے لیے (ایک دوسرے کے لیے) ای طرح قابل احرام بین جس طرح تمهارے اس شهر ( مکه مکرمہ) میں تمھارے اس (جج کے)ون میں تمھارا مہینہ قابل احترام ہے۔سنو! میں حوض ( کوثر) برتمهارا بیش رو ہوں گا اور تمھاری کثرتِ تعداد کی وجہ سے دوسری قوموں پر فخر کروں گا تو مجھے (قیامت کے دن) رسوا نه كر دينا\_سنو! مين كچھ افراد كو (جہنم سے) حھٹراؤں گا اور کچھلوگ مجھ سے چھین لیے جائمیں گے (اورجہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔) میں کہوں گا:میرے رب! مير ےسائھي؟ توالله تعالی فرمائے گا: آپ کونہيں معلوم انھوں نے آپ کے بعد کیا نے کام کیے۔''

فوائد ومسائل: ﴿ جَس طرح مَد مَرَمه كاشِم قابل احرّ ام بُ ای طرح وه تمام علاقے جن کا تعلق حج کی اوالی ہے۔ اوالی ہے۔ اس اللہ کے حکم سے چند مبنیے بھی قابل احرّ ام بین اس لیے انھیں حرمت والے مبنیے (أَشُهُو الله سُرُم) کہا جاتا ہے۔ وہ چار مبنیے بین: و والقعد و والحج مجم اور رجب بالحضوص حج کا دن یوم عرف (نو والحج ) بہت زیادہ احرّ ام کا حائل ہے۔ ﴿ جو چیز سامعین کو پہلے سے معلوم ہواس کی ابہت و بن نشین کرانے کے لیے سوال کی صورت میں دریافت کی جاسمتی ہے۔ ﴿ تشیبه اور ممثیل سے علمی مسائل کو انہی فشین کرانے کے لیے سوال کی صورت میں دریافت کی جاسمتی ہے۔ ﴿ تشیبه اور ممثیل سے علمی مسائل کو انہی طرح سجھا یا اور و بن نشین کرایا جاسکتا ہے۔ ﴿ قیامت کے دن نبی اکرم ﷺ کو حوض کور سلے گا جس سے آپ کے وہ امتی پانی بیٹیں گے جضوں نے زندگی میں سنت نبوی پر عمل کیا ہوگا۔ ﴿ بمتوں کو ایجاد کرنا اور ان پر عمل کے وہ امتی پانی سے محروی کا باعث ہے۔ ﴿ امت کی کثر سے تعداد شرعا مطلوب ہے کیکن یہ بھی ضروری

قر مانی کے دن خطبہ دینے کا بیان

20-أبواب المناسك

ے کہ اسلامی تعلیمات و ہدایات کے مطابق بچوں کی بہتر تربیت کر کے انھیں ایسے مسلمان بنایا جائے جنھیں و کھیے

کر قیامت کو رسول اللہ عظیم کو خوشی حاصل ہو۔ ﴿ رسول اللہ عظیم امت کے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے
اور انھیں جہنم سے نکال لیس گے۔ ﴿ رسول اللہ عظیم کو بعض لوگوں کی شفاعت سے منع کر دیا جائے گا۔ ایسے
لوگ جہنم میں طویل عرصے تک پڑے رہیں گے۔ اگر انھوں نے شرک اکبر یا کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہوگا تو وہ
جمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اُعادَ فَا اللّٰہُ، ﴿ جس طرح مسلمان کوش کرنا اور اس کا مال نا جائز طریقے
سے حاصل کرنا حرام ہے ای طرح اس کی بعزتی کرنا اور اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہمی حرام ہے۔
﴿ رسول اللہ عظیم کے منصب رسالت کو کما حقد ادا فرما دیا۔ ابَ اکر کوئی فضی گراہی اختیار کرتا ہے تو خود
فرد دار ہے۔ رسول اللہ علیم کی ادفئی کا نام عضا ء (کان کئی) تفاد و لیساس کے کان کئے ہوئے نہیں تھے۔
فرمہ دار ہے۔ رسول اللہ علیم کی ادفئی کا نام عضا ء (کان کئی) تفاد و لیساس کے کان کئے ہوئے نہیں تھے۔

صَدَقَةُ بْنُ خَالِد: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَفَ، يَوْمَ النَّحْرِ، بَيْنَ الْجَمَرَاتِ، فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْحَبَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْحَرَامُ. قَالَ: " فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ " قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: " هَذَا اللهِ الْحَرَامُ. قَالَ: " هَذَا اللهُ مِلْ هٰذَا؟ " قَالُوا: هٰذَا يَوْمُ اللهُ الْحَرَامُ. قَالَ: " هَذَا يَوْمُ الْحَرَامُ. قَالَ: " هَذَا يَوْمُ اللهُ الْحَرَامُ. قَالَ: " هَذَا النَّوْمِ " ثُمَّ الْحَرَامُ فَقَالُوا: هَذَا اللهُ هُرِ، ] فِي هٰذَا الْيُومِ " ثُمَّ اللهُ هُرَا اللهُ هُرٍ، ] فِي هٰذَا الْيُومِ " ثُمَّ قَالُوا: هَلَ بَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ هٰذَا اللّهُ هُرٍ، ] فِي هٰذَا الْيُومُ " ثُمَّ وَلَا اللّهُ هُرٍ، ] فِي هٰذَا الْيُومُ " ثُمَّ وَلَا اللّهُ هُرٍ، ] فَي هٰذَا الْيُومُ " ثُمَّ وَلَا اللّهُ هُرَا اللّهُ هُرٍ، قَالُوا: نَعَمْ. فَطَلَقِتَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ هُرَا اللّهُ هُمْ اللّهُ هُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُمْ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَدَاعِ. النَّاسُ، فَقَالُوا: هٰذِو حَجَةُ الْوَدَاعِ.



٣٠**٠٨ [صحيح]** أخرجه أبوداود، المناسك، باب يوم الحج الأكبر، ح:١٩٤٥ من حديث هشام به، وعلقه البخاري، ح:١٧٤٢. ٢٥- أبواب المناسك ..... طواف زيارت كابيان

(المعجم ۷۷) - بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ بِاب: 22-طوافرزيارت كاييان (التحفة ۷۷)

٣٠٥٩ حَدَّفَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوبِشْرِ: ٣٠٥٩ حَرْت عَاكَثَهُ اللهُ ال

رمل نہیں کیا۔

٣٠٦٠ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلُ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ.

قَالَ عَطَاءٌ: وَلَا رَمَلَ فِيهِ.

جناب عطاء ڈنٹشہ بیان کرتے ہیں: اس (طواف) میں رکل نہیں ہوتا۔

۰۲۰ ۳۰- حضرت عبدالله بن عباس الشباس روايت

ے کہ نبی ماٹیلے نے طواف افاضہ کے سات چکروں میں

. باب: ۷۸-زمزم کا یانی بینا

(المعجم ٧٨) - **بَاكُ الشُّ**رْبِ مِنْ زَمْزَمَ (التحفة ٧٨)

٣٠٥٩ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق: ٣/ ٩٨ من حديث يحلي به. فائدة: حديث محمد بن طارق عن طاوس مرسل(تحفة الأشراف: ٢٣٩/١٣)، وحديث أبي الزبير مسند لكنه عنعن، ح: ٣٩٥، وعلقه البخاري في صحيحه (قبل، ح: ١٧٣٢)، وقال الحافظ ابن حجر: فيحمل حديث ابن عمر(البخاري: أيضًا)، وجابر (مسلم، ح: ١٢١٨) على اليوم الأول ويحمل حديث ابن عباس على باقي الأيام، والله أعلم.

٣٠٦٠ [صحيح] أخرجه أبوداود، المناسك، باب الإفاضة في الحج، ح: ٢٠١١ من حديث ابن رهب به.



\_\_\_\_\_ زم زم پینے ہے متعلق احکام ومسائل

20- أبواب المناسك

٣٠٠١ - حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن اني بكر رَّ اللهُ ٣٠٦١– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں حضرت عبداللہ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ قَالَ : بن عباس ڈٹٹٹا کے پاس میشا ہوا تھا کہ ایک آ دمی ان کے یاس آیا۔ انھوں نے بوجھا: کہاں سے آئے ہو؟ اس كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ جَالِساً . فَجَاءُهُ رَجُلٌ . فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: مِنْ زَمْزَمَ. نے کہا: زمزم ہے۔فرماہا: کیاتم نے اس میں ہے اس طرح پیا ہے جس طرح بینا چاہیے؟ اس نے کہا: وہ کس قَالَ: فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي؟ قَالَ: طرح ہے؟ فرمایا: جب تواس (حیاہ زمزم) ہے یانی ہے وَكَيْفَ؟ قَالَ: إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِل تو قبلے کی طرف منہ کر اللہ کا نام لئے تین سائس لے اور الْقِبْلَةَ وَاذْكُر اسْمَ اللهِ وَتَنَفَّسْ ثَلَاثاً . وَتَضَلَّمْ سیر ہوکریں۔ جب تو بی چکے تو اللہ عزوجل کا شکر ادا کر مِنْهَا . فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ . فَإِنَّ كيونكه رسول الله ظافيم نے فرمايا ہے: ''ہمارے اور رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ منافقوں کے درمیان (پہیان کے لیے) بیعلامت ہے الْمُنَافِقِينَ، إنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ». كەوەزىزم سىر ہوكرنہيں يىيتے-"

٣٠٦٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ: إِنَّهُ سَمِعً أَبَا الزَّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: هَمَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُربَ لَهُ».

۳۰ ۲۲ - حفرت جابر بن عبدالله والثبات روایت بهٔ رسول الله طَالِيَّا نے فرمایا: "زمزم کا پانی اس (مقصد) کے لیے ہے جس کے لیےوہ پیاجائے۔"



٣٠٦١ [حسن] أخرجه البخاري في التأريخ الكبير: ١٥٨/١ عن عبيدالله به مختصرًا، وتابعه مكي بن إبراهيم، وعبدالله بن المبارك، قال البوصيري: " هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات "، وأورده الضياء المقدسي في المختارة \* محمد بن عبدالرحلن وتقه ابن حبان والبوصيري، وقال عثمان بن الأسود: "كنا نجالس محمد بن عبدالرحلن بن المبدالرحلن بن أبي شببة: ١ بتحقيقي) روى عنه أبي بكر ولا نقوم من عنده إلا وقد يعني إن شاء الله أفزنا علمًا حسنًا " (مسائل ابن أبي شببة: ١ بتحقيقي) روى عنه عرو بن دينار وغيره، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وللحديث شواهد كثيرة، منها ما في أخبار مكة: ٢٨/٢، عروب السلمي المروزي) قال: أنا الفضل بن موسلي قال حديثا عسين بن حسن (ابن حرب السلمي المروزي) قال: أنا الفضل بن موسلي قال حدثنا عنمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس به، المرفوع فقط، وهذه منابعة جيدة لابن عبدالرحمن".

٣٠٦٣ [حسن] أخرجه أحمد: ٣/ ٣٥٧، ٣٧٢ وغيره من طرق عن ابن المؤمل به، ضعفه البوصيري لضعف عبدالله ابن المؤمل، وتابعه إبراهيم بن طهمان عند البيهقي: ٥/ ٢٠٢ وفي السند إليه: أبو محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي، ولم نجد له ترجمة، وللحديث شواهد كثيرة جدًا، ومن أجلها صححه بعض العلماء، وحسنه بعضهم.

.... کعبہ شریف میں داخل ہونے کا بیان

٢٥- أبواب المناسك...

الله فوائد ومسائل: ﴿ وَمَرْمَ كَا بِإِنْ بِرَكْتَ وَاللَّهِ مِصُولَ بِرَكْتَ كَ لِيهِ بِينَا عِلْ بِيهِ ﴿ وَمَرْمَ مِيعَ وَقَتْ كَى لَيْ مِنْ مَا كُلُو وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ مَا كُلُو وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

باب: 29- كعبه شريف مين داخل مونا

(المعجم ٧٩) - بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

(التحفة ٧٩)

٣٠٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةً: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةً: حَدَّثَنِي الْوَيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، نَوْعَشْمَانُ بْنُ شَيْبَةً. فَأَغْلَقُوهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ. فَلَمَّا خَرَجُوا سَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَلَّى عَلَى وَجْهِهِ، حِينَ خَرَجُوا مَنْ الْعَمُودَيْنِ، عَنْ يَعِينِهِ. دَخِلٍ عَنْ يَعِينِهِ.

ثُمَّ لُمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ سَأَلْتُهُ: كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللہِ ﷺ؟

۳۰ ۲۳ - حفرت عبدالله بن عمر الشباس روایت به انهوں نے فرمایا: فتح که کے دن رسول الله عَلَیْم کم الله عَلَیْم کم کے دن رسول الله عَلَیْم کم کے دن رسول الله عَلَیْم کم کے دن رسول الله عَلیْم بلال اور حفرت عثمان بن شیبه الله تقید انهوں نے اندر سے کیجے کا دروازہ بند کرلیا۔ جب وہ باہر لکھ تو میں نے مضرت بلال وہلات ہو ہی : رسول الله عَلیْم نے کہاں نماز پڑھی تھی ؟ انهوں نے مجھے بتایا کہ رسول الله عَلیْم فرف نے داخل ہونے کے بعد سامنے کے رخ دائیں طرف کے دوستونوں کے درمیان نماز پڑھی تھی۔

بعد میں میں نے خود کو ملامت کی کہ میں نے یہ کیوں نہ یو چھ لیا کہ رسول اللہ ٹانٹا نے کتنی نماز پڑھی تھی؟

فوا کد و مسائل: ﴿ کدبین داخل ہونا اور نماز پڑ صنا درست ہے۔ ﴿ کدبین داخل ہونا تج یا عمرے کا حصہ نہیں۔ رسول الله نظافی کدبیشریف میں اس وقت داخل ہوئے تھے جب کمہ فتح ہوا تھا۔ (فنح الباری: ۵۹۲/۳ عدیث:۱۹۰۱) ﴿ اس وقت کدبشریف میں چھسٹون تھے۔ تین ایک قطار میں اور تین دوسری قطار میں اور تین دوسری قطار میں ۔ رسول الله نظیم وروازے میں سے داخل ہو کر آگے چلے گئے اور دوستونوں کے درمیان نماز ادا کی۔ ﴿ صحیح بِخاری میں ہے کہ رسول الله نظیم کے ساتھ محترت بلال حضرت عثان بن طلح را لیا جو کعب کے نجی بردار سختے اور دھنرت اسامہ بن زید رہم کے کہ شریف میں داخل ہوئے تھے۔ (صحیح البخاری الحج باب المحترت میں داخل ہوئے تھے۔ (صحیح البخاری الحج باب المحترث فضل الله تا کہ دوایت میں حضرت فضل المحترث المحترث فضل المحترث المحترث فیل کی ایک روایت میں حضرت فضل المحترث المحترث فیل کی ایک روایت میں حضرت فضل المحترث المحترث فیل کی ایک روایت میں حضرت فضل المحترث فیل کی ایک روایت میں حضرت فضل المحترث فیل کی ایک روایت میں حضرت فیل

٣٠٦٣\_ أخرجه البخاري، الصلاة، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، ح: ٤٦٨ وغيره، ومسلم، الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها، ح: ١٣٢٩ من حديث نافع به.

بن عباس والله كالمجى و كرب (سنن النسائي مناسك الحج باب دحول البيت حديث: ٢٩٠٩) (١) من عباس والله كالله كالله وركعتيس رمول الله كالله كالله

٣٠٦٤ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثُنَا وَكِيعٌ: حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ يَئِيَ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ ، طَيِّبُ النَّقُسِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ ، فَقُلْتُ: النَّقُسِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ . فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ قَرِيرُ الْعَيْنِ ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ ؟ فَقَالَ: "إِنِّي الْعَيْنِ ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ ؟ فَقَالَ: "إِنِّي الْعَيْنِ ، وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ ؟ فَقَالَ: "إِنِّي أَكُونُ أَنْعَبْتُ أُمِّي لَمْ أَكُنْ إِنَّهُ وَلَهُ أَنْ أَكُونَ أَنْعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ إِنِّهُ الْمَعْنِي ».

باب: ۸۰-منی کی را تیس مکه میں گزار نا

۳۰ ۲۵ - حضرت عبدالله بن عمر واثنات روایت ب که حضرت عباس بن عبدالمطلب والله نے پانی پلانے کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے رسول الله علام سے (المعجم ٨٠) - **بَابُ** الْبَيْتُوقَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنِّى (التحفة ٨٠)

٣٠٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنْ البْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بُنُ

٣٠٠٣ [[ستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، المناسك، باب في دخول الكعبة، ح:٢٠٢٩ من حديث إسماعيل به، والترمذي، ح: ٨٧٣، وقال الترمذي: "حسن صحيح" قلت: إسماعيل بن عبدالملك ضعيف، ضعفه الجمهور، وقال ابن حبان: "وكان ردي، الحفظ، ردي، الفهم، يقلب ما روى".

٣٠٦٥ أخرجه البخاري، الحج، باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى، ح: ١٧٤٥، ومسلم، العج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشويق، والترخيص في تركه لأهل السقاية، ح: ١٣١٥ من حليث ابن نعبر به.



## www.sirat-e-mustaqeem.com

۔۔ وادی محصب میں کٹیرنے کا بیان

20-أبواب المناسك

عَبْدِالْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةً ﴿ اجازت جَابَى كَمْنَى كَالِيمِ مِن رات كومَم مِن ربين چنانچەآپ ئالىلەن أنھیں اجازت دے دی۔

أَيَّامَ مِنِّي ـ مِنْ أَجْل سِفَايَتِهِ . فَأَذِنَ لَهُ .

ﷺ فوائد ومسائل: ① یکه کرمه میں قرایش کی مختلف شاخوں کومختلف مناصب حاصل تھے۔ رسول اللہ نظیم کے اجداد میں سے قصی بن کلاب کو جومناصب حاصل تھے وہ انھوں نے اپنے بیٹوں میں تقسیم کیے مجروہ منصب ان کی اولا دمیں تقسیم ہوئے تو سقایت ( حاجیوں کو یافی پلانے کا منصب ) بنوعبد مناف کواور حجابت ( کعبہ کی خدمت اور کلید برداری) بنوعبدالدار کوملی۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر کے حج کے موقع پر سقایت کا بیہ منصب حضرت عہاس ٹاٹٹڑ کو حاصل تھا۔ (الرحیق المعتوم · ص: ۵۲) ﴿ منى كے ايام مے مراد ؤ دالحجه كى مميار ، بارہ اور تيرہ تاريخ بي جن میں حاجی منیٰ میں رہتے ہیں۔ان ایام کی را تنبی بھی منیٰ میں گز ار نی جائیں' البنہ حاجیوں کی خدمت کےسلسلے میں خدام مکہ مکرمہ میں بھی رہ سکتے ہیں۔ ﴿ حاجیوں کی خدمت ایک بڑا شرف ہے۔

٣٠٦٦ - حَدَّفَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ، وَهَنَّادُ ٢٠٧٧ - مفرت عبدالله بن عباس بالنجاس روايت ابْنُ السَّرِيِّ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ عَنْ جِأَلْمُول فِرْمايا: بَي تَا اللَّهِ فَك (ط بي ) كوكمه يس إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ وَيَكِيُّهُ لِأَحَدِ يَبِيتُ بِمَكَّةً ، إِلَّا لِلْعَبَّاسِ، مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ.

رات گزارنے کی اجازت نہیں وی سوائے حضرت عماس بطفؤ کے (جنعیں) ان کے منصب سقایت کی وجہ سے (رات کو مکہ میں رہنے کی اجازت دی۔)

باب:۸۱- وادیُ محصب میں گھہرنا

٣٠ ٧١- ام المونين حضرت عا كثير وليت روايت ہے انھوں نے فرمایا: میدان ابطح میں تھہرنا کوئی سنت (اورشرعي علم) نبيس ـ رسول الله تاليط وبان صرف اس ليے تھرے سے كد (وبال سے) روائل ميں آب كے ليةُ ساني تقى۔

## (المعجم ٨١) - بَابُ نُزُولِ الْمُحَصَّبِ (التحفة ٨١)

٣٠٦٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، وَعَبْدَةً، وَوَكِيمٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً. ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً . ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ:

٣٠٦٦\_ [إستاده ضعيف] وضعفه البوصيري من أجل إسماعيل بن مسلم، تقدم، ح:٣٠١، ونقل عن ابن المديني: "أجمع أصحابنا على ترك حديثه"، والحديث السابق شاهد له.

٣٠٦٧\_ أخرجه مسلم، الحج، باب استحباب نزول المحصب يوم النفر، وصلاة الظهر وما بعدها به، ح: ١٣١١ عن ابن أبي شيبة به .



وادی محصب میں مظہرنے کابیان

٢٥- <mark>أبواب المناسك . ....</mark>

كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِهُمْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةِ . عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّا نُزُولَ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ . إِنَّا نُزُلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ . لِخُرُوجِهِ .

فوائدومسائل: ﴿ أبطح يابطحاء كفظى معنى بمواداوروسي قطع زيين كييس يهال اس مراو كدومسائل: ﴿ أبطح يابطحاء كفظى معنى بمواداوروسي قطع زيين كييس بهال اس مراو كدوميان كاميدان بهدان بهداس كو محصب كتب بيل و (فنح الباري: ۲۵۵ مرا ولول الله نظيم أن يبال تفر كر عمر مغرب عشاءاور فجر يا في نمازي اداكيس اى رات كو كد باكر طواف وداع كيا اوروائي آكے و حضرت عاكث بي بهائى حضرت عبدالرض والثان كي مساتھ عمر كي ليتشريف لے محقوم بيان ميں تو رسول الله نظيم بين سے مدينه منوره رواند ہو گئے و صحيح البحاري العمارة باب الاعتمار بعد الدحج بغير هدى حديث الدعن الدعة

۳۰ ۲۸ - حفرت عائشہ ٹاٹٹا سے روایت ہے اُنھوں نے فر مایا: نبی ٹاٹٹا واپسی کی رات بطحاء سے رات کے آخری حصے میں روانہ ہوئے۔ ٣٠٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُرَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتِ ادَّلَجَ النَّبِيُّ ﷺ، لَيْلَةَ النَّفْرِ، مِنَ الْبُطْحَاءِ ادِّلَا جًا.

٣٠ ١٩٠ - حضرت عبدالله بن عمر ظائف سے روایت ہے کدرسول اللہ ٹائی 'حضرت ابویکر' حضرت عمر اور حضرت عثمان خانثہ ابطح کے مقام پر قیام فر ماتے تھے۔ ٣٠٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ.

٣٠٦٨ [صحيح] أخرجه أحمد: ٧٨/٦ من حديث عمار به، وصححه البوصيري، وأخرجه البخاري، ح: ١٧٧٢ وغيره من حديث الأعمش به مطولاً باختلاف يسير، والحديث الآتي شاهدله.

٣٠٦٩ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في نزول الأبطح، ح: ٩٢١ من حديث عبدالرزاق به، وقال: "حسن صحيح غريب"، وأخرجه البخاري، ح: ١٧٦٧، ومسلم، ح: ١٣١٠ وغيرهما من طرق أخرى عن نافع به مطولاً ومختصرًا.



معلق المعلق المع

20-أيواب المناسك..

فاكده: فدكوره بالاحضرات في مستحب مجوريهان قيام كيا تفالاز عمل كيطور يزمين - (فتح الباري: ٢٥٣١/٣)

باب:۸۲-طواف وداع (رخصت ہوتے ونت آخری طواف)

• ۷-۵- حضرت عبدالله بن عباس دانتها سے روایت

ئے انھوں نے فر مایا: لوگ (حج کے اعمال سے فارغ ہو

کرمنیٰ ہی ہے) ہرطرف واپس (اینے اپنے وطن کو)

(المعجم ۸۲) - **بَابُ طَوَافِ الْوَدَاعِ** (التحقة ۸۲) مَا تَعَامِ مِنْ الْعَامِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مُا عَلَيْهِ مِنْ مُا عَلَيْهِ مِنْ مُا عَلَيْهِ مِنْ مُا عَلَيْهِ

٣٠٧٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُسُفَيَانُ بُنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُسُفَيَانُ بُنُ عَنْ طُلُوسٍ، عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَى ال

چلے جاتے تھے چنانچہرسول الله عظیم نے فر مایا: '' کوئی مخص کوئی نہ کرے جب تک وہ (روائی سے پہلے) آخری وقت بیت اللہ کے پاس (طواف میں) نہ گزارے۔'' اس اللہ علیہ نے مروایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ علیم نے آخری وقت طواف بیت اللہ کے بغیر (والیس) کوج کرنے سے مع فرمایا۔

٣٠٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

فوائد ومسائل: (آج اور عرب میں بنیادی اہمیت بیت الله شریف کو حاصل ہے اس لیے والیسی کے وقت بھی طواف و داع کا تھم دیا گیا ہے۔ ﴿ کوشش کرنی چاہیے کہ طواف و داع اس وقت کیا جائے جب روائی کے تمام انظامات مکمل ہو بچے ہوں اور اب صرف مدید جانے کے لیے بس یا ٹیکسی سٹینڈ پر جانا ہوئیا اپنے وطن روانہ ہوئے کے لیے ائیر پورٹ یا بندرگاہ جانے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ﴿ طواف و داع کے بحد مجد سے باہر آتے وقت اللے یا دراع کے بحد مجد سے باہر آتے وقت اللے یا در) جانا سنت سے ناہت نہیں۔

(المعجم ٨٣) - بَلَّبُ الْحَاثِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُودِّعَ (التحفة ٨٣)

٣٠٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

ہاب:۸۳-جیض والی عورت طواف وداع کے بغیرروانہ ہوسکتی ہے

۲۰۷۲- حضرت عا كنته وللها ي روايت بئ انھول

٧٠٠ من الحج، الحج، باب وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض، ح: ١٣٢٧ من حديث سفيان به.
 ٣٠٠١ [صحيح] أخرجه الطبراني: ٢١/ ٣٩٦ من طويق آخر عن إبراهيم بن زيد به، وضعفه البوصيري من أجل إبراهيم بن يزيد الخوزي، ح: ١٥٠١، والحديث السابق شاهد له.

٣٠٧٧ أخرجه البخاري، المغازي، باب حجة الوداع، ح:٤٠١١ من حديث الزهري به، ومسلم، الحج، باب)

طواف وداع ہے متعلق احکام ومسائل

20-أبواب المناسك

نے فرمایا: حضرت صغید بنت صیبی بینا کو طواف افاضه کے بعد حیض شروع ہوگیا۔حضرت عائشہ بینیان فرماتی چین بین ایس کے بعد حیض کی تو چین : بین نے بیات رسول اللہ بینیا ہے عرض کی تو دے گی؟ "میں نے کہا: اس نے طواف افاضہ کر لیا تھا ' اس کے بعد حیض شروع ہوا ہے۔رسول اللہ تالیا ہے نفر مایا:" پھر وہ روانہ ہو کتی ہے۔"

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيبَنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً وَاللَّهُ خَيْبٍ بَعْدَمَا شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً وَاللَّهُ خَيبِ بَعْدَمَا فَالنَّ عَائِشَةً : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ أَفَاضَتْ. فَلَكَ عَائِشَةً : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْكَ لِلْكَ اللهِ عَلَيْقٍ. فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فَقُلْتُ: (إَنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ. فَلْكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقٌ: «فَلْتَنْهِرْ».

 ٣٠٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: خَدَّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَفِيَّةً فَيْلُنَا: قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ: «عَقْرَىٰ حَلْقٰي مَا أَزَاهَا إِلَّا حَاسِسَتَنَا» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَزَاهَا إِلَّا حَاسِسَتَنَا» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا فَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: «فَلَا، إِذَنْ. أَفْرُوهُمَا النَّعْرِ».

فوائد ومسائل: ﴿ طوافِ افاضه حج کارکن ہے جودس ذوالحجہ کوادا کیا جاتا ہے۔ ﴿ اگر کوئی عورت حیض کی وجہ سے طواف افاضہ در اوالحجہ کو نہ کر سکے توجب پاک ہوتب کر لے۔ ﴿ جس عورت نے طواف افاضہ کرلیا ہوؤہ اگر مکہ سے واپسی کے دن چیش سے ہوتو اسے طواف وداع معاف ہے۔ ﴿ رسول الله تلاقا کا میقر مانا: "بانجے ہوا سرمونڈ اجائے!" بدعا کے طور پرنہیں بلکہ عربوں کے عام محاور سے مطابق پریشانی کا اظہار ہے۔ "

353

<sup>♦</sup> وجوب طواف الوادع وسقوطه عن الحائض، ح: ١٢١١ بعد، ح: ١٣٢٨ عن رمح به.

٣٠٧٣\_ أخرجه البخاري، الحج، باب الإدلاج من المحصب، ح: ١٧٧١ من حديث الأعمش به، ومسلم، الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، ح: ٢١١١/ ٣٨٧ بعد حديث: ١٣٢٨عن ابن أبي شيبة به.

رسول الله مَثَاثِينَا كِي حِج كَيْفُصِيل كابيان

باب:۸۴-رسول الله مظام حج کی تفصیل

ہم ٢٠٠٤ - حضرت جعفر (صادق) وشك اينے والدمحمد (باقر) دلش ہے روایت کرتے ہیں انھوں نے فر مایا: ہم لوگ حضرت حابر بن عبدالله جانئ کی خدمت میں حاضر موے۔ جب ہم آپ کے پاس پنچ تو آپ نے تمام افراد کے بارے میں بوجھا ( کہ آپ لوگ کون کون ہں؟)حتی کہ میری ہاری آ گئی۔ میں نے کہا: میں محمد بن 🛚 علی بن حسین ہوں۔انھوں نے میر بے سرکی طرف ہاتھ بڑھا کرمیرا اوپر والا بٹن کھولا' پھر (اس ہے ) نیچے والا بٹن کھولا' پھرا بنا ہاتھ میر ہے سننے پر رکھ دیا۔ اس وقت میں ایک جوان لڑ کا تھا۔ آپ نے فرمایا: شمصیں خوش آمديد! جوجامو يوجهو چنانجيمين في آب سے سوالات کے (انھوں نے جواب دیے۔) آپ اس وقت نابینا ہو کے تھے۔ (اتنے میں) نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ ایک کیٹر ااوڑ ھے ہوئے تھے جواتنا چھوٹا تھا کہ جب اسے کندھوں ہر ڈالتے تو اس کے ددنوں کنارے آ مے آ جاتے (بکل مارنامشکل تھا۔)اوران کی بڑی جا دران کے قریب تیائی پریڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ہمیں نماز یڑھائی۔ (نماز کے بعد) میں نے کہا: ہمیں رسول اللہ الله ك فح ك بارك مين بتائي-آب في باته سے نو کا اشارہ کر کے فر مایا: رسول الله مالانی ( ہجرت کے بعد مدینے میں) نوسال اقامت پذیررہے اور حج نہیں کیا۔ وسوس سال آب نے لوگوں میں اعلان کروا و ما

٢٥- أبواب المناسك

(المعجم ٨٤) - بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ (التحفة ٨٤)

٣٠٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ. حَتَّى انْتَهٰى إِلَىَّ. فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيٍّ بْن الْحُسَيْنِ. فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَحَلَّ زرِّي الْأَعْلَى . ثُمَّ حَلَّ زرِّي الْأَسْفَلَ . ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَكًى. وَأَنَا يَوْمَئِذِ غُلَامٌ شَاتٌ. 354 ﴿ فَقَالَ مَرْحَباً بِكَ. سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى. فَجَاءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ. فَقَامَ فِي نِسَاجَةِ مُلْتَحِفاً بِهَا . كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِسُهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ، مِنْ صِغَرِهَا. وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَانِيهِ عَلَى الْمِشْجَبِ. فَصَلَّى بِنَا. فَقُلْتُ: أَخْبِرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَقَالَ بِيَدِهِ ، فَعَقَدَ تِسْعاً وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ. فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ. كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ برَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ. فَخَرَجَ وَخَوَجْنَا مَعَهُ. فَأَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ. فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ.

رسول الله مَلَاثِيْلُ كے جج كى تفصيل كابيان

20-أبواب المناسك

كەرسول الله تلاڭ حج كرنے والے جي چنانچە مدينه میں بہت ہےلوگ (اطراف واکناف ہے) آ گئے۔ ہر ایک کی بھی خواہش تھی کہ رسول اللہ عظیم کی اقتدا (میں حج) کرے اور وہی کام کرے جورسول اللہ مُلافیظ كرير\_آپ ظاف روانه ہوئے اور ہم بھى آپ ك ساته روانه موئے بهم ذوالحليفه منج تو حضرت اساء بنت عمیس واثنی کے بال محدین البوبکر واثنیا کی ولادت ہو عَیٰ \_انھوں نے رسول الله مَثَلَیْلُم کی طرف آ دمی جھیج کر درمافت كما: ميس كيا كرون؟ آب تلك نے فرمايا: '' و عنسل کر ہے ایک کیڑ اکنگوٹ کی طرح یا ندھ لیے اور احرام باندھ لے۔'' ( ذوالحلیفہ کی )معجد میں رسول اللہ عَلَيْنَ نِي نَمَازِ بِرِهِي كَمِر قصواء (اوْمَنَى) برسوار ہوئے۔ جب اونٹنی رسول ٹاٹیٹ کو لے کر بیداء (میدان) میں تَهِيْجِي تَوْ حَصْرت حِابِر رُبِيَّةُ فَرِماتِ جِين: مِجْ يَعِي رسول الله مَالِينًا كِيرَ عَلَى جِهال تك ميري نظركام كرتي تقي سواراور پیدل افراد نظرآئے ای طرح نبی تلفظ کے دائیں طرف ( یے شارلوگ تھے )اورای طرح ہائیں طرف ای طرح کے رسول نکھ ہمارے درمیان موجود تھے آپ پر قرآن مجيد نازل ہوتا تھااورآپاس کا مطلب جانتے تھے۔ جوکام بھی آپ ٹلٹا کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ اللہ علیہ نے توحید کی آواز بلند کی: رَلَبَّيُكَ اللَّهُمَّ لَبَّيُكَ لَبَّيُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ الْحُمُدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلُكَ لَاشُويكَ لَكَ] " حاضر جول أع الله! حاضر جول-

فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «إغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبِ وَأَحْرِمِي» فَصَلِّي رَسُولُ اللهِ عَلِي فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ قَالَ جَابِرٌ: نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَري مِنْ بَيْن يَدَيْهِ، يَيْنَ رَاكِب وَمَاش. وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ. وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. مَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ . فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: النَّيْكَ اللَّهُمَّ لَيِّيكَ. لَيَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيُّكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيُّنًا مِنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ. لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ. حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ. فَرَمَلَ ثَلَاثاً. وَمَشٰى أَرْبَعاً. ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ: ﴿وَأَتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِـعَدُّ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيَّنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ فَلَ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَلِهِرُونَ ﴾ [الكافرون] وَ ﴿ فَلَّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا.

\$ 355

حاضر ہوں' تیرا کوئی شریک نہیں۔ حاضر ہوں' تعریفیں اورنعتیں تیری ہیں اور بادشاہی بھی' تیرا کوئی شریک نہیں ۔'' لوگوں نے بھی ان الفاظ میں لبیک یکارا جن الفاظ میں (آج كل) يكارتے ہيں۔ رسول الله عظم نے اس میں ہے کسی لفظ ہے منع نہیں کیا' البتہ خود رسول الله ﷺ اینا (نیکوره مالا) تلبسه بی نکارتے رہے۔ حضرت حابر والثؤن فرماما: جهاری نبیت صرف حج کی تھی' ہمیں عمرے کاعلم ہی نہ تھا ( کہ حج کے ساتھ ہی عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے)حتی کہ جب ہم رسول اللہ تا اللہ علی کے ساتھ کعبہ کے پاس پنچے تو نبی ٹاٹیٹر نے حجراسود کا استلام کیا۔ (طواف کے ) تین چکروں میں رمل کیا اور جار چکروں میں (عام رفتار ہے) چلئے گھرمقام ابراہیم پر تشریف لے گئے اور فرمایا: روَ اتَّجِدُوا مِنُ مَّقَامِ إِبْرَاهِيُهَ مُصَلِّي] ''مقام ابراہیم کونماز کی جگه بناؤ'' آپ نے مقام ابراہیم کواینے اور کعبہ کے درمیان کیا (اور دو رکعتیں بڑھیں۔ امام جعفر فرماتے ہیں:) میرے والد (محمد بن علی) کا بیان ہے اور یقیناً نبی ناتیا ای سے انھوں نے بیان کیا ہوگا کہ آب نے دور کعتوں مِين ﴿قُلُ يَأْيُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ ﴾ يرحيس - پهر دوباره بيت الله كي طرف تشريف لے گئے اور حجرا سود کا استلام کیا' پھر در دازے ہے نکل كرصفاك طرف على - جب صفاك قريب ينجي توبير آيت يرضي إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَآثِر اللَّهِ ﴾ "صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہے ہیں۔" (اور فرمایا:) "ہم اسی ہے شروع کرتے ہیں جس کا نام اللہ

حَتَّى إِذَا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُّوَةَ مِن شُعَآيِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] نَبْدَأُ بِمَا يَدَأَ اللهُ به». فَيَدَأَ بِالطَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ اللهَ وَهَلَّلُهُ وَحَمِدَهُ وَقَالَ: «لَا إِنَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَيْدَهُ. وَهَزَمَ الْأَحْزَاتَ وَحْدَهُ» ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَقَالَ مِثْلَ لَمَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ يَمْشِي حَتَّى إِذَا ﴿ انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ ، رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي . حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا يَعْنِي قَدَمَاهُ مَشْى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ. فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً . فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْنَجْعَلْهَا عُمْرَةً \* فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ.



نے پہلے لیا ہے۔" چنانچہ آپ نے صفا سے ابتدا کی۔ آ ب اس (صفا) ہر چڑ ھے حتی کہ بیت اللہ پرنظر پڑی۔ الله ك تكبير وتبليل اورحد فرمائي [الله أَلْحُبَرُ وَ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ أور ٱلْحَمُ لُلُّهَ ﴾ يُحرِّمها: [لا إلَّهُ إلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُكُ ، وَلَهُ الْحَمُدُ ، يُحْيى وَ يُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئِ قَدِيرٌ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعُدَهُ وَ نَصَ عَدُدَةً وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَةً إِنْ اللهُ کے سواکوئی معبود نہیں' اس کا کوئی شریک نہیں' اس کی بادشاہی ہے اور اس کی تعریفیں ہیں' وہ زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز برخوب قادر ہے۔ اسکیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ۔ اس کا کوئی شریک نہیں' اس نے اینا وعدہ بورا کیا' اینے بندے کی مدد کی اور اس ایک (معبود حقیقی) نے ( دشمنوں کی سب ) جماعتوں کوشکست دی۔'' کھران (الفاظ کو پہلی باراور دوسری بار پڑھنے) کے درمیان وعا مانگی۔ تین بارا سے ہی کیا۔ پھراتز کر مروه کی طرف طلحتی که جب آپ کے قدم نشیب میں بنجے تو وادی کے نظیمی حصے میں دوڑے کھر جب (آب کے قدم) بلند جگہ پہنچے تو آپ (عام رفتار سے) چل کر مروه پرینیچهه مروه پربھی ای طرح کیا (تنکبیروتخمیداور جَلِيل كَ بَعِد لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ .... يَرْهَا) جس طرح صفا يركيا تفا۔ (ای طرح سعی يوري کی۔) جب مروہ پر آپ کے چکر پورے ہوئے تو فرمایا:''اگر مجھے اپنے معاملے کے بارے میں پہلے وہ بات معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کے جانورساتھ



٢٥- أبواب المناسك

رسول الله تافیا کے جی تفصیل کا بیان نہ لاتا اور اس (طواف وسعی) کو عمرہ بنا دیتا البندا تم میں سے جس کے ساتھ بدی (قربانی کا جانور) نہیں اسے چاہیے کہ احرام کھول دے اور اے عمرہ بنا لے۔ ' چنا نچہ سب لوگوں نے احرام کھول دیے اور بال کوالے کو سوائے نبی ماٹھا کے اور ان لوگوں کے جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے۔

حضرت سراقه بن ما لك بن جعيشيم والنويخ نے اٹھ كر کہا: اے اللہ کے رسول! کیا بیتھم اسی سال کے لیے ے ما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ حضرت حابر واٹھ نے کہا: رسول الله طُقِيمُ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور دوبار فر مایا:''عمرہ حج میں اس طرح داخل ہو گیا ہے۔ (صرف اس سال کے لیے) نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔" حضرت علی ڈاٹٹڑ (یمن ے) نی نظام کے اونٹ (قربانی کے لیے) لے کر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ ﷺ بھی ان افراد میں شامل ہیں جنھوں نے احرام کھول دیا ہے اور انھوں نے رنگ دار کیڑے ہین رکھے ہیں اور سرمدلگایا ہوا ہے۔ حفرت علی ﷺ نے ان کے اس کام پر ناپسندیدگی کا اظهار کیا تو انھوں نے فرمایا: مجھے ابا حان نے بہتھم دیا ہے۔حضرت علی طافؤ عراق میں (بہواقعہ بیان کرتے ہوئے) فرمایا کرتے تھے: میں فاطمہ عالم کے اس عمل کی شکایت کرنے اور انھوں نے جو بات بتائی تھی اس کے بارے میں رسول الله متاثل سے فتوی یو چھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان کے اس کام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔رسول اللہ

فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَلِعَامِنَا هٰذَا أَمْ لِأَبَدِ أَبَدُ؟ قَالَ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى وَقَالَ: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هٰكَذَا» مَرَّتَيْنِ «لَا . بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ» قَالَ : وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ. فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا. وَاكْتَحَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ. فَقَالَتْ: أَمَرَنِي أَبِي بِهٰذَا. فَكَانَ عَلِيٌ يَقُولُ، بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتْهُ. مُسْتَفْتِياً رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، وَأَنْكُرْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَ: «صَدَقَتْ. صَدَقَتْ. مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟ \* قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ ﷺ. [قَالَ:] «فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ، فَلَا تَحْلِلْ» قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، وَالَّذِي أَتْى بِهِ النَّبِيُّ عَلِيٌّ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِائَةً. ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا . إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ

رسول الله منافية كح حج كى تفصيل كابيان تُلَيِّمُ نے فرمایا: ''وہ کچ کہتی ہے'وہ کچ کہتی ہے۔تم نے جب حج كااحرام باندها تقاتو كيا كبا تما؟ " حضرت على احرام باندهتا موں جس كا احرام تيرے رسول طافع نے باندها ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا: "میرے ساتھ تو قربانی ہے لہذاتم بھی احرام نہ کھولو۔' مضرت جاہر ڈٹاٹنا نے کہا: قربانی کے وہ جانور جوحضرت علی واٹٹا یمن سے لائے تھے اور وہ جانور جو نبی ٹاٹٹا مدینہ سے لائے تھے' ان کی مجموعی تعداد سوتھی۔ پھر نبی علی کے سوا' اور جن کے ساتھ قربانی کے حانور تھے ان کے سوا سب لوگوں نے احرام کھول دیا اور بال کٹوا لیے۔ پھر جب ترویہ کا دن (۸ ذوالحمه) آیا اور لوگ منیٰ کی طرف جلئے تب انھوں نے حج کا احرام یا ندھا۔ رسول اللہ طابع بھی سوار ہوئے (اورمنی جا پہنچے) اور آپ نے منی میں ظہر عصر ، مغرب' عشاءاور فجر کی نمازیں پردھیں' پھر (فجر کی نماز کے بعد ) کچھ در پھر بے رہے حتی کہ سورج نکل آیا۔اور آب کے ملم سے نمرہ مقام میں آب کے لیے بالوں کا ( بكربوں كے بالوں ہے بنا ہوا) ايك فيمه لگا ديا گيا۔ رسول الله عليم (منى ي) روانه موئ تو قريش كو یقین تھا کہ آ پے مشعر حرام یا مزدلفہ میں رک جائیں گئ جیسے زمانہ کے اہلیت میں قریش کیا کرتے تھے لیکن رسول الله عَلَيْمُ آ كَ برْه عَ كَ حَتى كه عرفات مِن بَنْجَ گئے۔آپ کونمرہ میں خیمہ لگا ہوا ملا۔آپ وہاں تشریف فرما ہوئے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے (آپ کی اونٹنی) قصواء بر کجاوہ کسا گیا۔ رسول الله ملاثیج

كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى، أَهَلُّوا بِالْحَجِّ فَرَكِتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَصَلَّى، بِمِنَّى، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً. فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَوِ الْمُزْ دَلِفَةِ ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَشُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتْي عَرَفَةً . فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةً . فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ . فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي . فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ لْهَذَا، فِي شَهْرِكُمْ لْهَذَا، فِي بَلَدِكُمْ لْهَذَا. أَلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ. وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ. وَأُوَّلُ دَم أَضَعُهُ دَمُ رَبيعَةَ بْن الْحَارِثِ؛ كَانَ مُسْتَرُّضِعاً فِي بَنِي سَعْدِ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. وَأُوَّلُ [ربَّا أَضَعُهُ] ربَّانًا. ربَّا الْعَبَّاسِ بْن عَبْدِالْمُطَّلِب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ. وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا

359

رسول الله مَنْ النَّمْ كَيْحِ كَيْ تَفْصِيلَ كَابِيانِ

٢٥- أبواب المناسك

اس برسوار ہو کر وادی کے نشیب میں تشریف لے آئے۔(وہاں)لوگوں سے خطاب فرمایا۔(اس میں) فرمایا: " دخمصارے خون اور تمصارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمھارے اسشهر ( مکه ) میں اس مہینے ( ذوالحجہ ) کا بید (حج کا) دن۔ سنو! حابلی رواج کی ہر چزمیر ہےان قدموں تلے روندی سئى۔ دور جا بليت ميں ہوجانے دالے قتل سب معاف جیں۔ (ان کا بدل نہیں لیا جائے گا۔)اورسب سے سلے میں رہید بن حارث کا خون معاف کرتا ہول۔ ب (وودھ پیتا بچہ) قبیلہ کئی سعد میں پرورش یا رہا تھا اور قبیلہ کنی بذیل نے اے قتل کر دیا تھا۔ زمانہ ُ جاہلیت کے سب سودمعاف ہیں۔اورسب سے پہلے میں اینے خاندان كاليعنى عباس بن عبدالمطلب كاسود معاف كرتا ہوں۔ وہ سب کاسب معاف ہے۔عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرورتم نے اضیں اللہ کی ذمہ داری بر حاصل کیا ہے اور اللہ کے نام پر ان کی عصمت کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ان پرتمھا را بدق ہے کہتمھارے بستر یرکسی ایسے مخص کو نہ بیٹھنے دیں جوشمھیں ناپسند ہے۔اگر وہ پہ چرکت کریں تو آھیں مارولیکن سخت مار نہ ہو۔اورتم پر ان کا بیت ہے کہ مناسب انداز سے آھیں خوراک اور لباس مہیا کرو۔اور میں نے تھارے اندر وہ چز چھوڑی ے کہ اگر اسے مضبوطی ہے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔وہاللہ کی کتاب ہے۔اورتم سے (قیامت کے دن) میرے بارے میں یو جھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟'' حاضرین نے عرض کیا: ہم گواہی ویں گے کہ

تَكُوَ هُونَهُ . فَإِنْ فَعَلْنَ ذُلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ . وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُ وِفِّ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا إنِ اعْتَصَمْتُمْ بهِ. كِتَابَ اللهِ. وَأَنْتُمْ مَسْؤُ ولُونَ عَنِّي. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ. اللَّهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْتًا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ. فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ. وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَلَيْهِ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسِ وَذَهَبَ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً . حِينَ غَابَ الْقُرْصُ. وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ نْنَ زَيْدِ خَلْفَهُ. فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ. حَتَّى إنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْركَ رَحْلِهِ. وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنِي: «أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ. السَّكِينَةَ» كُلَّمَا أَتْي حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخِي لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ. ثُمَّ أَتَى الْمُزْ دَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ. فَصَلِّي الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بأَذَانِ



آپ نے (پورا دین) پہنچا دیا' (اپنا فرض پوری طرح) ادا کر دیا' اور (امت کی) خیرخوای کی۔ نی ظام نے اَنگشت شہادت آ سان کی طرف بلند کی اور لوگوں کی طرف جھکائی اورتین بارفر مایا:''اےاللہ! گواہ رہ!اے الله گواہ رہ!''اس کے بعد حضرت بلال ڈاٹٹؤ نے اذان دی کھرا قامت کبی تو نبی تافظ نے ظہر کی نماز بڑھائی ، پھر (بلال طائنے نے) اقامت کہی تو نی ٹاٹٹل نے عصر کی نماز بڑھائی۔ دونوں نمازوں کے درمیان آب نکھا نے کوئی (سنت یانفل) نماز ادانہیں فرمائی۔اس کے بعد الله کے رسول مُثابِّع سوار ہوکر (عرفات میں) وقوف کے مقام پرتشریف لے گئے ۔آپ نے چٹانوں کی طرف ا یٰ اذمنی کا پیپ (ادر پہلو) کیا'اور حبل مشاۃ ( ٹیلے ) کو اینے سامنے کیااور قبلے کی طرف منہ کیا۔ (اور ذکرودعا میں مشغول ہو گئے۔) آپ برابر دہاں تھہرے رہے حتی که سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی سی سرخی بھی کم ہوگئی۔ جب سورج کی ٹکیا نظروں سے بالکل اوجھل ہوگئی تو آب نے سواری برحضرت اسامہ بن زید باٹشہ کواسے يجهي سواركر ليا\_ رسول الله ظافيم (عرفات سے) روانه ہوئے تو آپ نے قصواء کی مہار بہت زیادہ تھینچ رکھی تھی حتی کہ اس کا سرآپ کے کجاوے کی انگلی لکڑی سے جا لگا۔ آپ دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے: "اے لوگو! آرام سے چلو۔ آرام سے چلو۔" جب رائے میں کوئی ٹیلا آتا تو رسول تنتیج اوٹنی کی مہار ڈھیلی چھوڑ دیتے تا کہ وہ (ٹیلے برآ سانی ہے) چڑھ جائے۔ پھر آ پ مزدلفہ تشریف لائے۔ وہاں ایک اذان اور

وَإِقَامَةٍ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ. فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ. وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشُّعَرِ، أَبْيَضَ، وَسِيمًا. فَلَمَّا دُفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّ الظُّعُنُ يَجْرِينَ. فَطَفِقَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ . فَصَرَفَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشُّقُّ الْآخَرِ يَنْظُرُ . حَتَّى أَتْى مُحَسِّرًا . حَرَّكَ قَلِيلًا . ثُمَّ سَلَكَ الطَّريقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرِٰي. حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فَرَمٰي بِسَبْع حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا. مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ. وَرَمْي مِنْ بَطْن الْوَادِي. ثُمَّ ُ الْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ. فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ. وَأَعْطَى عَلِيًّا. فَنَحَرَ مَا غَبَرَ. , وَأَشْرَكُهُ فِي هَدْيهِ . ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ ُ بِيَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ. فَطُبِخَتْ. فَأَكَارَ بِمِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ. فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. فَأَتْى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يِّنْهُونَ عَلَى زَمْزَمَ. فَقَالَ: «انْزعُوا. بَنِي عُبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِفَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ» فَنَاوَلُوهُ



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

رسول الله مَوْلَيْنُ كُوجِ كَيْقُصِيل كابيان دوا قامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں ۔اوران کے درمیان کوئی (سنت بانفل) نماز نہیں مڑھی \_ پھررسول اللہ مُثاثِثَةِ لیث مُنْتِحَ کے حتی کہ صبح صاوق ہو گئی۔ جب واضح طور برصبح طلوع ہوگئی تو آ ب نے اذان اورا قامت کہلوا کرفچر کی نمازادا کی'پھر (نماز کے بعد) رسول الله مَنْ فَيْمُ قصواء برسوار ہو کرمشعر حرام تشریف لے گئے۔آب اس کے اور تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد اور تکبسر وتبلیل میں مشغول ہو گئے ۔ رسول الله مثلاثا یماں تھبرے رہے حتی کہ خوب روشنی ہوگئی' پھرسورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو گئے۔آپ نے اپنے پیچھے (اونٹنی پر)حضرت نضل بن عباس ٹائٹاکو سوار کیا۔ وہ خوبصورت ہالوں والے مگورے جٹے اور خوش شكل آ وي تھے۔ جب رسول الله علي روانه ہوئے تو کچھ عورتیں (اونٹول پر سوار) تیزی کے ساتھ یاس ہے گزریں' حضرت فضل ٹائٹلا انھیں و کیھنے گئے۔ رسول الله ظافی نے اپنے ہاتھ ہے (ان کا چیرہ) دوسری طرف کر دیا تو فضل ڈاٹٹا نے اپنا چرہ دوسری طرف پھیر كرعورتوں كو ديكھنا شروع كر ديا۔ جب رسول الله مَالَيْنِيْ وادی محسرمیں ہنچے تو سواری کو قدرے تیز کیا' پھراس درمیانی رائے پر چل پڑے جو بڑے جمرے پر پہنچا تا

ہے حتی کہ آپ اس جمرے پر جا پہنچے جو درخت کے قریب ہے۔ آپ نے اسے سات کنگریاں ماریں' ہر کنگری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ وہ کنگریاں اتن چیوٹی تھیں کہ انگو تھے اور انگل سے پکڑ کرچینگی جاسکیں۔ آپ نے دادی کے نشیب میں کھڑے ہو کر کنگر ہاں 70- أ**بواب المناسك** دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ .



رسول الله ﷺ کے جج کی تفصیل کا بیان

٢٥- أبواب المناسك

ماریں۔ پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھ سے تر سٹھ (۱۲) اونٹوں کو نح فرمایا۔ پھر حضرت علی بھٹھ کو (نیزہ) دیا تو باتی اونٹ اضوں نے نحر کیے۔ بھٹھ نے انھیں اپنے قربانی کے جانوروں میں شریک کر لیا تھا۔ پھر آپ کے تھم سے ہراونٹ کی ایک بوٹی لیے کر ہنڈیا میں ڈائی گئی اور پکائی گئی۔ دونوں نے بعد گوشت کھایا اور اس کا شور بہ بیا۔ پھر رسول اللہ ٹاٹی گئی مواف افاضہ کے لیے کھبہ کی طرف تشریف لے گے۔ کوشت کھایا اور اس کا شور بہ بیا۔ پھر رسول اللہ ٹاٹی آپ نے فاہری نماز مکر مہیں اوا کی عبد المطلب کی اول دیے افراوز مزم پر پانی بلار بے سے چنا نچہ آپ ان کی باس تشریف لے گئے اور فرمایا: ''عبد المطلب کے بین تشریف لے گئے اور فرمایا: ''عبد المطلب کے بین تشریف لے گئے اور فرمایا: ''عبد المطلب کے بین نیال کر ایک موا ملے میں تم پر غالب آ جا کیں گئو بین بیانی نکالؤ آگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ میں تم پر غالب آ جا کیں گئو تیں بیانی بیا۔ میں گئو کولیک ڈول دیا۔ آپ نے اس سے پانی بیا۔

363

٢٥- أبواب المناسك

کے ہاں تین بیٹے محمر' عبداللّٰداورعون ( ٹائٹے) پیدا ہوئے۔حضرت جعفر ٹائٹۂ ۸ھ میں غز وہُ مونہ میں شہید ہو گئے تو حضرت اساء بنت عمیس ﷺ سے حضرت ابو بکر نظفؤنے نکاح کرلیا۔ان سے حجة الوداع کے موقع برحمہ بن الی بکر ہاتئے پیدا ہوئے۔ ۳ اھیں حضرت ابو بکر ٹائٹا فوت ہوئے تو وہ حضرت علی ٹراٹٹا کے ٹکاح میں آ گئیں۔ان سے ان کے بال کی براللہ پیدا ہوئے۔ آپ ام المونین میمونہ بنت حارث بھا کی ماں شریک بہن تھیں اور حضرت عباس ولیوں کی زوجہ محتر مدام الفضل جھٹا کی سگی بہن تھیں ۔ ﴿ لِبِیک یکارتے وقت بہتر یہ ہے کہ وہی الفاظ پڑھے جائيں جورسول الله تافیج نے پڑھے تاہم دوسرے الفاظ بھی ورست ہیں جن میں الله کی توحید اوراس کی طرف رغبت کا اظهار ہو۔ ﴿ طواف کی دورکعتوں میں سورۃ الکافرون اورسورۃ اخلاص پڑھنامسنون ہے۔ ﴿ صفااور م وہ پر ہر چکر میں کعبدرخ ہوکر دعا ما نگنا مسنون ہے۔ ﴿ جَعْم مفرد کی نبیت کوعمرے کی نبیت میں تبدیل کر کے حج تمتع کرنا درست ہے۔ ۞ جوخف میقات ہے قربانی کا جانور لے کرنیآ یا ہواہے ج تمتع ادا کرنا جا ہے۔ ۞ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جائز ہے۔ ®ایک راوی ہے حدیث من کر مزید تاکید کے لیے دوسرے راوی یا استاد ے دریافت کرنا جائز ہے جیسے حضرت علی واٹنانے حضرت فاطمہ واٹنا سے احرام کھولنے کا مسکلہ ی کرنبی اکرم نَاتِينًا ہے تقیدیق جابی۔ ® ج تمتع کرنے والے کوعمرہ کر کے احرام کھولنا اور دوبارہ آٹھے ذوالحجہ کواحرام با مدھنا چاہے۔ ﴿ بداحرام كمه ين اپني ربائش كاه بى سے باندھنا چاہئے اس كے ليے ميقات پر جانے كى ضرورت نئېس \_ ﴿ منىٰ بين أَسْرِهِ وَالحَبِرَى ظهرِ سے نو ذوالحجہ کی نجر تک یا نج نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ﴿ نو ذوالحجہ کو زوال ے پہلے نمرہ میں تھیرنا جا ہے ؛ زوال کے بعد میدان عرفات میں داخل ہونا جا ہے۔ ﴿ زوال عفروب آ فاب تک کا وقت عرفات میں تھیرنے کا ہے۔ بیرج کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کے رہ جانے سے ج فوت ہو جاتا ہے۔ ﴿ جُوخِصْ بروقت عرفات نہ بینج سکۂ وہ رات کو کسی وقت صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے عرفات میں حاضر ہو جائے' اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ ویکھیے: (سنن ابن ماجه' حدیث:۲۰۱۵) 🗩 عرفات میں قبلہ رو کھڑے ہوکر یا بیٹے کر دعاکمیں ما تکنا اور ذکر الہی میں مشغول رہنا جا ہیے۔ ﴿ عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر روانہ ہونا جا ہے۔ ﴿ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر مزدافہ میں ادا کرنا مسنون ہے۔ رائے میں مغرب کی نماز ادا کر ناسنت کے خلاف ہے۔ 🕾 بعض لوگ مز دلفہ کی رات جاگتے اور نوافل پڑھتے ہیں،اس رات سونا ہی سنت کا اتباع ہے۔اوراصل ثواب سنت کی پیروی میں ہے خلاف سنت محنت کرنے میں نہیں۔ ﴿ مزولفہ میں فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کافی روشنی ہو جانے تک ذکر ووعا میں مشغول رہنا جا ہے۔ ﴿ عَلَمُ مِي كِن فِي والے كُورَى تِ مجھايا اور اسْ عَلَمْ بِي روكا جاسكتا ہے ڈانٹ ڈبٹ ہے ممکن حد تک اجتناب کرنا جا ہے۔ 🚭 جن مقامات میں کسی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو وہاں جانے ہے یر بیز کرنا جا ہے۔ایے مقامات کوتفریح گا ہیں مجھ لینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ® دس ذوالحجہ کو صرف بوے جمرے کو ری کرنی ہوتی ہے۔ ﴿ جمرے برصرف سات کنگریاں مارنی جا بیس ۔ ﴿ بدی بری کنگریال



رسول الله مَا اللَّهُ مُراحِيجٍ كَيْ تَفْصِيلِ كابيان

٢٥-أبواب المناسك

مارنا' پھر اور جوتے مارنا غلو ہے جس سے شبطان خوش ہوتا ہے۔ ® دس ذ والحجہ کے اعمال کی ترتیب یہ ہے: رمی' قربانی' مجامیة،اورطواف کعید.اگر بهتر تبیب قائم ندره سکے تو کوئی دم یا فدیہ دغیر دلازمنہیں آتا۔ ﴿ قربانی ک واجب مقدارا کے بھیڑ بکری نرہو ہا مادۂ یا گائے اوراونٹ کا ایک حصہ ہے۔اس سے زیادہ' جتنی طاقت ہؤ جانور قربانی کیے حاسکتے ہیں۔ @ قربانی کا گوشت غریب مسکین لوگوں کا حق ہے' تاہم خود بھی کھانا مسنون ہے۔ 🗇 زمزم کا یانی پیناسنت اور ثواب ہے۔

٣٠٧٥- حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْن حَاطِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعِ ثَلَاثَةٍ . فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعًا. وَمُمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ مُفْرَدٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ. فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعاً، لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ. وَمَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَداً لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ. وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ، حَلَّ مَا حَرُمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا.

٣٠٧٥ - ام المونين حضرت عائشه بانفاسي روايت ہے انھوں نے فر مایا: ہم لوگ رسول اللہ ٹاٹیٹر کے ہمراہ جج کے لیے تین قتم کے حج کی نیت سے روانہ ہوئے۔ کسی نے حج اورعمر ہے دونوں کے لیےاحرام ہاندھا تھا' مسی نے صرف حج کی نیت سے احرام یا ندھا تھا' مسی نے صرف عمرے کی نیت سے لیک کہا تھا۔ تو جس نے حج اورعمرے دونوں کی نیت ہےاحرام باندھاتھا' اس پر حج کے اعمال ادا کرنے تک کوئی (احرام کی وجہ سے) حرام ہونے والی چیز حلال نہ ہوئی۔جس نے صرف حج کا احرام باندها تھا' اس پر بھی جج کے اعمال ادا کر چکنے تک کوئی حرام ہونے والی چیز حلال نہ ہوئی۔ اور جس نے صرف عمرے کی نیت کی تھی' اس نے کعبہ کا طواف کیا' صفاومروہ کی سعی کی' اوراس پر (احرام کی وجہ ہے) حرام ہونے والی سب چزیں (احرام کھولنے کی وجہ ہے) حلال ہوگئیں حتی کہوہ حج کے لیے احرام باندھے۔

🌋 فوا کد ومسائل: ① حج کی ان تین صورتوں میں ہے پہلی صورت کو حج قرانُ دوسری صورت کو حج افراد یا حج مفرداورتیسری صورت کوجی تمتع کہتے ہیں۔ ﴿ حالات کے مطابق جس طریقے ہے بھی ج کیا جائے درست ہے۔ ٣٠٧٦- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

٢٧-٣٠-حضرت سفيان توري برالله سيروايت ب

٣٠٧٥\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٦/ ١٤١ من حديث محمد بن عمرو به .



٣٠٧٣ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء كم حج الني ﷺ، ح: ٨١٥ من حديث سفيان عن ◄

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

رسول الله مَنْ يُعْمِ ك جج كي تفصيل كابيان

20- أبواب المناسك

انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ظائفہ نے تمین حج ادا فرمائے۔
دوج ہجرت سے پہلے اور ایک حج ہجرت کے بعد مدینہ
سے آ کر ادا کیا۔ اور (اس) حج کے ساتھ عمرہ بھی ملاکر
(حج قران) ادا کیا۔ نبی ظافلہ قربانی کے لیے جو (اونٹ)
لائے تھے اور جو (اونٹ) حضرت علی ڈاٹٹ کے کر آئے
تھے دہ سب ملا کر سواونٹ تھے۔ ان میں سے ایک اونٹ
ابوجہل کا تھا (جو سلمانوں کو مال غیمت میں حاصل ہوا
تھا) اس کی ناک میں چاندی کا حلقہ تھا۔ نبی ظافلہ نے
اپنے ہاتھ سے تر یسٹھ اونٹ نح کیے جبکہ باقی حضرت علی
دینٹونے کے۔۔

عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلِّيئُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوَدَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثَنَا صُفْيَانُ، قَالَ: حَجَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَكُلُمْ ثَلَاثَ حَجَّاتٍ : حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّتِيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّتِيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّتِيْنِ قَبْلُ أَنْ يَهَاجِرَ مَنَ الْمَدِينَةِ. وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً، وَاجْتَمَعَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ يَئِيْتُ، وَمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُ يَئِيْتُ، وَمَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌ مِائَةً بَدَنَةٍ. مِنْهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ، فِي أَنْهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ. فَنَحَرَ النَّبِيُ لِلْإِي جَهْلٍ، فِي أَنْهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ. فَنَحَرَ النَّبِيُ عَا عَبَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بَيلِهِ قَبَلَانًا وَمَلَا عَبْرَ النَّبِيُ عَلَا عَبْرَ . وَنَحَرَ عَلِي مَا غَبْرَ.

قِيلَ لَهُ: مَنْ ذَكَرَهُ؟قَالَ: جَعْفَرٌعَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ. وَابْنُ أَبِي لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ، عن مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.



سفیان توری رہ طلقہ سے کہا گیا: آمیں بدروایت کس نے بیان کی ہے؟ تو انصول نے کہا: جعفر نے اپنے باپ سے انصول نے حصرت جابر ڈٹلٹا ہے۔ اور (دوسری سند) ابن الی لیلی نے تھم سے انصول نے مقسم سے اور انصول نے ابن عماس دہشنہ سے۔

<sup>﴾</sup> جعفرعن أبيه عن جابر به، وقال: \* غريب "، وصححه ابن خزيمة ، ح : ٣٠٥٦ الثارري تقدم، ح : ١٦٢ ، وفي حديث ابن عباس علتان، ح : ٨٥٤، ح : ١١٩٢ ، وله شاهد مرسل عند البيهقي : ٢٤٢/٤ ، وإسناده ضعيف مع إرساله .

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٥-أبواب المناسك ...

(المعجم ٨٥) - **بَابُ الْمُحْصَ**رِ (التحفة ٨٥)

٣٠٧٧ - حَلَّقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِي عُشْمَانَ: حَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّنَنِي يَحْبَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّنَنِي عِكْرِمَةُ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ ابْنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ابْنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَتُولُ: "مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى".

فَحَلَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالًا: صَدَقَ.

٣٠٧٨ - حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى
ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالَّذَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
رَافِعٍ، مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ
ابْنَ عَمْرِو عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ؟ فَقَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كُيرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ
عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ. وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ".

جیے متعلق دیگراد کام وسائل باب: ۸۵- جس حاجی کورائے میں رکاوٹ چیش آجائے

ے۔۳۰ حضرت جاج بن عمرو انصاری والفات والفات والفات والفات ہے۔ روایت ہے انھوں نے نبی نظیا ہے سنا آپ فرمایا: میں نے نبی نظیا ہے سنا آپ فرمار ہے تھے: ''جس محض کی ہڈی ٹوٹ جائے یا لنگڑا ہوجائے وہ احرام کھول دے۔ اور اس پر ایک اور جج کرنالازم ہے۔''

(حفزت عکرمہ رششہ نے کہا:) میں نے یہ حدیث حفرت این عباس اور حفزت ابو ہر ریہ ٹن ٹیٹرسے بیان کی تو انھوں نے کہا: اس (تجاح بن عمرو) نے بچ کہا۔

۱۹۰۵-۱۰ المونین حضرت اسلمه الله کا آزاد کرده غلام حضرت عبدالله بن رافع طش سے روایت ہے الله الله کا قرابی الحصول نے فرمایا: میں نے حضرت جاج بن عمر و والله سی الرام والے کو رکاوٹ پیش آنے کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے کہا: رسول الله تالیم نے فرمایا:

درجس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یا بیار ہوجائے یا کنگرا میں ہوجائے وہ احرام کھول وے اور اس پر انگلے سال جج کرنالازم ہے:

٣٠٧٧ـ [إستاده صحيح] أخرجه أبوداود، المناسك، باب الإحصار، ح: ١٨٦٢ من حديث يحيى بن سعيديه، وقال الترمذي، "حسن صحيح"، ح: ٩٤٠، وصححه الحاكم على شرط البخاري: ١/ ٤٧٠، ٤٨٣، ووافقه الذهبي، وأعل بعالا يقلدح.

٣٠٧٨\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، المناسك، باب الإحصار، ح:١٨٦٣ من حديث عبدالرزاق به، وانظر الحديث السابق.



.. ج ہے متعلق دیگرا دکام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك

حضرت عکرمہ رشط فرماتے ہیں: میں نے بیصدیث حضرت ابن عباس اور ابوہریرہ ٹھائٹا سے بیان کی تو انھوں نے کہا:اس (عباج بن عمرو) نے تی کہا۔ قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَاهُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ.

امام عبدالرزاق نے کہا: میں نے اس روایت کو ہشام صاحب وستوائی کی کتاب میں پاپا چنانچدات میں عمرے سامنے اس کی میر سامنے اس کی وادت کی یامیں نے اس کے سامنے اس کی قراءت کی یامیں نے اس کے سامنے اس کی قراءت کی ایمیں نے اس کے سامنے اس کی قراءت کی ا

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَوَجَدْتُهُ فِي جُزْءِ هِشَامِ صَاحِبِ اللَّسْتَوَائِيِّ. فَأَنَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا. فَقَرَأً عَلَىَّ أَوْقَرَأْتُ عَلَيْهِ.

فوائد ومسائل: ﴿احرام باند هنه کے بعد حج یا عمرہ کرنے والے کوراستے میں کوئی رکاوٹ چیش آ جائے تو اے محصر کہتے ہیں۔ ﴿اللّٰهِ عَلَى اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ عَلَیْمَ اللّٰہِ عَلَیْمَ کو جب یقین ہو جائے کہ سفر جاری رکھنا ناممکن ہے تو اسے چاہیے کہ وہیں احرام کھول وے۔ اگر اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہوتو اسے وہیں ذبح کر دے ' جیسے رسول اللّٰہ عَلَیْمُ اور صحاب کرام جی شخصے صحاب کرام جی شخص صدیبیہ کے سفر میں کیا تھا۔ ﴿ عَدْرَی وجہ سے ناممل رہ جانے واللّٰ جج ، عمل جج کے تھم میں نہیں اس لیے اگر بعد میں جج کی طاقت ہوتو جج کرنا ضروری ہوگا۔

368

باب:٨٦-ركاوث والے كافدىيە

(المعجم ٨٦) - بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصَرِ

۳۰۷۹ - حفرت عبدالله بن معقل بلا سے روایت بن عجره الله بن عجره وایت بن عجره و الله الله بن عجره الله و الله بن عجره و الله الله بن الله و الله

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ. فَسَالْتُهُ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَوَدْيَةٌ فِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُو ﴾ [القرة: ١٩٦] قَالَ كَعْبُ: فِيَ صَدَقَةٍ أَوْ شُكُو ﴾ [القرة: ١٩٦] قَالَ كَعْبُ: فِي أَزْلَتْ.

٣٠٧٩ أخرجه البخاري، المحصر، باب الإطعام في الفادية نصف صاع، ح:١٨١٦ ، ٤٥١٧ من حديث شعبة به، ومسلم، الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، ح: ١٢٠١/ ٨٥عن محمد بن بشار به.

كَانَ بِي أَذَى مِنْ رَأْسِي. فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَجُهِي. رَسُولِ اللهِ عَلَى وَجُهِي. وَالْقَمْلُ يَتَنَائَرُ عَلَى وَجُهِي. فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى! أَنْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى! فَنَزَلَتْ هَٰزِيْ أَنْ الْجَهْدَ اللهِ عَلَى! فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَوْدَيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ لَنُهُ إِللهِ مِنَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ لَنُهُ إِللهِ مِنَامٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

جھے سریس (جو کول کی وجہ ہے) تکلیف تھ ۔ جھے
رسول اللہ عُلَیْم کی خدمت میں حاضر کیا گیا جبکہ جوئیں
(سرکے بالوں ہے) جھڑ جھڑ کر میرے چیرے پر گررہ بی
تھیں تو آپ عُلیْم نے فرمایا: ''میرا یہ خیال نہیں تھا کہ
شمعیں اس حد تک تکلیف ہوگی جتنی میں (اب) و کیور ہا
ہوں۔ کیا شمعیں ایک بحری ل عتی ہے؟'' میں نے کہا:
میں بیس بیس سے آپ نازل ہوئی: ﴿ فَفِدُدُنَةٌ مِنْ صِیام اُو صَدَفَةٍ اَوْنُسُلُ ﴾ '' تو فدیہ ہے روزوں سے یا
صدتے ہے یا قربانی ہے۔''

صحالی نے فرمایا: روزے تو تین دن کے ہیں اور

صدقه حومسكينوں كوديا جائے برمسكين كوآ دھاصاع غله

دیا جائے۔اورقر بانی (کی مقدار) ایک بکری ہے۔

قَالَ: فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَام. وَالنُّسُكُ شَاةٌ.

٠٣٠٨- حضرت كعب بن مجره و التنافي روايت ب انهو و التنافي التن

کے فوائدومسائل: ۞احرام کی حالت میں سرمنڈ انا اور بال کا شامنع ہے۔ ﴿ اَکْرَسَی عذر کی وجہے وہ کا م کرنا پڑے جواحرام کی حالت میں جائز نہیں تو فدیدو بنا ہوگا۔ ﴿ فدیدا کیک بکری ہے اگر ہیمکن ندہوتو تین روزے رکھ لیے جائیں یا چیمسکینوں کوآ دھا آ دھا صاع غلہ دے دیا جائے۔



٣٠٨٠ [إسناده حسن] أخرجه الطبراني:١٥٨/١٩١ من حديث ابن نافع به، وتابعه روح بن عبادة عنده،
 وحديثه مختصر، وللحديث شواهد.

#### www.sirat-e-mustaqeem.com

20-أبواب المناسك ...

(المعجم ۸۷) - بَاكُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحُرِمِ (التحفة ۸۷)

٣٠٨١ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِفْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرَمٌ.

٣٠٨٢ - حَلَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوبِشْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، عَنْ رَهْصَةٍ أَخَذَتُهُ.

جے متعلق دیگرا دکام دسائل باب: ۸۷-احرام کی حالت میں سینگی مگوانا حائز ہے

۳۰۸۱ - حفزت عبدالله بن عباس پیشنی روایت ہے که رسول الله ظائیم نے روزے اور احرام کی حالت میں سینگی گلوائی۔

۳۰۸۲ - حضرت جابر بڑاٹٹا سے روایت ہے کہ نبی ٹائٹیا نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی کیونکہ آپ کوررد ہوگیا تھا۔

ت فوائدومسائل: ۞ احرام كى حالت ميں سينگي لگوانا جائز ہے۔ ۞ ٱگر سينگي لگوانے ميں بال اتروانے پڑيں تو فديددے ديا جائے۔

> (المعجم ۸۸) - بَابُ مَا يَدَّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ (التحفة ۸۸)

٣٠٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَدَّهِنُ رَأْسَهُ بِالرَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، غَيْرَ الْمُقَتَّتِ.

باب: ۸۸-احرام والا کون سا تیل نگاسکتا ہے؟

۳۰۸۳ - حفزت عبدالله بن عمر طالله سے روایت ہے کدرسول الله طاللهٔ احرام کی حالت میں اپنے سرمیں ایباتیل ڈال لیتے تھے جس میں خوشبونہ ہوتی۔

٣٠٨١\_[صحيح] تقدم، ح: ١٦٨٢.

٣٠٨٢ [صحيح] \* محمد بن أبي الضيف مستور (تقريب)، والحديث السابق شاهد له.

٣٠٨٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الحج، باب ادهان المحرم بالزيت، ح: ٩٩٢ من حديث وكيع به، وقال: "غريب . . . الخ" ه فرقد تقدم حاله، ح: ١٧٨١، وأخرجه البخاري، ح:١٩٣٧ عن ابن عمر نحوه مختصرًا موقوفًا.

حج ہے متعلق دیگراحکام ومسائل ٢٥- أبواب المناسك

🎎 فائدہ: ندکورہ روایت اکثر محققین کے نز دیک سندا ضعیف ہے؛ تاہم یمی بات صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر والله يه موقوفاً ثابت ب- (صحيح البخاري الحج باب الطيب عندالإحرام ..... حديث: ۱۵۳۷) چنانجه احرام کی حالت میں ایباتیل استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں خوشبو وغیرہ کی ملاوٹ نہ ہو جبکبہ حالت احرام میں خوشبو یا خوشبو والاتیل لگا نامنع ہے تا ہم احرام یا ندھنے سے پہلے خوشبو وغیرہ بھی استعمال کی جا *سکتی ہے جبیب*ا کہ حضرت عائشہ ڈاٹھا ہے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹا کو احرام باندھنے سے قبل خوشبولگائی تھی\_مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے: (المو سوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۲٬۳۰۰/۸،۲۰)

باب: ٨٩- احرام والانوت بوجائة و؟

ہے کہ ایک آ دی کے سواری کے جانور نے اس کی گردن

توڑ دی جبکہ وہ مخص احرام کی حالت میں تھا۔ نبی مُلْقِطُ

نے فر ماما:''اسے مانی اور بیری کے پتوں سے ننسل دو۔

اس کا سراور چرہ نہ ڈھانینا کیونکہ وہ قیامت کے دن

لبك يكارتاا تُصِكّا ـ''

(المعجم ٨٩) - بَابُ الْمُحْرِم يَمُوتُ

٣٠٨٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرَمٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً».

ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ میں: اس کی سوارمی نے اس کی گردن موڑ دی۔اس روایت میں ہے۔ كەرسول الله مَالِيَّةُ نِے فرمایا: "اےخوشبو كے قريب نه لے جانا (خوشبو نہ لگانا) وہ قیامت کے دن لبیک یکارتا ہوااٹھایا جائے گا۔''

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ. وَقَالَ: «لَا تُقَرِّبُوهُ طِيباً. : فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً ».

🌋 فوا کدومسائل: 🛈 🗗 وَوُ قَصَتُ عَنْ مُردن توزُ دی'' کامطلب پیهے کہ وہ اونٹ پر سے سر کے بل گراجس ہے اس کی گردن کی بڈی ٹوٹ گئی۔ دوسری روایت میں [ائے قَصَتُ] کا لفظ ہے جس کے معنی''موڑ دینا'' ہیں۔

٣٠٨٤\_ أخرجه البخاري، الجنائز، باب كيف يكفن المحرم؟ ح:١٢٦٨، ١٨٤٩ من حديث عمرو بن دينار به، ومسلم، الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، ح:٩٨/١٢٠٦ من حديث وكيع به، وأخرجه البخاري أيضًا، ح: ١٢٦٧ ، ومسلم، ح: ١٠١/١٢٠٦ من حديث شعبة عن أبي بشر به.

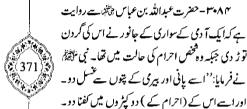

حج ہے متعلق دیگرا دکام ومسائل

باب: ٩٠- احرام كي حالت مين

شکارکرنے کا جرمانہ

٢٥-أبواب المناسك

کیونکدسر کے بل گرنے ہے بذی بل کھا جاتی اور ٹوٹ جاتی ہے اور اس موت واقع ہو جاتی ہے۔ ﴿احرام کَی عالمت بیں فوت ہونے والے خص کو بھی عنسل اور کفن دے کر جنازہ پڑھ کر ڈن کرنا چاہیے۔ ﴿احرام کَی عالمت بیں فوت ہونے والے کو احرام کی چا درون ہی میں دفایا جائے۔ اور احرام کی پابندیوں کے مطابق اس کا سرنے ڈھانپا جائے نہ اسے خوشبولگائی جائے۔ ﴿جو خُصْ نَیکی کے کام میں مشغول ہونے کی حالت میں فوت ہوا ' موقامت کے دن ای حال میں قبرے اشجے گا جس سے لوگوں کو اس کی تیکی کاعلم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی عزت افزائی ہوگا۔

(المعجم ٩٠) - بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ (التحفة ٩٠)

٣٠٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِي بِهُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا جَوِيهُ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَرَمايا: الرَّ احرام وال آ دَى لَكُرْ بِهَا (بَعِيمْ لِي جيما عُبْدُ لِلهُ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ ، الكَ فَوْ ارجانور) مارد كَ وَرسول اللهُ تَالِيمُ فَي الكَ مِينَدُ هَى كَ قَرْ بانى دِينا لازم كيا ب اوراس جانوركو عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ بَنِي فَي الكَ مِينَدُ هَى قَرْ بانى دِينا لازم كيا ب اوراس جانوركو الضَّبُعِ ، يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ، كَبْشاً . وَجَعَلَهُ مِنَ شَكَارَ قرارديا ب \_ .

وَكِيم غَتْ عَنْ الضَّ

فوائد ومسائل: ﴿ احرام كَى حالت مِين جَنَّكَى جانوركا شِكار كرنا حرام ہے جب كہ حرم كى حديم برخض كے ليے شكار حرام ہے خواہ احرام باندھا ہوا ہو يا نہ باندھا ہوا ہو۔ ﴿ الله تعالٰی نے قربایا: ﴿ يَا يُهُ الَّذِيْنَ امْمُوا لَا تَقَدُّلُ مِنْكُمْ مُنْعَمِدًا فَحَرَاءٌ مِثُلُ مَا قَتَلُ مِنْ النَّعَم يَحُكُمُ بِهِ لَا تَقَدُّلُ مِنْكُمُ مَنْعَمِدًا فَحَرَاءٌ مِثُلُ مَا قَتَلُ مِنْ النَّعَم يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلٍ مِنْكُمُ هَدُيًا بِلِغَ الْكُفَيَةِ اَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ اَو عَدُلُ ذَٰلِكَ صِيامًا ﴾ ذَوَا عَدُلٍ مِنْكُمُ هَدُيًا بِلِغَ الْكُفَيَةِ اَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ اَو عَدُلُ ذَٰلِكَ صِيامًا ﴾ (المائدة ٥٠٥٥) (المائدة ٥٥٥) (المائدة ٥٥) (المائدة ٥٤) (المائدة ٥٥) (المائدة ٥٤) (المائدة ٥٤) (المائدة ٥٥) (المائدة ٥٤) (الم

٣٠٨٥ـ [صحيح] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في أكل الضبع، ح:٣٨٠١ من حديث جرير به، وقال الترمذي، "هذا حديث حديث جرير به، وقال الترمذي، "هذا حديث حسن صحيح"، ح: ٨٥١، وصححه البخاري، وابن خزيمة، ح: ٨٠٤١، وابن حبان، ح: ٨٤٤، ٤٣٩، والحاكم على شرط الشيخين: ١/٤٥٢، وقال جرير: صمعت عبدالله بن عبيد عندابن حبان وغيره، وتابعه إسماعيل بن أمية وغيره.

حجے ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

20- أبواب المناسك

قربانی کے جانوروں میں سے مینٹر ھاہے۔ ﴿ قرآن مجید میں شکار کیے ہوئے جانور کے مثل (مساوی) جانور قربان کرنے کا تھم ہے۔اس سے مرادقد وقامت میں مساوی ہونا ہے مثلاً: ہرن کے بدلے بکری اور گائے کے بدلے گائے مکہ پنچائی جائے۔ (مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے: تغییر احس البیان از حافظ صلاح الدین پوسف۔سورۃ مائدہُ

آيت:۹۵)

٣٠٨٧ - حضرت البوہریہ ہا تھے سے روایت ہے کہ اگر احرام والاشتر مرغ کا انڈا توڑ و سے تو اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے: "اس کی قبت اواکر ہے۔"

٣٠٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبُ: حَدَّثَنَا مَرْيدُ بْنُ مَوْهَبُ: حَدَّثَنَا مَرْيدُ الْفَوْارِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُ الْبُنُ عَبْدِ الْفَوْزِيزِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ أَبِي هُرَيْرةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

### (المعجم ٩١) - **بَابُ** مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ (التحقة ٩١)

٣٠٨٧ - حَلَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، الْمُثَنَّى بَعْفُو: حَلَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ يُخَدِّثُ النَّبِيِّ قِيَّةً قَالَ: ﴿خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلَّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحَدَاةُهُ الْمُنَافِقُ وَالْحَدَاةُهُ الْمُنَافِقُ وَالْحَدَاةُهُ اللَّمُ الْمُنْفَعُ وَالْحَدَاةُهُ اللَّهِ الْمُنَافِقُ وَالْحَدَاةُهُ اللَّهُ الْمُنْفَعُ وَالْحَدَاةُهُ اللَّهُ الْمُنْفَعُ وَالْحَدَاةُهُ اللَّهُ الْمُنْفَعُ وَالْحَدَاةُهُ الْمُنْفَعُ وَالْحَدَاقُهُ الْمُنْفِعُ وَالْحَدَاقُهُ اللَّهُ الْمُنْفِعُ وَالْحَدَاقُهُ الْمُنْفِعُ وَالْحَدَاقُهُ الْمُنْفِعُ وَالْحَدَاقُهُ اللَّهُ الْمُنْفِقُ وَالْحَدَاقُهُ الْمُنْفِعُ وَالْحِدَاقُهُ الْمُنْفِعُ وَالْحَدَاقُهُ الْمُنْفِعُ وَالْحَدَاقُهُ الْمُنْفِقُ وَالْحَدَاقُهُ الْمُنْفِقُ وَالْحَدَاقُهُ الْمُنْفِقُ وَالْحَدَاقُهُ الْمُنْفَعُ وَالْحَدَاقُهُ الْمُنْفَعُ وَالْمُعَلِّيْ الْمُسْتَعِيْدِ الْمُنْفَعُ وَالْمُحَدَاقُ الْمُنْفِقُ وَالْمِدَاقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ وَالْمِدَاقُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُ وَالْمِعْتُ الْمُنْفَعُونُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفَعُ وَلَعْمُ الْمُنْفَعِيْمُ الْمُنْفَعِمُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفِقُ الْمُولِي الْمُنْفِقُ الْمُعْتَافِقُ الْمُنْفُعُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفُونُ الْمِنْفُونُ الْمُنْفُونُ الْمُنْفُو

باب:۹۱-احرام والائس جانور کوفتل کرسکتا ہے؟

٣٠٨٦\_ [ضعيف] أخرجه الدارقطني: ٢٠ ، ٢٥ من حديث مروان بن معاوية به، وضعفه البوصيري \* علي بن عبدالعزيز(غراب) تقدم، ح: ٢٤٧٤، وأبوالمهزم يزيدمتروك (تقريب)، وله شواهدضعيفة.

٣٠٨٧\_ أخرجه مسلم، الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ح:١١٩٨/ ٦٧ عن ابن أبي شية، وابن المثنَّىٰ به .



٢٥- أبواب المناسك

٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَمْسٌ مِنَ الدُّوَابِّ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ

قَالَ: فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَتُ

وَالْغُرَابُ وَالْحُدَبَّاةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ».

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 احرام کی حالت میں موذی جانوروں کوتل کرنا جائز ہے۔ 🕆 ان حانوروں کوحرم کی حد میں بھی قتل کرنا جائز ہے۔ ﴿ کوے سے مراد وہ کواہے جس کا پچھرحصہ (پیپ وغیرہ) سفید ہوتاہے۔ ﴿ کا مِنے والے کتے سے مراد وہ کتا ہے جو ہر کا یا ہوا اور باؤلا ہو۔ ﴿ شيرُ عِيتے وغيره درندوں كا بھي يمي عظم بے كيونكدان

ہے بھی مسافروں کو جان کا خطرہ ہوتا ہے۔

٣٠٨٩- حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِينَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ

وَالْعَقْرَبَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَأْرَةَ الْفُو نُسِقَةَ».

فَقِيلَ لَهُ: لِمَ قِيلَ لَهَا الْفُو يُسِقَةُ؟ قَالَ: لأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا، وَقَدْ أَخَذَتِ

الْفَتِيلَةَ لِتُحُرقَ بِهَا الْبَيْتَ .

حج ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

۳۰۸۸ - حضرت عبداللہ بن عمر واثنیا سے روایت بے رسول اللہ ظافی نے فرمایا: '' یا چے جانور ہیں جن کے قُلِّ كرنے والے ير (يا فرمايا: جن كِقِل كرنے ميں)<sup>،</sup> کوئی گناه نہیں اور وہ حرام ہیں: بچھو' کوا' چیل' چو ہا اور كا\_ منزولااكتا "

٣٠٨٩ - حضرت ابوسعيد جافظ سے روايت ہے'نبي

عَلَيْظٌ نِهِ فِر مايا: ' احرام والأمخض ان جانوروں كوتل كر سكنا ب: سانب بجهو حمله كرنے والا درنده كاشے والا كتااور فاسق چوہیا۔''

سن نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے کہا: اسے فاس كول كما كيا بي؟ انهول في فرمايا: اس ليك كه (ایک رات) رسول الله طُغُغُ کی آ ککه کھلی تو اس نے ( ۾ اغ کي جلتي ہوئي) بتي پکڙ رکھي تھي (اورممکن تھا) که مستحرکوآ گ لگادے۔

٣٠٨٨\_أخرجه مسلم، الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، ح: ١١٩٩/٧٧ب من حديث ابن نمير به .

٣٠٨٩ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب، ح: ١٨٤٨ من حديث يزيد به، وحسنه الترمذي، ح: ٨٣٨، وضعفه البوصيري من أجل يزيد بن أبي زياد تقدم، ح: ٥٠٤.



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٥- أيواب المناسك...

(المعجم ٩٢) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ (التحفة ٩٢)

٣٠٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِينَةً، عُبِينَةً وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنُ جَنَّامَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا صَعْبُ بْنُ جَنَّامَةً وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ. فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَّارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ اللهِ عَلَيْ . فَلَكَمَ الهِيَّةَ قَالَ: عَلَيْ . فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى

مجے متعلق دیگرا دکام دسائل باب: ۹۲-احرام والے کو کون ساشکار کرنامنع ہے؟

75 3

فوائد ومسائل: ﴿ وُور مُور ایک جنگلی جانور ہوتا ہے جوگد ھے ہے پھے مشابہت رکھتا ہے اس لیے اسے ' حمار وحثیٰ ' یعنی جنگلی گدھا کہتے ہیں۔ بیطال جانور ہے۔ ﴿ تخد دِینا اور تخد بَمول کرنامسنون ہے۔ اس ہے مجت کا اظہار ہوتا ہے اور محبت بڑھتی ہے تا ہم تخد دیتے وقت بہ خواہش نہیں ہوئی چاہیے کہ جواب میں بھی کوئی تخد بیش کیا جائے گا۔ ﴿ اگر مجبوراً کسی ہے ایسا معاملہ کرنا پڑے جواسے نا گوارگز رہے تو عذر بیان کر دیتا چاہیے تا کہ دل صاف ہو جائے۔ ﴿ احرام والا اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتا جواس کے لیے شکار کیا گیا ہو۔ ﴿ احرام مِیں یا تبو جانور کا گوشت نہیں کھا سکتا جواس کے لیے شکار کیا گیا ہو۔ ﴿ احرام مِیں یا تبو جانور کا گوشت نہیں۔

٣٠٩١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ١٩٠٥ - حضرت عبدالله بن عباس اللهان عضرت حدرات عبدالله بن عباس اللهان عضرت حدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ على اللهُ الصروايت كيا الصول نے فرمايا: نبي عَلَيْمًا كي

٣٠٩٠ أخرجه البخاري، جزاء الصيد، باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا عيًّا لم يقبل، ح: ١٨٢٥، ٢٥٧٣، ٢٥٧٣، ٥٢،٥٩٦ عن الربي . . . الخ، ح: ١٨٢٥، ٥٢،٥١/١١٩٣ عن ابن رمح وعن ابن أبي شبية به .

٣٠٩١ [صحيح] أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المستد: ١٠٥/١ عن عثمان بن أبي شبية به، وضعفه البوصيري من أجل عبدالكريم بن أبي المخارق تقدم، ح: ٤٣٩، وابن أبي ليلى، تقدم، ح: ٨٥٤، والحديث السابق شاهدله.

حج ہے متعلق دیگرا دکام دمسائل

20- أبواب المناسك

فدمت میں شکار کا گوشت پیش کیا گیا جب که آپ احرام میں تھے تو آپ نے وہ نہ کھایا۔ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ۗ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمَ صَيْدٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلُهُ.

باب:٩٣-محرم شكار كا گوشت تب کھاسکتا ہے جب اس کے لیے شکار نەكىا گىامو

(المعجم ٩٣) - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدُّ لَهُ (التحفة ٩٣)

۹۲ - ۳۰ - حضرت طلحہ بن عبیداللہ ڈاٹٹؤ سے روایت ے کہ نبی طُلِمُ نے اضی گورخر ( کا گوشت) دیا اور حکم دیا کداہے ساتھیوں میں تقسیم کر دیں جب کہ وہ سب احرام ہاندھے ہوئے تھے۔ ٣٠٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْن إُ376 ﴾ طَلْحَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْش، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاق، وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

🗯 فوا کدومساکل: 🛈 ندکورہ روایت سندا ضعیف ہے جبکہ معناصیح ہے جبیبا کرسنن نسائی کی روایت سے ثابت ب كدآب ناس س وشت كها يا تقار (سنن النسائي مناسك الحج ؛ باب مايجوز للمحرم أكله من الصيد عديث: ٢٨١٩) البداجو شكار كسي نے اپنے ليے كيا ہؤ چروہ احرام والے كودے ديتو احرام كى حالت میں اس کا گوشت کھانا جائز ہے جیسا کہ درج ذیل روایت ہے بھی بیمسئلہ ثابت ہے۔ ﴿ بديد بدي چُش كرنے والحضرت بنرى التنتقد (سنن النسائي مناسك الحج باب ما يحوز للمحرم أكله من الصّيد حدیث: ۲۸۲۰) ایک قول کے مطابق ان کا نام حضرت زید بن کعب واثر تھا۔ (تقریب التھذیب، باب الأنساب) أبيواقعه مقام روحاء يرييش آيا- (سنن نسالي حواله فدكوره بالا)

٣٠٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلى: ٣٠٩٣- حضرت ابو قاده وللواسے روايت ب



٣٠٩٣\_[إسناده ضعيف] # ابن عيينة عنعن، تقدم، ح: ٢١١٣، وقال الدارقطني: "ووهم فيه \* العلل: ٢٠٩/٤، وقال يعقوب بن شيبة : " فأخطأ فيه" والثابت عن رسول الله ﷺ أنه أكل منه ، والصحيح ما رواه النسائي : ٥/ ١٨٣ من حديث عيسي بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي به . . . . . الخ .

٣٠٠٣ أخرجه البخاري، جزاء الصيد، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ح: ١٨٢١، ١٨٢١)

20- أبواب المناسك

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى ابْن أَبِي كَتِير، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ. فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ. فَرَأَيْتُ حِمَارًا. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ. فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ. وَلَمْ

يَأْكُلْ مِنْهُ، حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ.

(المعجم ٩٤) - بَابُ تَقْلِيدِ الْبُدُن (التحفة ٩٤)

٣٠٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ غُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ. فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيهِ. ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا ِيَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

٣٠٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حج ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

انھوں نے فرمایا: حدیب (کے دافعہ) کے دنوں میں میں بھی رسول اللہ مُلٹِی کے ساتھ روانہ ہوا۔ آ ب کے ساتھیوں نے احرام باندھا جبکہ میں نے احرام نہ ماندھا۔ مجھے ایک (جنگلی) گدھا نظر آیا تو میں نے اس رِ حمله كر كے اسے شكار كرليا ، كھر ميں نے رسول اللہ الله ہے اس کی کیفیت عرض کی اور بہ بھی ذکر کیا کہ میں احرام میں نہیں تھا اور میں نے آپ (کو تخد دینے) کے لیےاے شکار کیا ہے۔ نبی مٹاٹھ نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہاہے کھالیں' اورخوداس میں ہے (میجھ) نہ کھایا کیونکہ میں نے رسول اللہ مٹاٹیا کو بنایا تھا کہ میں نے اے آپ ( تاہم ) کے لیے شکار کیا ہے۔

> باب:۹۴-قربانی کے اونٹوں کو قلادے پہنانا

٣٠٩٣- ني ناتيكا كي زوجه محترمه حضرت عاكشه بالله ے روایت ہے انھول نے فرمایا: رسول الله عَالِيْمُ مدينه ہے بدی ( قربانی کے حانور ) جھیجے تھے۔ میں آپ کی ہدی کے جانوروں کے قلادے بٹ کر تیار کرتی تھی' پھر رسول الله تُلَقِّعُ كسى السي كام سے ير بيزنبيں كرتے تھے جس ہے احرام والا پر ہیز کرتا ہے۔

٣٠٩٥- ني مُلْقِيَّا كي زوجه محتر مه حضرت عا كشه طافيا

◄ وغيرهما، ومسلم، الحج، باب تحريم الصيد المأكول البري . . . الخ، ح:١٩٩١/ ٥٩ من حديث يحيي به .

٣٠٩٤ أخرجه البخاري، الحج، باب فتل القلائد للبدن والبقر، ح:١٦٩٨ من حديث الليث به، ومسلم، الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم . . . النع، ح: ١٣٢١/ ٣٥٩ عن ابن رمح به .

٣٠٩٠ أخرجه البخاري، الحج، باب تقليد الغنم، ح: ١٧٠٢ من حديث الأعمش به، ومسلم، الحج، باب♦



#### ٢٥- أبواب المناسك

جی سے معلق دیگرادکام دسائل سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نی منظیم کی ہدی (قربانی کے جانوروں) کے لیے قلادے بٹی تھی تو آپ اپنی ہدی کو قلادے پہناتے تھے۔ پھران (جانوروں) کو (مکمشریف) بھیج دیتے۔ پھرآپ (مدینه شریف میں) قیام پذیر رہنے اور کسی ایسی چیز سے پر بیز نہ کرتے جس سے احرام والا پر بیز کیا کرتا ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْفَلَائِدَ لِهَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالنَّهُ الْفُلَائِدَ لِهَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالنَّهُ الْمُحْرِمُ . النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمُحْرِمُ . النَّبِيِّ اللَّهُ المُحْرِمُ . اللَّهِيمُ لَا يَجْتَنِهُ الْمُحْرِمُ .

ﷺ فوائدومسائل: ﴿ هَدَى اِسْ جانور کو کہتے ہیں جوحرم کی حدود میں قربان کیاجا تا ہے۔ ﴿ جس طرح حاجی ہدی کی قربانی دیتا ہے۔ ﴿ بی جائے ہیں۔ ﴿ فلا مِن جانور مَنْ مِن قربان کیے جاتے ہیں۔ ﴿ فلا مِن ہَمْ مَدَ شریف کے اندر بھی قربان کیے جاسکتے ہیں۔ ﴿ فلا مِن ہے مرادوہ ری ہے جو بدی کے کلے میں والی جاتی ہے اور علامت کے طور پر جوتوں کا جوڑا اس ری کے ذریعے سے جانور کے کلے میں لاکا دیاجا تا ہے۔ ﴿ وَرَا اَنْ مَنْ كُلُ جَانُور (اُونَتْ کُلُ عَانُور (اُونَتْ کُلُ عَلَیْ کُلُ اور بھیرُ وغیرہ) کمی ہیجینے والے پراحرام کی پابندیاں عائد نہیں ہوتیں۔

(المعجم ٩٥) - **بَابُ** تَقْلِيدِ الْغَنَمِ (التحفة ٩٥)

٣٠٩٦ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدى رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَهْدى رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَرَّةً، غَنَماً إِلَى النَّهِ اللهِ عَلَيْقَ، مَرَّةً، غَنَماً إِلَى النَّهِ اللهِ عَلَيْقَ،

(المعجم ٩٦) - **بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْ**نِ (التحفة ٩٦)

٣٠٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

باب: ۹۵- بکریوں کے گلے میں قلادہ ڈالنا

۳۰۹۶-حضرت عائشہ ڈٹھائے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ایک باررسول اللہ ٹائیٹر نے پچھے کمریاں ہدی کے طور پر بیت اللہ بھیجیں تو آھیں قلادے پہنا کے۔

> باب:۹۶-اونٹوں کی کوہان پر زخم کر کے ہدی کا نشان لگانا

٩٧ - ١٠٠ - حضرت عبدالله بن عباس النفهائ روايت



<sup>◄</sup> استحباب بعث الهدي إلى الحرم . . . الخ، ح: ١٣٢١/ ٣٦٦ عن ابن أبي شيبة به .

٣٠٩٦ـــ أخرجه البخاري، الحج، باب تقليد الغنم، ح:١٧٠١ من حديث الأعمش به ومسلم، الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه . . . الخ، ح: ١٣٣١/ ٣٦٧ عن ابن أبي شبية به .

٣٠٩٧\_ أخرجه مسلم، الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، ح: ٢٠٥/١٢٤٣ من حديث قتادة به.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

ج ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

٢٥- أبواب المناسك .

ہے کہ نی تالی نے بدی کے جانور کی کوہان پر دائیں طرف اشعار کیا اور اس کا خون پونچھ دیا۔

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْقَتَادَةَ، عَنْأَبِي حَسَّانَ الأُعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ يَّئِيُّ أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ.

(راوی ٔ حدیث) علی بن محمد اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں: ذوائحلیفہ میں (اشعار کیا) اور (جانور کے) گلے میں دوجو تیاں ڈالیس۔ قَالَ عَلِيٌّ، فِي حَدِيثِهِ: بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَقَلَّدَنَعْلَيْن.

کے فائدہ:اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کی کو ہان پر ایک طرف اتنا زخم کیا جائے کہ خون بہہ پڑے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔

٣٠٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ قَلَّدَ وَأَرْسَلَ بِهَا. وَلَمْ يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

۳۰ ۹۸ - حفرت عائشہ خیاسے روایت ہے کہ نبی نگائی نے (ہدی کے جانوروں کو) قلاوہ پہنایا اشعار کیا' اوراضیں ( کمہ) بھیج دیا۔ آپ نے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کیا جن سے احرام ہاندھنے والا پرہیز کیا کرتا ہے۔

> (المعجم ٩٧) - بَاكُ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ (التحفة ٩٧)

باب: ۹۷-قربانی کےاونٹ کو حجھول ڈالنا

٣٠٩٩ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيًّ ابْن أَبِي طَالِب قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ

۳۹۹۹-حضرت علی بن ابی طالب بٹاٹٹو سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: اللہ کے رسول ٹاٹٹوئم نے جھے تھم دیا کہ آپ کے ادخوں (کو ذیج وغیرہ کرنے) کا ہندو بست کرول ٔ اور ان کی جھولیس اور کھالیس تقسیم کر دول ٔ اور

٣٠٩٨ أخرجه البخاري، الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، ح: ١٦٩٦ وغيره، ومسلم، الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه . . . الخ، ح: ١٣٢١/ ٣٦٢ من حديث أفلح بن حميدبه.

٣٠٩٩ـ أخرجه البخاري، الحج، باب يتصدق بجلود الهدي، ح:١٧١٧ من حديث عبدالكريم الجزري به، ومسلم، الحج، باب الصدقة يلحوم الهدايا وجلودها وجلالها . . . الخ، ح:٣٤٨/١٣١٧ من حديث سفيان به.



٢٥- أبواب المناسك -ج ي متعلق ديرا دكام وسأل

قصاب کوان میں ہے پچھ نہ دوں ۔حضرت علی ٹائٹانے فرمایا:اس (قصاب) کوہم (اینے پاس سے ) دیتے ہیں۔

أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا. وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَنْئًا. وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ».

ﷺ فوائد ومسائل: ① جانوروں کوسر دی وغیرہ ہے بیجانے کے لیےان پرجھول ڈالنی درست ہے۔ ⊕ قربانی ے جانوروں کی کھالیں اور جھولیں صدقہ کر دینی جائیںں۔ ® قربانی کے جانور کا گوشت قصاب کواجرت کے طور پر دینا جائز نہیں۔ ﴿ قربانی کا جانور قصاب سے اجرت دے کر ذرج کروانا جائز ہے جبکہ خودا پنے ہاتھ سے ذیح کرناافضل ہے۔

> (المعجم ٩٨) - **بَابُ ا**لْهَدْيِ مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُورِ (التحفة ٩٨)

باب: ۹۸ - قربانی کا جانور ماده یانر (دونوں طرح کا) جائز ہے

•• اسا - حضرت عبدالله بن عباس «النَّهُ سے روایت ب كدنبي مُؤلِم في اين اونول ميل مدى ك طورير ابوجہل کا اونٹ بھی شامل کیا' اس ( کی ٹکیل) کا حلقہ جاندي كانقابه

٣١٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ﴾ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلْي، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلُى، فِي بُدْنِّهِ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلِ ، بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ .

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ اونتول كے رپوڑ میں زیادہ تر اونٹنیاں ہوتی ہیں البذا ہدی اور قربانی میں بھی زیادہ تر وہی قربان ہوتی ہیں۔اس حدیث میں نراونٹ کا ذکر ہے ٰلہٰذا ند کراورمؤنث دونوں کی قربانی کا جواز ثابت ہوگیا۔ ﴿ ابوجہل کا اونٹ غنیمت میں حاصل ہوا' اس لیے کفریر غلبے کے شکر کے طور پر کا فروں کے سردار سے حاصل ہونے والا اونٹ ذیح کیا گیا۔ ⊕ اونٹ کو جا ندی کے حلقے والی ٹیل غالبًا ابوجہل نے ڈالی ہوگی۔جس سے فخر کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی اکرم علیٰ تا اس اونٹ کواللہ کی راہ میں قربان کر کے اپنی عبودیت کا اظہار فرمایا۔

٣١٠١ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ٢١٠١ - حفرت اياس بن سلمه برُكْ نَ اين والد

حَدَّثَنَا عُمَنَدُ اللهِ بْنُ مُوسِلى: أَنْبَأَنَا مُوسَى (حضرت المدبن اكوع اللهُ) سے روایت كيا كه بي ظلمُما

<sup>•</sup> ٣١٠٠ [حسن] فيه علل \* سفيان تقدم، ح: ١٦٢، وابن أبي ليلَّي تقدم، ح: ٨٥٤، والحكم تقدم، ح: ١١٩٢، وله شواهد، منها ما أخرجه أبوداود، ح: ١٧٤٩ بإسناد حسن عن مجاهد عن ابن عباس به . . . الخ، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٨٩٨، ٢٨٩٧، والحاكم على شرط مسلم: ١/ ٦٧٪، ووافقه الذهبي.

٣١٠١\_ [حسن] وضعفه البوصيري من أجل موسى بن عبيدة تقدم، ح: ٢٥١، والحديث السابق شاهدله.

#### www.sirat-e-mustageem.com

70- أبواب المناسك . ابْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ كَ بِرَى كَ جِانُورول بِس ايك اوثث بھى تھا۔ النَّبِيَّ يَظِيُّةً كَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ .

باب:۹۹-ہدی کا جانورمیقات سےقریب تر مقام سے لے کرجانا ۲۰۰۲- حضرت عبداللہ بن عمر بھٹھناسے روایت ہے کہ نبی ٹلیٹی نے ہدی قدید کے مقام سے خریدی۔

(المعجم ٩٩) - بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ (النحفة ٩٩) ٣١٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ ،

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

النَّبِيِّ عَيْكُمْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ.

فوا کدومسائل: ﴿ فَرُوره روایت سنداً ضعیف ہے ۔ سیح بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فائلی نے خودا پنا قربانی کا جانورمقام قدید سے خریدا تھا۔ دیکھیے: (صحیح البحاری الحج باب من اشتری الهدی من انطریق عدیث: ۱۹۲۳) جبکہ رسول اللہ ٹائلی آئے ہی کے جانور و واکعلیفہ سے ساتھ لائے تھے۔ ﴿ قدید ایک جگہ کا نام ہے جو مدینه منوره اور مکہ کرمہ کے درمیان میقات کی حدود سے اندر کی طرف واقع ہے۔ (محمواد عبدالباتی اطبیشن این ماجی)

> (المعجم ۱۰۰) - **بَابُ** رَكُوبِ الْبُدْنِ (التحفة ۱۰۰)

باب: ۱۰۰- ہدی کے جانور پرسواری کرنا

۳۱۰۳-حفرت الوہر رہ ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ
نی ٹاٹٹی نے ایک آ دی کودیکھا جو ہدی کا جانور (اونٹ یا
اونٹی) ہا کئے لیے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: "اس پر
سوار ہو جاؤ۔" اس نے کہا: یہ قو ہدی کا جانور ہے۔ نی
ٹاٹٹی نے فرمایا: "اس برسوار ہوجا۔ تیرا جملا ہو۔"

٣١٠٢ [إمناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الحج، باب اشتراء الهدي، ح:٩٠٧ من حديث يحيى بن يمان به، وقال: "غريب"، وفيه علنان \* يحيى بن يمان صدوق عابد يخطىء كثيرًا، وقد تغير (تقريب)، وخالف الثقات في حديث، والثوري تقدم، ح:١٦٩٣ من حديث ابن عمر به موقوفًا، وهو الصحيح، ح:١٦٩٣ من حديث ابن عمر به موقوفًا، وهو الصحيح،

٣١٠٣\_أخرجه البخاري، الحج، باب ركوب البدن، ح: ١٦٨٩ وغيره، ومسلم، الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، ح: ١٣٢٢/ ٣٧١ من حديث مالك عن أبي الزناد به، وهو في الموطأ (يحير): ١/ ٣٧٧.



٢٥- أبواب المناسك...

٣١٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مُرَّ عَلَيهِ بِبَدَنَةٍ. فَقَالَ: ﴿إِرْكَبْهَا ﴾ قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: إِنَّهَا

قَالَ: فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي عُنْقِهَا نَعْلٌ.

جے ہے متعلق دیگرا کام دسائل ۱۳۰۴ - حضرت انس بن مالک ٹائٹئے سے روایت ہے کہ نبی ٹائٹیڈ کے پاس سے ایک آ دی مدی کا جانور لے کرگزرا۔ آپ نے فرمایا: "اس پرسوار ہوجا۔" اس نے کہا: یہ مدی کا جانور ہے۔ نبی ٹائٹیڈ نے فرمایا: "اس پر سوار ہوجا۔"

حفزت انس ولائن نے فرمایا: میں نے اسے نبی تالیم ا کی معیت میں اس پر سوار (ہو کر سفر کرتے) دیکھا جب کہ اس (جانور) کے گلے میں (ہدی کے نشان کے طور پر) جوتی بھی موجودتھی۔

ﷺ فوائد ومسائل: () 'نہری' اس جانورکو کہتے ہیں جوحاجی اپنے ساتھ لے کرجاتا ہے تا کہ قربانی کے دن مکہ یامنی میں وزیح کرے۔ () قربانی کے جانور پرسواری کرنا اس وقت جائز ہے جب سواری کا اور جانور موجود نہ ہواور آ دی تھک گیا ہو۔ حضرت جابر ڈاٹن کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ ٹاٹی نے فرمایا: ''اس پراجھے طریعے ہے سواری کر جب تو اس (پرسواری کرنے) پر مجبور ہو جائے حتی کہ تجھے سواری کا (اور) جانور مل جائے۔'' (صحیح مسلم' الحج' باب جواز رکوب البدنة السهداة لمن احتاج إليها' حدیث: ساسا)

(المعجم ۱۰۱) - **بَاب: فِي الْهَدْيِ إِذَا** عَطِبَ (التحفة ۱۰۱)

٣١٠٥ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّئَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوْيَباً
الْخُزَاعِيَّ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ
مَعَهُ بِالْبُدُنِ. ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَطِبَ مِنْها
مَعْهُ بِالْبُدُنِ. ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِذَا عَطِبَ مِنْها
شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْها. ثُمَّ

باب:۱۰۱-اگر قربانی کا جانور تھک جائے (اور حرم تک سفر کے قابل ندرہے)

۳۱۰۵ - حفرت عبداللہ بن عباس اللہ سے روایت ہے کہ حفرت فر ایک خراق خراقی خراقی خراقی خراقی خراقی خراقی کر ایک کے جانور (حرم میں) بھبجا کرتے تھے: "جب ان میں ہے کوئی جانور تھک جائے اور تھے اس کے مرنے کا خطرہ محسوں ہوتو اے خرد کے بھراس کی جوتی اس کے خرد کے بھراس کی جوتی اس کے خور میں ڈبوکر اس کے بہلو پر مار تو خود بھی اس کے خون میں ڈبوکر اس کے بہلو پر مار تو خود بھی اس کے خون میں ڈبوکر اس کے بہلو پر مار تو خود بھی اس کے



٣١٠٤ أخرجه البخاري، الحج، باب ركوب البدن، ح: ١٦٩٠ من حديث هشام وغيره به.

٣١٠٥ أخرجه مسلم، الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق، ح: ٣٧٨/١٣٢٦ من حديث سعيد به.

حج ہے متعلق دیگرا حکام ومسائل

٢٥-أيواب المناسك

گوشت) میں ہے کچھ نہ کھا نا اور تیر بے ساتھیوں میں اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا. ثُمَّ اضْرِبْ صَفْحَتَهَا. وَلَا تَطْعَمْ مِنْهَا، أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ عِيمِي وَلَى تَهُماتِ ـُ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ».

🗯 فوا کدومسائل: 🛈 اپنے وطن میں رہتے ہوئے کسی کے ہاتھ قربانی کے جانور مکہ بھیج دینا درست ہے۔اس کا تھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ ﴿ ہدی کا حانوررا سے میں تھک جائے یا بپار ہو جائے اور مزید سفرنہ کر سکی توا ہے راہتے ہی میں قربان کر دیا جائے۔ ﴿ نح ہے مراد اونٹ کو قربان کرنے کا معروف طریقہ ہے۔اونٹ کو ذرخ کرنے کا قرآن وسنت ہے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ اسے کھڑا کرکے ذیج کیا جائے۔ارشاد ہاری تعالٰی ب-﴿وَالْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمُ مِّنُ شَعَآثِرِاللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذُكُرُوااسُمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ (الحبر ٣١:٢٣)''اورقر بانی کے اونٹ جنھیں ہم نے تھوارے لیے اللہ کی (عظمت کی) نشانیوں میں سے بنایا ہے' تمصارے لیےان میں بہت بھلائی ہے ٔ لہذا (نحر کے وقت جب) وہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں تو اس حالت میں تم ان پراللہ کا نام لو۔' مفرت این عباس ٹائٹ [صُو آفّ ] کی تغییر میں فرماتے کہ اس کے معنی [فیکاماً ] کے ہیں' یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اوشے کونح کیا جائے۔ (صحیح البخاري، الحج، باب(١١٩) نحر البدن ھانىمە) علادەازىي اونىڭ كى بائىيى ئانگ كو باندھ ليا جائے۔ نبى *اكرم ئاتلا اور صحابهُ كرام شائد قر*بانى كےموقع یراونٹوں کو ای طرح ذنج کرتے تھے۔ حضرت جابر ڈاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نافیا اور آپ کے صحابہ کرام ٹٹائٹٹر اونٹ کواس حالت میں ذبح کرتے تھے کہ اس کا بایاں یاؤں بندھا ہوتا اور وہ باقی ماندہ تین ياول يركفرا بوتا\_ (سنن أبي داود المناسك باب كيف تنحر البدن عديث:١٤٦٤) حفرت زياد بن جیر برلشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹو کو دیکھا کہ وہ ایک فخص کے بیاس تشریف لائے جس نے ذرج کرنے کے لیےا بنی اوفنی کو بٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا:''اسے کھڑ اکر کے باندھ لؤیمی حضرت محمد مُکَلِیمًا كاسنت ہے۔" (صحيح البخاري الحج باب نحر الإبل مقيدة عديث:١٤١٣) اونث كے علاوه ويكر جانوروں کوذئ کیاجا تا ہے بینی ان کاحلق اورساتھ کی رگیس کا ٹی جاتی ہیں۔ ﴿ جوتی ہے نشان لگانے کا مقصد بیہ کہ آنے جانے والوں کومعلوم ہو جائے کہ یہ بدی کا حانور تھا جو عذر کی وجہ سے راہتے میں ذیح کر دیا گیا ہاوروہ اس کا گوشت کھالیں۔ ﴿ رایتے میں ذبح ہونے والی بدی کا گوشت قربانی کرنے والانہیں کھاسکتا' نہاس کے ساتھی کھاسکتے ہیں جبکہ دوسرے عاز مین حج یااس علاقے کے باشندے اس کا گوشت استعال کر سکتے ہیں۔

۲ • ۳۱ - حضرت ناجبه (بن کعب بن جندب) خزاعی

٣١٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

٣١٠٦\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، ح: ١٧٦٢ من حديث هشام به، وقال الترمذي، "حسن صحيح"، ح: ٩١٠، وصححه ابن خزيمة، ح:٢٥٧٧، وابن حبان، ح: ٩٧٦، 44



مكة كمرمدكي فضيلت كابيان

20-أبواب المناسك

> (المعجم ١٠٢) - بَابُ [أَجْرِ] بُيُوتِ مَكَّةَ (التحفة ١٠٢)

٣١٠٧ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ بُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي حُسَيْنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ،
عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ نَصْلَةَ قَالَ: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ
عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ نَصْلَةً قَالَ: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ
عَلْ عَلْقَمَةً بْنِ نَصْلَةً قَالَ: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ
إِلَّا السَّوَائِبَ. مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ. وَمَنِ
السَّعَنْ أَسْكَنَ. وَمَنِ

(المعجم ١٠٣) - **بَابُ** فَضْلِ مَكَّةَ (التحفة ١٠٣)

٣١٠٨- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ

باب:۱۰۲- مکدے مکان کرائے پردینا

باب:۱۰۳- کمه کرمه کی فضیلت

١١٠٨- حضرت عبدالله بن عدى بن حراء باللا ي

والحاكم على شرط الشيخين: ١/ ٤٤٧، وواققه الذهبي.

٣١٠٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار: ٤٨/٤، ٤٩ من حديث عمر بن سعيد به، وصححه البوصيري على شرط مسلم، وضعفه الدميري، وقال: "علقمة بن نضلة لا يصح له صحبة"، وقوله هو الصواب. ٣١٠٨\_ [إسناده صحبح] أخرجه الترمذي، المناقب، باب في فضل مكة، ح: ٣٩٢٥ من حديث اللبث به، وقال: "حسن غريب صحبح "، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٣/٧، ووافقه الذهبي، وللحديث طرق أخرى.

.... مكه كرمه كي فضيلت كابيان

الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنِي عُفَيلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَبُاسَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ الْحَمْرَاءِ قَالَ لَهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَاقِفٌ بِالْحَرْوَرَةِ يَقُولُ: "وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ بالْحَرْورَةِ يَقُولُ: "وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْض

اللهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَيَّ. وَاللهِ لَوْلَا أَنِّي

روایت ہے انھوں نے فر مایا: یمن نے رسول اللہ تاہیم کو دیکھا کہ اپنی افٹی پر حزورہ کے مقام پر کھڑے تھے اور فرما رہے تھے: ''فتم ہے اللہ کی! تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین (اور افضل مقام) ہے۔ اور اللہ کی (ساری) زمین میں سے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قسم ہے اللہ کی! اگر مجھے تیرے اندر سے نکالا نہ جاتا تو میں (مجھی) نہ لگا۔''

أُخْرِجْتُ مِنْكِ، مَا خَرَجْتُ».

٢٥- أبه اب المناسك

فوائد ومسائل: ① مکہ مکرمہ و نیا بیل سب سے افضل شہر ہے۔ ۞ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے بھی افضل ہے کیونکہ وہاں بیت اللہ شریف واقع ہے جو مسجد نبوی سے افضل مقام ہے۔ ۞ مقدس مقامات سے محبت رکھنی چاہے۔ ۞ تاکید کے طور پر اللہ کی قتم کھانا جائز ہے آگر چہ نخاطب کو کلام کی صحت میں شک نہ ہو تا ہم ہم بات میں بلاضر ورت شم کھانا مکروہ ہے۔

> ٣١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ الْحَسَنِ بْنِ مَسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَنَّا يَنَّا لُكُمْ عَامَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: "يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَا مَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ حَرَّمَ اللهَ عَرَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَكَّةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ. فَهِيَ خَرَامٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا،

حرام إلى يوم الهيامةِ. لا يُعْصَدُ سَجَرُهُا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْنَدُهَا ، وَلَا يَأْخُذُ لُقَطَتَهَا إِلَّا

مُنْشدٌ».

9-۱۳- حضرت صفیه بنت شیبه و این سراوایت به افتا سے روایت به انتحول نے فرمایا: میں نے فتح کد کے سال نبی طابقا کو خطبہ ارشاد فرماتے سنا آپ نے فرمایا: ''اے لوگو! اللہ نے کد کوائی دن حرم (محترم مقام) قراروے دیا تھا جس دن آسانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ وہ قیامت کے دن تک قابل احرام رہے گا' (اس لیے) اس کا ورخت نہ کا نا جائے نہ اس میں شکار کو بھگایا جائے' اور وہاں گری پڑی چیز صرف وہی اٹھا سکتا ہے جواعلان کرنا عاباتہ ہو۔''

٣٩**٠٩\_[إسناده حسن]** أخرجه البخاري في التازيخ الكبير : ٥٩ / ٤٥ من حديث يونس بن بكير به مختصرًا ، وعلقه في صحيحه، الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، ح: ١٣٤٩ ۞ أبان وثقه الجمهور وهو الراجح، ولحديثه شواهد كثيرة جدًا .



#### www.sirat-e-mustaqeem.com

مدينه طيبه كي فضيلت كابيان

20-أبواب المناسك

حضرت عباس ٹاٹٹڑ نے عرض کیا: سوائے او خر کے۔ وہ مکانوں اور قبروں میں استعال کیا جاتا ہے۔رسول اللہ مُٹٹٹا نے فر مایا: ''سوائے او خر کے۔''

فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِلْبُيُوتِ وَالْـقُبُورِ.فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الِّلَّا الْإِذْخِرَ».

اعلان فرمایا۔ ﴿ بعض احکام ایسے بھی ہیں جو تمام شریعتوں میں برابر قائم رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تعب
اعلان فرمایا۔ ﴿ بعض احکام ایسے بھی ہیں جو تمام شریعتوں میں برابر قائم رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تعب
شریف کا مج اور جرم مکہ کی جرمت بھی ہے۔ ﴿ جرم مکہ میں درخت کا فنامنع ہے۔ ﴿ جرم کی حدود میں شکار کرنا
منع ہے۔ ﴿ اگر جانور جرم کی حد میں داخل ہو جائے تو شکاری کے لیے جائز نہیں کداسے جرم کی حد سے لکا لئے
کی کوشش کرے۔ ﴿ افر آیک خاص قسم کی گھاس ہے جواس علاقے میں کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ ﴿ اذخر کی کوشش کرے۔ ﴿ اور آپ نے
گھاس جرم کی حد میں بھی کا ثنا جائز ہے۔ ﴿ رسول الله طَائِم ہُم احاز کی اجازت طلب کی گئی اور آپ نے
اجازت وے دی۔ اس کا میمطلب نہیں کدرسول متبول طائح ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ مَا يَسُولَىٰ عَنِ الْهَوٰ ہِ اِنْ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ ہُونَ مَا یَسُولَىٰ عَنِ الْهَوٰ ہِ اِنْ ہُونَ کِ وَ وَ وَی ہُونَی ہِ جوان پِ نازل
و حُتی یُونہ خی ﴾ (النحم ۲۵ میں "نیغیرا نِی خواہش سے کلام نہیں کرتے' وہ تو وی ہوتی ہے جوان پر نازل
ہوتی ہوتی ہے۔ ''



 ٣١١٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ وَابْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نَيلَة الرَّحْمٰنِ بْنُ سَابِطٍ، عَنْ عَبَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمَحْرُومِيِّ] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: اللهَ عَظَمُوا هٰذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرِ مَا عَظَمُوا هٰذِهِ النَّحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظيمِهَا. فَإِذَا ضَيَّعُوا ذٰلِكَ، هَلَكُوا».

باب:۱۰۴- مدينه طيبه كى فضيلت

(المعجم ۱۰۶) - **بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ** (التحفة ۱۰۶)

<sup>•</sup> ٣١١٠ [إستاده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢٤٧/٤ من حديث يزيد به، وضعفه البوصيري من أجل ابن أبي زياد، انظر، ح: ٤٠٥.

مدينه طيبه كي فضيلت كابيان

٢٥- أبواب المناسك

١١١١ - حفرت ابو بريره فالله ب روايت ب رسول الله تل في فرمايا:"ايمان مريخ كي طرف اى طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانب سمٹ کراینے بل ڪ طرف آجا تاہے۔''

٣١١١– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ أَبُو أَسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْن عُمَرَ، غَنْ خُبَيْب بْن عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ٥ .

فوائد ومسائل: ﴿ يدين معبت كى وجد مدمن بردور مين اس كى زيارت كاشوق ركعت إن-ا قیامت کے قریب جب ساری دنیامی کفر کھیل جائے گا تو دیند میں اس وقت بھی موس موجودر ہیں گے۔

٣١١٢ - حَدَّثْنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ: حَدَّثْنَا ٣١١٢ - حفرت عبدالله بن عمر بِالْبُناس روايت سے مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رسول الله تُنْظِ فِرْمايا: "تَم مِين سے جُحْض بيكر سك کہ مدینہ میں مرے تو ضرور ہیکرے۔ جو محض یہاں فوت ہوگا' میں اس کے حق میں گوائی دوں گا۔''

نَافِع، عَنِ ابْنِّ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ و مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ ، ﴿ فَلْيَفْعَلْ. فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا ٥.

🌋 فوائد ومسائل: ① کمی خاص جگه بروفات یا ناانسان کے بس میں نہیں لیکن وہ تمنااورکوشش کرسکتا ہے کرزندگی کا آخری حصد مدینے میں گزارے۔ ﴿ مدینے میں فوت ہونا باعث شرف ہے کیونکہ اس کے حق میں نِي اكرم عَلَيْهُمْ شفاعت كريں گے۔ ﴿ يرشرف اس شخص كے ليے ہے جس كى موت ايمان كى حالت ميں واقع ہوورنہ منافق اورمشرک کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی اوران کے حق میں کی گئی شفاعت تبول نہیں ہوگی جیسے عبداللہ بن الی کے حق میں کی ہوئی شفاعت قبول نہیں ہوئی۔

٣١١٣ - حضرت ابو ہريرہ جائز سے روايت ہے جي

٣١١٣- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ

٣١١٦\_ أخرجه البخاري، فضائل المدينة، باب الإيمان يأرز إلى المدينة، ح:١٨٧٦ من حديث عبيدالله بن عمر يه، ومسلم، الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غربيًا وسبعود غربيًا، وإنه يأرز بين المسجدين، ح:١٤٧ عن ابن أبي

٣١١٣\_ [إستاده حسن] أخرجه الترمذي، المناقب، باب ماجاء في فضل المدينة، ح: ٣٩١٧ من حديث معاذبه، وقال: "حسن صحيح غريب"، وصححه ابن حيان (موارد)، ح: ١٠٣١، وللحديث شواهد.

٣١١٣\_ [صحيح] وقال البوصيري: " لهذا إسناد حسن " ، وللحديث شواهد كثيرة جدًا عند البخاري، فضائل ₩



مدينطيبكى فضيلت كابيان

٢٥-أبواب المناسك .

ﷺ نے فرمایا: "اے اللہ ابراہیم (مایلا) تیراظیل اور تیرانبی تھا۔ اور تو نے ایراہیم کی زبان پر مکہ کوحرم قرار دیا۔ اے اللہ ایس بھی تیرا بندہ اور تیرانبی ہوں۔ اور میں اس (مدینے) کے (دونوں طرف کے) سیاہ پھرول والے قطعات کی درمیانی زمین کوحرم قرار دیتا ہوں۔" عُنْمَانَ الْعُنْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ [عَبْدِ الرَّحْمْنِ]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَتَلِيُّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ. وَإِنَّيَ حَرَّمْتَ مَكَّةً عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ. اللَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيْكَ. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا».

قَالَأَبُو مَرْوَانَ : لَا بَتَيْهَا ، حَرَّتَيِ الْمَدِينَةِ .

ابومروان (حدیث کے راوی) نے کہا:سیاہ پقرول والے دونوں قطعات سے مرادیدینے کے ندکورہ دونوں قطعات ہیں۔

خلف فوائد ومسائل: ﴿ لاَبَه يا حَرَّه سے مراد زمين كا ايك ايبا قطعہ ہے جس ميں سياه رنگ كے پھر پائے جاتے ہيں۔ ﴿ مدينة شريف كے بھر پائے جاتے ہيں۔ ﴿ مدينة شريف كے مشرق حره كام " اورمغربي حره كانام "حرة ويرة " ب - (حاشيه مغربي حره كانام " حرة كانام " حرة كانام " حرة ويرة " ب - (حاشيه صحيح مسلم از محمد فؤاد عبدالباقي الحج ، باب فضل المدينة ..... و بيان حدود حرمها) مشرق اورمغرب ميں بيحرم مدينة كى حد بيں ـ احد ك تال ميں جبل أوراور مدينة كے جنوب ميں جبل عير حرم مدينة ك حد بين ـ احد ك تال ميں جبل أوراور مدينة كے جنوب ميں جبل عير حرم مدينة كى حد بين ـ احد ك تال ميں جبل أوراور مدينة كے جنوب ميں جبل عير حرم مدينة كى حد بين ـ احد ك تال ميں جبل أوراور مدينة كے جنوب ميں جبل عير حرم مدينة كى حد بين ـ احد ك تال ميں جبل اور مدينة كے جنوب ميں جبل عير حرم مدينة كى حد بين ـ احد ك تال ميں جبل اور مدينة كے جنوب ميں جبل عير حرم مدينة كى حد بين جبك احد يباز حرم ميں شامل ہے۔

حَدِّتُنَا عَبْدَةُ بُنُ شَلَيْمَانَ، عَنْ مُحَدِّدِ بِنَ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدِّتَنَا عَبْدَةُ بُنُ شُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ
عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةً: "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ
بسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

۳۱۱۴- حضرت الوہریرہ ٹٹاٹٹ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا:''جو شخص مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرےگا اللہ تعالی اسے اس طرح گھلادےگا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔''

کے فوائدومسائل: ﴿ جس طرح کی حرم کا احترام فرض ہے ای طرح مدنی حرم کا احترام بھی فرض ہے۔ ﴿ حرم کی بے حرمتی کرنے والے پرونیائ میں عذاب آجائے گا۔



<sup>◄</sup> المدينة، ومسلم، ح: ١٣٧٤ وغيرهما.

٣١١٤\_[إسناده حسن] وله شواهد كثيرة عند مسلم، ح: ١٣٨٧ وغيره.

- کعیے کے مال کا بیان

20- أبواب المناسك

- ۱۱۵- حضرت انس بن ما لک رفافظ سے روایت بے رسول الله ظلام ہے فرمایا: "احدالیا پہاڑ ہے جے ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے اور وہ جنت ك ايك فيل يرب- اورغير (بهار) جهنم ك ايك فيل

٣١١٥- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مِكْنَفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أُحُداً جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِنُّهُ وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَع الْجَنَّةِ. وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَع النَّارِ».

💥 فوا کد ومسائل: ﴿علامه زبير شاويش نے فرمايا: عمر ايك بهت جيھوٹا سا بہاڑ ہے جو مدينه ائير پورٹ کے قریب واقع ہے۔ ﴿ صحیحمسلم میں ہے کہ نبی نظیم کی نظراحد پر پڑی تو فرمایا: ''یہ پہاڑہم ہے محبت رکھتا ہے اور بم اس عميت ركعة بين " (صحيح مسلم الحج باب فضل المدينة ..... و بيان حدود حرمها

(المعجم ١٠٥) - بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ

(التحفة ١٠٥)

٣١١٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ، هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ. فَالَ: فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ. فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا. فَقَالَ [لَهُ]: أَلَكَ لْهَذِهِ؟ قُلْتُ: لَا. وَلَوْ كَانَتْ لِي، لَمْ آتِكَ بِهَا. قَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَٰلِكَ، لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِي جَلَسْتَ

باب:۱۰۵-کعبے مال کابیان

١١١٧- حضرت شفق طلق ہے روایت ہے انھوں نے کہا: ایک مخص نے بیت اللہ کو بدیہ کرنے کے لیے میرے ہاتھ کچھ درہم بھیے۔ میں کعبہ میں داخل موا تو ویکھا کہ حضرت شیبہ ڈاٹیؤ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آتھیں وہ ( درہم ) دے دیے۔انھوں نے کہا: کیا بیہ تمھارے ہیں؟ میں نے کہا: نہیں اگر میرے ہوتے تو میں آپ کے ماس نہ لاتا۔ انھوں نے کہا: تم نے بیہ بات کھی ہے (تو مجھے بھی ایک بات یادآ سی ۔)حضرت عربن خطاب الثوراك ون )اى جكه بيده سف جهال تم

٣١٨هـ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عدي: ٤/ ١٥٣٩ من حديث هناد به، وقال البوصيري: ' هذا إسناد ضعيف لتليس ابن إسحاق وشبخه عبدالله بن مكنف" وهو واه كما في الكاشف، قلت: وشطره الأول: "إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه " صحيح متفق عليه، البخاري، ح:٤٠٨٢، ٤٠٨٤، ومسلم، ح:١٣٩٣.

٣١١٦\_[إسناده ضعيف] ؛ المحاربي عنعن، وحديث البخاري: ٧٢٧٥، ١٥٩٤ يغني عنه.



70-أ**بواب المناسك**\_\_\_

كَمَا هُوَ، فَخَرَجَ.

فِيهِ. فَقَالَ: لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَفْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ
بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: مَا أَنْتَ فَاعِلٌ.
قَالَ: لَأَفْعَلَنَّ. قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ
النَّبِيَ ﷺ قَدْ رَأَىٰ مَكَانَهُ. وَأَبُو بَكْرٍ. وَهُمَا
أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ. فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ. فَقَامَ

(اب) بیشے ہؤانھوں نے فرمایا: میں (کجے سے) باہر نہیں جاؤں گا جب تک کجے کا مال نکال کر غریب مسلمانوں میں تقسیم نہ کردوں۔ میں نے کہا: آپ میکام نہیں کر سکتے۔ انھوں نے فرمایا: میں سے کام ضرور کردوں گا۔ کین تم نے یہ بات کیوں کبی ہے؟ میں نے کہا: اس کے کہ نی ظائفہ اور حضرت ابو بکر ڈائٹو نے یہ مال یہاں دیکھا تھا اور ان کواس مال کی آپ سے زیادہ ضرورت تھی ان دونوں نے تو اسے ہلایا بھی نہیں۔ حضرت عمر مظنوٰ اس طرح کھڑے ہو گئے اور (کجیے سے) باہر ماشوں نے گئے۔

۔ کعیے کے مال کابیان

فوا کد و مسائل: ﴿ فَرُور ه روایت کو جمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے اور مزید کھا ہے کہ سیخی بخاری کی روایت اس سے کفایت کرتی ہے۔ علاوہ ازیں دیگر محققین نے اسے سیخ قرار ویا ہے بلغا اند کورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہر کے بنا پر قابل مجت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة المحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۱۰۲/۲۲ ۱۰۳ اس وسند ابن ماجه بتحقیق المد کتور بشار عواد محدیث: ۱۱۲۱۳) المحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۱۰۲/۲۷ سان اس وسند بین ماجه بتحقیق المد کتور بشار عواد محدیث: ۱۱۲۱۳) میں اسلام سے پہلے لوگ اللہ کی رضا کے لیے کیجے بین سونا چا ندی اور نفذر قم سیجے تھے۔ اسلام کے بعد بھی پیسلسلہ جاری رہا۔ اس سے کعبہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے کیجے بین سونا چا ندی اور نفذر قم سیجے تھے۔ اسلام کے بعد بھی پیسلسلہ جاری رہا۔ اس سے کعبہ لوگ اللہ کی رہتا تھا۔

(نیل الاوطار: ۲۹/۲۳) ﴿ المونین حفرت عائش کھی سے دوایت ہے رسول اللہ تاہی اللہ کا دروازہ وزیین پر بنا تا اور اس قوم می کئی کفرے ندی ہو بنا تھا ہو اللہ کا میں ہوتی تو بین کیجے کا خزانہ اللہ کی راہ بین خرج کردیتا اس کا دروازہ وزیین پر بنا تا اور اس لیے حضرت عمر ہائی کی درائے تھے۔ ملمان کا بہت احساس تھا مسلمان کھرانوں کو ایسان ہونا چا ہے۔

و حضرت شیبہ ہائی نے خصرت عمر ہائی کی جو پر کی تحق سے خالفت کی کیونکہ وہ دلیر اور سے لوگ سے اور اسے اور سے دور اس کی دونکہ وہ دلیر اور سے لوگ سے اور اس کی دونکہ وہ دلیر اور سے لوگ سے درائی اور ادھر نہیں ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں اگر محوں کرتے کہ ان کی رسے کا ایک روشن پہلو ہے کہ رسول اللہ نافیکا کے ارشاوہ ممل کے درائی ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ علاوہ ازیں اگر محوں کرتے کہ ان کی رائے تھے۔

مد مكرمدين رمضان كروز ركف اوربارش من طواف كرن كابيان

ه7-أبواب المناسك . . ... -

## باب: ۱۰۶- مکه تکرمه میں رمضان کے روز بے رکھنا

(المعجم ۱۰۱) - بَابُ صَوْمٍ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ (التحفة ۱۰۱)

۳۱۱۷- حضرت عبدالله بن عباس بالشاس روایت به رسول الله تالیج نفر مایا: "جس شخص کو مکه محرمه میس رمضان کا مهیدة آگیا اوراس نے حسب استطاعت اس کے روز ہے رکھے اور قیام کیا الله تعالی اس کے لیے کی دوسری جگه گزارے ہوئے ایک لا کھرمضان کے مہینوں کا قواب لکھ دختان کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا قواب اور ہر رات کے بدلے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا قواب اور ہر رات کے بدلے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا قواب ایک گا اور ہر دان کے بدلے میں الله کی راہ میں ایک سواری کا گھوڑا دیے کا قواب ککھے گا۔ اور ہر دان کی ایک نیکی اور ہر دان کی ایک نیکی اور ہر رات کی رات کی ایک نیکی کا قواب ککھے گا۔ اور ہر دان کی ایک نیکی اور ہر رات کی ایک نیکی کا قواب کلھے گا۔ اور ہر دان کی ایک نیکی کا در ہر رات کی ایک نیکی کا در ہر رات کی ایک نیکی کا در ہر دان کی ایک نیکی کا دور ہر دان کی ایک نیکی کا دور ہر دان کی ایک نیکی گاہے گا۔ "

الکے فائدہ: بیدوایت تحت ضعیف ہے۔ کمیں کیعنی خانہ کعبہ میں صرف نمازی فضیلت ٹابت ہے کہ ایک نماز کا کو ایک نماز کا کو ایک نماز کا کو ایک نماز کا کو نماز دیگر مقامات پر پڑھی ہوئی الیک لاکھ نماز ول کے برابر ہے۔

باب: 2-۱- بارش میں طواف کرنا

(المعجم ۱۰۷) - **بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرٍ** (التحفة ۱۰۷)

۳۱۱۸ - داود بن عجل ان سے روایت ہے انھول نے کہا: ہم نے ابوعقال کے ساتھ بارش میں طواف کیا۔ جب ہم نے طواف کمل کر لیا تو ہم مقام ابراہیم کے پیچے آگئے۔ ابوعقال نے کہا: میں نے حضرت انس بن

٣١١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَيْ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: طُفْنَا مَعَ أَبِي عِقَالٍ فِي مَطَرٍ . فَلَمَّا قَضَيْنَا طُوْافَنَا ، أَتَيْنَا خَلْفَ الْمَقَام . فَقَالَ: طُفْتُ

٣١١٧\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه أبونعيم في أخبار أصبهان: ١٩٦/٢ من حديث عبدالرحيم بن زيد به مغتصرًا، وانظر، ح: ٢٠٧٣ لعلته، وضعفه البوصيري.

٣١١٨\_[إستاده ضعيف جدًا] أخرجه ابن عدي : ٣/ ٩٦٠ من حديث داود به، وهو ضعيف كما في التقريب وغيره، وضعفه البوصيري \* أبوعقال هلال بن زيد متروك كما في التقريب .

391

20- أبواب المناء\_

مَعَ أَنَس بُن مَالِكٍ فِي مَطَرٍ. فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ، أَتَيْنَا الْمَقَامَ فَصَّلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ: التَّنِفُوا الْعَمَلَ. فَقَدْ غُفِرَ مَعَهُ فِي مَطَرٍ .

لَكُمْ. هٰكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَطُفْنَا

باب:۱۰۸-پيدل چل کر جج کرنا (المعجم ١٠٨) - بِنَابُ الْحَجِّ مَاشِيًا (النحفة ١٠٨)

> ٣١١٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْص [الأُبُلِّيُّ]: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبِ الزَّيَّاتِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً. مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةً. وَقَالَ: ﴿إِرْبِطُوا أَوْسَاطَكُمْ بِأُزُرِكُمْ» وَمَشٰى خِلْطَ الْهَرُولَةِ .

١١١٩- حضرت الوسعيد ﴿اللَّهُ بِهِ رَالِيتِ بِ أَلْحُولِ ن فرمایا: نی نظا اورآپ کے صحابہ کرام الله ف مدیدے مکہ تک پیدل چل کرج کیا۔ آپ نے فرمایا: ''ا بی کمروں پرتہبندا چھی طرح ہاندھالو۔( کمریں کس لو۔") اور رسول اللہ ظال اليي رفقار سے چلے جس ميں کچے دوڑ نابھی شامل تھا (اتنی تیزی سے چلے کہ دوڑنے کے قریب ہو گئے۔)

جح كرنے سے متعلق احكام ومسائل

مالك والثوك بمراه بارش ميس طواف كيا۔ جب بم في

طواف مکمل کرایا تو مقام ابراہیم پر دور کعتیں پڑھیں۔ ت حفرت انس وللانے ہم ہے کہا: اب نے سرے

ے اپے عمل کا حساب مجھو تمھاری بخشش ہوگئ (پہلے

كناه سب معاف ہو گئے۔) ہميں بھی رسول الله مُكِفَا

نے یہی ارشاد فرمایا تھا جب ہم نے رسول اللہ عظام کے

ساتھ ہارش میں طواف کیا تھا۔

الله فاكده: فدكوره روايت ضعف ب جبكه كرشته ابواب من مجيح احاديث من بيصراحت موجود ب كدرسول الله طَيْقًا فِي كِسفر مِين الله فِي إسوار عقد اور صحابة كرام الله المنافة في بهي الي سواريول يرسفر كيا تقا-



٣١١٩\_ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: ١٣٩/٤، ح:٢٥٣٥ عن إسماعيل بن خفص به، وصححه الحاكم: ١/ ٤٤٢، والذهبي، وضعفه البوصيري، وقال: "حمران بن أعين الكوفي قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال أبوداود: رافضي، وقال النسائي؛ ليس بثقة "، والصواب مع البوصيري.



## قربانی کی لغوی واصطلاحی تعریف اس کی مشر وعیت اور بعض اہم احکام ومسائل

\* لغوی معنی: ٱلاُّ ضُحِيَّة ، لغت ميں اس ہے مرادوہ جانور ہے جسے ایا م عمید میں ذرج کیا جاتا ہے۔ \*\*

\* اصطلاحی تعریف: [هِيَ ذَبُحُ حَيَوَانٍ مَّحُصُوصٍ بِنِيَّةِ الْقُرُبَةِ فِي وَقُتٍ مَّحُصُوصٍ] (الفقه الإسلامي وأدلته: ٥٩٣/٣) (عرباني عمرادُ قرب الله كحصول ك ليا ايك خاص وقت

پرایک مخصوص جانور کوذی کرناہے۔"

\* قربانی کی مشروعیت: قربانی کا تھم م جمری میں نازل ہوا۔ اس کی مشروعیت قرآن وسنت اور

اجماعِ امت ہے ثابت ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ﴾ (الكوثر ٢:١٠٨)

"اینے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی سیجے۔"

حضرت انس وثان ني أكرم مثليل كالسوة حسنه بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

[ضَحَّى النَّبِيُّ ﴿ بِكُبُشَيْنِ أَمُلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ] (صحيح البخاري الأضاحي باب

التكبير عندالذبح٬ حديث:٥٥٦٥٬ وصحيح مسلم٬ الأضاحي٬ باب استحباب استحسان

الضحية ..... عديث:١٩٢٢)

## قرباني كى بغوى واصطلاحي تعريف اس كى مشروعيت اوربعض ابهم احكام ومساكل

#### ٢٦- أبواب الأضاحي

- "نبيُ اكرم تاثيمُ نے دوچتكبرے سِنگوں والےمينڈ ھے ذبح كيے۔"
- \* مشروعیتِ قربانی کی حکمت: ﴿ قربانی سے قرب اللّٰ عاصل موتا ہے جیسا کدارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ فَصَلِّ لَهُ بِلّٰكَ وَ انْحَهِ ﴾ (الكو زر ۲:۱۰۸) ''اپنے رب كے لينماز پڑھاور قربانی كر۔''
  - قربانی جارے جدامجد حضرت ابراہیم خلیل الله عیشا کی سنت کا احیاہے۔
    - قربانی سے فقراء اور مساکین کی مدد ہوجاتی ہے۔
- ﴿ الله تعالى نے جانورول كو ہمارے تائع كرديا ہے۔ اس نعت كاشكراداكرنے كيليح قربانى كى جانى جائى جائى جائے۔ \* قربانى كے بعض اہم احكام: ﴿ قربانى كے ليے جانوركا (مُسِنَّه) (دودانتا) ہونا افضل ہے يعنی جس كے دودھ كے دانت گركر نے دودانت آگئے ہوں۔ (صحيح مسلم' الأضاحى' باب سنّ

الأضحية' حديث: ١٩٦٣)

- قربانى يس عيب دار مثلاً: كانا عيار كنكرا نهايت لاغراوركان يس تقص والے جانوركو ذريح نبيس كرنا چا بيعيد (سنن أبي داود الأضاحي مايكره من الضحايا حديث ٢٨٠٢ وإرواء الغليل:٣١٠٣٠ ٣٩١/٣)
  - قربانی کاجانورنمازعید کے بعد ذائح کرناچاہیے ورند قربانی نہیں ہوگا۔
    - جانورکوذ نے کرتے وقت اسے قبلہ رخ کرنا چاہیے۔
      - قربانی کے جانور کوخود ذیح کرنا افضل ہے۔
  - قربانی کا گوشت خود کھانا ٔ غرباء میں تقسیم کرنا اورا قرباء کو ہدیہ کرنامتحب ہے۔
    - 🤊 قصاب کو گوشت اور کھال وغیرہ کی شکل میں اجرت نہیں دی جاسکتی۔
- ایک برایا دنبه پورے گروالوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ (سنن ابن ماجه الأضاحی باب
  من ضحی بشاة عن أهله عدیث: ۳۱۲۷) البته حصول ثواب کے لیے مزید جانور ذیج کرنا
  افضل ہے۔
- قربانی کی نیت کرنے والا ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نداتر وائے بلکہ قربانی والے دن چانور ذیح کرنے کے بعد اتر وائے۔ (صحیح مسلم' الأضاحی' باب نهی من دحل علیه دن چانور دُی کرنے کے بعد اتر وائے۔ (صحیح مسلم' الأضاحی' باب نهی من دحل علیه دی جانور دُی کی میں دحل علیه دی جانور دی جا



#### www.sirat-e-mustageem.com

قرباني كالغوى واصطلاحي تعريف اس كى مشروعيت اوربعض اجم احكام ومسائل

٢٠-أبواب الأضاحى

عشرذي الحجة ..... عشرذي الحجة

﴿ فَنَ كَرَتْ وَقَت وَرِجْ وَيُل وَعَا يُرْضَى عِلْ عِي: إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالسَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضَ عَلَى مِلَّةٍ إِبُرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُرِكِينَ وَ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةٍ إِبُرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُرِيكَ لَهُ وَ بِنَالِكَ أُمِرتُ نُسُكِي وَمَحُيايَ وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَاشْرِيكَ لَهُ وَ بِنَالِكَ أُمِرتُ لَنُسُكِي وَمَحُيايَ وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَاشْرِيكَ لَهُ وَ بِنَالِكَ أُمِرتُ وَأَنَّا مِنَ الْمُسلِمِينَ اللَّهُ مَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنُ مُحَمَّدٍ وَ أُمَّتِهِ بِسُمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرً وَالْفَاعِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرً وَلَيْكَ عَنُ مُحَمَّدٍ وَ أُمِّتِهِ بِسُمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرً (مسند أحمد: ٣٤٥/٣ وسنن أبي داود الضحايا ابب ما يستحب من الضحايا عليك عليه والمنافق في والمنفظ له) وعامِن أَمُوالفاظ [عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أُمَّتِهِ] كَا عَالِ اللهِ وَاللهُ وَمَالِكُانام سليم الله عليه والله وعامِن أَمُول الفاظ [عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أُمَّتِهِ] كَا عَالِهُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا عُلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَاللهُ الْمَالِمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا





## بِنْيِ لِلْهُ الْجَمْزَ الْآجِينُ م

# (المعجم ٢٦) أَبْوَابُ الْأَضَاحِيِّ (التحفة ١٨) قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

باب:۱-الله كےرسول مَثَاثِيْلِ كَي قُرِ ما في (المعجم ١) - بَابُ أَضَاحِيٌّ رَسُولِ اللهِ ﷺ (التحفة ١) كابيان

٣١٢٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيً ۳۱۲۰-حضرت انس بن ما لک ٹائٹٹے سے روایت ہے (398) الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي ح: وَحَدَّثَنَا کہ رسول اللہ مُثَلِیمٌ وو چتکبرے اور سینگوں والے مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر مینڈھوں کی قربانی دیا کرتے تھے اور (ذرمح کرتے قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ وقت)بسم اللّٰداور تكبير برُھتے تھے۔ میں نے رسول اللّٰد عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مَرِّيْنِ کُو ان کی گرون برقدم مبارک رکھ کراینے ہاتھ سے يُضَخِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. وَيُسَمِّي أنصين ذرمح كرتيه ويكصابه وَيُكَدِّرُ. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ، وَاضِعاً

قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

🎎 فوائد ومسائل: 🛈 عيدالاخلي كموقع برصاحب استطاعت كوكم ازكم ايك بكري ميندُها كائ يا اونك ے ایک جھے کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ ﴿ ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی بھی جائز بلکد افضل ہے۔ ا گھر کے فرد کو اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذرج کرنا جا ہے تاہم کوئی دوسرا مخص بھی ذرج کرسکتا ہے۔ ﴿ قرباني كا جانورعمه اورخوبصورت بونا جا ہے۔ ﴿ قرباني كے جانوركو فرج كرتے وقت درج ولي صديث میں نہ کور وعایز هنامسنون ہے جس کی تفصیل ابتدا میں گزر چکی ہے۔ 🕒 ذبح کرتے وقت جانور کے جسم پر یاؤں رکھنے کا مقصدیہ ہے کہ جانور قابو میں رہے اور بھا گنے کی کوشش نہ کرے۔

٣١٢٠ أخرجه البخاري، الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده، ح:٥٥٥٨، ومسلم، الأضاحي، باب استحباب استحسان الضحية، وذبحها مباشرةً بلا توكيل والتسمية والتكبير، ح: ١٩٦١/ ١٨ من حديث شعبة به.

.. قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

٢٦- أبواب الأضاحي

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا مِصْمَارٍ: حَدَّثَنَا أِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ضَخَى رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ، يَوْمَ عِيدٍ، قَالَ: ضَخَى رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ، يَوْمَ عِيدٍ، وَبَيْشُنْنٍ، فَقَالَ: حِينَ وَجَههُمَا: "إِنِّي بِكَبْشُنْنٍ، فَقَالَ: حِينَ وَجَههُمَا: "إِنِّي وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلاتِي وَلَهُ وَبِنْلِكَ أُمِرْتُ إِنِّ صَلَاتِي لِلْهِ أَمْرُكُ لَهُ وَبِنْلِكَ أُمِرْتُ وَمَا أَنَا مِنَ اللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ وَاللّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ أَمْرِثُ وَلَكَ عَنْ وَلِلْ لَكُولُكُ وَلِنْ لِلْكُولُ وَلَكَ عَنْ وَلَكَ عَنْ وَلَكَ عَنْ وَلِكُ عَنْ وَلْكَ عَنْ وَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِكُ عَنْ وَلِكُ عَنْ وَلَكَ عَنْ وَلَكُ عَنْ فَلِكُ وَلِكُ عَنْ وَلِكُ عَنْ وَلِلْكُ وَلِكُ عَنْ وَلِلْكُ فَلِكُ عَنْ فَلْ فَلِلْكُ فَلَكُ عَلْ فَلْكُ وَلَكُ عَنْ وَلِلْكُ عَلْ فَلْ فَلِلْكُ فَلِلْكُ فَلْكُ عَلَى عَلْ فَلِكُ عَلَكُ عَلْ فَلِكُ عَلَكُ عَلْكُ وَلِكُ عَلْ فَلْكُ عَلْ فَلْكُ عَلْ فَلْكُولُكُ عَلْ فَلِكُ عَلْ فَلْكُ عَلْ فَلِلْكُ عَلْ فَلْكُولُ وَلِكُ عَلْ فَلْكُولُ وَلِلْكُ عَلْ فَلْكُولُ اللْمُلْفِي فَلْكُولُ فَلَلْكُ عَلْ فَلِلْكُ عَلْ فَلْكُ عَلْ فَلْكُ عَلْ فَلْكُ فَلَلْكُ عَلْ فَلْكُولُ فَلْكُ عَلْ فَلِلْ فَلْكُ عَلْ فَلْك

ا١١١٦ - حضرت طاير بن عبدالله والناس روايت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ﷺ نے عید کے دن وو مینڈ ھے قربان کے۔ جب اٹھیں قبلہ رخ کیا تو فرمایا: إلى وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّ صَلَابِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَٰلِكَ أُمِرُتُ وَ أَنَا أُوَّلُ الْمُسُلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنُ مُحَمَّدٍ وَّ أُمَّته، ۲ ''میں نے کیسوہوکرا بناجہ واس اللہ کی طرف کرلیا جس نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیا اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ بے شک میری نماز' میری قرمانی' میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا ما لک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے اور میں سب سے بہلافر مال بروار ہوں۔اے اللہ! یہ جانور تجھی ہے ملا اور تیرے ہی لیے قربان كيا محمد ( 電影) اوران كي امت كي طرف عه-"

٣١٢٢ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيلى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْدِيُّ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً،
عَنْ عَائِشَةً، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَيْ اللهَ عَنْ عَائِشَةً وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَيْقَةً كَانَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَحِّى، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ

۳۱۲۲ - حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ ہی جسے
روایت ہے کدرسول اللہ تاہی جب قربانی کرنا جا ہے تو دو
برے بروۓ موٹے تازۓ سینگوں والے چتکبرے اور
خصی مینڈ ھے خریدتے۔ ایک اپنی امت کی طرف سے
ذیح فرماتے بعنی امت کے ہراس فروکی طرف سے جو

٣١٢٦\_[حسن] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، ح: ٢٧٩٥ من حديث ابن إسحاق به، وصححه ابن خزيمة، ح: ٢٨٩٩ ه ابن إسحاق صرح بالــماع، يزيد سمعه من خالد بن أبي عمران عن أبي عياش الزرقي، والزرقي حسن الحديث على الراجع.

٣١٢٣\_[حسن] أخرجه أحمد: ٦/ ٢٢٥ عن عبدالرزاق به، وحسنه البوصيري \* الثوري عنعن، تقدم، ح: ١٦٢، وله شاهد عند أحمد: ٦/ ٣٩١، ٣٩١، وإسناده حسن، وكذا رواه وكيع عن سفيان، أحمد: ٦/ ١٣٦.

397

٢٦- أبواب الأضاحي - - - - - ترباني متعلق احكام وسائل

عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ الله كَا تُوحيد كَا گُوانَ دِيَا مُواور فِي تَنْفُخُ كَ يِهَام مَوْجُوءَيْنِ. فَلَابَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، لِمَنْ پَنْجَانِ (اوررسول ہونے) كَا گُوانَ دِيَا ہو۔اوردوس شَهِدَ لِلّٰهِ بِالتَّوْجِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ. وَذَبَعَ مُمَد (تَا يُلِمُ) كَا طرف عَاور مُم تَلِمُ كَلَ آل كَا طرف الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّد وَعَنْ آلِ مُحَمَّد يَنِيْكُ .

کیٹے فواکد ومسائل: ﴿ قربانی کے جانور عمدہ ہونے چاہئیں۔ ﴿ جانور ظاہری شکل وصورت ہیں ہمی اچھا ہونا علیہ اور مونا تازہ اور محت مند ہمی۔ ﴿ خَصَی جانور کی قربانی درست ہے۔ اے عیب شار نمیس کیا جاتا۔ ﴿ گھر کے تمام افراد کی طرف ہے ایک جانور کی قربانی کانی ہے۔ ﴿ کی اور کی طرف ہے قربانی کرنا درست ہے۔ ﴿ میت کی طرف ہے قربانی کرنا کی سیجے حدیث ہے تابت نہیں۔ نبی طائق کے عموی عمل ہے استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ بعض علاء کے نزدیک وہ آپ کا خاصہ ہے جس میں امت کے لیے آپ کی اقتدا جائز نہیں۔ دیکھیے: ﴿ وَرَدِ اَءَ العَلَيْنَ عَلَيْنَ مَا مِنْ مِی میت کی طرف ہے (ارداء العلل: ۳۵۳/۳) علاوہ ازیس خیرالقرون (صحابہ وتا ابعین کے بہترین ادوار) میں بھی میت کی طرف سے مدقہ کرنا والی کرنے کا ثبوت نہیں ملا ہے کہ میت کی طرف ہے جائز ہے کینی ایصالی قواب کے طور پراس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ واللہ اعمام.

باب:۲-قربانی واجب ہے یانہیں؟

(المعجم ٢) - **بَابُ الْأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ** أُمْ لَا؟ (النحفة ٢)

۳۱۲۳ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: 
۳۱۲۳ حَرَّتَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: 
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَول الله تَلْقُ نَ فَراماا: "جَس كَ باس (قربانى عَدَّرَ بِالْ عَبْدُ اللهِ بْنُ كَرِ نَ كَلَ الله عَلَيْ فَي مَرَانِي فَدَرَ وَالله عَيْلُو قَالَ: "عَنْ كَانَ عَلَي الله عَلَيْكُ الله عَلَي الله عَلَيْكُ الله عَلَي الله عَلْقَ قَالَ: "عَنْ كَانَ عَلِي الله عَلَي الله عَلَيْكُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْكُ الله عَلَي الله عَلَيْكُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلْهُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُونَا الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُونَا الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُونَا الله عَلْمُ الله عَلَيْكُونَا الله عَلَيْكُونَا الله عَلَيْكُونَا الله عَلَيْكُونَا الله عَلَيْكُونَا الله عَلَيْكُونَا الله عَلَيْكُونَا

لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا».

خلف فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث ہے بظاہر قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے لیکن دوسرے دلائل ہے اس کا استخاب واستنان معلوم ہوتا ہے اس کل ہے مدشین نے ان سارے دلائل کوسامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے بعنی ایک اہم اورمؤکد تھم ہے فرض نہیں 'تا ہم استظاعت کے باوجوداس سنتِ مؤکدہ ہے گریز کسی طرح بھی سیجے نہیں۔ ﴿ قربانی سلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہے اوراس ہے آپس کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ ﴿ قربانی نہ کرنے والاسلمانوں کی خوشیوں بیس شریک ہونے کاحق نہیں رکھتا'تا ہم تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ ﴿

٣١٢٣\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٢١ من حديث ابن عياش به، وصححه الحاكم: ٤/ ٢٣٣، والذهبي .



٢٦- أبواب الأضاحي وماكل متعلق احكام وماكل

اس کا پیمطلب نہیں کدا سے نماز عید پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ مقصدا سے تعبید کرنا ہے تا کہ وہ قربانی ترک نہ کرے۔

> ٣١٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا. أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَرَتْ بِهِ السُّنَةُ.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ: حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

٣١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. قَالَ: أَثْبَأْنَا أَبُو رَمُلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا وُقُوفاً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: \* إِمَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ عَلَى كُلُّ أَهْلِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ عَامٍ،

٣١٢٣- حفرت محد بن سيرين بلط سے روايت بے انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر وہائ سے پوچھا کہ کيا قربانی واجب ہے؟ انھوں نے فرمايا: رسول اللہ علی نے قربانی کی اور رسول اللہ علی کے بعد مسلمان قربانی ویتے رہے اور یکی طریقہ جاری ہے۔

۳۱۲۴۰ - (م) حفرت جبله بن سحیم وشط سے روایت ہے اُٹھوں نے حفرت عبدالله بن عمر واللہ سے یمی سوال کیا اور اُٹھوں نے یمی جواب دیا۔

٣١٢٥- حفرت معنف بن سليم الله على الدوايت ب أنحول نے فرمايا: ہم عرف ميں نبي الله ك قريب عظيرے ہوئے تقے۔ آپ نے فرمايا: "دوگو! ہر گھر والوں پر ہرسال قربانی اور عمير و (واجب) ہے۔"

٣١٢٤\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الطيراني في الأوسط: ١٤٨،١٤٧/ من ١٢٦٤ من حديث إسماعيل به، وقال: "لم يرو لهذا الحديث عن ابن عون إلا إسماعيل بن عياش"، وانظر، ح: ٢٣٦١،٥٩٥،٥٥٠ لعلته ﴿ إسماعيل ابن عياش ضعيف في غير رواية الشامين ولهذه منها.

٣١٢٤\_م\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة، ح:١٥٠٦ من حديث الحجاج به، وقال: 'حسن صحيح'، وانظر، ح:٢٥٨٧، ٤٩٦ لعلته ٥ حجاج بن أرطاة ضعيف مدلس وليس شاميًا.

٣١٢٥ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ماجاه في إيجاب الأضاحي، ح: ٢٧٨٨ من حديث عبدالله بن عون به، وحسنه الترمذي، ح: ١٥١٨، وضعفه عبدالحق الإشبيلي، والخطابي وغيرهما \* وأبورملة مجهول الحال، جهله ابن القطان وغيره، ويغني عنه حديث النسائي، ح: ٤٢٣٦، وأبي داود، ح: ٢٨٣٠.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٦- أبواب الأضاحي - ترباني متعلق احكام ومماكل أُضْحِلَّةً وَعَتِيمَ ةً».

أَتَذْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا كياتسي معلوم ب كرعتره كيا ب؟ وى جي النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ . لا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ .

النهائي فوائد ومسائل: ﴿ كَتَابِ الذَّبَاتُحُ كَ دُوسِ عِبْ بِي وَاردا حاديث بين عَيْر هَ كَي مُشروعيت كَي نَفي كُي كُي عِبِ بِينَ وَاجب بِ اور رجب كَ قرباني نَفل عَيْر فَي الله عَيْد كَ قرباني نَفل عَيْر هَ فَي الله عَيْد وَوَى كُواس انداز سے جَعْ كَيا ہے كَ عَيْر قر ابنى وارز بِيمطالعة حديث كامطلب بو كام عَيْره مشروع ہے۔ بہت سے علاء نے عمّر ه كومنوخ قرار و يا ہے۔ ﴿ نَدُوره روايت كو بهار نے فاصل كا كم عَيْره مشروع ہے۔ بہت سے علاء نے عمّر ه كومنوخ قرار و يا ہے۔ ﴿ نَدُوره روايت كو بهار نے فاصل محقق نے سنداً ضعيف قرار ديا ہے اور مزيد كله عالى كه سنن النساني اور سنن أبي داو د كى احاديث اس سے محقق نے سنداً ضعيف قرار ديا ہے اور مزيد كھون ہے كہ حديث بندا۔ علاوه اذي و يگر محتقين نے اسے حن قرار ديا ہے البذا في كور ه كور يكر شوابد كى بنا پر قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ تفصيل كے ليے ديكھيے: دوايت سنداً ضعيف ہونے كے باو جود ديگر شوابد كى بنا پر قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ تفصيل كے ليے ديكھيے: (الموسوعة الحديثية مسئد الإمام أحمد: ٣١٩/٣٩) وصحيح سنن أبي داو د (مفصل) للألباني طحدیث: ١١٨٥)

# باب:٣-قربانی کانواب

۳۱۲۲ - حفرت عائشہ رہا ہے روایت ہے نبی المثالی کے دن آ دم کا بیٹا کوئی الیا مگل نبیل کے دن آ دم کا بیٹا کوئی الیا مگل نبیل کرتا جواللہ کوخون بہانے (جانور کی قربانی کرنے) سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ (جانور) قیامت کے دن اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت آ کے گا (اور نیکی کے پیٹوک کھر وں اور بالوں سمیت آ کے گا (اور نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قربانی کے جانور کا) خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں (قبولیت کا) مقام ماصل کر لیتا ہے اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔''

### (المعجم ٣) - بَابُ ثَوَابِ الْأَضْحِيَّةِ (التحفة ٣)

إِبْرَاهِيمَ [الدِّمَشْقِيُّ]: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [الدِّمَشْقِيُّ]: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع: حَدَّنَنِ أَبُو الْمُثَنَّى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، نَافِع: حَدَّنَنِ أَبُو الْمُثَنِّى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اللهِ عَرَّ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ النَّيْعِ وَمَا لَا فَيْهَا وَأَشْعَارِهَا. وَإِنَّ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ، قَبْلَ أَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ، قَبْلَ أَنْ يَتَعَعَ عَلَى الْأَرْضِ. فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً".





قربانى متعلق احكام ومسائل

٢٦- أبواب الأضاحي

الْعَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا اَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ شِيعِينِ: حَدَّثَنَا عَائِدُ اللهِ عَنْ أَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَسِعَابُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ هُذِهِ الْأَضَاحِيُ ؟ قَالَ: "سُنّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» لهٰذِهِ الْأَضَاحِيُ ؟ قَالَ: "شُنّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ يَرَاسُولَ اللهِ! قَالَ: "بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَدَنَهُ" قَالَ: "بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَدَنَهُ" قَالَتُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

## (المعجم ٤) - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ (التحفة ٤)

٣١٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْيْرِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ يَنْ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ،

ہاب:٨٧- كون مى قربانى مستحب ہے؟

۳۱۲۸ - حفرت ابوسعید بن شوسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله تافیل نے سینگوں والے زمینڈ ھے کی قربائی دی۔ وہ سیاہی میں کھاتا سیاسی میں چاتا اور سیاہی میں دیکھاتھا۔

کے فوائد ومسائل: ۞ قربانی کا جانور دیکھنے ہیں بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ ۞ '' نز'' (فَحِیلؒ) سے مرادیہ ہے کہ وہ خصی نہ تھا۔ ۞ نراور خصی دونوں قتم کا جانور قربانی میں دینا جائز ہے۔ ۞ سیای میں کھانے ' چلنے اور

٣١٢٧ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه البيهقي: ٩/ ٢٦١ من حديث سلام به، وانظر، ح: ١٤٨٥ لحال أبي داود نفيع بن الحارث الأعلى، وتلميذه المجاشعي ضعيف(تقريب).

٣١٢٨\_[حسن] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، ح:٢٧٩٦ من حديث حفص به، وقال الترمذي، لا نعرفه إلا من حديث حفص"، ح:١٤٩٦ "حسن صحيح غريب"، ولم أجد تصريح سماعه تقدم، ح:١١١٤، ولحديثه شاهدعندمسلم، ح:١٩٦٧ وغيره.



قرباني سيمتعلق احكام ومسائل

٢٦-أبواب الأضاحي

و کیھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا منہ بھی سیاہ تھا اس کے یاؤں بھی کالے تھے اور اس کی آ تکھوں کے اردگرد کی جُكَهُ بهي سياهُ تقي -اس طرح كاميندُ ها خوبصورت مجها جاتائ نيز و كيصفه مين بهي خوبصورت اور بهلالكّاہے-

٣١٢٩ - حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ ٢١٢٩ - مفرت يوس بن ميسره بن عليس برك بـ

إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْب: أَخْبَرَنِي روايت بِأَنْمُول نِهُ كَهَا: مِن الله كرسول نَاتُمْ ك سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةً صَالَ حضرت ابوسعيد زرق الله كالله كساته قرباني ك ابْن حَلْبَسِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدٍ عِانُورِ رَبِيكَ كِيارٍ [الزُّرَقِيِّ]، صَاحِب رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى شِرَاءِ

> قَالَ يُونُسُ: فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى كَبْش أَدْغَمَ، لَيْسَ بِالْمُرْتَفِع وَلَا الْمُتَّضِع فِي جِسْمِهِ . فَقَالَ لِي: اشْتَرَ لِي هٰذَا . كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَبْشِ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

یونس بن میسر ہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ا بوسعید ڈاٹٹا نے ایک ایسے مینڈھے کی طرف اشارہ کیا جس کے کانوں اور گلے کا کچھ حصہ ساہ تھا۔ وہ جسمانی طور پرینه زیاده اونجا تھا نه زیاده پیت تھا۔ انھوں نے فرمایا: میرے لیے پہٹر بدلو۔ گویاانھوں نے ا اے رسول اللہ نافیج کے مینڈھے کے مشابہ قرار دیا۔

🗯 فوائد ومسائل: ① ہزرگ آ دی کے ساتھ اس کی ضروریات کے سلیلے میں جانا اس کی خدمت اور احترام میں شامل اور باعثِ ثواب ہے۔ ﴿ قربانی كا جانور بالكل نكمانہیں ہونا جاہیے بال البتہ بہت زیادہ قیمی اور ہے ممکن حد تک مشابہ ہوای لیےامام ابن ماجہ اٹلٹانے باب کے عنوان میں اسے متحب قرار دیا ہے۔

٣١٣٠ حَدَّنَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ ٣١٣٠ حفرت ابوامامه بابلي التوسيروايت ي الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا رسول الله سَلِّيُّ فِي فرمايا: "بهترين كفن وه بجوايك أَبُو عَائِذٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٌ يُحَدِّثُ رَنَّكَ كَ ووعاورول يُشْتَل بواور بهترين قرباني سينكول



٣١٢٩\_ [إسناده حسن] أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: ٤/ ٢٢٤، ح: ٢٢٠٩ عن عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم به، وقال البوصيري: "إسناده صحيح ورجاله ثقات".

٣١٣٠ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الأضاحي، باب خير الأضحية الكبش، ح:١٥١٧ من حديث أبي عائذ عفير به، وقال: "غريب"، وانظر، ح: ٢٧٧٨ لعلته.

قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

٢٦- أبواب الأضاحي

قَالَ: «خَيْرُ الْكَفَنِ الْخُلَّةُ. وَخَيْرُ الضَّحَايَا الْكَيْشُ الْأَقْرَنُ».

> (المعجم ٥) - بَاب: عَنْ كَمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ (التحفة ٥)

٣١٣١ حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسِي: أَنْبَأَنَا الْحُسَبِينُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ. فَحَضَرَ الْأَضْحَى. فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ .

٣١٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ.

باب:۵-اونٹ اور گائے ( کی قربانی) کتنے افراد کی طرف سے کفایت کرسکتی ہے؟

۳۱۳۱ - حضرت عبدالله بن عباس طائبیا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ عَلَيْهُ كَ مِمراه ت كم كم عيدالا فني آعني جناني بم في وس وس آ دمیوں کی طرف سے ایک ایک اونث اور سات سات آ دمیوں کی طرف ہے ایک ایک گائے مشتر کہ طور ىرۆنىچ كىيە

٣١٣٢ - حضرت جابر را الله الله عندوايت ب أنحول نے فرمایا: ہم نے حدید میں نبی تالیا کے ہمراہ ایک اونٹ سات افراد کی طرف سے اور ایک گائے سات افراد کی طرف ہے ذرجے کی۔

🎎 فائدہ: کہلی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ میں دی آ دی شریک ہو سکتے میں اور دوسری حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ میں سات آ دمی شریک ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم برلشہ نے حضرت جاہر ڈٹاٹڑ سے متعدد احادیث روایت کی میں کدرسول اللہ ٹاٹیٹا نے حج میں بھی اور عمرے میں بھی سات آ دمیول کو ایک اونٹ میں شريك كيا\_(صحيح مسلم الحج باب حواز الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منهما عن سبعة وحديث:١٣١٨) كيكن إن دونول إحاديث مين باجم كوئي تعارض نبين كيونكه اونث مين دي

٣١٣٦\_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الأضاحي، باب ماجاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، ح:٩٠٥، وحديث: ١٥٠١ من حديث الحسين به، وقال: "حسن غريب".

٣١٣٧ ـ [صحيح] أخرجه مسلم، الحج، باب جواز الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منهما عن سبعة، ح:١٣١٨ من حديث مالك به، وهو في الموطأ (يحيُّي): ٢/ ٤٨٦.



قربانى بية متعلق احكام ومسائل

٢٦-أبواب الأضاحي

آ دمیوں کی شرکت کا واقعہ عام قربانی کے موقع کا ہے جب کہ سات آ دمیوں کی شرکت کا تعلق حج وعمرہ سے ہے۔ بنابر س جج وعمرہ میں گائے اوراونٹ دونوں میںصرف سات سات افراد ہی شریک ہوں گئے جب کہ عام قرمانی میں گائے میں سات اور اونٹ میں دیں (۱۰) افر ادشر بک ہوسکتے ہیں۔ بہفرق حدیث ہے تابت ہے۔

٣١٣٣ - حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ٢١٣٣ - حفرت ابوبريره والله عن روايت ب إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْعُول فِي فرمايا: رسول الله اللهُ اللهُ عَلَيْ في الوداع مي الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ا**يْ ا**ان ازواج ك*ا طرف ہے جنہوں نے عم*رہ ادا كيا **تما** ً أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَبَحَ مُشْرَكَ طُورِيراكِ كَائِزَحُ كَلِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَمَّن اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فِي

حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.

💥 فائدہ: ندکورہ روایت کوسندا ضعیف قرار دیتے ہوئے ہمارے فاضل محقق نے کہا ہے کہ میج بخاری اور میج مسلم کی روایت اس سے کفایت کرتی ہے۔ دیکھیے : تحقیق وتخ تئج حدیث بندا۔ علاوہ از س دیگر محققین نے اسے سیح قرار دیا ہے ٰلہٰذا ندکورہ روایت سندا ُضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بنا پر قابل عمل اور قابل جمت ہے۔ *مزیر تقصیل کے لیے ویکھیے*:(ضعیف سنن أبی داود (مفصل) للألبانی رقم:۱۵۳۵ وسنن ابن ماحه بتحقيق الدكتور بشار عواد' رقم: ٢١٣٢)

۱۳۱۳۳- حضرت عبدالله بنعماس وانشاسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله ظائم کے زمانے میں (ایک بار) اونٹوں کی قلت ہوگئی تو رسول الله تاثیم نے گا یوں کو قربان کرنے کا تھم دے دیا۔

٣١٣٤- حَلَّقْنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ عَيَّاشِ عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرِ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَلَّتِ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْثُةٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ .

فاكده: فدكوره روايت كوجار الضلاحق ني سندأضعف قرار ديا بجبكه ديكر محققين في الصحيح قرار ديا ہےاورانھی کی رائے اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے۔ واللہ أعلم. للغدا ندکورہ روایت سنداُضعیف ہونے کے باوجود دیگرشوابداور متابعات کی بنایر قابل عمل اور قابل حجت ہے۔مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (ضعیف

٣١٣٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، المناسك، باب في هدي البقر، ح:١٧٥١ من حديث الوليد به، وصححه ابن حبان، ح: ٩٧٧، والحاكم: ١/ ٦٧ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي \* يحيي بن أبي كثير عنعن، وحديث البخاري برقم: ١٧٠٩، ومسلم: ١٢٥/ ١٣١٩،١٣١٩ يغني عنه.

٣١٣٤\_[إستاده ضعيف] وصححه البوصيري، وانظر، ح: ٨٥٥ لحال أبي بكر بن عياش.

### www.sirat-e-mustageem.com

قرباني بيمتعلق احكام ومسائل ٢٦-أبوابالأضاحي.

سنن أبي داود (مفصل) للألباني تحت الحديث:٣٢٥<sup>،</sup> وسنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد' رقم: ١٣٣٣)

> ٣١٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْن السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَبُو طَاهِر: [أَنْبَأَنَا ابْنُ

> وَهُبَ]: أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ [عَمْرَةَ]، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بَقَرَةً وَاحِدَةً.

(المعجم ٦) - بَاب: كُمْ يُجُزِئُ مِنَ الْغَنَم عَن الْبَدَنَةِ (التحفة ٦)

٣١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَن ابْن غَبَّاس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً. وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا. وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ.

٣١٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،

۳۱۳۵ - حفرت عائثہ بھا سے روایت ہے کہ رسول الله ظلف فض في جمة الوداع ميس آل محمد ظلف كى طرف ہے ایک گائے ذیح کی۔

باب: ۲- کتنی بکریاں اونٹ کے برابر ہیں؟

٣١٣٧-حضرت عبدالله بن عماس واثني سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی نافیج کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: میرے ذے ایک اونٹ ہے (میں نے اسے ذ نح کرنے کی نذر مانی ہے) اور میں (مالی طور پر) اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں کیکن مجھے وہ ملتائہیں کہ خرید لوں۔ نبی مُثَاثِیٰتا نے اسے حکم دیا کہ سات بکریاں خرید کر ذنج کردے۔

٣١٣٧ - حضرت رافع بن خديج واليت ہے انھوں نے فر مایا: ہم لوگ رسول اللہ طافیۃ کے ساتھ

٣١٣٥ـ [صحيح] أخرجه أبوداود، المناسك، باب في هدي البقر، ح: ١٧٥٠ عن ابن السرح المصري به، وله شاهد عند النسائي في الكبري، ح: ٤١٢٩، وإسناده حسن.

٣١٣٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١/ ٣١٢ عن محمد بن بكر به، وله طريق آخر عند البيهقي: ٥/ ١٦٩ عن عطاء به، ولم يصح عنه \* وعطاء يدلس كما تقدم، ح: ٦٠٢، وفيه علة أخرى.

٣١٣٧ أخرجه البخاري، الشركة، باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، ح: ٧٠٥٠٦،٢٥٠٨، ٥٥٠٩، ومسلم، الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن وسائر العظام، ح: ١٩٦٨ من حديث سفيان الثوري به.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٦- أبواب الأضاحي

بِعَشَرَةٍمِنَ الْغَنَم.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ. وَحَدَّثْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تَهَامَةً. فَعَجِلَ الْقَوْمُ. يَهَامَةً. فَعَجِلَ الْقَوْمُ. فَأَكْنُنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ. فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَ الْمُؤْورَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ. فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع

قربانی سے متعلق دکام دمسائل انہامہ کے علاقے میں ذوائحلیفہ کے مقام پر تھے۔ ہمیں (غنیمت میں) اونٹ اور بکریاں ملیں۔ لوگوں نے جلدی کی۔ (لیعنی) ہم نے (غنیمت) تقلیم ہونے سے پہلے (جانور ذرج کر کے) دیکیں پکا لیس۔ رسول اللہ طَائِما ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے حکم سے ان (دیگوں) کو النا دیا گیا ، پھر رسول اللہ طائق نے ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر قرار دیا (اور اس کے مطابق اونٹ دس بکریوں کے برابر قرار دیا (اور اس کے مطابق مال غنیمت کے حافور تقیم کے۔)

406

فوا کد ومسائل: ﴿اَس عدیث ہے یہ دلیل کی گئی ہے کہ چونکہ اونٹ دس بکر یوں کے برابر ہے البذا اونٹ میں دس آ دمی شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں' لیکن یہ دلیل واضح نہیں کیونکہ ممکن ہے اس وقت اونٹ کم اور کمریاں نہیں دیں آ دمی شریک ہو جانے گئی ہو۔ یا اونٹ عمدہ اور کمریاں کمریاں زیادہ ہونے کی وجہ ہے بیشر تر کھی گئی ہو ویکھیے: (فقت الباری: ۵/۵۷۷) اور فینیمت تقلیم کرتے وقت حصوں کی قیمت برابر ہونے کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ﴿ فینیمت تقلیم ہونے ہے پہلے کوئی مجا بدفینیمت کی کی چیز پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ﴿ بعض اوقات کی فلطی پر مالی سرا بھی دی جاسمتی ہے۔ ﴿ اس حدیث میں ذوائحلیفہ ہے مرادوہ مشہور مقام نہیں جوائل مدید کا میقات ہے بلکہ یہ یمن کے علاقے میں ہے۔ ﴿ مُواَوعِدالباقی عاشیہ اس اس ما

(المعجم ٧) - بَاب: مَا يُجْزِئُ مِنَ باب: ٤-كس عرك جانور كي قرباني الْأَضَاحِيِّ (التحفة ٧)

ماله حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا لَا يَعْدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرَ الْجُهَنِيُّ أَعْطَاهُ غَنَماً. فَقَسَمَهَا عَلٰى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا. فَبَقِي عَتُودٌ. فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ عَيْجٌ، فَقَالَ: "ضَعِّ بِهِ أَنْتَ». لِرَسُولِ اللهِ عَيْجٌ، فَقَالَ: "ضَعِّ بِهِ أَنْتَ».

روس به به المستحد الم

٣١٣٨ أخرجه البخاري، الوكالة، باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها، ح: ٢٣٠٠ من حديث اللبث به، ومسلم، الأضاحي، باب سن الأضحية، ح: ١٩٦٥ عن ابن رمح به.

### www.sirat-e-mustageem.com

قربانی ہے متعلق احکام وسائل

٢٦-أبواب الأضاحي

ﷺ فاکدہ: ﴿ حدیث میں عتو د کالفظ ہے جس کا مطلب سے بیان کیا گیا ہے: ''جو بچہ خود چرنے عَیِّنے کے قامل ہوجائے اور مال کامختاج ندر ہے۔'' ﴿ نواب وحیدالزمان خان بڑھنے نے عتود کے معنی ایک سال کا بکر کی کا بچہ کیے ہیں ۔ (ترجمہ مدیث زیرمطالعہ)ہم نے اینے ترجمہ میں اس کو اختیار کیا ہے۔

۳۱۳۹- حضرت ام بلال بنت بلال بننظ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ناٹیا نے فرمایا: " بھیڑ کے جنوع کی قربانی جائز ہے۔ "

٣١٣٩ حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمْشْقِيُّ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْلَى، مَوْلَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْلَى، مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ، عَنْ أُبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةٌ».

فاکدہ: ندکورہ روایت کو ہمارے فاصل محق نے سندا ضعیف قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آئندہ آنے والی حدیث اس سے کفایت کرتی ہے۔ دیکھیے تحقیق وتخ بڑے حدیث ہذا۔ علاوہ ازیں دیگر محققین نے اسے حن لغیرہ قرار دیا ہے لہٰذا ند کورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہداور متابعات کی بنا پر قابل جمت اور قابل عمل ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثية مسئد الإمام أحمد: ۱۳۳/۳۳)

٣١٤٠ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ
ابْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ،
مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا
فَنَادٰى أَنَّ رَسُّولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: "إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِى مِنَّهُ الظِّنِيَّةُ».

۱۹۱۸ - حفرت عاصم بن کلیب براش نے اپنے والد (حضرت کلیب بن شبب براش نے اپنے والد خضرت کلیب بن شبب براش کے ساتھ نے فرمایا: ہم رسول اللہ عظیم کے ایک صحابی کے ساتھ تنے جن کا نام حضرت مجاشع (بن مسعود) واللہ تفاق تھا جو کہ فیلہ بہوسیم میں سے تھے۔ (قربانی کے لیے) بر یاں (تقسیم کی گئیر آئی کم پڑ گئیں 'چنانچہ انھوں نے ایک شخص کو تھم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ علیم فرمایا کرتے تھے: ' بہاشبہ جَذَعه (ایک سالہ) تَنِیدًه (دو دانے) کی چگہ کفایت کرجا تاہے۔''

٣١٣٩\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٦/ ٣٦٨ عن أنس بن عباض به الله محمد والدة محمد بن أبي يحلى مقبولة (أي مستورة، مجهولة المحال) كما في التقريب، والحديث الآتي يغني عنه.



٣١**٤٠\_[صحيح]** أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يجوز في الضحايا، ح: ٢٧٩٩ من حديث عبدالرزاق به، وصححه الحاكم: ٤/٢٦/٤، وابن حزم وغيرهما.

٢٦- أبواب الأضاحي ... قرباني تعلق احكام وسائل



٣١٤١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي اللهِ: أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي قَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قِالْ أَنْ يَعْشُرَ عَنْ اللهِ عَنْ يَعْشُرَ عَنْ كُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأَنُ».

الکھ فائدہ: علامدالبانی برائ برائ بیان کرتے ہیں کہ حفرت مجاشع واللہ کی حدیث میں جذعہ مراو بھیر کا جذعہ ہے کہ کری کا جذعہ نہیں۔ حضرت ابو بردہ واللہ خان نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور وزئ کرلیا تو رسول اللہ خالا نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانوں نے کہا: '' یہ گوشت کی بکری ہے۔ (قربانی کی ٹہیں۔'') انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس ایک بکری کا جذعہ ہے۔ (کیا ہیں اس کی قربانی کر قربانی کر دولیکن تجھارے سواکسی کا جذعہ ہے۔ (کیا ہیں اس کی قربانی دے دول؟) رسول اللہ خالا نے فرمایا: ''قربان کر دولیکن تجھارے سواکسی

٣١٤١ أخرجه مسلم، الأضاحي، باب سن الأضحية، ح: ١٩٦٣ من حديث زهير به # وأبوالزبير صرح بالسماع عند أبي عوانة: ٥/ ٢٢٨، ولم يصب من ضعف الحديث.

قرباني سيمتعلق احكام ومسائل

٢٦-أبوابالأضاحي

اور کے لیے درست تہیں۔ ' (صحیح البخاری ' الأضاحی ' باب قول النبی ﷺ لأبی بردة ((ضح بالحذع من المعذ ولن تحزی عن أحد بعدك) حدیث (۵۵۷)علامه البانی نے اس سے میتیجد کالا ہے كہ حضرت ابوبردہ ﴿ تُحْوَلُونُ كَل اس حدیث كی روشی میں بكری كا جذعہ ذرئ كرنے كی اجازت نہیں ' البتہ حضرت مجاشع ڈائٹو كی حدیث كی روشی میں بحیر كا جذعہ (ایک سال كا بچہ جس كے دانت نہو فے ہوں) جا تز ہے۔ اور بہجواز اس شرط كے ساتھ مشروط نہیں كہ دودانتا (مند) وستیاب نہ ہو، بلكہ مطلق جا تزہے۔ والله أعلم. (دیكھے: عاشی ضیف سنن ابن اجر حدیث زیر مطالف نیز حدیث ۲۵۱۳ كافاكدہ ) .

باب:۸-جس جانور کی قربانی دینا مکروہ ہے

۳۱۳۳- حضرت علی ڈھٹٹ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہمیں رسول اللہ ٹائٹٹا نے حکم دیا کہ ہم ( قربانی کے جانور کی ) آئکھیں اور کان اچھی طرح دیکھیلیا کریں۔ (المعجم ٨) - كِاكِ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضَحِّى بِهِ (التحقة ٨)

٣١٤٢ - حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضَحِّى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْشَرْقَاءً أَوْ خَرْقَاءً أَوْ جَدْعَاءً.

٣١٤٣ - حَدَّثَنَا [عُثْمانُ] بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا صَفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَّتَنَا شَفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنْ صَلَمَةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ اللهِ عَلَيْ أَنْ نَسْتَشْرِفَ اللهِ عَيْنَ وَالْأَذُنَ.

کے فوائد ومسائل: ①اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کے کان سلامت ہونے چاہمیں ۔ ④ آئکھیں دکھیر لینے کا مقصدیہ ہے کہ جانور کی دونوں آٹکھیں سلامت ہوں ۔جس کوایک آئکھ سے نظر ندآ تا ہواس کی قربانی

٣٩٤٣ـ [حسن] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، ح: ٢٨٠٤ من حديث أبي إسحاق به، وقال الترمذي، "حسن صحيح"، ح: ١٤٩٨ وصححه الحاكم: ٢٢٤/٤، والذهبي، وللحديث شاهد حسن، انظر الحديث الآني.

٣١٤٣ــ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، ح:١٥٠٣ من حديث سلمة به، وقال: ' حسن صحيح ' ، وصححه الحاكم .



قرباني ہے متعلق احکام ومسائل ٢٦-أبواب الأضاحي

درست نہیں۔ ﴿ قربانی كااصل مقصد اللہ كے ليے اچھى چيز قربان كرنا ہے اس ليے بے عیب جانور ذرج كرنا جا ہے۔ گوشت کھانا ہاغریوں کو کھلا نا ایک اضافی فائدہ ہے اصل مقصد نہیں۔ ورنہ آئکھ یا کان کاعیب گوشت کھانے کے مقصد میں رکاوٹ نہیں بنیآ۔

> ٣١٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ وَأَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ [أَبِي]عَدِيٍّ ، عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزِ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب: الْأَضَاحِيِّ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، هٰكَذَا بِيَدِهِ. وَيَدِى أَقْصَرُ عَنْ يَدِهِ: «أَرْبَعُ لَا عَوَرُهَا . وَالْمَريضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا . وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا. وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي».

وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْنَةُ، سَمعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَيْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَدِّثْنِي بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهِي عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ: ٱلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ

عبید نے کیا: میں تو پیندنہیں کرتا کہ اس کے کان میں نقص ہو۔حضرت براء ڈاٹٹڑ نے فرمایا: جو چیزشنھیں پندنہیں' اے چھوڑ دولیکن اے کسی پرحرام نہ کرو۔

سام اس- حضرت عبيد بن فيروز الشف سے روايت

ہۓ انھوں نے فر ماما: میں نے حضرت براء بن عازب ولله عن كها: مجھے بتائي كه رسول الله عليهم في قرباني

کے کس جانور کو ناپسند کیا ہے یا اس ہے منع فرمایا ہے؟ انھوں نے فرمایا: رسول الله تَلْقُيْمُ نے اپنے ماتھ سے اس

طرح اشارہ کیا۔ اور میرا ہاتھ رسول الله ناتی کے ہاتھ

ہے کوتاہ ہے۔ (اور فر مایا:)'' قربانی میں جار جانور جائز

نہیں: وہ کانا جانور جس کا کانا بین واضح ہوءً بیار جانور

جس کی بہاری واضح ہوٴ کنگڑا جانورجس کالنگڑا بن ظاہر

ہواور دبلا جانورجس کی ہڈیوں میں گودانہ ہو۔''

قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ. قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ، فَدَعْهُ. وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلٰى أَحَدِ.

💥 فوائد ومسائل: 🛈 معمولی عیب جو گهری نظر سے دکھے بغیر محسوں نہ ہو قرمانی میں رکاوٹ نہیں۔ ﴿ إِلَّا كَسِيرَ وَ إِي كَتَشْرِيحُ مِحْمِ فُوادِعبِدالياتي نے يوں كى ہے:''جس كى ٹانگ ٹوٹى ہواوروہ چلنے سے عاجز ہو'' (حاشیه منن این ماجه) کیکن مدصورت کنگر و هونے میں شامل ہے۔نواب وحیدالز مان خان نے اس کا ترجمہ ' دیگی'' کیا ہے۔وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔علامہ ابن اثیر رَک نے اگر چہ [اَلْکَسِیر اَلْبَیّنَةُ الْکَسُر] کا وہی مطلب

٣١٤٤ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، ح: ٢٨٠٢ من حليث شعبة به، وصححه الترمذي، ح:١٤٩٧، وابن خزيمة، ح:٢٩١٢، وابن حبان، ح:٢٠٤٧،١٠٤٦، والنووي، والحاكم: ١/ ٤٦٨،٤٦٧)، والذهبي، وابن الجارود، ح: ٩٠٧،٤٨١ وغيرهم.



٢٦- أبواب الأضاحي \_\_\_\_ قرباني عمتعلق احكام وسائل

بیان کیا ہے جو محمد نواد نے کھ ا ہے۔ لیکن اس روایت میں [اَلْگیسیرَةُ الَّتِی لاَ تُنْفِی] کے الفاظ ہیں یہاں بیم عنی درست معلوم نہیں ہوتے۔ ابن اشیر بلاٹ نے کسر کا ایک مطلب بیہ بھی بیان کیا ہے ''وہ ہڑی جس پر زیادہ گوشت نہ ہو۔'' (النہایة ' مادہ کسر) اس مناسبت ہے آکسیرہ آ کا مطلب ''و بلی پی (بکری)''زیادہ مجمع معلوم ہوتا ہے۔ ® حضرت براء بن عازب بلائلا کی رائے میں کان کٹایا پھٹا ہوا ہونا ایسا عیب نہیں جو قربانی کے مانع ہو۔

٣١٤٥ - حَلَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ تَنَا سَعِيدٌ عَنْ تَنَادَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيَّ بْنَ كُلَيْبِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْدَدُثُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ يَعْدَدُ فَا إِنْ اللهُ عَضِهِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ .

(المعجم ٩) - بَابُ مَنِ اشْتَرَاى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ (التحفة ٩)

٣١٤٦ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَبُو بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ الْبِنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَظَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: الْنَّعْنَا كَبْشاً نُضَحِّي بِهِ. فَأَصَابَ الذَّنْبُ مِنْ أَبِي شَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: الْبَعْنَا كَبْشاً نُضَحِّي بِهِ. فَأَصَابَ الذَّنْبُ مِنْ أَلْبَيْهِ وَأَذْنِهِ. فَسَأَلْنَا النَّبِيِّ ﷺ. فَأَمَرَنَا أَنْ

نَضَحِّيَ بِهِ .

۳۱۲۵ - حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُلْقُلِ نے اس جانور کی قربانی دینے سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوایا کان کٹا ہوا ہو۔

# باب:۹-اگر قربانی کا جانور سیح سلامت خریدنے کے بعداس میں عیب پیدا ہوجائے تو؟

۳۱۳۲- حضرت ابوسعید خدری جنافؤ سے روایت بے انھوں نے فرمایا: ہم نے قربانی کے لیے آیک مینڈھا خریدا۔ بھیڑیا اس کے سرینوں (چوٹزوں) اور کان سے بھی حصد کاٹ کر لے گیا۔ ہم نے نبی تنافیا سے (مسئلہ) دریافت کیا تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کی قربانی کردیں۔

**٣١٤٥ ـ [إسناده حسن**] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، ح: ٢٨٠٥ من حديث قنادة به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، ح: ١٥٠٤.

٣١٤٦ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد:٣٢/٣ عن الثوري به، وتابعه شعبة عند أحمد:٣/٨٦،٧٨، وفيه: "سمعه من أبي سعيد محمد؟ قال: لا" وضعفه البوصيري من أجل جابر الجعفي تقدم، ح:٣٥٦.



٢٦- أبواب الأضاحي .

(المعجم ١٠) - بَابُ مَنْ ضَخَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْله (التحفة ١٠)

٣١٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْل بَيْتِهِ.

إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُلَيْكِ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْن عَبْدِ اللهِ ابْن صَيَّادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبًا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟

﴿ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَىٰ النَّاسُ، ﴿ مُ النَّاسُ، فَصَارَ كُمَا تَرْي.

زبادہ جانور ذبح) کرنے لگے تو وہ حال ہو گیا جوآپ (آرج کل) دیکھرے ہیں۔

... قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

باب: ١٠- گھر والوں کی طرف

ہے ایک بکری کی قربانی کرنا

ے ۱۳۱۷ - حضرت عطاء بن بیار ڈلٹے سے روایت

ے انھوں نے فر مایا: میں نے حضرت ابوابوب انصاری

و الله على الله الله على الله مارك ميل

تم لوگوں میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھیں؟ انھوں نے فرمایا: نبی تالل کے زمانۂ مبارک میں آ دمی اپنی طرف

ہے اور اسے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی

قربانی کر دیا کرتا تھا۔ (اس میں ہے)وہ خود بھی کھاتے' اور دوسروں کو بھی کھلاتے ۔ بعد میں لوگ فخر (کے طوریر

🗯 فوائد ومسائل: ۞ جن لوگوں کا کھانا پینا اورخرچ وغیرہ مشترک ہؤوہ ایک گھر کے افراد ہیں۔ان کی طرف ہے ایک بمری کی قربانی دینا' یا گائے یا اونٹ کا ایک حصد قربانی دینا کافی ہے۔ ﴿ ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا حائز ہں لیکن تفاخراور مقابلہ ہازی کے انداز ہے زیاوہ جانور یا قیمتی جانور قربان کرنا قربانی کے اصل مقصد کو ختم كرويتا بئاس صورت ميس كوئي ثواب نبيس موتا\_ ﴿ كسى بهمي نيكي ميس نبيت كاصحح مونا اوردل كا خلوص لازي

> ٣١٤٨– حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا

٣١٢٨ - حضرت ابوسر يحد (حذيفه بن اسيد غفاري) ولائز ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پرمجبور کر دیا جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم

٣١٤٧\_[صحيح] أخرجه النرمذي، الأضاحي، باب ماجاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، ح: ١٥٠٥ من حديث الضحاك به، وقال: 'حسن صحيح"، ورواه مالك عن عمارة بن صياد به، الموطأ، النسخة الباكستانية، ص: ٤٩٧)، والسنن الكبري للبيهقي: ٩/ ٢٦٨ وغيرهما.

٣١٤٨\_ [إسناده صحيح] أخرجه البيهقي:٢٦٩/٩ من حديث سفيان الثوري به، وتابعه زائدة، وصححه البوصيري، والحاكم: ٤/ ٢٢٨، والذهبي.

٢٦- أبواب الأضاحي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ، بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ. كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ. وَالْآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا.

(المعجم ١١) - بَاكُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ (التحفة ١١)

٣١٤٩ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَمَّالُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَنْ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَخَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا بَشُوهِ شَيْئًا».

قربانی ہے متعلق احکام و مسائل ہے۔ ایک گھر والے ایک بکری یا دو بکریاں ذرج کیا کرتے تھے۔ اب تو (اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو) ہمارے ہمیں بخیل کہنے گئتے ہیں۔

باب:۱۱- جوقربانی کاارادہ رکھتا ہؤاسے (ذوالحبرے پہلے) دس دنوں میں بال اور ناخن نہیں اتار نے جاہئیں

۳۱۳۹ – ام المونین حضرت ام سلمه والله به روایت به نیم نیم این الله به نیم این این الله به این این الله به نیم این این این این این این این این الله این الله به این این این الله این الله این این این جلد سے سی جنو کو اتھ ندلگائے۔''

413

کے فائدہ: ہاتھ نہ لگانے کا مطلب ہیہ کہ بال نہ کائے اور جلدے بال صاف نہ کرے۔ یہ پابندی ذوالحجہ کا مہین شروع ہونے سے عید کے دن قربانی کرنے تک ہے۔

٣١٥٠ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرِ الضَّبِيُّ، ٢١٥٠ - ١٥ الموثين حفرت المسلم عَشْف صروايت أَبُوعَ صْرِو : حَدَّثَنَا صُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ بِ مُرسول الله تَقَيَّمُ فَ فرمايا: "جَوْقُ صَ وَوالحجركا جَانِد اللهُ عَشْمُ فَ فَرَايِنَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ وَكِي لے اور اس كا اراوه قربانى كرنے كا موتو وہ اپنے ابْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا أَبُوقُتَيْبَةً بالول اورنا فنول (كوكائے) كقريب بھى نہائے۔"

٣١٤٩ـ أخرجه مسلم، الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو يريد التضحية . . . الخ. ح:٣٩/١٩٧٧ من حديث ابن عبينة به .

<sup>•</sup>٣١٥- أخرجه مسلم، الأضاحي، الباب السابق، ح: ١٩٧٧/ ٤١ من حديث يحيى بن كثير به.

قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

٢٦ - أبواب الأضاحي...

وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّي، فَلَا يَقْرَبَنَّ لَهُ شَعَرًا وَلَا ظُفْرًا".

(المعجم ١٢) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْعِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (التَّحفة ١٢)

٣١٥١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ 41 ﴿ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ، يَوْمَ النَّحْرِ، [يَعْنِي] قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ يَثَلِيُّ أَنْ يُعِيدَ.

ہاں:۱۲-نمازعیدے پہلے قربائی کا حانورذ بح کرنے کی ممانعت کا بیان

سے روایت انس بن مالک طافظ سے روایت ے کہ ایک آ دی نے قربانی کے دن نماز سے پہلے ( قرمانی کا جانور ) ذرج کر دیا۔ نبی مُلَاثِمٌ نے اسے حکم دیا

کہوہ دوبارہ ( قربانی) کرے۔

🎎 فوائد ومسائل: 🛈 نماز ہے مرادعید کی نماز ہے۔ حضرت براء ڈاٹٹا سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: عبدالاضیٰ کے دن نبی تاثیثم ماہر (عیدگاہ میں) تشریف لے گئے اور دورکعت نمازعیدادا فرمائی' پھر ہماری طرف متوجه ہوکر فر مایا:''اس دن ہاری پہلی عیادت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھیں' پھر (عیدگاہ ہے )واپس جا کرجانور ذیح كرين ..... (صحيح البخاري العيدين باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد حديث ٩٤٢) ا عيدى نماز سے پہلے كائى قربانى كى حيثيت عام كوشت كى ہے۔ ايسے مخص كو قربانى كا توابنيس ملے گا۔ ا تواب كا دارد مدار عمل كے سنت كے مطابق بونے ير بے - ﴿ كُونَ فَحْصَ طَلَطَى سے نماز سے يملِ قرباني كر لے تو دوبرا جانورمیسر ہونے کی صورت میں اسے نمازعید کے بعد دوسرا جانور قربان کرنا جاہیے۔

٣١٥٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا ٢١٥٢ - صَرْت جنرب (بن عبدالله) بجلى والثات



٣١٥١\_ أخرجه البخاري، العيدين، باب الأكل يوم النحر، ح : ٥٥٤، ٥٥٤٦، ٥٥٤٩، ٥٥٦١، ومسلم، الأضاحي، باب وقتها، ح: ١٩٦٢ من حديث إسماعيل ابن علية به.

٣١٥٣\_ أخرجه البخاري، الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ح:٥٥٦٢ وغيره من حديث الأسود به، ومسلم، الأضاحي، باب وقتها، ح: ١٩٦٠/ ٢ب من حديث ابن عيينة به.

٢٦- أبواب الأضاحي .

شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ فَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ الْبَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَضْحٰى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَلَابَحَ أُنَاسٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقَالَ النَّيِّ عَلَيْ : "مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ أُضْحِيَتَهُ. وَمَنْ لَا، فَلْيَعِدْ أُضْحِيَتَهُ. وَمَنْ لَا، فَلْيَعْد أُضْحِيَتَهُ. وَمَنْ لَا، فَلْيَدْ عَلَى اسْماللهِ».

٣١٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُويْهِرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُويْهِرِ بْنِ أَشْقَرَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ الْعَلَاةِ. فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ يَعْقَدَ فَقَالَ: «أَعِدْ أَضْحِيَّتَكَ».

٣١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْأَعْلَى:

عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ. ح:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، أَبُومُوسلى:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا

أَبِي عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ

غَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ

قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِدَارٍ مِنْ دُورِ

قربانی ہے متعلق احکام و مسائل روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز عیداللہ کی اللہ اللہ کا کر ذیج کرے۔'

۳۱۵۳- حضرت عویمر بن اهتر والله سے روایت بے کہ انھوں نے نماز سے پہلے (قربانی کا جانور) ذرج کر لیا ' پھر نبی طالطہ کو بتایا تو آپ نے فرمایا: ''دوبارہ قربانی دو۔''

۳۱۵۳-حضرت ابوزید (عمروبن اخطب) انصاری دائیز سول الله تاقیز این که فرایا: رسول الله تاقیز است گزرے تو آپ کو الصار کے ایک گھر کے پاس سے گزرے تو آپ کو گوشت پکنے (یا بھنے) کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے فرایا: "یہ کون ہے جس نے (پہلے ہی) ذی کر لیا ہے؟" ہمارا ایک (انصاری) آ دی آپ کی طرف باہر نکلا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں ہوں میں نے نماز (عید) سے پہلے (قربانی کا جانور) ذی کر لیا تھا تا کہ این گھر والوں اور ہمایوں کو کھلاؤں۔ رسول اللہ تا کہ این گھر الوں اور ہمایوں کو کھلاؤں۔ رسول الله تا کہ این کے این والوں اور ہمایوں کو کھلاؤں۔ رسول اللہ تا کہ این کے این والوں اور ہمایوں کو کھلاؤں۔ رسول الله تا کہ این کے این کے کہا:

٣١٥٣ـ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣٤١/٤،٤٥٤/٣ من حديث يحلى به، وسنده منقطع، عباد لم يسمع من عويمر، ولكن لحديثه شواهد، انظر الحديث السابق.

٣١٥٤ [ [سناده حسن] أخرجه أحمد: ٥/ ٧٧ من حديث عبدالوارث به، وحسنه البوصيري \* عمرو بن بُجدان جهدان القطان، والذهبي، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي وهو معتدل: "بصرى تابعي ثقه"، فتعديله راجع.



قربانى متعلق احكام ومسأئل

٢٦- أبواب الأضاحي

الْأَنْصَارِ. فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارِ. فَقَالَ: "مَنْ صَمْ جاللَّدَى جَس كَ الْوَلَى معبود نيس! مير عالى الْأَنْصَارِ. فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارِ. فَقَالَ: "مَنْ تُومرف بَصِيرُ كاليك مينا ج - آپ نے قرمايا: "اى كو فَقَالَ: أَنَا. يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ وَنَ كرد عُن تير على كل طرف ع جذع (قربان أَنَّ لَن كرنا) كافي نيس بوگا- "

الأنصار. فؤجد ريح قتار. فقال: المَنْ لهذَا الَّذِي ذَبَحَا اللهِ رَجُلٌ مِنَا. لهذَا الَّذِي ذَبَحَ اللهِ رَجُلٌ مِنَا. فَقَالَ: أَنَا. يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَصَلِّي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي. فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ. فَقَالَ: لا . وَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِللَّا هُوَ. مُعيدًى نَقِلْ مِنَ الضَّأْنِ. مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ أَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّأْنِ. قَالَ: "إِذْبَحْهَا، وَلَنْ يُجْزِئَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدِيعُدَكَ اللهَ عَلَى مَا لَكَمَا عَنْ المَا اللهَ عَنْ المَا اللهَ عَنْ اللهَ عَلْ مِنَ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

> (المعجم ١٣) - بَابُ مَنْ ذَبَعَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ (التحفة ١٣)

٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ، وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِها.

باب:۱۳-اینے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذرج کرنا

۳۱۵۵ - حفرت انس بن مالک جائظ سے روایت ہے آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ تائی کو دیکھ کداپی قربانی اپنے ہاتھ سے ذرح کررہے تھے اور ان قدم مبارک اس کی گردن پررکھا ہوا تھا۔

ه ۳۱۵\_[صحيح] تقدم، ح: ۳۱۲۰.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

قربانی ہے متعلق احکام ومسائل

٢٦-أبواب الأضاحي ... ....

فائدہ: قربانی اپنے ہاتھ سے ذرج کرنا افضل ہے لیکن دوسرافخص بھی ذرج کرسکتا ہے جیسے جیت الوداع میں رسول اللہ عَلَیْن نے از وارج مطبرات جائیں کی طرف سے قربانی دی۔ انھیں تب معلوم ہوا جب گوشت ان کے باس پہنچا۔ (دیکھیے صدیت: ۱۹۸۱)

حَدَّنَا ٣١٥٦- رسول الله عَلَيْمُ كَ مؤون حفرت سعد سفد، ولله عَلَيْمُ فِي روايت ب كدرسول الله عَلَيْمُ فَي بيله بنوزريق أَبِينهِ، كَ مُحِلِي طرف جان والدراسة بركَّل ككارك أُبِينْهِ، اپن قربانی اپنهاتھ سے جھری كساتھ وزح كى۔

باب:۱۴۰ - قربانی کی کھالیں

۳۱۵۷-حفرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹڑ نے انھیں تکم دیا کہ وہ آپ کے (قربانی کے) تمام اونٹوں کا گوشت' ان کی کھالیں اور جھولیس غریوں میں تقسیم کر دیں۔ ٣١٥٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عِبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعْدٍ، عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعْدٍ، مُوَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّواَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَبَحَ أُضْحِيَّتُهُ عِنْدَ طَرَفِ الرُّقَاقِ، طَرِيقِ بَنِي زُرِيْقٍ، بِيَدِهِ، بِشَفْرَةٍ. طَرَفِ الرُّقَاقِ، طَرِيقِ بَنِي زُرِيْقٍ، بِيَدِهِ، بِشَفْرَةٍ.

(المعجم ١٤) - بَابُ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ (التحفة ١٤)

٣١٥٧ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ: أَنْبَأَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَيْ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ أَبِي لَيْللى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَفْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا لِلْمَسَاكِينِ.

ن ایرہ: قربانی کا گوشت کھانا اور کھالیں اپنے استعمال میں لانا آگر چہ جائز ہے تاہم بہتریہ ہے کہ زیادہ سے نہادہ غ نیادہ غرب مال اور مسکیفوں کو دیاجا ہے

زیادہ غریبوں اورمسکینوں کو دیا جائے۔ میں

(المعجم ١٥) - بَابُ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ

الضَّحَايَا (التحفة ١٥)

٣١٥٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار:

باب: ۱۵- قربانیون کا گوشت کھانا

١١٥٨ - حضرت جابر بن عبدالله والني سے روایت

٣١**٥٦\_[إسناده ضعيف]** وضعفه البوصيري، انظر، ح: ١١٠١ لعلته . -

٣١٥٧\_[صحيح] تقدم، ح: ٣٠٩٩.

٨٩١٨\_ [حسن] أخرجه أحمد: ٣/ ٣٣١ عن محمد بن ميمون أبي النضر الزعفراني به، وقال البوصيري: ' هٰذا اله



### ٢٦-أبواب الأضاحي

حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَدِّرِ بْنِ مُحَدِّدٍ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَشِيْهِ أَمَر مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ. فَأَكُلُوا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا مِنَ اللَّحْمِ، وَحَسَوْا مِنَ الْمَرَق.

### (المعجم ١٦) - **بَابُ** ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ (التحفة ١٦)

٣١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَاسِم، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا نَهْى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِحَمْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَخُصة فعالى،

ابن عابِس، عن ابية، عن عايسة عال ... (418) إنَّمَا نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ. ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا. (43) لَجَهْدِ النَّاسِ. ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا. (43) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۳۱۹۰ - حضرت نبیشه (بن عبدالله بدلی) دانلات روایت بے رسول الله مالانی ناتلی نے تم کو قر مایا: ''میں نے تم کو قر بانی کے گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع کیا تھا۔ اب کھا دَاور ذخیرہ کرو۔''

قرباني يصنعلق احكام ومسائل

ہے کہ رسول اللہ مٹالیا کے حکم سے ہراونٹ کی ایک ایک

بوٹی لے کر ہنڈیا میں ڈالی گئی (اور یکائی گئی۔) تب

انھول نے (رسول اللہ ٹاٹیٹے اور آپ کے ساتھیول نے)

باب:١٦- قربانيون كا گوشت ركه حجورًا نا

PIO9- ام المونين حضرت عائشه والخاس روايت

ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ عظام نے قربانی کا

گوشت سنبیال رکھنے ہے لوگوں کے فقر و فاقہ کی وجہہ

ہے منع فر مایا تھا' پھرا جازت دے دی۔

کچھ گوشت کھایا اور پچھ شور بہ پیا۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نَبَيْشَةَ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نَبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَكُلُوا لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. فَكُلُوا وَاجْدَرُوا».

# 🗯 فوائد ومسائل: ① قربانی کا گوشت استعمال کرتے وقت دوسروں کے صالات کا لحاظ رکھا جائے۔ اگر زیادہ

<sup>﴾</sup> إسناد صحيح " .

٣٩٩٩ آخرجه البخاري، الأطعمة، باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره، ح: ٥٤٢٣ وغيره، ومسلم، الزهد والرقائق، باب "الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر"، ح: ٢٣/٢٩٧ من حديث سفيان به بألفاظ مختلفة، مطولاً ومختصرًا.

٣١٦٠ [صحيح] انخرجه أبوداود، الضحايا، باب حبس لحوم الأضاحي، ح: ٢٨١٣ من حديث خالدبه، وأصله عند مسلم، ح: ١١٤١ وغيره \* خالد الحذاء سمعه من أبي قلابة كما في صحيح مسلم وغيره.

### www.sirat-e-mustaqeem.com

٢٦- أبواب الأضاحي \_\_\_\_\_ حتمال الضاحي \_\_\_\_ حرباني متعلق احكام وسأل

لوگ ضرورت مند ہوں تو ان میں تقتیم کر دیا جائے۔ اپنے لیے معمولی مقدار میں رکھا جائے۔ اگر عام لوگ خوش حال ہوں تو حسبِ خواہش رکھ لیا جائے۔ ﴿ شریعت میں مختلف حالات کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ امام کو چاہیے حالات ہوں اُن کے مطابق شرعی احکام بیان کرے۔ ﴿ عوام میں مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصر نے جاہئیں ' ایک گھر والوں کے لیے' ایک رشتہ داروں کے لیے' ایک غربیوں اور مسکینوں کے لیے۔ بعض لوگ بالکل برابر تین حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں بلکہ گھر میں حسبِ ضرورت تھوڑا بہت رکھ کر باتی دوسروں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں بلکہ گھر میں حسبِ ضرورت تھوڑا بہت رکھ کر باتی دوسروں میں تقسیم کیا جائے۔ اس میں غریب رشتہ داروں کو یا اڑ دس پڑ دی

باب: ۱۷-عیدگاه میں جانور ذیح کرنا

(المعجم ۱۷) - **بَابُ ال**ذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى (التحفة ۱۷) **٣١٦١- حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار:

٣١٦١ - حضرت عبدالله بن عمر تاتفات روايت ہے كه بى تاتلا ( قربانی )عيدگاه ميں ذبح كيا كرتے تھے۔

- ٣١٦٠ حدثنا محمد بن بتمارٍ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَقِيُّ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ المُصَلَّى.





**٣٦٦٦\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الضحايا، باب الإمام يذبح بالمصلّٰى، ح: ٢٨١١ من حديث أسامة به، وله شواهد عند البخاري وغيره، ح: ٩٨٧، ١٧١٠، ٥٥٥٢.



# ذ کے کی لغوی واصطلاحی تعریف اس کی حکمت اور چند ضروری احکام ومسائل

\* لغوى معنى: ذبح كے لغوى معنى كا ثنا اور جانور كى روح ثكالنا بير \_

\*اصطلاحی تعریف: [ذَبُعُ حَیوَانِ مَّقُدُورٍ عَلَیْهِ مُبَاحٌ أَکُلُهُ بِقَطْعِ الْحُلُقُومِ وَالْمَرِيِّ] (الفقه الإسلامي و أُدلَتُهُ: ٩٣٨/٣) (جوجانوراندان کی دسترس میں بین اور جن کا کھانا طال ہان کا کا تقاور گیس کا کا فازن کہ کہاتا ہے۔''

\* ذبح اور نحر میں فرق: ذبح ہے مراد طلق اور نرخرے کی رگیں کا ٹنا ہے جبکہ نحر سینے کے بالائی حصے لبہ میں چھرا گھو ہے کو کہتے ہیں۔ اونٹ کونح اور دوسرے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔نح اور ذبح کا شرعی

طریقة تغصیلاً آ گے آرہا ہے۔

\* ذبح کی حکمت: انسانی صحت کی حفاظت کے لیے ذبح کومشروع کیا گیا ہے۔ چونکہ خون کے اندر بے شار معفر صحت جراثیم ہوتے ہیں اس لیے اس خون کو ذبح کے ذریعے سے بہادیا جاتا ہے تاکہ بیم معزصحت جراثیم گوشت کے ساتھ مل کرنقصان نہ پہنچائیں۔

\* مشینی فی بیچہ: یہی دجہ ہے کہ شینی فی بیچہ جائز نہیں ہے جس میں جھکے سے جانور کو ہلاک کر دیا جاتا ہے' اس میں اس کا خون اندر ہی رہتا ہے' باہز نہیں نکلتا۔ ہنابریں فرخ کا پیطریقہ نا جائز اوراس قتم کے فی بیچہ کا . ذ ج كى لغوى واصطلاحى تعريف اس كى حكمت اور چند ضرورى احكام ومساكل

27-أبواب الذبائح .....

گوشت کھا ناتھی حرام ہے۔

\* ذیح کرنے کا شرقی طریقہ: کوئی بھی جانور ذیح کرنے کے لیے حسبِ ذیل شرائط مذاخر رکھنا ضروری ہیں: ﴿ ذیک کرنے والے کی اہلیت یعنی وہ عاقل (باشعور) مسلم ہویا کتابی بینی اس کے والدین اہل کتاب میں سے ہوں۔ ﴿ دوسری شرط آلہ ہے کہ اس آلے کے ساتھ جانور کو ذیح کرنا جائز ہیں۔ ﴿ تیسری شرط گلا اپنی وہار کے ساتھ خون بہا و لے لیکن دانت اور ناخن کے ساتھ ذیح کرنا جائز ہیں۔ ﴿ تیسری شرط گلا کا شائے کے گلے سے مراوسانس اور کھانے کی رکیس ہیں نیز ذیح کرنے کی جگہ حلق اور لبہ ہے۔ لبہ سے مراد وہ گڑھا ہے جو گرون کی جڑ اور سینے کے درمیان ہوتا ہے اس کے علاوہ کی اور جگہ سے ذیح کرنا جائز نہیں۔ ﴿ فِی حَمَٰ اللّٰ اللّٰ کانام لینا ہے بعنی ذیح کرنے والا ذیح کرنے کے لیے جب اپنے ہاتھ کو حرکت دیتوں وہ بہٹسہ اللّٰہ وَ اللّٰهُ أَکْبَرُ مِنْ ہے۔



#### www.sirat-e-mustageem.com

### ذ ج كى لغوى واصطلاحى تعريف اس كى حكمت اورچند ضرورى احكام ومسائل

27- أبواب الذبائح

پاس تشریف لائے جس نے فرج کرنے کے لیے اپنی اوقی کو بھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: 'اسے کھڑا کرکے باندھ لؤ یہی حضرت محمد تَاثِیْا کی سنت ہے۔' (صحیح البخاری الحج باب نحر الإبل مقدة عددت: ۱۷۱۳)

\* فن مح کے متعلق چند ضروری احکام: ۞اگر مادہ جانور کے پیٹ سے ایبا بچینمودار ہوجس کی خلقت مکمل ہوچکی تھی تو اس کی ماں کوذئ کرنے ہے وہ بھی حلال ہوجائے گا۔

- اگر ذ نح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو ایہا جانور کھانا حلال ہے کیونکہ امت محمریہ کو بھول
   چوک معاف ہے۔
  - اگرچھری کی تیزی کی دجہ سے جانور کی گردن علیحدہ ہوجائے تو کچھرج نہیں۔
- ایساجانورجو چوٹ لگنے پہاڑ ہے گرنے گلا گھنے یا بیاری کی حالت میں ٹل جائے اوراسے ذیح کرلیا
   جائے تواسے کھانا طلال ہے لیکن اگراس کی روح نکل چکی ہوتو پھرحرام ہے۔





### www.sirat-e-mustageem.com

# بنيب إللهُ الجَمْ الرَّحِينَ مِ

# (المعجم ٢٧) أَ**بْوَابُ النَّبَائِح** (التحفة ١٩) ذبيحه يتعلق احكام ومسائل

(المعجم ١) - بَاكُ الْعَقِيقَةِ (التحفة ١)

٣١٦٢ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ 42 أَبِي يَزِيدَ، عَنْ [عُبَيْدِ] اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاع بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً».

٣١٦٢ - حضرت ام كرز الله الله عند وايت ب أنهول نے فرمایا: میں نے نبی تلک سے سنا' آپ فرمارے تھے: ''لڑ کے کی طرف ہے دو ایک جیسی بکریاں اور لڑکی کی طرف ہے ایک بکری (عقیقہ کے طور پر ذیج کی جائے۔'')

باب:۱-عقیقه کابیان

🏄 فوائد ومسائل: ① بیجے یا بی کی کی ولادت پرعقیقه کرنا سنت ہے۔ بیاولاد کی نعت پراللہ کے شکر کا اظہار ے تاہم بدفرض یا واجب نہیں کیونکہ ارشاد نبوی ہے: ''جس کے بال بچد بیدا مواگر وہ اپنے بیچے کا عقیقہ کرنا عِلْتُ تُوكَرُكُ بُ " (موطأ إمام مالك العقيقة على العقيقة عديث: ا، وصحيح سنن أبي داود للألباني، -: ٢ ٨ ٨ ٢) ﴿ [مُكَافِئَتَانِ] كَي تشريح مِي مختلف اقوال بين : (٢) بهم عمر اور بهم جنس - (٦) وزي بوني میں برابر' یعنی دونوں اکٹھی ذبح کی جائمیں۔(مثلاً بیرنہ ہو کہ ایک منبح کو ذبح کی جائے اور دوسری شام کو)(م) قربانی کے جانور کے برابر - حافظ این حجر براللہ نے دوسر بے قول کو' اجھا'' قرار دیا ہے۔ (فتح البادي: ٥٣٣/٩)

٣١٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٣١٦٣- حضرت عاكشه والمخاسب روايت بأنهول



٣١٦٢\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب في العقيقة، ح: ٢٨٣٥ من حديث سفيان به، وصححه ابن حبان، ح: ١٠٥٩، والحاكم، والذهبي.

٣١٦٣ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الأضاحي، باب ماجاء في العقيقة، ح:١٥١٣ من حديث ابن خثيم به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، ح:١٠٥٨.

عقيقة سيمتعلق احكام ومسائل

27- أبواب الذبائح ...

نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم لڑ کے کی طرف سے ایک بمری طرف سے ایک بمری عقیقہ کے طور یر ذیج کریں۔

حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهُكَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهُكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَلْشَقَةً قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْفَارِيَةِ شَاةً. عَن الْغُلَام شَاتَيْن، وَعَن الْجَارِيَةِ شَاةً.

٣١٦٣- حضرت سلمان بن عام را التفاس روايت به انهول نے نبی ملتا سے سنا آپ فرمار ہے تھے:

" نبچ کے ساتھ عقیقہ ہے چنانچہ اس کی طرف سے خون بہا دُاوراس کامیل کچیل دور کرو۔"

٣١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ
سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ:
إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً،
وَأُمِيطُوا عَنْهُ الْأَذٰى ».

فوائد ومسائل: ﴿ وه جانور جونومولود کی طرف ہے ذرج کیا جاتا ہے اسے '' عقیقہ'' کہتے ہیں۔ لغت میں اس کے معنی: کا ٹنا اور ثق کرنا ہیں۔ پیلفظ ہر نوزائیدہ بچے کے ان بالوں پر بھی بولا جاتا ہے جوشکم مادر میں اگے ہول' اور اسی مناسبت ہے اس ذبیحہ کو عقیقہ کہتے ہیں۔ ﴿ خون بہانے کا مطلب جانور ذرج کرنا ہے۔ ﴿ میل پچیل دورکرنے کا مطلب مرکے بال اتارنا ہے۔

۳۱۷۵-حفرت سمرہ ڈاٹٹنا سے روایت ہے 'نی ٹاٹٹنا نے فرمایا: ''ہرلڑ کا اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہے۔ ساتویں دن اس کی طرف سے (عقیقے کا جانور) ذرج کیا جائے اور اس کے سرکے بال اتارے جائیں اور اس کا نام رکھا جائے۔''

٣١٦٥ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ
ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ
مُرْنَهَنَ بِعَقِيقَتِهِ. تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ،

٣١٦**٤ [صحيح]** أخرجه أبوداود، الضحايا، باب في العقيقة، ح:٢٨٣٩ من حديث هشام به، وعلقه البخاري، ح: ٥٤٧١.

٣١٦ [حسن] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب في العقيقة، ح: ٢٨٣٨ من حديث سعيد به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، ح: ١٥٢٧ وصححه ابن الجارود، ح: ٩١٠، والحاكم: ٢٣٧/٤، والذهبي، وعدالحق الإشبيلي وغيرهم، ورواه شعبة بن الحجاج عن قتادة به عند أحمد وغيره، وحديث الحسن عن سمرة صحيح كما تقدم، ح: ٢١٨٣.



عقيقه سيمتعلق احكام ومسائل

27-أبواب الذبائح

وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى».

 فوائد ومسائل: ۞ گروي كا مطلب يه ب كه جس طرح گروي چيز حاصل كرنے كے ليے قرض ادا كرنا ضروری ہوتا ہے'ای طرح بیج سے پوری طرح برکت اور فائدے کا حصول ای وقت ہوتا ہے جب اس کا عقیقہ کر دیا گیا ہو۔ ﴿ عقیقہ ساتویں دن کیا جا تا ہے۔ اگر ساتویں دن ممکن نہ ہوتو چودھوں یا اکیسویں دن بھی کیا حاسكتا ہے۔سنن بیبق كى ايك روايت ميں بدمسكله ندكور ہے۔ دیکھیے: (السنن الكيدي للبيهقي؛ الضحايا؛ باب ماجاء فبي وقت العقيقة:٣٠٢/٩) بيروايت أكر چيضعيف بےليكن اس كى تائبدام|لمومنين حفزت عائشه النظ نے اس کو سج الجامع الصغير ميں درج كيا ہے اس ليے كسي مجبوري كى صورت ميں اس كے مطابق عمل كيا جاسكتا ہے' تاہم اُفضل یہی ہے کہ ساتویں دن عقیقہ کیا جائے۔ ۞ بیچے کے سرکے بال مونڈ کران کے وزن کے برابر جاندی صدقه کرنی جاہیے' یا اتنی جاندی کی قیت صدقه کردی جائے۔ جامع ترندی میں ایک حدیث میں ندکورے کہ نی اکرم تابیجائے حضرت فاطمہ ﷺ کو حضرت حسن ٹاٹٹو کی ولادت کے موقع برحکم دیا تھا کہ ان کے س ك بال اتاركران ك وزن ك برابر عائدى صدقه كرين (جامع الترمذي الأضاحي باب العقيقة بشاة عديث:١٥١٩) ال كى سندا كريضعف بليكن متعدد اسانيد يدوايت وون كى وجرس اسحسن ( قابل اعتاد) قرارویا گیا ہے۔ (دیکھیے إرواء الغليل:٣٠٢٠-٣٠١) ﴿ نام ساتوي دن رکھنا حياہي تا ہم اس ہے پہلے بھی رکھا جاسکتا ہے۔رسول اللہ ﷺ نے بعض بچوں کا نام پہلے دن بھی تجویز فرمایا ہے۔حضرت ابومویٰ اشعری والٹناسے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میرے ہاں بیٹیا پیدا ہوا تو میں اسے لے کرنبی ٹالٹیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا' اور محجور کی گھٹی دی۔ (صحیح البحاري' العقیقة' باب تسمیة المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه عديث:٥٣٦٤ وصحيح مسلم الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند و لادته ..... و جواز تسميته يوم و لادته..... عديث: ٢١٢٢) ظاهر ب محمی بہلے دن ہی دی جاتی ہے۔

426

٣١٦٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ ١٣١٧ - معزت يزيد بن عبر مرنى بروايت بَ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: بَي تَالِيًا فَرْمايا: "لُو كَى طرف سے عقيق كيا مائے كَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ اوراس كمركوفون فد كايا جائے۔"

٣٩٦٦\_[حسن] أخرجه الطبراني في الأوسط: ٢٢٣/١، ح: ٣٣٥ من حديث ابن وهب به، وفيه: ايزيد بن عبدالله المزني عن أبيه "، وهو الصواب، وسنده ضعيف من أجل جهالة يزيد، ولحديثه شاهد عند ابن حبان، ح: ١٠٥٧، وإسناده صحيح، وله شواهد أخرى عند أبي داود وغيره. فرعدا درعتيره يصتعلق احكام ومسائل

27- أبواب الذبائح

مُوسٰى أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ: حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «يُعَنُّ عَنِ الْغُلَام، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَم».

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ جَامِلِيت مِن بِحِي حَلَّمُ رَجُعا اللهِ عَلَى جَالَ شَى اور جانور كاخون بِحِ كَـمر بِرِلَكَايا جاتا تقا۔ اسلام نے بقتا كام مجح تقا اسے قائم ركھا اور جو غلط تھا اس سے منع فرما دیا۔ (صحیح ابن حیان' العقیقة' باب ذكر الأمر لمن عق عن ولدہ .....، حدیث: ۵۲۸۳) ﴿ غِیرَ مسلموں كی رسموں پڑمل كرنا جائز نہیں'البتہ كى چزكى تائيرقر آن وحدیث سے ہوجائے تو اتنا كام كرنا درست ہوگا۔

(المعجم ٢) - بَابُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ

التحمه ا) ٣١٦٧ - حَدَّثْنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكُرُ بْنُ

خَلَفِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدِّنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِيسْنَةً فَالَ: الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِيسْنَةً فَالَ: اللهِ اللهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَقَى رَجُلِ رَسُولَ اللهِ عَقِيرةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجِبٍ. فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجِبٍ. فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: وَبَرُوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا اللهِ أَي الْجَاهِلِيَّةِ. فَمَا وَبَرُوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا اللهِ أَي الْجَاهِلِيَّةِ. فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ؟ قَالَ: ﴿كُلُّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ لَا اللهِ اللهِ

باب:۲-فرعهاورعتیره کی قربانی در ده می در در در در دارد در دارد

۳۱۱۷- حضرت نبیشه (بن عبدالله بله لی) واللهٔ الله الله واللهٔ اللهٔ اللهٔ واللهٔ الله والله وال

427

٣١٦٧\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب في العبرة، ح: ٢٨٣٠ من حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي العليج عن أبي المليح عن نبيشة به، وإسناده صحيح، وفي رواية النسائي، "ربما قال عن أبي المليح، وربما ذكر أبا قلابة"، ح:٢٣٧،٤٢٣١، يعنى الاختلاف من خالد نفسه.

### www.sirat-e-mustageem.com

27- أبواب الذبائح

فرعداورعتيره ويمتعلق احكام ومسائل کے اس کا گوشت مسافروں برصدقه کردئے یہی بات بہترے۔"

٣١٦٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَلَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَةً وَلَا عَتِيرَةً».

٣١٦٨ - حفرت الوجريره والناس روايت سئ ني عُلِيْظِ نِهِ فِي ماما: ' كُونَى فريرنبين اوركوئى عتم فهيں۔''

> قَالَ هِشَامٌ، فِي حَدِيثِهِ: وَالْفَرَعَةُ أَوَّلُ النَّتَاجِ. وَالْعَتِيرَةُ الشَّاةُ يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ.

(امام ابن ماجه کے استاد) حضرت ہشام بن عمار رٹیلٹے بیان کرتے ہیں: فرعہ ( جانور کا ) پہلا بچہ ہوتا تھااور عتیر ہ اس بکری کو کہتے تھے جوگھر دالےرجب میں ذیح

کرتے تھے۔

💥 فوائد ومسائل: ۞ حاملیت میں بتوں کے نام کی مختلف قربانیاں دی جاتی تھیں۔ان میں سے ایک فرع بھی ہے۔لیکن جب قربانی کا علم ہوا تو اس خاص صفت کا اجتمام کرتے ہوئے قربانی دینامنسوخ ہو گیا' البستراللہ کے نام رحسب توفیق حانور ذبح کر کےمسکینوں کوکھلا ناایک نیکی ہے جومنسوخ نہیں کیہ بات یا درہے کہ شریعت میں هابت قربانی(عیدالانفی اورعقیقه) کےعلاوہ کس اور دن کوخاص کر کے قربانی یا صدقه دینا درست نہیں - ©عتیر ہ کی قربانی رجب کے مہینے میں دی حاتی تھی۔اب وہ بھی منسوخ ہے کیکن دن اور جگہہ کی تعیین کے بغیراللہ کے نام پر حسب توفق جانورذ كركن منسوخ نبين بلكمستحب بيئ صرف وجوب منسوخ ب-مزيدديكهي عديث: ٣١٢٥ سرفوائد دمسائل۔

> ٣١٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي [عُمَرَ] الْعَدَنِينُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةً».

٣١٦٩ - حضرت عبدالله بنعم دلانتها سے روایت ہے نی ٹائیٹا نے فر مایا:'' کوئی فریز ہیں اورکوئی عتیر ہنہیں۔''

٣١٦٨ أخرجه البخاري، العقيقة، باب العتيرة، ح: ٥٤٧٤ من حديث سفيان به، ومسلم، الأضاحي، باب الفرع والعتيرة، ح:١٩٧٦ عن ابن أبي شيبة به.

٣١٦٩\_[صحيح] وصححه البوصيري، وفيه علة، تقدم، ح:٢١١٣، والحديث السابق شاهد له.

. ذرج كرنے ہے متعلق احكام ومسائل

27- أبواب الذبائح

امام ابن ماجہ بڑھئے نے فرمایا: سیصدیث عدنی کی ناور پیش میں سے سے

قَالَ ابْنُ مَاجَه : لهذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِيِّ .

حدیثوں میں ہے ہے۔

کے فاکدہ: امام ابن ماجہ الله کے فرمان کا بید مطلب ہے کہ صرف اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ساللہ سے کہ سن الوعمر سے سے سروی ہے۔ باقی علاء اسے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ اٹٹائلا سے دوایت کرتے ہیں مجمد بن ابوعمر عدنی داللہ امام ابن ماجہ کے استاد ہیں۔

باب:۳-جب ذئ كروتوا چھانداز يے ذئ كرو

۳۱۷۰-حفرت شداد بن اول (بن ثابت) و ۳۱۷۰-حفرت شداد بن اول (بن ثابت) و تشفیت روایت به رسول الله تأثیر نی خرمایا: "الله عزوجل نے برچز پر احسان کرنا فرض کیا به لهذا جب تم قتل کروتو اجھے انداز اجھے انداز سے ذرح کروتو اجھے انداز سے ذرح کروتو اجھے انداز نے برکرے اور خرح کروتو اجھے انداز درج بونے والے جانورکو آرام کا بی جھری تیز کرے اور ذرح بونے والے جانورکو آرام کی بی ہے ۔ "

(المعجم ٣) - **بَاب**: إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبْعَ (التحفة ٣)

٣١٧٠ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا نَبَعْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا نَبَعْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. وَإِذَا شَهْرَتَهُ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَهْرَةُ وَالْمَالِكُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّهِ عَلَى كُلُّ شَهْرَةً وَالْمَالُونَ عَلَى كُلِّ فَيَعْتُمُ وَالْمُحِدِّةُ أَحَدُكُمْ شَهْرَتَهُ وَلِيُولِدًا أَحَدُكُمْ شَهْرَتَهُ وَلِيُرِحَدُ أَحِدُكُمْ فَالْمُونَ وَلَيُحِدِّدً أَحَدُكُمْ فَالْمَالِقُونَ وَلَيْرِطَةً الْعَلْمَةُ وَالْمُؤْمِدُ وَلِيُحِدًا أَحَدُكُمْ فَالْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ فَالَالِهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ



ذنح کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

ا کاس- حضرت ابوسعید خدری بھائیئا ہے روایت ہے کہ نبی نکا ایک آ دی کے ماس ہے گزرے جوامک

بكرى كوكان سے پكڑ كر كھنچ ليے جارہا تھا۔ آپ نے

فرمایا:''اس کا کان حچیوڑ دے۔گرون ہے پکڑ لے۔''

27- أبواب الذبائح

ذنح کرنے کاشری طریقہ کتاب الذیائح کی ابتدامیں ملاحظہ فرمائیں۔

٣١٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُل، وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا. فَقَالَ: «دَعْ أَذُنَهَا، وَخُذْ

بسَالِفَتِهَا».

🇯 فائدہ: نذکورہ روایت ضعیف ہے تا ہم جانوروں پر رحم کرنے کے احکام کے تحت اس کو بھی شامل کیا جاسکتا ہے کہا ہے ایک جگہ ہے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایباطریقہ افتیار نہ کیا جائے جس ہے اس کواذیت ہؤ مثلًا: بعض لوگ زندہ مرغیوں کو ناٹلوں ہے پکڑ کر الثالؤ کا لیتے ہیں اس طرح لے جانے میں آھیں تکلیف ہوتی ہے۔ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذیج کرنا بھی رخم کے منافی ہے البنتہ جہاں پیا حتیاط ممکن نہ ہو وہاں کیا حاسکتاہے۔

٣١٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ۲ کاسا - حضرت عبدالله بن عمر بانش سے روایت ہے عَبْدِالرَّحْمٰنِ، ابْنُ أَخِي حُسَيْنِ الْجُعْفِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَئِيلَ، عَن كرۋالے" الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، عَنْ

> أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ، وَأَنْ تُوَارٰى عَنِ الْبَهَائِمِ. وَقَالَ: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِرْ».

انھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹائٹا نے حجیری کو تیز کرنے اور جانوروں ہے جیسا کرر کھنے کا حکم دیا۔اورفر مایا:''جب تم میں ہے کوئی شخص ذبح کرئے تو جلدی ہے ذبح

٣١٧٦\_[إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري من أجل موسى بنءحمد بن إبراهيم،وتقدم، ح:١٤٣٨، وذكره ابن أبي حاتم في العلل: ٢٤١/٢٤، ح: ٢٢١٤ من حديث عقبة به، وقال أبوحاتم: "هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة، موسى ضعيف الحديث جدًا، وأبوه لم يسمع من جابر ولا أبي سعيد".

٣١٧٣ـ [إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري \* ابن لهيعة تقدم، ح: ٣٣٠، وفيه علة أخرى، والحديث ضعيف من

27-أبواب الذبائح

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا أَبُنُ لَهِيعَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ .

### (المعجم ٤) - كَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ اللَّبْعِ (التحفة ٤)

٣١٧٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِنَّ الشَّيَطِينَ
لَكُوحُونَ إِلَٰكَ أَوْلِيَآبِهِمْ ﴾ الانعام: ١٢١] قَالَ:
كَانُوا يَقُولُونَ: مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللهِ فَلَا
تَأْكُلُوا. وَمَا لَمْ يُذْكِرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ.
فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا تَأْصُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ.
أَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ .

ذئ كرنے متعلق احكام وسائل امام ابن ماجہ رشاف نے مذكورہ روایت ایک دوسری سند ہے بھی نبی تا پینے سے اس طرح بیان كی ہے۔

## باب: ۴- ذرج کرتے وقت اللہ کا نام لینا

فوائد ومسائل: ﴿ يهجى دورِ جابليت كے غلط رواجوں ميں سے ايک رواج تھا كہ غير الله كا أه نيجہ كھاتے تھے۔ اوراس جانوركا گوشت بھى كھالية تھے جس پرالله كانام جان ہو جھ كرنه ليا گيا ہو۔ اوراسے شرق مسئلہ تجھتے تھے۔ الله تعالىٰ نے فرمایا: ﴿ وَ أَنْعَامٌ لاَّ يَذُكُرُونَ الله عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَآ ءً عَلَيْهِ ﴾ (الأنعام ٢٠١١)'' اور كھے جانوروں پرالله كانام نہيں ليت الله ك ذہ جھوٹی بات لگاتے ہوئے۔ '﴿ آيت مباركه كَلَّ شَانِ نزول ميں يہ بھى روايت ہے كہ شركين كہتے تھے: سلمان اپنامارا ہوا ( ذرّ شدہ) جانورتو كھاليتے ہيں الله كا مارا ہوا ( مردار ) جانورنو كھاليتے ہيں الله كا مارا ہوا ( مردار ) جانورنہيں كھاتے۔ الله تعالىٰ نے اس كے جواب ميں بير آيت نازل فرمائی۔ اور مسلمانوں كو ان (مشركين ) كے پيرا كردہ شبهات سے بينے كی تھين كرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَإِنْ اَطَعُتُمُو هُمُ إِنَّ كُمُ



٣١٧٣ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب في ذبائع أهل الكتاب، ح:٢٨١٨ من حديث إسرائيل به، وصححه ابن كثير: ٢/ ١٧٧، الأنعام، الآية: ٢٢١، وله شاهد ضعيف عندالطبراني في الكبير، ح: ١١٦١٤.

ذبح كرنے سے متعلق احكام ومسائل

20- أبواب الذبائح

لَمْشُرِ كُونَ ﴾ (الأنعام ١٢١:١) "أكرتم ان كى بات مانو عي توتم لوك بهى مشرك بوجاؤ كـ" (حامع الترمذي التفسير واباب] ومن سورة الأنعام عديث: ٣٠ ٢٠) ﴿ وَمُ كَرِيِّ وقت اللَّه كَا نام لِيمَا ضروري ہے۔ ﴿ مسلمان کے بارے میں ظاہری طور پر یہی یقین ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر ذیح کیا ہوگا' البذا خواہ مخواہ شک کرنا مناسب نہیں۔اہل کتاب کے بارے میں اگریفتین ہوکہاس نے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے ٔ مثلاً: خود ذرج کرتے دیکھا ہویا کسی قابل اعتاد مسلمان نے دیکھا ہو' تو اہل کتاب کے اس مخص کا ذرج کیا ہوا بھی درست ہے۔ دوسرے غیرمسلموں (ہندؤ بدھ پاری وغیرہ) کا ذیج کیا ہوا جائز نہیں۔ ﴿ ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سنداً ضعیف قرار دیا ہے جبکہ بعض دیگر محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے: (صحيح سنن أبي داود' (مفصل) للألباني' حديث:٢٥٠٩)

٣١٧٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَام ﴿ بِكَهِضَ افْراد نِعْرْضَ كِيا: السَّلَ كرسول! كي ابْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ قَوْماً قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونًا بِلَحْم، لَا نَدْرِي: ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ قَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». وَكَانُوا حَدِيثَ عَهْدِ بِالْكُفْرِ.

١١٥٣- ام الموثين سيده عائشه على عدوايت لوگ ہمارے پاس گوشت لے کرآتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ( ذیح کرتے وقت ) اس پراللہ کا نام لیا گیا ہے یانہیں (تو ہم کیا کریں؟) آپ نے فرمایا ''تم اللہ كانام لے لواور كھالو۔' بهلوگ نئے نئے كفر سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔

🇯 فاکدہ: شبہ کی وجہ پیتھی کہ بیزوسلم افراد شاید بیرمسئلہ نہ جانتے ہوں کہ اللہ کے نام سے ذبح کرنا چاہیے۔ تو بنايا گيا كەشبەنە كروبلكەبىم اللەيۋھ كركھالوپ

(المعجم ٥) - بَابُ مَا يُذَكِّي بِهِ (التحفة ٥)

باب:۵-کس چیز ہے ذرج کیا جائے؟ ٣١٧٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ۵-۳۱۷ - حضرت محمد بن صفى رافظ سے روایت ب حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِم، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن صَيْفِيٍّ قَالَ: ' ذَبَحْتُ نے مجھےان کو کھالینے کا حکم دیا۔ أَرْنَبَيْنَ بِمَرْوَةٍ. فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيِّ ﷺ.

انھوں نے فر مایا: میں نے دوخر گوش پھر سے ذیج کیے اور انھیں لے کرنبی ٹائیٹر کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو آ پ

٢٧٤هـ[إسناده صحيح] أخرجه الدارمي: ٢/ ٨٣، ح: ١٩٨٢ من حديث عبدالرحيم به.

٣١٧٥ـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب الذبيحة بالمروة، ح: ٢٨٢٢ من حديث عاصم به، وصححه ابن حبان، ح: ١٠٦٩، والحاكم، والذهبي.



ذرج كرنے سے متعلق احكام ومسائل

27- أبواب الذيائح

فَأَمَرَ نِي بِأَكْلِهِمَا .

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ تِيزِ كنارے والا پتحرجس ہے جانور کی کھال کافی جاسکے اس ہے ذیح کرنا جائز ہے۔ ﴿ ذِنَ ﴾ كرنے كے ليے لوہے كى حجيرى ما حاقو ہونا ضرورى نہيں۔ ﴿ عوام مِيں مشہور ہے كہ ذِبَح صرف اس چھری ہے کرنا چاہیے جس کا دستہ ککڑی کا ہواوراس میں تنمن کیل لگے ہوئے ہوں وغیرہ وغیرہ 'بیسب بانٹس بے بنیاد ہیں ۔ ﴿ خرگوش صلال ہے اس کا گوشت کھانا مکروہ نہیں ۔

١١٤٦ حفرت زيد بن ثابت ثافظ سے روايت حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ حَاضِرَ \_ ے كه كى بھيڑنے نے الك بكرى ميں وانت گاڑو نے (اوراہے زخمی کردیا) تو مالکوں نے اسے پتھر سے ذیح كر ليار رسول الله ظلم نے انھيں اسے كھالينے كى اجازت دے دی۔

٣١٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: ابْنَ مُهَاجِر يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ أَنَّ ذِنْباً نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَئُوهَا بِمَرُوَةٍ. فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ

إِيْكُ فِي أَكْلِهَا .

## 🎎 فائدہ: جو جانور درندے ہے زندہ چھڑالیا جائے اسے تبییر کہہ کر ذنج کر لینا جاہے۔

٣١٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: ۷۷۱۳-حضرت عدى بن حاتم طالى والنوسي روايت حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْلَمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب، عَنْ مُرَيِّ بْن قَطَرِيٌّ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِكِّيناً إِلَّا الظِّرَارَةَ وَشِقَّةَ الْعَصَا. قَالَ: «أَمْور الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».

ہے کہ انھوں نے کہا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم لوگ شکار کرتے ہیں (بعض اوقات) ہمیں ( ذ یک کرنے کے لیے ) تیز پھر یا ڈنڈے کی پھچی کے سوا ساتھ جا ہوخون بہالؤاوراس پر ( ذبح کرتے وقت )اللہ

٣١٧٦ [إستاده حسن] أخرجه النسائي، الضحايا، باب إباحة الذبح بالمروة، ح: ٤٤١٧، ٤٤٠٥ من حديث غندر به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح:١٠٧٦، والحاكم:١١٣/٤، ١١٤، والذهبي \* حاضر حسن الحديث على الراجح، وتابعه زيد بن أبي عتاب، سنن البيهقي: ٩/ ٢٥٠.

٣١٧٧ [[سناده حسن] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب الذبيحة بالمروة، ح: ٢٨٢٤ من حديث سماك به، وصححه ابن حبان، والحاكم علَّى شوط مسلم: ٤/ ٢٤٠، ووافقه الذهبي، ورواه شعبة، والثوري عن سماك به \* ومري بن قطري وثقه ابن حبان، والحاكم واختلف قول الذهبي فيه، وتعديله راجح.



### www.sirat-e-mustaqeem.com

جانور کی کھال اتار نے کا بیان

۳۱۷۸ - حضرت رافع بن خدیج بن فات وایت بے انھوں نے فرمایا: ہم لوگ رسول اللہ منافیا کے ساتھ ٧٧ أبواب الذبائح

فائدہ: ڈنڈے کی پیچی سے مرادکٹڑی کا باریک دھاردار کونے والاکٹڑا ہے جے چھری کی طرح استعال کرکے ذرج کرناممکن ہؤتاہم رگوں کا کٹ کرخون بہنا شرط ہے تا کہ وہ ذرج ہؤکسی چیز کے دباؤسے گلا گھونٹ کر مارنے میں شارنہ ہو۔
میں شارنہ ہو۔

٣١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدِّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَكُونُ فِي سَفَرٍ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي، فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدًى. فَقَالَ: "مَا أَنْهُرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ. غَيْرَ السِّنِ وَالظَّفْرِ. فَإِنَّ السِّنَ وَالظَّفْرِ. فَإِنَّ السِّنَ عَظْمٌ، وَالظُّفْرِ مُدَى الْحَبَشَةِ».

ایک سفر میں تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم جنگوں میں جاتے ہیں اور (مال غنیمت میں طخ والے ہا تور (مال غنیمت میں طخ والے جانور ذن کرنے کے لیے) ہمارے پاس چھریاں نہیں ہوتیں۔ رسول اللہ طَافِیْ نے فرمایا: ''جس چیز کے ساتھ خون جاری ہوجائے' اوراس پراللہ کا نام لیا جائے تو (اس طرح ذرج کے ہوئے جانور کا گوشت ) کھا کے سوائے دانت اور ناخن کے کوئکہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن جیشیوں کی چھرماں ہیں۔''

(434)

خیک فوائد ومسائل: (او ہے کی جھری کے علاوہ نیزے کوار اور شخشے کے گلزے وغیرہ سے ذرج کرنا بھی جائز 
ہے۔ ﴿ اگر بڈی کا کلزا ٹوٹ کر تیز دھار کی طرح بن گیا ہواوراس سے ذرج کرناممکن ہو تب بھی اس سے ذرج 
نبیس کرنا جا ہے۔ ﴿ کس جھوٹے جانور یا پرندے کو دانت سے گلا کاٹ کر ذرج کر لیا جائے تو یہ ذرج نبیس ہوگا

کیونکہ بیمنوع ہے۔ ﴿ اس طرح نافن سے خون نکال کر جانور کو ہے جان کرنا بھی جائز نبیس۔ ﴿ حبضیو ل

ہے مراد غیر سلم جبٹی ہیں کیونکہ نبی اگر م طافق کے زمانہ مبارک میں ان لوگوں کی غالب اکثریت غیر سلموں پر
مشتل تھی۔ ﴿ غیر سلموں کے رہم ورواج اور طور طرفیقوں 'سے زیادہ سے زیادہ پر ہیز کرنا ضروری ہے کیونکہ
نی خلائے نافن سے ذرج کرنے کی ممانعت کا سبب بدیمیان کیا ہے کہ بیغیر سلم جبشیوں کا طریقہ ہے۔

باب:۲-کھال اتارنا

(المعجم ٦) - بَابُ السَّلْخِ (التحفة ٦)

PIC9 - حضرت ابوسعید خدری واثن سے روایت

٣١٧٩- حَدَّثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ٣١٧٩- هـ

٣١٧٨ تقدم، ح: ٣١٣٧ من حديث الثوري (وغيره) عن سعيد بن مسروق به.

٣١٧٩ \_ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطهارة، باب الوضوء من مس اللحم الني، وغسله، ح: ١٨٥ عن أبيكريب به.

27- أبواب الذبائح

ے رسول اللہ تاکیل ایک کڑے کے باس سے گز رے جو مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونِ الک بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ رسول اللہ طُولِيَّا نے اسے فرمایا: ''ایک طرف ہو جا'میں کتھے ( کھال اتار نا) سکھاتا ہوں'' رسول اللہ مُنْفِعُ نے اپنا ہاتھ کھال اور حتی کہ بغل تک ہازوحیب گیا۔ فرمایا: ''لڑ کے! اس طرح کھال اتار " پھر آپ چل دیے اور (جاکر) لوگوں کونمازیر ھائی اور (نماز کے لیے نیا) وضونہیں کیا۔

الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بغُلَام يَسْلَخُ شَاةً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَنَجُّ حَتَّى أُرِيَكَ» فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَهُ بَيْنَ الْجُلْدِ وَاللَّحْم، فَلَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ. وَقَالَ: «يَا غُلَامُ! هٰكَذَا فَاسْلَخْ» ثُمَّ مَضٰى وَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

🕊 فوائد ومسائل: 🛈 کوئی کام سکھانے کے لیے ملی نمونہ پٹن کرنا بہترین طریقہ ہے۔ 🛈 اگر کوئی نو آ موز کسی کام کواچھی طرح انجام نہ دے رہا ہوتو بزرگوں کو جاہیے کہ اسے ڈانٹے جھڑ کئے کے بجائے خودوہ کام کر کے وکھائیں اورمناسب رہنمائی کریں۔ ﴿ کھال اتارنے ہا گوشت بنانے سے وضونہیں ٹوٹنا۔ ﴿ نماز کے لیے جاتے ہوئے رائے میں اگر چھوٹا موٹا کا م کر دیا جائے جس سے نماز میں تاخیر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔

> (المعجم ٧) - بَلَّ النَّهْي عَنْ ذَبْح ذَوَاتِ الدَّرِّ (التحفة ٧)

٣١٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةً. ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَنْبَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتْنِي رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ. فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

ﷺ: «إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ».

باب: ۷- دوده والا جانور ذيح کرنے کی ممانعت کا بیان

دوده والاحانورذ بح كرنے كى ممانعت كابيان

گوشت کے درمیان رکھا اور اسے زور سے داخل فرمایا

۳۱۸۰ حضرت الوهراره والني سے روايت ب رسول الله طالية ايك انصاري صحابي ك بال تشريف لے گئے۔اس نے رسول اللہ مُلَّاثِيمٌ کے لیے حانور ذیج کرنے کے ارادے سے چھری کیڑی تو رسول اللہ مٹالگا نے اس سے فرمایا: '' دودھ دینے والا جانور ذرج کرنے ہےاجتناب کرنا۔''



٣١٨٠\_ أخرجه مسلم، الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذُّلك . . . الخ، ح:٢٠٣٨/ ١٤٠ عن ابن أبي شيبة به مطولاً.

٢٧- أبواب الذبائح

۔۔۔عورت کے ذہبحہ کا بیان

💥 فوائد ومسائل: ۞ مہمان کی مناسب خدمت کرنامسلمان کی خوبی ہے۔ ۞ جو گائے بھینس یا بکری وغیرہ دودھ دیتی ہوا ہے ذبح کرنے سے یہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے جب کہ گوشت دوسرے جانور سے بھی حاصل ہوسکتا ہے'اس لیے بہتر یہی ہے کہ دودھ نہ دینے والا جانور ذرج کیا جائے۔

٣١٨١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْهَمُ عِيروايت بكرسول الله تَافِير فَ أَصِي اور ابْن [عُبَيْدِ اللهِ]، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي قُحَافَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ: «انْطَلِقَا بِنَا إِلَى الْوَاقِفِيِّ» قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِي الْقَمَرِ حَتَّى أَتَيْنَا الْحَائِطَ. فَقَالَ: مَرْحَباً وَأَهْلًا. ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ. ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَم. فَقَالَ 436 ﴾ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ» أَوْ قَالَ: «ذَاتَ الدَّرُّ».

(المعجم ٨) - بَ**ابُ** ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ (التحفة ٨)

٣١٨٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن لِكَعْب بْن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ. فَذَكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً.

١٨١١ - حضرت ايوبكر بن ايوقيا فيه ياينجا ( خليفه رُسول حضرت عمر الثُوُّ ہے فرمایا: '' چلو ( ہرمی بن عبدالله بن ر فاعه ) واقفی (انصاری رٹائٹز) کے ہاں چلیں۔''ہم جاند کی جاندنی میں چل کر (ان کے ) باغ میں پنچے۔انھوں نے خوش آ مدید کہا' پھر چھری لے کر بکریوں میں چکر لگایا ( تا کەمناسب بکری د کچھ کر ذبح کی جائے۔) رسول اللہ تَلِيمُ نِهُ مايا: " دوده دين والي (كوذ رح كرنے) سے ير ہيز کرنا۔''

باب: ۸-عورت کا ذیج کیا ہوا جانور ( کھانے میں کوئی حرج نہیں )

٣١٨٢ - حضرت كعب بن مالك الناتية سيه روايت ہے کہ ایک عورت نے پتھر کے ساتھ بکری ذیح کرلی۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

ﷺ فوائدومسائل: ۞عورت کاذئ کرنا مکروه نہیں۔۞ تیزنوک بادھار دالے پھر ہے ذیج کرنا درست ہے۔

باب:۹- بھاگ نگلنے والے حانور کوذنج کرنے کا طریقیہ

(المعجم ٩) - بَابُ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ (التحفة ٩)

٣١٨١\_[إسناده ضعيف] انظر، ح: ١٦٠٩ لحال بحيي بن عبيدالله، وفيه علة أخرى.

٣١٨٢ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب ذبيحة المرأة والأمة، ح: ٥٥٠٤ من حديث عبدة به.

٢٧- أبواب الذبائع .... بسأك نظنة والع جانوركوذ كرن كطريق كايان

۳۱۸۳ - حضرت رافع بن خدیج کانواسے روایت بخانوں نے فرمایا: ایک سفر میں ہم لوگ نبی طائیہ کے ہمراہ تھے کہ ایک اونٹ بھاگ نکا۔ ایک آ دمی نے اس پر تیر چلا دیا۔ نبی طائع نے فرمایا: ''ان (مویشیوں) میں کچھ بھاگ نکلنے والے ہوتے ہیں جس طرح جنگل جانور (انسان سے دور) بھا گتے ہیں البذا ان میں سے جوتم پر غالب آ جائے (قابوند آئے) اس کے ساتھ ای طرح کیا کرو۔''

٣١٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْرِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ جَدُهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ. فَنَدَّ بَعِيرٌ. فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ. فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْمَعُوا بِهِ هُكَذَا».

فوائد ومسائل: ﴿ بِهَا عَنِي سِهِ مِراد مالك سے چھوٹ كر بھاگ جاتا ہے كداس بر قابو پانا مشكل ہو۔ ﴿ بِهَا عَنَّى ہُوئے ہے قابو جانوركودور سے تيريا نيزه وغيره ( تئبير كبدكر ) مارا جائے تو اس كاتكم شكار كا ہو جاتا ہے ' يعنى اگراس تك لوگوں كے چنچنے سے پہلے اس كى جان نگل جائے تو وہ ذبيحہ كے تھم ميں ہے۔ اورا گرلوگوں كے تخفيخ تك زندہ ہوتو ہا قاعدہ تكبير بڑھ كرذ كيا نحركيا جائے۔

٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ
أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ:
يَارَسُولَ اللهِ! مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ
وَاللَّبَةِ؟ قَالَ: "لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا
لَأَنْ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَنْتَ فِي فَخِذِهَا

(المعجم ۱۰) - **بَابُ ال**نَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِم وَعَن الْمُثْلَةِ (التحفة ۱۰)

۳۱۸۴- حضرت ابو العشراء (اسامه بن مالک) بطشهٔ اپنے والد (مالک بن قبطم) سے روایت کرتے ہیں کہ اضوں نے فرمایا: اے اللہ کے رسول! کیاؤ ن مح صرف طلق اور گردن ہی ہے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اگر تو اس کی ران میں نیز ہ مارد ئ تب بھی کافی ہوگا۔''

باب: ۱۰- جانورکو ہاندھ کر قتل کرنے اور ان کی شکل بگاڑنے کی ممانعت کا بیان

٣١٨٣\_ تقدم، ح: ٣١٣٧ من حديث الثوري (وغيره) عن سعيد بن مسروق به .



٣١٨٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الضحايا، باب في ذبيحة المتردية، ح: ٢٨٢٥ من حديث حماد به، وقال الترمذي: "غريب"، ح: ١٤٨١، وصححه ابن الجارود، ح: ٩٠٧٠ \* أبوالعُشْرًا، حسن الحديث، ولكن قال البخاري: "في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر"، وله شاهد ضعيف عند الهيثمي: ٤/٤٣.

٢٧ أيواب الذيائح ........

٣١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَيْدُ أَنْ يُمَثَّلُ بِالْبَهَائِم.

٣١٨٦- [حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْ صَبْر الْبَهَائِم].

۳۱۸۲- حفرت انس بن ما لک ڈاٹٹئے سے روایت ہے؛ انھوں نے فرمایا: اللہ کے رسول ٹاٹٹا کے (نشانہ بازی کے لیے)جانو رکو ہاندھنے سے منع فرمایا۔

جانورکو ہاندھ کو تل کرنے اوران کی شکل بگاڑنے کی ممانعت کا بیان

۳۱۸۵ - حضرت ابوسعید خدری شاشناسے روایت ہے که نبی ناپیمانے جانوروں کا مشلہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔

438

کے فوا کد ومسائل: ﴿ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانوروں کو بلاو چظام وستم کا نشانہ بنانے کے متراوف ہے جوا کیے مسلمان کی رہم دلی کے منافی ہے۔ ﴿ وَنَ مُح کرنے کے بجائے قُلِ کرنے سے جانور مروار میں شامل ہو جاتا ہے جوغذا کوضائع کرنے کا ایک براطریقہ ہے۔ اورغذا کوضائع کرنا گناہ ہے۔ ﴿ تیم اندازی کی مشق کے منتیج میں اس جانور کی کھال بھی نا قابل استعمال ہوجاتی ہے۔ رہیمی مال کوضائع کرنا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔

٣١٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الرَّوْحُ غَرَضًا».

۳۱۸۷-حفرت عبدالله بن عباس والله عن روایت به رسول الله طالع نے فرمایا: "جس چیز میں روح موجود ہوا اے (مثق کے لیے تیروں وغیرہ کا) نشانه نه بناؤ،"

١٨٥- [إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ٣١٧١ للكلام عليه.

٣١٨٦ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، ح:٥٥١٣، ومسلم، الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح:١٩٥٦ من حديث شعبة به.

٣١٨٧\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الصيد، باب ماجاء في كراهية أكل المصبورة، ح: ١٤٧٥ من حديث سفيان الثوري به، وقال: "حسن صحيح"، وفيه علتان، ح: ١٧١،١٦٢، وله شاهد عند مسلم، ح: ١٩٥٧، وغيره، وبه صح الحديث.

27- أبواب الذبائح

٣١٨٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مِشْامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُرَيْحٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النِّرَبْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: فَهُى رَسُولُ اللهِ يَثَلِيرٌ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: فَهَى رَسُولُ اللهِ يَثَلِيرٌ أَنْ يُفْتَلَ شَيْءٌ مِنَ اللهَ وَاللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُفْتَلَ شَيْءٌ مِنَ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُفْتَلَ شَيْءٌ مِنَ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُفْتَلُ شَيْءً مِنَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

نجاست خورجانور کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان ۱۹۸۸ – حضرت جاہر بن عبداللہ طائخا سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: اللہ کے رسول طائغ نے اس بات سے منع فر مایا کہ کسی جانور کو با ندھ کرفل کیا جائے۔

ا کہ ہناں کا مفہوم بھی ندکورہ بالا حدیث کے مطابق ہے۔ ذبح کرنے کے لیے اس کی ٹائٹیں باندھنا تا کہ علیہ علیہ اس کی ٹائٹیں باندھنا تا کہ علیہ تا بونہ ہوجائے اس ممانعت میں شامل نہیں۔

(المعجم ١١) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ (التحفة ١١)

٣١٨٩ حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْنَانِهَا.

ہاب:۱۱- مجاست خور جانور کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان

۱۹۸۹ - حضرت عبدالله بن عمر من تشاہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله طَلِیْم نے نجاست کھانے والے جانور کے گوشت اور دودھ سے منع فرمایا۔

ں نے فرمایا: رسول اللہ طابقیم نے سجاست کھا۔ بے جانور کے گوشت اور دودھ سے منع فرمایا۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ جلاله اس جانور کو کہتے ہیں جو گندگی کا اس حدتک عادی ہوجائے کہ اس کا گوشت اور دورھ اس سے متاثر ہوجائے۔ ﴿ لِعض علاء کے زر یک اگر ایسے جانور کو باندھ کررکھا جائے اور پاک صاف غذا کھلائی جائے حتی کہ نجاست کا انرختم ہوجائے تو یہ جانور جلالہ کی صفت سے نکل جاتا ہے لہذا اس کا گوشت کھانا اور دودھ بینا جائز ہو جاتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (سنن ابوداود (اُردو طبع دارالسلام) حدیث: ۲۵۸۷ کے فوائد)

باب:۱۲- گھوڑ وں کا گوشت

(المعجم ١٢) - بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ (التحفة ١٢)

٣١٨٨ أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، ح: ٩٥٩ من حديث ابن جريج به. ٣١٨٩ \_ [حسن] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، ح: ٣٧٨٥ من حديث ابن إسحاق به، ولم أجد تصويح سماعه، ولا سماع ابن أبي نجيح من مجاهد، وللحديث شواهد، منها ما أخرجه أبوداود، ح: ٣٧٨٧ وغيره.



معوڑے کے گوشت کا بیان ر

٣١٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۳۱۹۰ - حضرت اسماء بنت افي بكر والله سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ طاقی کے زمانے میں ہم نے اپنا گھوڑا ذبح كر كے اس كا گوشت كھایا۔

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسَنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، عَلٰی

عَهْدِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

27- أبواب الذيائح .

۱۳۱۹- حضرت جابر بن عبدالله والثب سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہم نے غزوہ خیبر کے زمانے میں گھوڑوں اور جنگلی گدھوں کا گوشت کھایا۔ ٣١٩١- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُوبِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكُلْنَا، زَمَنَ خَيْبَرَ، الْخَيْلَ

وَحُمْرَ الْوَحْشِ.

باب: ۱۳۰ - يالتو گدهون كا گوشت

(المعجم ١٣) - بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ (التحفة ١٣)

٣١٩٢ -حضرت ابواسحاق (سليمان بن الي سليمان)

٣١٩٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُبْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا

٣١٩٠ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، ح: ٥٥١ ـ٥٥١ ، وحديث: ٥٥١٩ من حديث هشام به، ومسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحم الخيل، ح: ١٩٤٢ من حديث وكيع به.

٣١٩١ـ أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحم الخيل، ح: ٣٧/١٩٤١من حديث أبي عاصم به. ٣١٩٧ـ أخرجه البخاري، فرض الخمس، باب ما يصب من الطعام في أرض الحرب، ح: ٣١٥٥٦، وحديث: ٤٢٢٠ من حديث الشيباني به، ومسلم، الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، ح: ١٩٣٧من حديث علي بن مسهر به.



#### 27-أبواب الذبائح

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتُنَا مَجَاعَةٌ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ. وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمُ حُمُرًا خَارِجاً مِنَ الْمَدِينَةِ. فَنَحَرْنَاها. وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَظْعِمُوا مِنْ لُحُومٍ وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَظْعِمُوا مِنْ لُحُومٍ أَنِ اكْفَقُوا الْقُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومٍ الْحُمْرِ شَيْبًا. فَأَكُفَأَنَاها.

فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: حَرَّمَهَا تَحْرِيماً؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُاللهِ قَيْلِيُهُ الْبَتَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

ابواسحاق رطش فرماتے ہیں: ہم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رفی شخط نے چھا: کیارسول اللہ من اللہ السلام اللہ علی اللہ اللہ اللہ علی اللہ کرام)

یہ باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ علی اللہ نا اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی

یالتو گدھوں کے گوشت ہے متعلق احکام ومسائل

شیبانی ارتش سے روایت ہے انھوں نے بیان کیا: میں

نے حضرت عبداللہ بن الى اوفى والى سے بالتو گدھوں

کے گوشت کے بارے میں سوال کیا توانھوں نے فرمایا: جنگ خیبر کے موقع پر جب ہم نبی عظیم کے ساتھ سے

ہمیں (خوراک کی قلت کی وجہ سے) بھوک کا سامنا

کرنا پڑا۔ ساتھیوں کوشہرے باہر کچھ گدھے باتھ لگ

گئے۔ ہم نے انھیں ذرمح کر لیا۔ ہماری دیکمیں اہل رہی

تھیں کہ نبی نگانے کے منادی نے اعلان کر دیا: دیکیس الثا

رواور گدھوں کا گوشت بالكل نه كھاؤ ، چنانچه بم نے وہ

(دیکیں)الث دیں۔

ﷺ فوائدومسائل: ۞ گدھے كا گوشت حرام ہے۔ ﴿ خيبر ميس ان ہے ممانعت كى ايك وجہ وہ بھى ہو سكتى ہے جو اس حدیث ميں نذكور ہے 'تاہم اگلى حدیث ميں اشارہ ہے كہ بيرحمت وقتی نہيں تطعی ہے۔ ﴿ الرّغلطى سے حرام گوشت يكاليا جائے و معلوم ہونے پر اسے ضائع کروینا جاہے۔ واللّٰہ أعلم.

٣١٩٣ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
صَالِح: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرِ عَنِ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكُرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
عَنْ حَرَّمَ أَشْيَاءَ. حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ.

۳۱۹۳ - حضرت مقدام بن معدی کرب کندی ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹائی نے متعدد اشیاء کی حرمت بیان فرمائی حتی کہ پالتو گدھوں کا بھی ذکر فرمایا۔



بالتوگدھوں کے گوشت ہے متعلق احکام ومسائل

٢٧- أبواب الذبائح

م فاکدہ: اس معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دوسری ممنوع اشیاء ہمیشہ کے لیے حرام ہیں اس طرح گدھا بھی اللہ علیہ اس معلوم کا معالیہ کا م حرام ہے جیسے کہ حدیث: ۳۱۹۲ میں اسے" نایاک" قرار دیا گیا ہے۔

> ٣١٩٤ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُنْنُ سَعِيد: حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُشْهِر عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِّ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ: ُ أَمَرَنَا َ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُلْقَى لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ .

۳۱۹۴ - حضرت براء بن عازب الأثنائ سے روایت ب أنهول نے فرمایا: رسول الله طافع نے ہمیں یالتو گدهون کا کچااور پکاموا ( دونون طرح کا ) گوشت مجینک دینے کا تھم دیا ' چراس کے بعد ( مجھی )اس ( کو کھانے ) كأتحكم نهيس ديابه

٣١٩٥ -حضرت سلمه بن اكوع والثيُّ سے روایت بے

انھوں نے فرمایا: ہم نے رسول الله ظائم کی معیت میں

خیبر کی جنگ لڑی۔شام کولوگوں نے (جگہ جگہ) آگ

٣١٩٥– حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن كَاسِب: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوَعِ 44٪ عَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزُوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزُوَةَ خَيْبَرَ .َ فَأَمْسَى النَّاسِ قَدْ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَامَ تُوقِدُونَ؟» قَالُوا: عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. فَقَالَ: ﴿أَهْرِيقُوا مَا

فِيهَا وَاكْسِرُوهَا» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَوْ

روشٰ کی۔ نبی مُنْفِیْمُ نے فرمایا: ''تم کس چیز (کو یکانے) کے لیے آگ جلا رہے ہو؟" صحابہ نے عرض کیا: یالتو گدھوں کے گوشت کے لیے۔ آپ نے فرمایا: "ان (برتنوں) میں جو کچھ ہے گرا دؤ اوران (برتنوں) کوتوڑ دو۔''ایک آ وی نے کہا: یا (اگرآب اجازت ویں تو) ہم ان کے اندر جو کچھ ہے گرا دیں اور ان برتنوں کو دھو

لیں؟ تونی ٹاٹیڑانے فرمایا:''یاایے کراو''

نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هأَّهْ ذَاكَ».

💥 فوائدومسائل: ﴿ غلط كام كى اطلاع ملته ن يختى بيروك تقام كرنى جابيد ﴿ امام اور قائد ياعالم كوابية تتبعین کے حالات سے باخبرر ہنا جا ہے۔ ® حرام چیز برتن میں ڈالنے یا یکانے سے برتن نا پاک ہوجاتا ہے۔ 🕏 نایاک برتن دھونے سے یاک ہوجا تاہے۔



٣١٩٤\_ أخرجه البخاري، المغازي، باب غزوة خيبر، ح:٤٢٢٦، ومسلم، الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، ح: ١٩٣٨/ ٣١ من حديث عاصم به.

٣١٩٠ إخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب آنية المجوس والميتة، ح: ٥٤٩٧ وغيره، ومسلم، الجهاد، باب غزوة خيبر، ح: ١٨٠٢ بعد، حديث: ١٣٦٥ من حديث يزيد به.

فچرکا گوشت کھانے کی ممانعت کابیان

27- أبواب الذبائح .

۳۱۹۹-حفرت انس بن ما لک والٹونے روایت ہے کہ نبی فالٹی کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا: اللہ تعالی اور اس کا رسول ( تالیم ) تنتھیں پالتو گدھوں کے گوشت ( کے کھانے ) ہے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہے۔

٣١٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ،
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ عَلَى الْدَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ. فَإِنَّهَا رَجْسٌ.

## باب:۱۴۰- خچر کا گوشت

## (المعجم ١٤) - **بَابُ لُحُومِ الْبِغَالِ** (التحفة ١٤)

۱۹۹۷ - حفزت جابر بن عبدالله طاقتی روایت بن انهوں نے فرمایا: ہم گھوڑوں کا گوشت کھایا کرتے سے روایت سے روایت سے در عطاء ششہ فرمایا: ہم بین ) میں نے کہا: خچروں کا (کیا تھم ہے؟) انھوں نے فرمایا: نہیں (ہم ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔)

٣١٩٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَحْيى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ وَ مَعْمَرٌ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ. قُلْتُ: قَالَ: لا .

خف نوائد ومسائل: ﴿ فَهِرَكا گوشت كھانامنع ہے۔ ﴿ فَهِر كى پيدائش گدھے اور گھوڑى كے اختلاط ہے ہوتى ہے۔ گنجر كا پہلو بھى موجود ہو ہوتا ہے گارا كيد چيز ميں حلت كا پبلو بھى موجود ہو اور حمت كا پبلو بھى تو حرمت كا پبلو بھى قدر حمت كے پبلوكو تربيح حاصل ہوگى اور وہ چيز حرام ہوگى۔

۳۱۹۸-حضرت خالد بن ولید ٹاٹٹؤ سے روایت ہے'

٣١٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى:



٣١٩٦ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب التكبير عند الحرب، ح: ٢٩٩١ من حديث أيوب به.

٣١٩٧ [إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الصيد والذبائح، تحريم أكل لحوم الخيل، ح: ٣٣٨٤ من حديث سفيان به.

<sup>.</sup> ٣٩٨٨\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في أكل لحوم الخيل، ح: ٣٧٩٠ من حديث بقية به ع إصالح بن يحيّٰى لين (تقريب)، وقال البخاري: فيه نظر، ويحيى بن المقدام مستور، والحديث ضعفه موسى بن إهارون الحافظ، والبيهقي وغيرهما.

27- أبواب الذبائح .... .....

حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِح بْنِ يَحْبَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكُوبَ، عَنْ مَعْدِيكُوبَ، عَنْ جَدَّهِ، عَنْ جَدَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تُحُومِر. عَنْ عَنْ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ.

### (المعجم ١٥) - **بَاب**: ذَكَاةُ الْجَنِينَ ذَكَاةُ أُمَّهِ (التحفة ١٥)

٣١٩٩ حَلَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَلَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَلَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ، الْأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ وَيَنْ عَنِ الْجَنِينِ. فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ رَسُولَ اللهِ وَيَنْ عَنِ الْجَنِينِ. فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ. فَإِنَّ ذَكَاةُ أُمِّهِ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ الْحَوْسَجَ الْحَوْسَجَ الْحَوْسَجَ السَّحَاقَ بْنَ مَنْصُورِ يَقُولُ: فِي اللَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ. قَالَ: مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ. وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمَامِ. وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمَامِ. الذَّمْ.

یی کے بچے کو ذائے کرنے سے متعلق احکام دسائل انھول نے فرمایا: رسول اللہ طاقاً نے گھوڑوں فچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔

## باب:۱۵-پید کے بچے کا ذیج ہونا اس کی ماں کا ذیج ہونا ہی ہے

٣١٩٩ - حفرت ابوسعيد رئاتؤ سيروايت بأنھول نے فرمايا: "جم نے رسول الله تاثيل سے ( ذرح ہونے والے مادہ جانور کے ) پيپ کے بارے میں سوال کيا تو رسول الله تاثیل نے فرمايا: "اگر چاہوتو اسے کھالو کيونکہ اس کا ذرح اس کی ماں کا ذرح ہونا ہی ہے۔"

امام ابوعبداللد (این ماجه) کہتے ہیں: میں نے کوئی اسحاق بن مصور کوؤئ کے متعلق کہتے ہوئے سنا: (جو مال کے ذرج کوئے کے خرج کرنے سے پیٹ کے نیچ کے ذرج ہونے کے قائل نہیں ہیں ان کا کہنا ہے) مال کے ذرج ہونے سے جنین کے ذرج ہونے کے جنین کے ذرج ہونے کا حق ادائیس ہوتا۔ (اسحاق نے) کہا مَذِمة ذال کے کرو کے ساتھ ذم (مزمت) سے ماخوذ کے ساتھ ذم (مزمت) سے ماخوذ ہے تعنی فدکورہ عبارت میں لفظ مَذِمة حق وحرمت کے معنی میں ہے نہ کہ فدمت کے معنی میں۔

... پیٹ کے بچے کوذ نج کرنے ہے متعلق احکام ومسائل

27- أبواب الذبانح

فوائد ومسائل: ﴿ پيدائش سے پہلے بِح کی زندگی اور موت مال کی زندگی اور موت کے تابع ہوتی ہے اس لیے اس کو ذرخ کرنا گویا بچکو بھی ذرخ کرنا ہے۔ ﴿ بعض علاء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس بچکو بھی اس کی طرح ذرخ کیا جائے لیکن اس قول پر دل مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ پچرا گرزندہ برآ مہ ہوتو اس کے بارے میں شک نہیں ہوسکتا کہ اسے ذرخ کرنا ہی چا ہے۔ شک تو اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ مال کے ذرخ کرنا ہی جان دے دے۔ اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ تائیل نے کھانے کی اجازت دے دی۔ واللہ اعلم.





# صيد (شكار) كى لغوى واصطلاحى تعريف اوراس كى مشروعيت

\* لغوى معنى: [اَلصَّيُد] صَادَ يَصِيدُ عصدر ب صَادَ كامطلب ب: كَرْنا ُ عاصل كرنا - العلام التي العربية عَنْدُ مَعَدُ وَرِ عَلَيْهِ مِنُ وَّحُشِ أَوُ طَيْرٍ أَوُ حَيْوَانِ بَرِ أَوُ بَحُرٍ بِقَصُدٍ ] " وَخَشَى يا مندر ك ايسے وحق جانور يا پرند كواراديًا كَرُنا يا شكار كرنا جوانيا وي كرنا يا شكار كرنا جوانيا وي كرنا يا شكار كرنا جوانيا وي كرنترس ميں نه جواور جس كا كھانا طال ہو۔ "

\* شكاركىمشروعيت: شكاركرناقرآن وسنت كيولاكل سے ثابت ہے، فرمان بارى تعالى ہے:

﴿وَإِذَا حَلَلْتُم فَاصُطَادُوا ﴾ (المآئدة٢:٥)

"اور جب احرام سے حلال ہوجاؤ (احرام کھول دو) تو شکار کر سکتے ہو۔"

رسول اکرم ظیم شکاری حلت کے بارے میں فرماتے ہیں:

[وَمَا صِدُتَّ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ ۚ فَاذَكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ۚ ثُمَّ كُلُ] (صحيح البخاري ۗ الذبائح والصيد ُ باب ماجاء في التَّصَيُّد ، حديث:٥٣٨٨)

"اور جوتو سدهائے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرے اس پراللہ کا نام ذکر کر' چرکھالے۔"

## بنيب إلله الجمز التجنيد

# (المعجم ۲۸) أَبُوابُ الصَّيْدِ (التحفة ۲۰) شكاريم متعلق احكام ومساكل

(المعجم ١) - كِتَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدِ أَوْ زَرْعِ (التحفة ١)

٣٢٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

448 مَا تَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ

قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفاً يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ مُعَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ أَمَرَ بِقَتْلِ

الْكِلَابِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟»

ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كُلْبِ الصَّيْدِ.

- ٣٢٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،
قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ، قَالَ:
سَمِعْتُ مُطَرِّفاً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَفَّلٍ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. ثُمَّ
قَالَ: "مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟" ثُمَّ رَخَصَ لَهُمْ

ہاب:۱-شکار یا تھیتی( کی رکھوالی) کے کتے کے سواتمام کتے قتل کرنا

۳۲۰۰ - حفرت عبدالله بن مغفل والتأسي روايت به کرسول الله تأثیر نے کتوں کو آئی کرنے کا حکم دیا ' پھر فرمایا:''ان لوگوں کو کتوں ہے کیا تعلق؟'' پھر (بعد میں) شکار کئے کی اجازت دے دی۔

۳۲۰۱ - حضرت عبداللہ بن مغفل وٹائٹۂ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹیڈ نے کوں کوٹل کرنے کا حکم دیا۔ پیمر فر مایا: ''ان لوگوں کو کتوں ہے کیا تعلق؟'' پیمر آھیں تھیتی اور ہاغ (کی رکھوالی) کے کتے کی اجازت دے دی۔

٠٠ ٢٢\_ [صحيح] تقدم، ح: ٣٦٥، انظر الحديث الآتي.

٣٢٠١\_[صحيح] انظر الحديث السابق.

۲۸-أبواب الصيد

فِي كُلْبِ الزَّرْعِ وَكُلْبِ الْعِينِ .

قَالَ بُنْدَارٌ: ٱلْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ.

٣٢٠٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلُ الْكِلَابِ.

٣٢٠٣- حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِن رَافِعاً صَوْتَهُ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ. إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ

۳۲۰۳ - حفرت عبدالله بن عمر التشاس روايت ب انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله تالی کو بلند آ واز کے ساتھ کتوں کے قتل کرنے کا تھکم دیتے سنا' چنانچہ شکار یا مویشیوں کے کتے کے سواتمام کتے قل کر دیے جاتے تھے۔

(امام این ماجه رطان کے استاد محمد بن بثار) بندار

۳۲۰۲ - حفرت ابن عمر الانتهاسے روایت ہے کہ

نے فرمایا: 'عین' سے مراد مدینہ کے باعات ہیں۔

رسول الله خافیلانے کتے قتل کرنے کا تھم دیا۔

🚨 فوائد ومسائل: 🔾 طال جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے۔ 🕈 شکار میں کتوں سے مرد لینا جائز ہے۔ 🗣 جائز مقصد کے لیے کتے بالنا جائز ہے۔ ﴿ احادیث میں دو جائز مقصد نہ کور ہیں: شکار کرنا' کھیت' باغ یا مویشیوں کی حفاظت ۔ بعد میں کتوں کے جائز استعال کی اور بھی صورتیں سامنے آئی ہیں' مثلاً: مجرموں کا کھوج لگانا' یا نا ہینا آ دی کی رہنمائی کرنا وغیرہ۔اگرمستقبل میں جائز مقصد کے لیے کوئی اور فائدہ بھی سامنے آیا تو اس مقصد کے لیے بھی کتا پالنا شرعاً جائز ہوگا۔ ﴿ محض دل کھی کے لیے شوق کے طور پر کتے پالنا ادرگھروں میں رکھنا شرعاً ممنوع ہے جیے اگلے باب میں مذکورہے۔

باب:۲-شکار کھیتی یامویشیوں کے کتے کے سواکوئی کتار کھنامنع ہے

(المعجم ٢) - **بَابُ النَّهْي عَنِ اقْتِنَاءِ** الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرَّثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

٣٢٠٠ أخرجه البخاري، بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه . . . الخ، ح: ٣٣٢٣، ومسلم، المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها . . . الخ، ح: ٢٣/١٥٧٠ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(يحلي): ٢/ ٩٦٩.

٣٢٠٣\_[إسناده صحيح] أخرجه النسائي ، الصيدوالذبائح ، الأمر بقتل الكلاب، ح: ٢٨٣٤ من حديث ابن وهب به .



۲۸ - أبواب الصيد

٣٢٠٤- حَلَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار:

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَنِ اقْتَنْي كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ

يَوْمٍ، قِيرَاطٌ. إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».

فوائد ومسائل: ﴿ مَنوعَ كَامَ كَارِتَكَابِ كَي سِزَايِهِ فِي بُوسَتَى ہے كہ پہلے ہے كيے ہوئے نيك كاموں كا تُواب ضائع ہوجائے۔ ﴿ قيراط ايک چھوٹا ما وزن ہے جوائيک ماشد يا اس ہے كم ہوتا ہے جبکہ ني عليم نے جنازے پس شركت كى ترغيب بيس اس كى مقداراً حد پہاڑ كے برابر بيان فرمائى ہے۔ اس حديث بيس فذكور قيراط
ہے كيا مراد ہے، اس كى بابت رسول الله عليم ہے وضاحت نہيں ملتى البندا اس ہے وؤن ساہمى وزن مراد لے ليا جائے ایک مسلمان کے لیے باعت صرت وندامت ہے كدروزانداس كے اجروثواب ہے أحد پہاڑ كے برابر يا ایک قيراط معروف وزن كے برابر ثواب كم كرد يا جائے۔ والله أعله.

کتا ہو۔''

٣٢٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي شِهَابٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

الْبَهِيمَ. وَمَا مِنْ قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ

مَاشِيَةٍ أَوْ كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ كُلْبَ حَرْثٍ، إِلَّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ، كُلَّ يَوْم ، قِيرَاطَانِ».

۳۲۰۵ - حضرت عبدالله بن مغفل طائفا سے روایت بے رسول الله طائفا نے فرمایا: ''اگرید بات ندہوتی که کتے بھی (الله کا تخلوق اور) امتوں میں سے ایک امت بیں تو میں انھیں قتل کرنے (اور سب کتوں کوختم کر دیے ) کا تھم وے دیتا۔ (بہرحال) تم بالکل سیاہ کتے کو قتل کر دیا کرو۔ جولوگ مویشیوں شکار یا کھیتی کے کتے کے سوا کوئی کتا رکھتے ہیں ان کے ثواب میں سے روزاندو قیراط کم ہوجاتے ہیں۔''

کتار کھنے کی ممانعت کا بیان

٣٢٠٨- حضرت ابوبريره على سے روايت ہے

رسول الله مظالم نے قرمایا: "جس نے کتا رکھا اس کے

عملوں سے روزان ایک قیراط ( ٹواب) کم ہوجائے گا ا سوائے اس کے کہ کیتی یا مویشیوں (کی حفاظت) کا

٣٢٠٤ [صحيح] أخرجه مسلم، المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه . . . الخ، ح: ٩٩/١٥٧٥ ه. من حديث الأوزاعي به .

٣٢٠٥ [حسن] أخرجه أبوداود، الصيد، باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره، ح: ٢٧٤٥ من حديث يونس به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، ح: ١٤٨٦، ١٤٨٩ \* الحسن عنعن، وله شواهد ذكرتها في نيل المقصود.



۲۸- أبواب الصيد \_\_\_\_\_ كت كي بوع شكار متعلق احكام ومسائل

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 موذی حانوروں کو قتل کر دینا حائز ہے۔ 🕝 آ وارہ کتوں کو ختم کر دینا جاہیے۔ 🏵 کسی مخلوق کو بالکل ختم کر دینا کہ اس کا نام ونشان مٹ جائے 'یہ اللہ کی حکمت کے منافی ہے' للبذا جوموذی جانور انسانوں ہے دور زندگی گزارتے ہیں اُٹھیں فتم کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔اور جوانسانوں میں رہتے ہیں' اخیں ایک مناسب حد تک ختم کیا جائے ۔ ﴿ بِالْکُل سِیاہ کتا جس میں کوئی دوسرا رنگ نہ ہوڑ یادہ برا اورفرشتوں کو زیادہ ناپسند ہے۔ ﴿ اس حدیث میں بلاضرورت کتا یا لنے والوں کے ثواب میں دو قیراط روزانہ کی کی کا ذکر ہے جب کہ گزشتہ حدیث میں ایک قیراط مُذکور ہے۔اس کی مختلف تو جیہات کی گئی ہیں مثلاً: مکہ اور مدینہ میں کتا یا لنے سے دو قیراطاثواب کم ہوتا ہے۔ دوسر ہے شہروں میں ایک قیراط پاعام کتوں کے پالنے سے ایک قیراط اور خطرناک قشم کا کتایا لنے ہے دو قیراط تواب کم ہوتا ہے۔ممکن ہے سیاہ کتا یا لنے ہے دو قیراط ثواب کم ہوتا ہواور وومر ربك كاكتايا لني الله أعلم.

٣٢٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَأْنُس عَنْ يَزِيدَ بْن خُصَيفَةَ، عَن السَّائِب ابْن يَزيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْر قَالَ: مَمُعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَلَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلَا ضَرْعاً، نَقَصَ مِنْ

ُعَمَلِهِ، كُلَّ يَوْم، قِيرَاطُّ».

فَقِيَلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: . إِي وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ.

(المعجم ٣) - بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ (التحفة ٣)

٣٢٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي:

۲۰۲۰ حضرت سفیان بن ابوز میر و التظ بیان کرتے میں کہ میں نے نبی مالالا سے سنا آپ فرمارے تھے: ''جس نے کتا یالاً جب کہ وہ اسے بھیتی یا مویشیوں میں فائدہ نہ دیتا ہو' اس کےعملوں میں سے روزانہ

ایک قیراط (عمل) کم ہوجاتے ہیں۔''

ان سے کہا گیا: کیا آپ نے بہ بات نبی تنافیا سے (براہ راست) سی ہے؟ انھوں نے کہا: ماں افتع ہے اس مىحدىكەرس كى!

باب:٣- کتے کا کیا ہوا شکار

۲۰۲۰ - حضرت ابوثغلبه خشنبی نطفیًا سے روایت

٣٢٠٦ أخرجه البخاري، الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، ح: ٢٣٢٣، ومــلم، المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه . . . الغ، ح: ٢١/١٥٧٦ من حديث مالك به ، وهو في الموطأ (يحيي): ٣٦ ٩٦٩ .

٣٢٠٧ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب ماجاء في التصيد، ح: ٥٤٨٨، ٥٤٩٦، ومسلم، الصيد واللبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح: ١٩٣٠ من حديث حيوة به.



کتے کے کیے ہوئے شکار ہے متعلق احکام ومسائل

۲۸- أبواب الصيد

بے انھوں نے فرمایا: میں رسول الله منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوا' اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم اہل كتاب كے علاقے ميں رہتے ہيں ان كے برتنوں ميں کھا لیتے ہیں۔ اور شکار کے علاقے میں رہتے ہیں (ہمارے ہاں شکار زیادہ کیا جاتا ہے۔) میں تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں اپنے سکھائے ہوئے کتے کے ساتھ بھی شکار کرتا ہوں اور اپنے اس کتے کے ساتھ بھی شكار كرليتا هون جوسكها يا (اورسدها يا) موانبين - (كيابيه كام جائز بين؟) رسول الله طلقال نے فرمایا: " تونے جو بیان کیا ہے کہتم لوگ اہل کتاب کے علاقے میں رہے ہوتو (جواب بیہ کہ)ان کے برتنوں میں نہ کھایا کرفا سوائے اس کے کہ اس کے بغیر جارہ نہ ہو۔ اگر الک مجبوری ہوتو ان (برتنوں) کو دھوکر ان میں کھا لیا کرو۔ اور جوتونے شکار کی بات کی ہے توجس جانور کوتو این کمان سے شکار کرے اس پرالٹد کا نام لے کرکھا لے اور جوتوا پے سدھائے ہوئے کتے سے شکارکرے اس بر الله كانام لے كركھالے اور جوتوا پنے بن سدھائے كتے ہے شکارکرے کھراہے ذبح کرنے کا موقع مل جائے تو اسے(ذبح کرکے)کھالے۔"

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ. أَخْبَرَنِي أَبُوإِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَارَشُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ. وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، َ أَصِيدُ بِقَوْسِى وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّم، وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ فِي أَرْض أَهْل كِتَابٍ، فَلَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ. إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الصَّيْدِ، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلْ. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّم، فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلْ. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُالُ».

فوائد ومسائل: ﴿اہل کتاب (عیسانی) اللہ کا نام لیے بغیر ذی کرتے ہیں جومردار کے عظم میں ہے۔اور جس برتن میں مردار گوشت نکایا جائے وہ بھی ناپاک ہے۔ ایسا برتن دھوئے بغیر استعال کرنا منع ہے۔ ﴿یہودیوں اور عیسائیوں کے جو فرقے اللہ کا نام لیے بغیر ذیخ نہیں کرتے 'ان کا ذیح شدہ طال ہے۔ ﴿جارے ملک میں بعض عیسائی جب گوشت کھانا چاہے ہیں تو مسلمان قصاب کے ہاں سے فریدتے ہیں 'یا کھانا طال ہے۔ ﴿ کَا شِکار بر چھوڑتے وقت بھیر بڑھ کرچھوڑنا چا ہے۔اس کے برتن پاک ہیں۔ان میں پکا ہوا پاس زندہ نہ لا سکے نب بھی وہ نہ بوج کے عظم میں ہے۔اگر مالک کے پاس جانور زندہ بھی جائے تو اسے تعبیر

۲۸- **أبواب الصيد** ... كتى كي بوئ شكار بي متعلق احكام ومسائل يزه كرون كرليا جائ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ جَدِّمْ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ: إِنَّا أَرْسَلْتَ كِلَابِكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ فَتُلْنَ. إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ مَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ وَإِنْ فَتَلْنَ. إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ. فَإِنْ أَكُلُ الْكَلْبُ. فَإِنْ أَكُلُ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلُ . فَإِنْ خَالطَهَا إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَإِنْ خَالطَهَا كِلَابٌ أَخَرُ، فَلَا تَأْكُلُ ».

قَالَ ابْنُ مَاجَة: سَمِعْتُهُ، يَعْنِي عَلِيَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ يَقُولُ: حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِنَ حَجَةً. أَكْثَرُهَا رَاجِلٌ.

استادعلی بن منذر ہے سنا' انھوں نے فرمایا: میں نے اٹھاون حج کیے ہیں جن میں سے اکثر میں پیدل سفر

شريك ہوں تو پھر تو نه كھا۔''

فوا کدومسائل: ﴿ سدهایا ہوا کتا جب تکبیر پڑھ کرچھوڑا جائے تواس کا مارا ہوا جانور حلال ہے۔ ﴿ اگر کتا شکار میں سے خود بھی کچھ کھالے تواس جانور کا باقی حصہ حرام ہے وہ بھی کتے ہی کو کھلا دینا چاہیے۔ ﴿ اگر جانور کے شکار میں دو کتے شریک ہیں ایک پر تکبیر پڑھی گئی ہے دوسرے پرنہیں پڑھی گئی تب بھی وہ شکار حرام ہے کیونکہ مکن ہے اے دوسرے کتے نے مارا ہو۔

> (المعجم ٤) - بَتَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ [وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيم] (التحفة ٤)

باب:۴- مجوس کے کتے کا کیا ہوا شکاراور بالکل سیاہ کتے کا حکم

٣٢٠٨-حضرت عدى بن حاتم طائي والنوس روايت

ہے کہ میں نے رسول اللہ ظُلْظُ سے سوال کیا اور کہا: ہم

لوگ ان كتوں كے ذريع سے شكاركرتے ہيں۔رسول الله

نلل نے فرمایا: "جب توایخ سدھائے ہوئے کتے

حیوڑے اور ان پراللہ کا نام لے تو اگر وہ (شکارکو) قتل

کر دیں توجس (شکار کیے ہوئے جانور) کو وہ تمھارے

لیے بیا رکھیں' اے تو کھا سکتا ہے سوائے اس کے کہ

كتے نے (اس میں سے بچھ) كھايا ہو۔ اگر كتے نے كھايا

ہؤ تب تو نہ کھا کیونکہ مجھے رہ خطرہ ہے کہاس نے اپنے

لے پکڑا ہوگا۔اوراگراس کے ساتھ دوسرے کتے بھی

امام ابن ماجه بلات بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے



٢٨- أبواب الصيد

٣٢٠٩– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حَجَّاجٍ بْن ے انھوں نے فرمایا: ہمیں ان لیعنی مجوسیوں کے کتے أَرْطَاةً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةً، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ.

يَعْنِي الْمَجُوسَ.

٣٢١٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَن

454 ﴿ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ. فَقَالَ: «شَيْطَانٌ».

فاكده: اس ميں اشاره بے كداييا كتائييں ركھنا جاہيے جس كا يوراجسم سياه ہو۔ اييا كمار كھنامنع ہے توشكار كے ليه مالنا باستعال كرنامجي منع موكا - والله أعليه.

> (المعجم ٥) - بَابُ صَيْدِ الْقَوْس (التحفة ٥)

٣٢١١- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْر عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَاسُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ

الرَّمْلِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ

• ۱۳۲۱ - حضرت ابوذر بالله سے روایت کے انھوں نے کہا: میں نے رسول الله تا کا ہے کالے سیاہ کتے کے بارے میں یوچھا تو آپ نے فرمایا: ''وہ شيطان ہے۔''

9 -۳۲۰ حضرت حابر بن عبدالله ڈاٹٹیا ہے روایت

اوریرندے کے کیے ہوئے شکار ہے منع کیا گیا ہے۔

کمان اور تیرہے شکار کرنے کا بیان

یاب: ۵- کمان (اور تیر) سے شکار کرنا

اا۳۲۷-حضرت ابولْغلبه خشنی زاتین سے روایت ے'نی ٹاٹٹا نے فرمایا''جوشکار کمان کے ذریعے ہے حاصل ہو'وہ کھالے۔''

٣٢٠٩\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الصيد، باب ماجاء في صيد كلب المجوسي، ح: ١٤١٦ من حديث وكيع به، وقال: "غريب"، وضعفه البوصيري لتدليس حجاج بن أرطاة، تقدم، ح: ١١٢٩.

۲۲۱۰ [صحيح] تقدم، ح: ۹۵۲.

٧٢١٦ [إسناده صحيح] وله شواهد عند أبي داود، ح: ٢٨٥٧، ٢٨٥٦ وغيره.

رات بمرلاية رہنے والے شكار كابيان

۲۸-أبواب الصيد .... ...

ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ رَبِي قَالَ: «كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ».

٣٢١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِر: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل: حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ مَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ : قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي. قَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ، فَكُلْ مَا خَزَقْتَ».

٣٢١٢ - حفرت عدى بن حاتم (طاكى) والله سي روایت بے انھوں نے فرمایا: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم لوگ تیر چلاتے ہیں (شکار کے عادی ہیں۔) رسول الله طَلِينًا نِے فرمایا: ''جب تو تیر چلا کر بھاڑ ڈالے توجيونے بھاڑائاےاے کھالے۔''

باب:۲-اگرشکاررات بھرلا پیتار ہے

س۲۱۳ - حضرت عدى بن حاتم والثوّ بروايت ب

انھوں نے فر مایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!

میں شکار پر تیر چلا تا ہول ٔ وہ رات بھر مجھ سے غائب رہتا

ہے۔ (اگلے ون ملتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟) آپ نے فر مایا:'' جب تجھے اس میں اپنا تیر لگا ہوا ملے اور

اس میں تخفیے اس کے سوا کیجھاور نہ ملے تو کھالے۔''

🕹 🎎 فوائدومسائل: ①جب تیرشکار کےجسم میں گھس کراہے زخمی کردے تو تکبیر پڑھ کرچھوڑے ہوئے اس تیر ہے کیا ہوا شکار حلال ہے۔ ﴿ راَ تَعْلَ کی گولی یا حجیرے کا ممل بھی اس کی تیزی کی دجہہے تیرہے مشاہہ ہے ٰ لہٰذا اس كاشكار بهي حلال بــوالله أعلم.

(المعجم ٦) - بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيْلَةُ

٣٢١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم قَالَ: ۚ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرْمِي الصَّيْدِّ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً؟ قَالَ: ﴿إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ مَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ، فَكُلْهُ».

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 بے جان شکار میں اپنا تیرموجود ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ای تیر سے مرا ہے۔ چونکہ تیر جلاتے وقت تکبیر بڑھی گئ تھی للنداوہ ذبح شدہ کے حکم میں ہے۔ ﴿ تیر کے سوائی کچھاور نہ ملنے کا مطلب یہے کہ یقین ہو کہ اس کی موت کی کوئی اور و چنہیں 'شلا: وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو ممکن ہے تیرے نہ مرا ہوٴ

٣٧١٣\_ [صحيح] ضعفه البوصيري من أجل مجالد،وتقدم،ح:١١، وله شواهد عند البخاري، ح:٧٣٩٧، ومسلم، الصيد، ح:١٩٢٩ وغيرهما.

٣٢١٣\_ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً، ح: ٥٤٨٤، ومسلم، الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح: ١٩٢٩/ ٦، ٧ من حديث عاصم به مطولاً .



معراض ہے شکار کرنے کا بیان

٢٨-أبواب الصيد

ڈو بنے سے مراہو۔ای طرح اگر کسی درندے کے کھانے کے اثرات ہیں تو ممکن ہے شکاراس درندے سے مرا ہو' تیرے نہ مراہوٰاس لیے ایسے مشکوک شکارے پر ہیز کیا جائے۔

باب: ٤-معراض سے شكاركرنا

(المعجم ۷) - بَا**بُ صَ**يْدِ الْمِعْرَاضِ (التحفة ۷)

۳۲۱۳- حضرت عدی بن حاتم خاتش روایت بن انھوں نے فرمایا: میں نے رسول الله تلفی سے معراض کے برک میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ''جو اس کی نوک سے مرئ وہ کھا لیے۔ اور جو اس کے چوڑ آئی کے رخ گلنے سے مرئ اسے نے مرئ کے سے مرئ کانے سے مرئ کے اسے نیکھا کیونکہ وہ چوڑ آئی کے رخ گلنے سے مرئ اسے نیکھا کیونکہ وہ چوڑ آئی کے رخ گلنے سے مرئ کے اسے نیکھا کیونکہ وہ چوڑ آئی کے رخ گلنے سے مرئ

٣٢١٤ - حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكْرِيًا
ابْنُ [أبي] زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ
حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَعَيَّةَ عَنِ الصَّيْدِ
بِالْمِعْرَاضِ. قَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدُّهِ، فَكُلْ.
بِالْمِعْرَاضِ. قَالَ: «مَا أَصَبْتَ بِحَدُّهِ، فَكُلْ.

٣٢١٥ حَدَثْنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَدِي الْمِعْرَاضِ؟ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ يَخْزَقَ».

کیلا فوائد ومسائل: ﴿معراض ایک فتم کا تیر ہوتا تھا جو صرف کنڑی کے ایک نوک دارگلڑے پر مشتل ہوتا تھا' اس میں لو ہے کا کچل وغیرہ نہیں نگا ہوتا تھا۔ ﴿اگر معراض شکار کونوک کی طرف سے لگے تو وہ بدن میں تھس کر زخمی کرتا ہے اس صورت میں وہ عام تیر کا کام کرتا ہے اس لیے اس صورت میں وہ شکار حلال ہے کیکن چوڑ ائی کے رخ کگنے پر وہ لاٹھی کی طرح چوٹ لگا تا ہے اس ہے اگر جانور مرجائے تو وہ حرام ہے۔

٣٢١٤ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب التسمية على الصيد، ح: ٥٤٧٥، ومسلم، الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح: ١٩٢٩/ ٤ من حديث زكريا به.

٣٢١٥\_ أخرجه البخاري، الذبائح والصيد، باب ما أصاب المعراض بعرضه، ح: ٧٣٩٧،٥٤٧، ومسلم، الصيدوالذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي، ح: ١٩٢٩ من حديث منصور به.

۲۸-أبواب الصيد

(المعجم ٨) - بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ (النحفة ٨)

٣٢١٦- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْن كَاسِب: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ هِشَام بْن سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ ».

نی مُنْتُمْ نے فرمایا: ''اگر جانور سے پچھ کاٹ لیا جائے جب کہ وہ زندہ ہوتو جو کچھ اس سے کا ٹا گیا' وہ مردارے۔''

🚨 فوائد ومسائل: ۞ زنده جانورے اس كے جسم كاكوئى حصد كا ننا حرام ہے۔ ۞ اس طرح كا نا ہوا گوشت

حرام ہے اگر چے تھبیریٹر ھرئی کا ٹا جائے۔

٣٢١٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ الْهُذَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَب، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُجِبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبل، وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَم. أَلَا، فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيِّ، فَهُوَ

٣٢١٥ - حفرت حميم داري والله ي روايت ب رسول الله عظم نے فرمایا: "آخری زمانے میں کھلوگ ہوں گے جو اونٹوں کے کو ہان کاٹ لیا کریں گے اور بھیٹر بکریوں کی دمیں (مثلاً دنبے کی چکتی) کاٹ لیا کریں گے۔سنو! زندہ کا جوحصہ کاٹا جائے' وہ مردار (کے علم میں)ہے۔''

زندہ جانور کے جسم سے کاٹے ہوئے گوشت کی حرمت کا بیان

باب:۸-زندہ جانور کےجسم سے

کاٹے ہوئے گوشت کا حکم

٣٢١٧- حضرت عبدالله بن عمر هافشي روايت ہے

(المعجم ٩) - بَابُ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَرَادِ

٣٢١٨- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب: حَدَّثَنَا

باب: ۹-مچھلیوں اور ٹڈی ڈل کا شکار

٣٢١٨ - حضرت عبدالله بن عمر جانتها سے روایت ہے

٣٢١٦\_[إسناده حسن] أخرجه الحاكم : ٢٤ ١٢٤ من حديث معن به ، وله شاهد عند أبي داود، ح: ٢٨٥٨ وغيره .

٣٢١٧\_[إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري لضعف الهذلي، تقدم، ح: ٩٢١، وفيه علة أخراى.

٣٢١٨\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٩٧ من حديث عبدالرحمٰن به، وهو ضعيف كما تقدم، ح: ٢٣٨، وتابعه أخواه أسامة، وعبدالله (هق: ١/ ٢٥٤)، وأخرج البيهقي بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمر قال: "أحلت لنا ميتنان ومان: الجراد والحيتان، والكبد والطحال"، وقال: "لهذا إسناد صحيح"، ولهذا الأثر له حكم الرفع.



۲۸-أبواب الصيد

مجھلی اورٹڈی کے شکار ہے متعلق احکام ومسائل رسول الله عَلَيْمُ نِے فرمایا: "ہمارے لیے دو مری ہوئی چنزیں حلال کر دی گئی ہیں:مچھلی اور ٹڈی۔''

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ: اَلْحُوتُ وَالْجَرَادُ».

💒 فوائدومسائل: ۞ مجھلی یانی ہے نکلنے کے بعد زیادہ دیرزندہ نہیں روسکتی لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رصت کرتے ہوئے اسے ذبح کرنے کی شرطنہیں لگائی اس لیے بدیغیر ذبح ہی کے حلال ہے۔ ﴿ ہِفْتُم کی مجھلی حلال ہے' خواہ وہ ندیوں' نہروں اور دریاؤں کی مچھلی ہؤیاسمندر کی عظیم الجیشہ مچھلی۔ ®''مٹری'' سے مرادحشرات کی وہ قتم ہے جوبعض اوقات جہنڈ کی صورت میں اکٹھی اڑتی ہوئی آتی ہیں ادر جس کھیت یافصل پر ہیٹھ جائیں اسے چٹ کر جاتی ہیں' درختوں کے بیتے کھا جاتی ہیں۔اسے پنجابی میں مکڑی کہتے ہیں۔اُردو میں اس کاعظیم جھنڈ '' مڈی وَل'' کہلاتا ہے۔اہل عرب اسے بھون کر کھاتے ہیں۔

> ٣٢١٩ حَدَّثَنَا أَبُو بشْر بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ﴿ 45﴾ ﴿ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ، قَالًا: حَدَّثَنَا زَكَريًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: شَيْلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ؟ فَقَالَ: «أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ. لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ».

٣٢١٩ - حضرت سلمان والفؤاس روايت ب كه رسول الله طالق سے تری ول کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''بہاللہ کا سب سے زیادہ تعداد والانشكر ہے۔ میں اسے نہ کھا تا ہوں' نہ حرام كہتا ہوں۔''

> ٣٢٢٠- حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ عَنْ أَبِي [سَعْدِ] الْبَقَّالِ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيّ عِيْثِهُ يَتَهَا دَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ.

-۳۲۲ - حضرت انس بن ما لک جانفؤ سے روایت ب انھوں نے فرمایا: نبی منتظم کی ازواج مطہرات (ٹٹائٹ) ایک دوسری کوٹڈ یوں کی پلیٹیں تخفے کے طور پر بھیجا کرتی تھیں۔

٣٢١٩\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في أكل الجراد، ح:٣٨١٤ من حديث زكريا به \* أبوالعوام فائد لم يوثقه غير ابن حبان، ولعله دلسه منه سليمان التيمي، والله أعلم، وروي مرسلاً .



٣٢٣- [إسناده ضعيف] أخرجه البيهقي: ٩/ ٢٥٨، وابن عدي: ٣/ ١٢٢ من حديث أبي سعد البقال به، وضعفه البوصيري لضعف البقال سعيد بن المرزبان، وقال الحافظ في التقريب: "ضعيف مدلس"، وفي مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٥٣٣ ، ح : ٨٧٦٣ عن ابن عيينة عن أبي يعفور(أو أبي يعقوب) عن أنس نحوه، ولعله تصحيف، وفيه علة أخراي.

٣٢٢١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى الْمِدِنَ الْمَالِكِ أَنَّ النَّبِي عَلَى الْمَاكِ وَأَنْسِدُ بَيْضَهُ. وَاقْطَعُ دَابِرَهُ. وَأَفْسِدُ بَيْضَهُ. وَاقْطَعُ دَابِرَهُ. وَأَفْسِدُ بَيْضَهُ. وَاقْطَعُ دَابِرَهُ. وَخُدْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَافِنَا. إِنَّكَ وَخُدْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَأَرْزَافِنَا. إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَجْنَادِ اللهِ بِقَطْعِ كَيْفَ الْمُوتِ فِي كَيْفَ الْمُوتِ فِي دَابِرِهِ؟ قَالَ: "إِنَّ الْجَرَادَ نَفْرَةُ الْمُوتِ فِي دَابِرِهِ؟ قَالَ: "إِنَّ الْجَرَادَ نَفْرَةُ الْمُوتِ فِي الْبُعْرِ".

قَالَ هَاشِمٌ: قَالَ زِيَادٌ: فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُوتَ يَنْثُرُهُ.

٣٢٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ
أَبِي الْمُهَرِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: خَرَجْنَا
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ. فَاسْتَقْبَلَنَا
رجُلٌ مِنْ جَرَادٍ، أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ.

مچھلی اور ٹڈی کے شکار ہے متعلق احکام ومسائل

۳۲۲۱ - حضرت جابر اور حضرت انس بن ما لک تائیف سے روایت ہے کہ بی تائیل جب ٹل ی وَل کے خلاف بدوعا فرماتے تو یوں کہتے: ''اے اللہ! بری ٹل یوں کو تباہ کر دے اور چھوٹی ٹل یوں کو مار ڈال ان کے انڈ ب خراب کر دے ان کی جڑ کاٹ دے ان کے منہ جاری روزی اور جارا در زق کھانے سے بند کر دے بے شک تو دعا سننے والا ہے۔'' ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کس طرح اللہ کے ایک لشکری جڑ کائے کی دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''ٹلڈی وَل سمندر مِن دعا کر بی چھلی کی چھینگ سے بدا ہوتا ہے۔''

(حدیث کے راوی) ہاشم بیان کرتے ہیں کہ زیاد بن عبداللہ دلاللہ نے کہا: مجھے ایک آ دمی نے بتایا کہاس نے مجھلی کی چھینک سے ٹاٹری کو بکھرتے و یکھاہے۔

۳۲۲۲- حضرت ابو ہریرہ بالٹا سے روایت ہے افھوں نے فرمایا: ہم لوگ نبی تالٹا کے ہمراہ جی یا عمرے کے لیے رواندہوئے یا عمرے کے لیے رواندہوئے۔ (رائے میں) ٹڈی کی ایک مجلوی سامنے سے آگئی۔ ہم آتھیں اپنے کوڑوں اور جوتوں ہے مارنے گئے تو نبی تالٹا نے فرمایا: ''اسے کھاؤ' یہ بھی

٣٢٢٦ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الترمذي، الأطعمة، باب ماجاء في الدعاء على المجراد، ح: ١٨٢٣ من حديث هاشم به، وقال: عزيب"، وضعفه البوصيري لضعف موسى بن إبراهيم، ح: ١٤٣٨، وانظر، ح: ٣١٧١. العرب ١٤٣٨ أخرجه الترمذي، الحج، باب ماجاء في صيد البحر للمحرم، ح: ٨٥٠ من حديث وكيم، وأبوداود، ح: ١٨٥٤ من حديث أبي المهزم به، وقال الترمذي: 'غربب"، وانظر، ح: ٣٠٨٦ لحال أبي المهزم.



مخصوص حانوروں کوقتل کرنے کی ممانعت کا بیان

سمندر کے شکار میں شامل ہے۔''

باب: ١٠-جن جانوروں كوفل كرنامنع ہے

mrrm- حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله تالیا نے ممولاً مینڈک چیونی اور ہدید کے مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ۲۸- أبواب الصيد

فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِأَسْوَاطِنَا وَنِعَالِنَا. فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُوهُ. فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ».

(المعجم ١٠) - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

٣٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرِ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

الْفَضْل، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ

وَالضَّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ.

﴾ 🗯 نوائدومسائل: 🛈 ممولا ایک چھوٹا ساپرندہ ہے جس کا سربزا' پیٹ سفیداور پیٹے سبز ہوتی ہے۔ چھوٹے پرندوں اور حشرات وغیره کا شکار کرتا ہے۔ (حاشیہ این ماجہ از محمد نواد عبدالباقی بحواله المنجد) ابن اشیر مزلظۂ نے فرمایا: '' بیربڑے سراور بری چونچ والا ایک پرندہ ہے۔اس کے پرآ و مصے سفیداورآ و مصے سیاہ ہوتے ہیں۔' (النہایہ ادہ مرد) ﴿ نِدَكُورِهِ روايت كو بهارے فاضل محقق نے سنداً ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے شواہر کی بنا پر سیح قرار دیا ہے کلبذا غدکورہ روایت قابل جحت ہے تا ہم قمل نہ کرنے سے مرادید ہے کدان چیزوں کوخوراک کے طور پراستعال کرنامنع ہے۔والله أعلم مزيدتفصيل كے ليے ديكھيے: (الإرواء:١٣٣/٨)

٣٢٢٣ - حضرت عبدالله بن عماس والخباسي روايت ہے انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے جار جانوروں کو قتل کرنے ہے منع فرمایا: چیونی شہد کی کھی مدر داور مولا۔

٣٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ

وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ.

٣٢٢٣\_[إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري لضعف إبراهيم بن الفضل، وتقدم، ح: ٧٥٤٥، والحديث الآتي شاهدله. ٣٢٢٤\_ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأدب، باب في قتل الذر، ح:٥٢٦٧ من حديث عبدالرزاق به، وصححه ابن حبان، ح: ١٠٧٨ ١٠ الزهري عنعن، تقدم، ح: ٧٠٧، وللحديث شواهد كثيرة، كلها ضعيفة.

٢٨-أبواب الصيد...

۳۲۲۵ - حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علی اللہ کے نبی کا دیونی نے کاٹ اللہ کاٹ اللہ کے اللہ حیونی کی اللہ کے اللہ حیونی کے اللہ حیونی کے اللہ حیونی نے کہ کے اللہ حیونی نے کاٹ اس کی وجہ سے تونے تسبیح کرنے والی ایک تو م کو تباہ کردیا۔''

٣٢٢٥ - حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، وَالْحَمْدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، فَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، غَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، نَبِيًّا مِنَ اللهُ يَثِيِّةٍ قَالَ: ﴿إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْأُنْبِيَاءِ قَرَصَتْكُ نَمْلَةٌ. فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ لَنَمْلَةً اللهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّمْلِ فَأَخْرِقَتْ. فَأَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: فِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ ، أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمْم شُسَبِّحُ؟».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا أَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا أَبُوصَالِح: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ. وَقَالَ: قَرَصَتْ.

امام ابن ماجہ رالیہ نے ایک دوسری سند سے نبی ناتی ہے یہ روایت ای طرح بیان کی۔ اور (رادی حدیث نے) فَرصَتُهُ کی جگد فَرصَت کے الفاظ بان کے۔

كنكري بصنكنے كاممانعت كابيان

ﷺ فوا کدومسائل: ﴿ حشرات کو آل کرنے ہے اجتناب کرنا جا ہے البتہ وہ حشرات جن ہے انسانوں کوزیادہ نقصان پنچتا ہے اور بظاہر کوئی فائدہ نہیں پنچتا انھیں آل کرنا جائز ہے' جیسے چو ہا دغیرہ۔ ﴿ اللّٰہ کی ہر خلوق اللّٰہ ک شبحے اور عبادت کرتی ہے۔

> (المعجم ١١) - **بَابُ ا**لنَّهْيِ عَنِ **الْخَذُ**فِ (التحفة ١١)

٣٢٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُيَيْرٍ أَنَّ قَرِيباً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَقَّلٍ

باب:۱۱-کنگری چینگنے کی ممانعت

٣٢٢٦- حفرت سعيد بن جبير رشك سے روايت بے حضرت عبدالله بن مغفل والله كا ايك عزيز نے ككرى سيستى \_ انھوں نے منع كيا اور فرمايا: نبي طَلِيمًا نے كنكرى

٣٢٧٥\_ آخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب: ١٥٣، ح: ٣٠١٩، ومسلم، السلام، باب النهي عن قتل النمل، ح: ١٤٨/ /٢٤١ عن ابن السرح به من حديث يونس به .

٣٢٢٦\_[صحيح] تقدم، ح: ١٧.



۲۸- أبواب الصيد..........

خَذَفَ. فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحَدْفِ. وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَدْفِ. وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًا. وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» قَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَّ الْعَيْنَ» قَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَ

کنری سیکنے کی ممانعت کا بیان استحکامی کا ممانعت کا بیان استحکام کیا ہے اور فر مایا ہے: '' یہ (کنگری) نہ شکار مارتی ہے کئیں دانت تو ڑ دبی ہے اور آ کھی پھوڑ دبی ہے۔ '' اس نے دوبارہ بھی حرکت کی تو حضرت عبداللہ بھاٹھا نے فر مایا: میں تجھے صدیث سار ہا ہوں کہ نی تا گھا نے کنگری سیسکتے ہے منع کیا ہے اس کے باوجود تو نے پھر وہی حرکت کی ۔ میں کیا ہے اس کے باوجود تو نے پھر وہی حرکت کی ۔ میں تجھے کیے کئی کی منہیں کروں گا۔

کے خوا کد ومسائل: ① خذف کا مطلب غلیل وغیرہ سے تکر چھیکنا' یا انگیوں میں پکڑ کر تکر دور پھیکنا ہے۔

﴿ ایس تفریح سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے کی کوغیرا دادی طور پر نقسان پیچے سکا ہو۔ ﴿ ایس چیز وں کے استعال کی مثل کرنا بہتر ہے جن سے جہاد میں کام لیا جاسے' تاہم اس مثل میں بھی بیا حتیا طرضروری ہے کہ کسی کو نقصان نہ پنچے۔ ﴿ مسئلہ بتاتے وقت ساتھ ولیل ذکر کرنا بہتر ہے' اس سے سائل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور عمل کر نے دالے کو ممل کی ترغیب ہوتی ہے۔ ﴿ کَ کُو کُر اَنْ ہے منع کرنے کے لیے اس سے بات چیت بند کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس سے منفی اثر ات ظاہر ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ ﴿ اس سے حدیث نبوی کی اہمیت واضح ہوتی ہوتی ہے کہ صحابی نے حدیث بڑعل نہ کرنے کی وجہ سے اپنے عزیز کو زجر وتو بخ کی اور اس سے بات چیت بند کردی۔
﴿ کَامُر وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُر وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُر وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُ وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُ وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُ وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُ وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُ وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُ وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُ وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُ وَنِی بِیان کرتے وقت اس کی حکمت بھی ذکر کرنا مفید ہے۔ ﴿ کَامُ وَنِی بُلُور کُونِ ہُمِنْ کُونُ کُونُونُ کُونُونِ کُونُ کُونِ کُونُ کُونُ کُونِ کُونِ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونِ کُونُ کُ

٣٢٢٧ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ:
قَالًا:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُقْبَةً بْنِ
صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَى
النَّبِيُ عَلَيْ عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا لَا
تَقْتُلُ صَيْدًا وَلَا تَنْكِى الْعَدُوّ. وَلَكِنَّها تَفْقَأُ

۳۲۲۷-حضرت عبدالله بن مغفل والله سے روایت ب انھوں نے فرمایا: نبی علیم ان کنگری چینکنے سے منع کیا اور فرمایا: ''میدند شکار مارتی ہے' ندد محمن کو زخمی کرتی ہے کیکن آ ککھ چھوڑ دیتی ہے اور دانت توڑ دیتی ہے۔''



٣٣٢٧ أخرجه البخاري، الأدب، باب النهي عن الخذف، ح: ٢٢٢٠، ٤٨٤١ من حديث شعبة به، ومسلم، الصيد والذباتح، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف، ح: ١٩٥٤/٥٥ من حديث محمد بن جعفر به.

گرگٹ ماچھیکل کو ہارنے ہے متعلق احکام ومسائل

۲۸-أبواب الصيد ... الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ».

٣٢٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةً عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمُّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ.

(المعجم ١٢) - بَابُ قَتْل الْوَزَغ (التحفة ١٢)

۳۲۲۸ - حضرت ام شریک انصاریه را این اس روایت ہے کہ نی ٹاپٹی نے انھیں چھ کلیوں کو مارنے کا حکم دیا۔

باب:۱۲-گرگٹ (باچیکلی) کو مارنا

🏄 فائدہ: و زغ کا ترجم بعض علاء نے گر گٹ اور بعض نے چھپکل کیا ہے۔ دوسرا ترجمہ زیادہ سیج ہے۔

٣٢٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ الْمُخْتَارِ: حَدَّثْنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَعْاً فِي أُوَّلِ ضَرْبَةٍ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً. وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا أَدْنٰى مِنَ الْأُولٰى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ» .

٣٢٢٩ - حضرت الوهرره الثلثة سے روایت ہے رسول الله تَقْطُ نِے فرمایا: ووجس نے کہلی ضرب میں چھکلی (یا گرکٹ) کو مارا' اسے اتنی نیکیاں ملیں گی اور جس نے اے دوسری ضرب میں مارا' اے اتن اتن (پہلی ہے تم) نیکیاں ملیں گی اور جس نے اسے تیسری ضرب میں مارا اے اتن اتن (دوسری ہے کم) نیکیاں ملیں گیا۔''

💥 فائدہ: بہلی ضرب میں مار ڈالنے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ آل کرنے میں بھی بہتر طریقہ اختیار کرنے کا تھم ہے جس سے جانور کی جان جلدنگل جائے ۔ بیتل میں رحم دلی کا اظہار ہے' اوراس لیے بھی کہ ایک ضرب ہے مارنے ہے حکم کی تغیل کا جذبہ اور قوت فلاہر ہوتی ہے جو ستحسن ہے۔



٣٢٢٨ أخرجه البخاري، بدء الخلق، باب خير مال المملم غنم يتبع بها شعف الجبال، ح:٣٣٠٧ من حديث مفيان به، ومسلم، السلام، باب استحباب قتل الوزغ، ح: ١٤٢/٢٢٣٧ عن ابن أبي شبية به .

٣٢٢٩ أخرجه مسلم، السلام، باب استحباب قتل الوزغ، ح: ٢٢٤٠/ ١٤٧، ١٤٧ من حديث سهيل به.

٢٨-أبواب الصيد .

٣٢٣٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي السَّرْمِ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغ: «الْفُورَيْسِقَةُ».

٣٢٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، عَنْ نَافِع، عَنْ سَائِبَةً، مَوْلاَةِ الْفَاكِةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهَا دَحَلَتْ عَلَى عَائِشَةً فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحاً مَوْضُوعًا. فَقَالَتْ: فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحاً مَوْضُوعًا. فَقَالَتْ: يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْغَيِينَ بِهٰذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هٰذِهِ الْأَوْزَاغَ. فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَلْتُ نَبِي اللهِ ﷺ أَلْتُ لَبِي اللهِ النَّارِ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، [لَمَّا] أُلْقِي فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ لَلْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ لَلْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ لَلْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ لَلْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ لَلْأَرْدَ عَيْرُ الْوَزَغِ. فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ. فَلْكِهِ.

گرگٹ یا چیکی کومارنے سے متعلق احکام ومسائل ۳۲۳۰ - حضرت عائشہ واٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائیٹا نے چیکی کوفات (نافر مان) فرمایا۔

اساس-حفرت فا کہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی سائیہ پٹینڈ سے روایت ہے کہ وہ حفرت عائشہ بڑا کا کیا سائیہ پٹینڈ سے روایت ہے کہ وہ حفرت عائشہ بڑا ہوا دیکھا۔
انھوں نے کہا: ام الموشین! آپ اس (نیز ہے) کا کیا انھوں نے کہا: ام الموشین! آپ اس (نیز ہے) کا کیا کرتی ہیں؟ افھول نے فرمایا: ہم اس کے ساتھ چھپکیاں مارتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے نی بڑا ہی نے بتایا ہے کہ جب حفرت ابراہیم بیٹا کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین میں جو بھی جانور تھا اس نے آگ بیجائی سوائے چھپکی میں جو بھی جانور تھا اس نے آگ بیجائی سوائے چھپکی میں جو بھی جانور تھا اس نے آگ بیجائی سوائے چھپکی مارتی تھی کے روہ تو (آگ تیز کرنے کے لیے) پھوٹیس مارتی تھی چینا نچے رسول اللہ بڑا ہی اسے قبل کرنے کا تھم دیا ہے۔

فوائد ومسائل: ﴿ چَھِكَلَى كُو مارد ينا چاہيہ۔ ﴿ جَس چَھِكَلَى نے حضرت ابرا تِبِم الْمِلْاَ کے ليے جلائی ہوئی آگ میں چھوٹکیں مارین وہ تو صدیوں پہلے مرکی لیکن اس سے بید معلوم ہوگیا کہ بیہ جانو رطبعًا شریر ہے۔ جس طرح گدھا اپنی طبیعت کے لحاظ سے شیطان سے مناسبت رکھتا ہے۔ ﴿ چَھِكَلَى نقصان دہ جانور ہے اور ایسے جانور کو قتل کرنے کے لیے بیضروری نہیں کہ اس سے واقعی نقصان پنچ جسے سانپ اور پچھو وغیرہ کو قتل کیا جاتا ہے خواہ انھوں نے کی کونہ کا نا ہواور نہ ڈ تگ مارا ہو۔

٣٢٣٠\_ أخرجه البخاري، بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ح:٣٣٠٦ من حديث ابن وهب به، ومسلم، السلام، باب استحباب قتل الوزغ، ح:٢٢٩٩ / ١٤٥ عن ابن السرح به .

٣٣٣٦ـ [إ<mark>سناده حسن]</mark> أخرجه أحمد:٦/ ١٠٩،٨٣ من حديث جرير به، وصححه البوصيري، وابن حبان (موارد)، ح: ١٠٨٢ هـ ابن حازم صرح بالسماع، وتابعه أيوب، وسائبة وثقها البوصيري، وابن حبان، ولها متابعة عندالنسائي، وللحديث شواهدعندالبخاري وغيره.

ہےمنع فرمایا۔

۲۸-أبواب الصيد

(المعجم ١٣) - بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاع (التحفة ١٣)

٣٢٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشِنِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَهْي عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ بِهٰذَا حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ.

امام زہری بھٹ بیان کرتے ہیں: میں نے شام میں داخل ہونے تک بہجدیث نہیں سی تھی۔

ولي والدرند كوكهان كحرمت كابيان

باب:۱۳۱- ہر کچل والے درندے کا

کھا ناحرام ہے

۳۲۳۲ - حضرت ابوثغلبه خدشنبی واثنیٔ سے روایت

ہے کہ نبی ناٹیا نے ہر پچل والے درندے کے کھانے

🗯 فوائدومسائل: 🛈 کچلی نو کیلے تیز دانت کو کہتے ہیں۔انیانوں میں بہ دانت سامنے کے حار دانتوں کے بعد اور ڈاڑھوں سے پہلے ایک وائیں طرف اور ایک ہائیں طرف ہوتا ہے ٔ اوپر بھی اور نیچے بھی۔ چرندوں میں پیر دانت نہیں ہوتے۔ ﴿ درندوں میں بددانت دوس بے دانتوں کی نسبت واضح طور پر بڑے اور لیے ہوتے ہیں' جسے کتے اور بلی وغیرہ میں۔ ﴿ ان دانتوں ( کچلوں ) کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بہ حانور درندوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے' خواہ وہ عملی طور پر شکار نہ کرتا ہو' یا بہت کم کرتا ہو۔ ﴿ممکن ہے کہ کوئی حدیث صحیح ہونے کے باوجود ایک امام کومعلوم نہ ہوا اس صورت میں اس کے لیے اجتہاد کرنا درست ہے۔ بعد میں اگر معلوم موجائے کہ بیاجتہاد درست ندتھا تو امام کوقصور وارنہیں تھبرایا جاسکتا' تاہم بعد والوں کے لیے اس اجتہاد پرمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔

٣٢٣٣ - حضرت ابو ہر رہ وافقا سے روایت ہے نبی مَنْ الله نَ فرمایا: "بر کچل والے درندے کا کھانا حرام ہے۔"

٣٢٣٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام.ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ سِنَانِ وَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، [قَالًا]: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٣٣٣٣ـأخرجه البخاري، الطب، باب ألبان الأتن، ح: ٥٧٨٠، ومسلم، الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ح : ١٩٣٢/ ١٢ من حديث سفيان به .

٣٢٣٣ـ أخرجه مسلم، الصيد والذبائح، الباب السابق، ح:١٩٣٣/ ١٥ من حديث عبدالرحمٰن به، وهو في الموطأ(يحلي): ٢/ ٤٩٦.



۲۸- أبواب الصيد

مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيم، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ عَالَ: ﴿أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاع حَرَامٌ».

٣٢٣٤- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْن الْحَكَم، عَنْ مَيْمُونِ بْن مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهْى رَسُولُ اللهِ عِيْكُ ، يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ أَكُل كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ

السِّبَاع، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَب مِنَ الطُّيْرِ.

۳۲۳۳ - حضرت عبدالله بن عماس دانشا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹا نے جنگ خیبر کے موقع پر ہر کچل والے درندے اور ہر ناخن دارینجے (سے شکار کرنے) والے پرندے کو کھانے سے منع فرمادیا۔

بھیٹرے اور لومڑی کا بہان

460 💥 🚨 فوائد ومسائل : 🛈 مذکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سنداً ضعیف قرار دیتے ہوئے کہا کہ سابقہ روایت اس سے کفایت کرتی ہے۔ علاوہ ازیں دیگر محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے البذا ندکورہ روایت سنداً ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بنابر قابل حجت ہے۔ مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے: (الارواء ' رقبہ:۲۳۸۸) ا مِنحلَب شكارى يرندے كے ينج كے ناخنوں كو كہتے ہيں جن سے وہ اپنے شكاركو بكرتا اور چيرتا كھاڑتا ہے۔ 🕏 شکاری پرندوں میں باز' چیل گدھ اور شاہین وغیرہ شامل ہیں۔ان سب کا گوشت حرام ہے' جب کہ داندونکا کھانے والےسب برندے حلال ہیں مگر کواحرام ہے۔ (دیکھیے حدیث: ۳۲۴۸)

باب:۱۳- بھیٹر بے اور لومڑی کا بیان

(المعجم ١٤) - **بَابُ الذِّئبِ وَالثَّعْلَبِ** (التحفة ١٤)

٣٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بِّن أَبِي الْمُخَارِقِ،

٣٢٣٥ - حضرت خزيمه بن جزء والت ب أنهول نے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ سے زمین کے (جنگلی) جانوروں کے

٣٣٣٤\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب ماجاء في أكل السباع، ح: ٣٨٠٥ من حديث ابن أبي عدى به، وفيه علة، والحديث السابق يغني عنه.

٣٣٣ـ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الأطعمة، باب ماجاء في أكل الضبع، ح:١٧٩٢ من حديث عبدالكريم به، وتقدم، ح:٤٢٩، وقال: "ليس إسناده بالقوى"، وضعفه البوصيري.

بارے میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لومڑی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی عَلَیْمًا نے فرمایا: ''لومڑی کون کھا تا ہے؟'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ بھیڑیے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''کیا بھیڑیے کو کوئی ایسا محض کھا سکتاہے جس میں بھائی موجود ہو؟''

عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ، مَا تَقُولُ فِي الثَّعْلَبِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي الذَّئْبِ؟ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي الذَّئْبِ؟ قَالَ: «وَيَأْكُلُ الذَّئْبِ؟ قَالَ: «وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟».

کے فائدہ: ندکورروایت سندا ضعیف ہے تاہم دیگر دلاکل کی روے لومڑی اور بھیٹریا گوشت خور جانور ہونے کی وجہے حرام ہیں۔

(المعجم ١٥) - **بَابُ الضَّبُع** (التحفة ١٥)

٣٢٣٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْدُ اللهِ بْنُ عَمْدُ اللهِ بْنُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَمْدٍ ، عَزِ ابْنِ أَمِيَّةَ ، عَنْ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ ، أَصَيْدُ هُو؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مَنْ الشَّيْءٌ سَمِعْتَ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

باب:١٥- لَكُرْ تَطِيكُ كابيان

۳۳۳۹ - حفرت عبدالرحل بن ابو قدار رشف ب روایت بن انوعد و ابر بن عبدالدی فی سے معرف باید بن عبدالدی فی سے لگر تعلق کے بارے میں بو چھا: کیا وہ شکار ہے؟ جابر والنو نے فرمایا: بال - میں نے کہا: میں اسے کھا سکتا ہوں؟ فرمایا: بال - میں نے کہا: کیا بی سکلہ آپ درمول اللہ علق سے سنا ہے؟ فرمایا: بال -

فوائد ومسائل: ﴿ لَكُوْ بَهِ كَالِيَ جِنْكَى جَانُور ﴾ جميلًا بَكُرْ بَهِى كَتِيْ بِي - بيطال ب- ﴿ بعض حفرات في الله عن عنها من البوداود (أردو) طبع دارالسلام في ضبع كا ترجمه بجوكيا ب جو درست نبيس مزيد تفصيل كے ليے ديكھيے: (سنن ابوداود (أردو) طبع دارالسلام طبیت: (سنن ابوداود (أردو) طبع دارالسلام طبیت: (سنن ابوداود (أردو) طبع دارالسلام طبیت المحدیث: (۱۸۰۱)

٣٧٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِح، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ،

سر ۱۳۲۳ - حفرت خزیمہ بن جزء دائل سے روایت بے انھوں نے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے



٣٢٣٦\_[صحيح] تقدم، ح: ٣٠٨٥.

٣٢٣٧ [إسناده ضعيف] انظر ، ح: ٣٢٣٥.

سانڈ کاہیان

۲۸-أبواب الصيد

رسول! آپ لگو بگر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نی مُنْ الله نے فرمایا: ' لگر بگر کوکون کھا تاہے؟'' عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حِبَّانَ ابْنِ جَزْءٍ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءِ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي الضَّبُعِ؟ قَالَ: «وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟».

### باب:١٦-سانڈےکابیان

(المعجم ١٦) - بَاكِ الضَّبِ (التحفة ١٦)

٣٢٣٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ
قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَيَجَّةٍ. فَأَصَابَ النَّاسُ ضَبًا. فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًا فَشَوَيْتُهُ. ثُمَّ أَنَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَيْقٍ. فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًا فَشَوَيْتُهُ. ثُمَّ أَنَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عَيْقٍ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ جَرِيدَةَ فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعُدُّ بِهَا أَصَابِعَهُ. فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَمْتُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابً فِي الْأَرْضِ. وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ \* فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اشْتُووْهَا فَأَكُلُوهَا. فَلَمْ يَأْكُلُ وَاللَّاسَ فَدِ اشْتُووْهَا فَأَكُلُوهَا. فَلَمْ يَأْكُلُ

فواكدومسائل: ﴿ [ضب ] كاتر جمد سائد البھى كيا گيا ہے اور گوہ بھى۔ ضب كے بارے بيس علاء نے جو پھھ يان كيا ہے اس بيس ہے يہ ہى ہے كداس كى دم بہت گرہ دار بہوتى ہے۔ ﴿ ماشيہ سن ابن ماجہ عمر فواد عبد الباتى ) اور يہ جانور پانى نہيں بيتا' اس ليے عرب بيس اگر كوئى شخص بيہ بہنا جا ہے كہ بيس فلال كام بھى نہيں كروں گا تو وہ يہ بيكاورہ بولتا ہے: لَا أَفْعَلُ كَذَا حَتَى يَرِدَ الصَّبُ ' ' ميں يہ كام نہيں كروں گا حتى كہ ضب پانى چينے آئے۔'' كيونكہ ضب پانى نہيں بيتا بلكہ اسے شندى ہواكى نمى كافى ہوتى ہے۔ (فقع الباري: ٨١٠/٨) اس وضاحت كى كيونكہ ضب پانى نہيں بيتا بلكہ اسے شيدگى ہواكى نمى كافى ہوتا ہے۔ والله أعلم . ﴿ فِي اَكرم سَلَيْم كاار شادے نا الله على الله علم الله القدر ' باب بيان أن الآحال والأرزاق تعالى نے مسلم ' القدر ' باب بيان أن الآحال والأرزاق

٣٢٣٨\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في أكل الضب، ح: ٣٧٩٥ من حديث حصين به، وصححه الحافظ في الفتح: ٩/ ٦٦٣، وله شواهد عند مسلم وغيره.



سانڈ ہے کا بیان

21- أبواب الصيد

وغیرها الاتزید و لا تنقص عما سبق به القدر 'حدیث:۲۹۲۳) ممکن ہے زیر مطالعہ صدیث میں رسول اللہ عظیم کا ساتڈ ہے کے بارے میں اظہار خیال وی کے ذریعے سے بیتا نون معلوم ہونے سے پہلے کا ہو۔ ﴿اس سے بیہ بات بھی تابت ہوئی کہ نبی مؤتی نے گوا پی طبعی کراہت کی وجہ سے اسے کھانا پیند نبییں فرمایا کیکن آپ نے صحابہ کواس کے کھانے ہے منع بھی نبیس فرمایا 'چنا نچہ جے پیند ہووہ کھالے، جیسے کہ آپ مؤتی کے دستر خوان مرابع کھایا گیا ہے اور جے پیند نہ ہووہ نہ کھائے۔

٣٢٣٩ حَدَّثُنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهُرَوِيُّ إِيْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِم : حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِم : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يُحَرِّم الضَّبِّ وَلَكِنْ قَنِرَهُ . وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةً اللهِ عَادٍ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ الرِّعَاءِ . وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ الرِّعَاءِ . وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدً لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَابِر، عَنْ عُمَرَبْن الْخَطَّابِعَن النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ.

٣٧٤٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي مَنْدِ، عَنْ أَبِي مَعِيدٍ

۳۲۳۹ - حضرت جابر بن عبدالله دالله دالله سروایت به انصول نے فرمایا: نبی ظفام نے سانڈے کوحرام قرار نبیس دیا گئام نے سانڈے کوحرام قرار نبیس دیا گئن چروا ہوں کی خوراک ہے۔ اللہ عزوجل اس کے ذریعے سے گئ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر میرے پاس (سانڈہ) ہوتا تو میں اے کھالیتا۔

(م) امام ابن ماجه برطشنا نے ایک دوسری سند سے بھی نہی طاقیہ بھی مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی سیروایت بھی نبی طاقیہ سے بیان کی ہے۔

۳۲۴۰-حضرت ابوسعید خدری نگاتئ سے روایت ہے؛ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ نگائئ نماز سے فارغ ہوئے تو اسحاب صفد میں سے ایک آ دمی نے نجی نگائم کو

٣٢٣٩\_ [صحيح] انظر الحديث الآتي.



٣٢٣٩\_ م \_ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢٩/١ من حديث سعيد به، وتقدم، ح:٤٢٩، وفيه علتان، إحداهما عنعنة قادة، وقد تقدم، ح:١٧٥، وأما الرواية عن كتاب فصحيحة، وللحديث شاهد عند مسلم، ح:١٩٥٠، وبه صح الحديث.

<sup>.</sup> ٣٧٤٠ أخرجه مسلم، الصيد واللبائح، باب إباحة الضب، ح: ١٩٥١/ ٥٠ من حديث داود به.

۲۸-أبواب الصيد

... مانڈے کا بیان

خاطب کرکے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے علاقے میں سائڈے بہت ہوتے ہیں۔ آپ کا سائڈوں کے بارے میں کیا خیائی نے فرمایا:

"مجھے میہ بات کپٹی ہے کہ میا کیے قوم تھی جومنح کردی گئے۔" چنانچہ آپ نے نہا سے کھانے کا تھم دیا نہ اس سے مع فرمایا۔

الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ اللهِ عَلَيْ رَجُلُّ مِنَ الْصَرَفَ مِنَ الْصَرَفَ مِنَ الْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ. إِنَّ أَرْضَنَا الطَّلَاةِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ مَضَبَّةٌ. فَمَا تَرْى فِي الضِّبَابِ؟ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ» فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَتُهُمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَلَمْ يَتُهُمُ عَنْهُ.

کی فواکد ومسائل: ﴿ وَهَمَانَهُ رَی ] ''آپ کا کیا خیال ہے؟''اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے یہ طلال ہے یا حرام ہے؟ ﴿ آپ کَلَیْنَ عَلَیْ ہِ اِت نِی مُلَیْنَ کَلَیْ اِللّٰ ہِ یا حرام ہے؟ ﴿ آپ کَلَیْنَ کِی ہِ یَ اِللّٰ ہِ یَا حرام ہے؟ ﴿ آپ کَلَیْنَ ہُوتا ہے کہ یہ بات نِی مُلَیْنَ کُو وَی کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوں چونکہ ایک یا توں کی تصدیق یا تعلقہ ہونا معلوم نہ ہوجائے' اس لیے نبی مُلَیْنَ مَعَمَّد یہ نبیس کی جاسکتی جب تک وقی کے ذریعے سے ان کا صحیح یا غلط ہونا معلوم نہ ہوجائے' اس لیے نبی مُلَیْنَ فَر ایا۔ ﴿ مَشَاوَلُ بِیْنِ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

470

الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خَنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَلَيْدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَيْقِ أَيْقِ فَكُلِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَيْقِ أَيْقِ لَيْكِهِ فَلَا كُولُ مِيدِهِ لِيَاكُمُ صَلِّ فَقُرْبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى بِيدِهِ لِيَاكُمُ صَلَّ فَقَرْبَ إِلَيْهِ، فَأَهْوَى بِيدِهِ لِيَاكُمُ صَلَّ اللهِ إَنَّهُ لَحْمُ صَلَّ. فَرَفَعَ يَدَهُ لَيْمُ مَنْ حَضَرَهُ: عَنْدُهُ لَنْهُ لَكُمْ صَلِّ. فَوَلَعَ يَدَهُ عَنْدُهُ لَنْهُ لَكُمْ مَنْ حَضَرَهُ : عَنْدُهُ لَنْهُ لَكُمْ صَلِّ. فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْدُهُ لَلْهُ إِلَّهُ لَكُمْ مَنْ حَضَرَهُ : عَنْدُهُ لَلْهُ أَكُولُ اللهِ إِلَّهُ لَكُمْ مَنْ حَضَرَهُ : عَنْدُهُ لَلْهُ إِلَيْهُ لَكُمْ مَنْ حَضَرَهُ : عَنْدُ لَلْهُ اللّهِ إِلَيْهِ أَتَوالِكُولُ اللهِ إِلَيْهُ لَكُمْ مَنْ حَضَرَهُ : عَنْدُهُ لَلْهُ اللّهِ إِلَيْهُ لَكُمْ مَنْ حَضَرَهُ : وَمُولَ اللهِ إِلَيْهُ لَكُمْ مَنْ عَبْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٢١٠ - حضرت عبدالله بن عباس والله عضرت خالد بن وليد والله على كيدرسول الله على كا مدرسول الله على كا خدمت مين بهنا بواسا نذا بيش كيا كيا اور ( كهانا كها ني كا عدمت مين بهنا بواسا نذا بيش كيا كيا اور ( كهانا كها ني كا كيا كيا اور ( كهانا كها ني حاصر بن كها في الله كي رسول! بيسا نذك كا كوشت خالد كي وبنا ني آجي الله كي رسول! بيسا نذك كا كوشت خالد كي وبنا ني آجي الله كي رسول! كيا سا نذا حمام ہے؟ والله كي رسول! كيا سا نذا حمام ہے؟ آپ على الله في درس بي مير علاق مين بيس بير علاق مين بين بير علاق مين بين مين اس سے كرا مت محسوس كرت مين الله وي مين الله على الله على الله على الله وي مين الله على الله ع

٣٧٤١ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب ما كان النبي ﷺ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ماهو؟، ح: ٣٩١٠ وغيره، ومسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة الفسب، ح: ١٩٤٥/ ٤٣ من حديث الزهري به. --- خرگوش کابیان

٢٨- أبواب الصيد .

بڑھا کراس میں ہے کچھ کھایا اور رسول اللہ نگافی انھیں د مکھرے تھے۔

بِأَرْضِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». قَالَ: فَأَهْوٰي خَالِلًا إِلَى الضَّبِّ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَرَسُولُ اللهِ

ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ .

🗯 فوا کدومسائل : 🛈 جو چیز دل کواچیپی نہ گئے اسے نہ کھانا جائز ہے۔ بیطال چیز کوحرام قرار دینے میں شامل نہیں۔ ﴿ ''میرےعلاقے میں '' اورا کی روایت میں [باً رُض فَوُمِی ]' میری قوم کے علاقے میں '' اس ے مراد مکہ مکرمہ اوراس کے قرب و جوار کا علاقہ ہے جو قریش کامسکن تھا۔ تجاز کے دوسرے حصول میں ضب (سائڈے) بکشرت موجود ہیں۔ (فتح الباري: ۸۲۲/۹)

> ٣٢٤٢ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ: «لَا أُحَرِّمُ» يَعْنِي الضَّبَّ.

(المعجم ١٧) - بَابُ الْأَرْنَب (التحفة ١٧)

٣٢٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْلَمْ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: مَرَرْنَا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَأَنْفَجْنَا أَرْنَباً . فَسَعَوْا عَلَيْهَا . فَلَغَبُوا. فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا. فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَاطَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا. فَبَعَثَ بِعَجُزِهَا وَوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ عِينَةٍ، فَقَبِلَهَا.

۳۲۴۴ - حضرت عبدالله بن عمر طالفها سے روایت ہے رسول الله ظلف نے سافدے کے بارے میں فرمایا: ''میں حرام نہیں کہتا۔''

## باب: ۱۷-خرگوش کابیان

٣٢٣٣ - حضرت انس بن مالك والثلا سے روایت ہے'انھوں نے فر مایا: ہم مقام مرالظہران سے گزرے۔ (وہاں) ہم نے ایک فرگوش کو (اس کی بناہ گاہ ہے) نکالا۔( قافلے کے افراد) اس کے پیچھے بھاگے (کیکن) وہ تھک گئے (اور پکڑنہ سکے۔) میں نے تعاقب کر کے اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹیڈ کے باس لے گیا۔انھوں نے اے ذبح کیا اوراس کی ران اور پشت كا كوشت نبي عليهم كى خدمت مين بھيج ويار آب نے

٣٢٤٣ـ [صحيح]أخرجه أحمد: ٢/ ١٠٠٩ عن سفيان به، وأخرجه البخاري،الذبائح والصيد، باب الضب، ح:٥٣٦ من حديث ابن دينار به: وقال في تحفة الأشراف: ٥/ ٤٥٣ "كان في الأصل: عن محمد بن المصفّى بدل محمدين الصباح، وهو وهم ".



٣٢٤٣ أخرجه البخاري، الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول هدية الصيد، ح:٢٥٧٢ وغيره من حديث شعبة به، ومسلم، الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب، ح: ١٩٥٣/ ٥٣ من حديث محمد بن جعفر به.

خرگوش کا بیان

۲۸-أبواب الصيد

اسے قبول فرمالیا۔

۳۲۴۴ - حفرت محمد بن صفوان والتاسے روایت ہے کہ وہ دو خرگوش (ہاتھ میں) لٹکائے ہی ٹاٹٹا کے پاس سے گزرے اور کہا: اے القد کے رسول! یہ دو خرگوش میرے ہاتھ دنح کرنے میرے ہاتھ دنح کرنے کے لیے لو ہے کی کوئی چیز (جھری وغیرہ) نہیں تھی چنا نچہ میں نے اخسیں ایک پھر کے ساتھ دنح کرلیا۔ کیا میں ایک پھر کے ساتھ دنح کرلیا۔ کیا میں اخسیں کھالوں؟ آپ نے فرایا: ''کھالے۔''

٣٧٤٤ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هَيْهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فِي أَرْنَبَيْنِ، مُعَلِّقَهُمَا. فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ النِّي أَصَبْتُ هٰذَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ فَرَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ فَرَيْنِ الْأَرْنَبَيْنِ، فَلَمْ أَجِدُ حَدِيدَةً أُذَكِيهِمَا بِهَا. فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرُووَ أَفَاكُلُ ؟ قَالَ : «كُلْ ».

فوائد ومسائل: ﴿ فَرَكُونَ حلال جانور ہے۔ ﴿ جَنگل مِيں موجود حلال جانور کا شکار جائز ہے۔ ﴿ معمولی تخفہ بھی چیش کرنا اور قبول کرنا چاہیے۔ ﴿ وَ رَحَ کے لیے لو ہے کی چیز ہونا ضروری نہیں۔ ﴿ کسی عام ہے سئلے میں بھی شک ہوجائے تو پو چھے لینا چاہیے۔ ﴿ عالم ہے جب مئلہ ہو چھاجائے تو بتا دے خواہ کتنا مشہور مسلمہ ہو ۔ پھی شکہ م تعلوم نہیں۔ ' ﴿ مروہ ایک قتم کا سفید پھر ہے جس کا کلوا چاتو چھری کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ ابن اثیر زائت فرماتے ہیں: حدیث میں اس سے مطلقاً پھر مراد ہے ( کسی بھی قتم کا ہو ) خاص سفید پھر مراد ہے ( کسی بھی قتم کا ہو ) خاص سفید پھر مراونیوں۔ ( النہایة ، مادة : مَرًا)

472

شَيْبَةً : ٢٠٢٥ - حفرت فزيمه بن جز والتلا سے روايت الله عن الله على الله الله على روايت الله عن الله على الله على الله عن الل

٣٧٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِالْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ،
عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ، عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةً بْنِ
جَزْءٍ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ
لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ. مَاتَقُولُ فِي
لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ. مَاتَقُولُ فِي
الضَّبِ؟ قَالَ: "لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ" قَالَ:
قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ؟
يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "فَهِدَتْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمْمِ.

**٣٢٤٤\_[صحيح]** تقدم، ح: ٣١٧٥ من حديث عاصم عن الشعبي به .

٥٤٧٤ [ضعيف] تقدم، ح: ٣٢٣٥.

#### ۲۸-أبواب الصيد

وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَابَنِي ۗ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا تَقُولُ فِي الْأَرْنَبِ؟ قَالَ: «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ ۗ قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ. وَلِمَ؟يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «نُبِّئْتُ أَنَّهَا تَذْمَى ".

## (المعجم ۱۸) - **بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ الْبُحْر** (التحفة ۱۸)

٣٢٤٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ:
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ
سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ ابْنِ
الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، وَهُوَ مِنْ
بَنِي عَبْدِ الدَّادِ: حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
بَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «ٱلْبَحْرُ الطَّهُورُ
مَاؤُهُ، الْحِالُ مَبْتَهُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ أَنَّهُ قَالَ: لهذَا نِصْفُ الْعِلْمِ. لِأَنَّ اللَّمُنْيَا بَرٌ وَبَحْرٌ. فَقَدْ أَفْتَاكَ فِي الْبَحْرِ، وَبَقِيَ الْبُحْرِ، وَبَقِيَ الْبُحْرِ، وَبَقِيَ الْبَرُّ.

#### سمندر کے شکار ہے متعلق احکام ومسائل

قوم لا پیتہ ہوگئ تھی۔ اور جھے الی (ظاہری) شکل و صورت نظر آئی جس سے جھے شک ہوا (کہ شاید بن اسرائیل کی منح شدہ قوم یہی ہو۔'') ہیں نے کہا: اب اللہ کے رسول! آپ خرگوش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی عظیم نے فرمایا:''میں اے نبیں کھا تا' اورات حرام بھی قرار نہیں دیتا۔'' میں نے کہا: جس چیز کو آپ حرام قرار نہیں دیتا۔'' میں نے کہا: جس چیز کو آپ کے رسول! (آپ) کیوں (نہیں کھاتے؟) آپ نے فرمایا:'' مجھے بتایا گیاہے کہا ہے فون (حیض) آتا ہے۔''

## باب:۱۸-سمندرکاشکار(مرکر پانی پر) تیرآئے تو کیا تھم ہے؟

۳۲۳۷- حضرت ابو ہریرہ وہنٹو سے روایت ہے، رسول الله علیم نے فرمایا:''سمندر کا یانی یاک کرنے والا ہے اور اس کا مراہوا جانور حلال ہے۔''

امام ابن ماجہ رات نے فرمایا: مجھے ابوعبیدہ جواد رات اللہ است سے سروایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا: سے صدیث آ دھاعلم ہے اس لیے کہ دنیا برو بحر ( خشکی اور سمندر ) پر مشتمل ہے۔ نبی سالی نے نے ( اس حدیث کے ذریعے ہے) سمندر کے بارے میں فتوی دے دیا ' باقی خشکی ہے۔ سمندر کے بارے میں فتوی دے دیا ' باقی خشکی



۲۸-أبواب الصيد

۔ کو سے کابیان رہ گئی ( کہ خشکی کے کون سے جانور حرام ہیں اور کون .

ے طلال۔)

ﷺ فوا کد ومسائل: ﴿ سمندر کے پانی کا ذاکفہ عام پانی ہے مختلف ہوتا ہے اس لیے صحابی کواس کے بارے میں شکہ ہوا کہ اس سے وضو درست ہے یا نہیں ، تب رسول الله عظیم نے بدارشاد فرمایا۔ (دیکھے سنن این ماجہ میں شکہ ہوا کہ اس ہے۔ اور باہر لکا لئے حدیث: ۲۸۸ ۱۳۸۷) ﴿ سمندر میں رہنے والا جانور سمندر میں مرجائے تب بھی حلال ہے۔ ﴿ مربع فِرا مَد کے لیے ملاحظہ بچیے: (سنن ابن ماحه الطہارة الب الوضوء سماح البحر مدیث الطہارة الب الوضوء بماح البحر مدیث الطہارة کا باب الوضوء بماح البحر کے دیث المحلہ اللہ اللہ اللہ ماحد کا المحلہ المحر کے بیاد تھے بھی اللہ میں ماحد کیا تھی تاہم کے البحر کے المحلہ کے بار کے لئے ملاحظہ بھی اللہ بھی تاہم کے بیاد تھی بھی اللہ بھی تاہم کیا تھی تاہم کے بیاد تھی بھی تاہم کی بیاد تھی بھی تاہم کیا تھی تاہم کے بیاد تھی بھی تاہم کی بیاد تھی بھی تاہم کی بیاد تھی بھی تاہم کی بھی تاہم کی بھی تاہم کی بیاد تاہم کی بھی تاہم کی تاہم کی تاہم کی تاہم کی تاہم کی بھی تاہم کی تاہم کی

٣٧٤٧ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً عَنْ أَبِي الزَّيْتِرِ، عَنْ
جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ.

474

۳۲۳۷-حضرت جابر بن عبدالله بالله عن الله عن ال

### باب:١٩- کوے کابیان

۳۲۴۸ - حضرت عبدالله بن عمر شائلت روایت ہے،
انھوں نے فر مایا: کو بے کو کون کھا سکتا ہے جب کہ
رسول الله طالیم ان اس کا نام'' فائل 'رکھ دیا ہے؟ الله
کوتم! وہ پاک چیزوں میں شامل نہیں۔

(المعجم ١٩) - **بَابُ الْغُرَابِ** (التحفة ١٩)

٣٢٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّسَابُورِيُّ: حَدَّثَنَا الْهَيْشُمُ بْنُ جَمِيلِ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُ الْغُوابَ؟ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَاسِقًا، وَاللهِ ﷺ: (فَاسِقًا، وَاللهِ اللهِ ﷺ:

# 🚨 فواكد ومساكل: 🛈 حديث مين مندرجه ذيل اشياء كوفاس كها گيا ب: سانب بچھۇ جو با كوائيل اوركاشنے

٣٧٤٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في أكل الطافي من السمك، ح: ٣٨١٥ عن أحمد بن عبدة به، ولم أجد تصريح سماع أبي الزبير، ح: ٣٩٥٠.

٣٢٤٨\_ [حسن] أخرجه البيهقي:٣١٧/٩ من حديث أحمد بن الأزهر به، وصححه البوصيري، وفيه علة تقدم، ح:٢٥٥٧، وله شاهدعند البزار، مجمع الزوائد:٤٠/٤، قال الهيشمي: "رجاله ثقات".

٢٨- أبواب الصيد. ..... بلي كابيان

والاكتا\_ (صحيح مسلم الحج 'باب مايندب للمحرم وغيره فتسله من الدواب في الحل والحرم ' حديث ١٩٩٨) ﴿ كو ، سے مراد وه كوا ہے جس كى پينے اور پيئ بيس ميس فيد رنگ ہو۔ اسے حدیث ميس اَلْغُرَابُ الْأَبْقَعُ كَها كيا ہے۔ (ميم مسلم حاله خاره بالا) ﴿ جن چيز ول كوفتل كرنے كا حكم ويا كيا ہے وہ حرام ہيں كيونكه اگر وه طال ہوئيں تو أهيں فرح كيا جا تا ، فتل شركيا جا تا۔

٣٢٣٩- ام المونين حفرت عائشه رقبً سے روايت بئ رسول الله طاللم نے فرمايا: ''سانپ فاس ہے بچھو فاس ہے جو بيافاس ہے اورکوافاس ہے۔'' ٣٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ:
[حَدَّثَنَا] الْأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ
ابْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْحَيَّةُ فَالِفَأَرَةُ وَالْفَأَرَةُ فَاسِقٌ، وَالْفَأَرَةُ فَاسِقٌ، وَالْفَأَرَةُ فَاسِقٌ، وَالْفَأَرَةُ فَاسِقٌ، وَالْفَأَرَةُ فَاسِقٌ، وَالْفَرَابُ فَاسِقٌ،

فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ؟ قَالَ: مَنْ يَأْكُلُهُ؟ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «فَاسِقًا».

قاسم بن محمد بن ابی بحر والله سسوال کیا عمیا: کیا کوا کھایا جاتا ہے؟ انھوں نے کہا: جب رسول الله مُلَّافِیْنَ نے اسے فاسق کہدویا تو بھرا ہے کون کھا سکتا ہے؟

ن کندہ: ''فات'' گناہ گار' بدکار اور بدمعاش کو کہتے ہیں۔ان جانوروں کو فاتق اس لیے کہا گیا ہے کہ بیہ انسان کو بہت انسان کو بہت نقصان کہنچاتے ہیں۔

باب:۲۰- بلی کابیان

۳۲۵۰ - حضرت جابر ڈٹائٹا سے روایت ہے افھوں نے فرمایا: رسول اللہ ٹلٹیٹا نے بلی کو اور اس کی قیت کو (المعجم ٢٠) - بَابُ الْهِرَّةِ (التحفة ٢٠)

٣٢٥٠– حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ: أَلْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ،

٣٢٤٩ــ[صحيح] أخرجه أحمد: ٢٠٩/٦ عن وكيع عن المسعودي به، وسماع وكيع من المسعودي قديم كما في الكواكب النيرات، ص: ٥٦، وله شواهد عند البخاري، ومسلم وغيرهما .

•٣٤٥هـ[صحيح] أخرجه أبوداود، البيوع، باب في ثمن السنور، ح: ٣٤٨٠، ٣٨٠٧ من حديث عبدالرزاق به، وقال الترمذي • غريب"، ح: ١٢٨٠، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٤ فقال الذهبي: " عمر واو" يعني عمر "بن زيد ضعيف (كما في التقريب وغيره)، وروى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور "قال: "زجر النبي ﷺ عن ذلك" وأكل الهوة حرام بدليل، ح: ٣٢٣٣ وغيره، فالحديث صحيح.



لى كابيان -

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهٰى كَمَانِ صُرِّعُ فرمايا ــ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ وَثَمَنِهَا .

المعنانية على والاجانور "ب البذابيرام ب يكلى كى وضاحت ك ليديكهي واكدهديث:٣٢٣٢-





# طعام (کھانے) کی تعریف کھم اور کھانا کھانے کے چند ضروری احکام وآ داب

\* طعام کی تعریف: طعام سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بطور خوراک کھائی جائے مثلاً: گندم چاول تھجور اور گوشت دغیرہ۔



۔ طعام (کھانے) کی تعریف تھم اور کھانا کھانے کے چند ضروری احکام وآ واب

٢٩- أبواب الأطعمة .

پر دیکھے۔''

- \* چنرمنوع کھانے: ۞ دوسر مسلمان بھائی کا مال جواس کی ملکیت نہو۔
- مجھلی اور ٹڈی کے علاوہ کوئی بھی جانور جوطبعی موت مرگیا' یااس کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا یا وہ چوٹ
   کگنے ہے مرگما ہو۔
  - ذیح کے وقت بہنے والاخون۔
  - خزریکا گوشت چربی اور دیگراجزاء۔
  - غیراللہ کے نام پر ذ نج کیا جانے والا جانور۔
  - قبروں اور بتوں کی نذر کیا جانے والا جانو راور کھانا وغیرہ۔
- \* کھانا کھانے کے چند ضروری احکام وآ داب: ⊕مسلمان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ

اشیاء کھانی جائز ہیں۔

- ② کھانے سے مقصد اللہ تعالی کی عبادت کے لیے تقویت کا حصول ہوتو بیکھانا کھاناباعث اجر بن جائے گا۔
  - العلاقات العلى الكائر بغير تواضع كساته بيشكر كهانا عالي بيد.
  - کھانے میں عیب نہیں فالنا چاہئے البتہ پندند آئے تو نہ کھائے۔
    - مہمان کواہل خانہ کے ساتھ کھانا کھلایا جائے۔
  - کھانے کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں الحمد للہ پڑھنا چاہیے۔
    - کھانا دائیں ہاتھ ہے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔
    - ® اگرلقمہ گرجائے تواہے صاف کرے کھالینا جاہے۔
    - کھانا گرم ہوتو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھوٹلیں نہ مارے۔
  - مجلس میں موجود بڑے اور معزز افراد کو پہلے کھانا پیش کرنا چاہیے بشرطیکہ وہ دائیں جانب بیٹھے ہوں۔
- کھانے کے دوران میں ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ برتمیزی اور بدا خلاتی کا مظاہرہ ہے کہ سب
   کچھا بنی بی پلیٹ میں ڈال لیا جائے۔
- کھانا کھانے کے بعدائگلیاں چاٹ لے یا انھیں صاف کر لے یا دھو لے۔ای طرح برتن کوانگی ہے
   چاٹ چاٹ کرصاف کیا جائے۔



### بينيب لِلْهُ الْبَحْزِ الْرَحِيْمِ

## (المعجم ٢٩) أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ (التحفة ٢١)

# كھانوں ہے متعلق احكام ومسائل

باب:۱- کھانا کھلانے کا بیان

(المعجم ١) - بَابُ إِطْعَامِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ (التحفة ١)

٣٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا فَوْنَى: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: لَمَّا فَيْمَ اللَّبِيُ يَنَظِيرًا اللهِ عَلَى النَّاسُ قِبَلَهُ. وَقِيلَ: [فَدْ] قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى . فَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى . فَدْ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى . فَدْ قَدِمَ لَلاَنَا . فَجِمْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَابٍ. فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَوعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ سَوعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: الطَّعَمُوا النَّاسُ إِنَّ اللهَ السَّلَامَ ، وَطُلُوا بِاللَّيْلِ الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ الطَّعَمُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ادْخُلُوا الْجَنَّة بَسَلَامٍ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ فَيَامًا مَاهُ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ فَيْلُوا الْمَذَانَ الْمَالَامُ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ فَيَا الْمَدَى اللَّهُ الْمُؤْمِولُوا الْمَدَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمُوا الْمَالَةُ مَنْ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُوا الْمَالِيَا الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُوا الْمَالَةُ الْمَالِيَالِيَّةُ اللْمُعْمُوا الْمَالَةُ الْمَالُوا الْمَلْمَامُ اللَّهُ الْمَالِيْلِ الْمَلْعَالَةُ الْمَلَامُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِلُوا الْمَالْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْمَالِيْلِيْلُوالِيَّالِيْلُولُوا الْمُؤْمِلُوا الْمَلْمُ الْمَلْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمِلُوا الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُل

۱۳۲۵ - حفرت عبداللہ بن سلام ہی ہے دوایت ہے انھوں نے فرمایا: جب بی شکھ مدید منورہ تشریف لائے تو لوگ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے گے اور (گیوں بازاروں میں عام لوگ) کہنے رسول شکھ تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول شکھ محلوں ساتھ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب میں نے نبی ساتھ کے چہرہ اقدس پر توجہ سے نظر ڈالی تو مجھے معلوم شہیں۔ نبی شکھ کا چہرہ کی جموث ہو لئے والے کا چہرہ نہیں۔ نبیل شکھ کا چرہ کا جوارشاد میں نے سب سے پہلے سنا کو صلہ دو سے تھا: ''اے لوگوا سلام عام کرڈ کھانا کھلایا کرؤ صلہ وہ سے تھا: ''اے لوگوا سلام عام کرڈ کھانا کھلایا کرؤ صلہ رہی کرڈ اور جب لوگ سورے ہوں تو تم رات کونماز وہ سے تو کو ساتھ کونہاز وہ سے تو کو ساتھ کونہاز کونماز کی کونماز کونماز

(تبجد) پڑھؤتم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو

🚨 فوائدومسائل: 🛈 سى عظيم نيك شخصيت يابزے عالم كى تشريف آورى پراس كاستقبال كرنا چاہياوراس

حاؤگے۔''

**٣٢٥١\_[صحيح]** تقدم، ح: ١٣٣٤ من حديث عوف بن أبي جميلة عن زرارة عن عبدالله بن سلام به .



٢٩ ـ أيواب الأطعمة .... ....

ے ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ ﴿ نَیك آ دمی كی نیكی اور برے كی برائی چېرے سے ظاہر ہوجاتی ہے کین بعض لوگ اس کی بچیان نہیں رکھتے۔ ﴿ جب لوگ سی عالم کی زیارت کے لیے جمع ہوں تواسے جا ہے کہ مناسب وعظ ونصیحت کرے۔ ﴿ سلام عام کرنے کا مطلب بدے کہ ہرمسلمان کوسلام کہا جائے اور جب مجمی ملاقات ہوسلام کہا جائے۔ اور جسے سلام کہا جائے وہ اس کا جواب دے۔ ﴿ كھانا كھلانے سے مراد مبمانوں کی خدمت بھی ہےاورغریب وستحق افراد کی امداد بھی۔ ۞ صلد حمی سے مراد قریبی رشتے داروں سے حسن سلوک ہے جس میں ان ہے میل ملاقات مشکل میں ان کی مدداور حسن سلوک کی ویگر سب صور تیں شامل میں \_ ﴿ نماز تنجید ایک عظیم نیکی ہے جس میں خلوص اللّٰہ کی طرف توجهٔ دعا ومناجات اور بہت ہے فوائد اور بر کات موجود ہیں۔ ﴿ حقوق الله اور حقوق العباد کی ادائیگی ہے جنت کمتی ہے۔

٣٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ٣٢٥٢ - هنرت عبدالله بن مُرهاجًا الله وايت بُ اور جس طرح الله عز وجل نے شمصیں تھم دیا ہے اس طرح بھائی بھائی بن کررہو۔''

الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَن ابْن ﴿ رسول الله طَالِيمْ نَـ فَرِمانٍ! "مسلام عام كرؤ كهانا كلاوً" جُرَيْجِ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسْى حُدِّثْنَا عَنْ 480﴾ ﴿ نَافِع ۚ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِيدُ قَالَ: «أَفْشُوا السَّلَامَ،

وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَكُونُوا إِخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ».

قائدہ: حسن خلق اور حقوق العباد کی ادائیگا ہے آپس میں مجت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیج میں معاشرے میں امن وامان قائم رہتا ہے۔

٣٢٥٣- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ [بْنُ سَعْدٍ] عَنْ يَزِيدَبْنِ أَبِي حَبِيَّبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ

۳۲۵۳ - حضرت عبدالله بن عمرو والنفيا سے روایت ہے ایک آ دی نے رسول اللہ نافیا سے سوال کیا: اے الله كرسول! اسلام كاكون ساعمل ببتر ب؟ ني مُثلِيدً نے فر ماما:'' یہ کہ تو کھا نا کھلائے اور جسے تو جا نتا ہے

٣٢٥٣\_ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد:٢/١٥٦ من حديث ابن جريج به، وفي بعض نسخ مسند الإمام أحمد: ٩/ ١٧٤، ١٧٥، ح: ٦٤٥٠ بتحقيق أحمد شاكر "عن ابن جريج قال: قال لي سليمان، قلت: ابن جريج صرح بالسماع، وله شاهد عند مسلم، ح: ٢٥٦٣/ ٣٠ ب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

٣٢٥٣\_ أخرجه البخاري، الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام، ح:٢٨، ٢٨ وغيرهما من حديث الليث به، ومسلم، الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام، وأي أموره أفضل، ح: ٣٩ عن ابن رمح به.



٢٩- أبواب الأطعمة ب منعلق احكام وسأكل

الْإِسْلَام خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ ال بي بهي سلام كرے اور جي نہيں جانا اسے بھي

السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ » . سلام كرے ـ''

فائده: ہرواقف اور ناواقف کوسلام کرنے کا مطلب عزیز دوست اوراجنبی کیعنی ہرمسلمان کوسلام کرنا ہے۔جس مخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ غیر مسلم ہے اسے سلام نہیں کرنا جا ہے۔ یہ غیر مسلم کا فرض ہے کے مسلمان کوسلام کرنے میں پہل کرے۔ جب وہ سلام کرے تو مسلمان کو چاہیے کہ اسے سلام کے جواب مِين وَعَلَيْكُمُ كِهِ۔

> (المعجم ٢ - بَاب: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الإثْنَيْن (التحفة ٢)

٣٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادِ الْأَسَدِيُّ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنْبَأَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَايِرِ ابْن عَبْدِ اللهِ قَالَ ": قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «طَعَامُ الْوَاحِدِيَكْفِي الْإِنْنَيْنِ. وَطَعَامُ الْإِنْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكُفِى الثَّمَانِيَةَ » .

باب:۲-ایک آوی کا کھانادو کے لیے کافی ہوجا تا ہے

۳۲۵۴ - حضرت جابر بن عبدالله نطانفاس روایت ے رسول الله طابع نے فرمایا: "أيك آ وى كا كھانا وو کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دوآ دمیوں کا کھانا چارافراد کے لیے کافی ہوتا ہے۔اور چار افراد کا کھانا آٹھافراد کے ليے كافي ہوتا ہے۔''

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ اگر کھانا کم ہوتو مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھ کر کھائے۔ ⊕ مل کر کھانا کھانے سے تھوڑا کھانا زیادہ افراد کے لیے کافی جوجاتا ہے اور کھانے میں برکت جوتی ہے۔ ﴿ باہمی ہدر دی اور خیرخواہی مسلمانوں کی امتیازی خوبی ہے۔

> ٣٢٥٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار،

۳۲۵۵ - حفزت عمر بن خطاب واثنًا سے روایت ہے رسول الله علی نے فرمایا: ''ایک آ دمی کا کھانا دو کے لیے کافی ہوتا ہے اور دوافر اد کا کھانا تین اور چار کے

٣٢٥٤ أخرجه مسلم، الأشربة، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل . . . الخ، ح . ٢٠٥٩ / ١٧٩ من حديث ابن

٣٢٥٠\_ [صحيح] أخرجه البزار (كشف الأستار):٢/ ٥٢،٥١، ح: ١١٨٥ من حديث الحسن بن موسَّى به، وقال: "تفرد به عمرو بن دينار وهو لين"، والحديث السابق شاهد له، والحديث ضعفه البوصيري من أجل قهرمان آل الزبير .

٢٩ - أبوات الأطعمة

قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ لِيكافى بوتا ب اور جار آوميوں كاكھانا يائج تي افراد

.... کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْن كَ لِيكافى بوتابٍ " الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإثْنَيْنِ. وَإِنَّ طَعَامَ الإثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ . وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ».

> (المعجم ٣) - بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

٣٢٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالًا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّةٍ: «اَلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ

يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ".

باب:٣-مومن أيك آنت ميں كھاتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں کھاتا ہے

العريه ش العربية العربية المات ع رسول الله طَافِيُّ في فرمايا: "مومن الك آنت ميس كهاتا ہےاور کا فرسات آنتوں میں کھا تاہے۔''

🚨 فوائد ومسائل: 🛈 سات آنوں میں کھانے سے مراد بہت زیادہ کھانا ہے۔ 🏵 حرص اور لائچ مومن کی شان کے لائق نہیں ۔ ﴿ زیادہ ہیٹ بھر کر کھا ناصحت کے لیے نقصان دہ ہے اس لیے صرف ای قدر کھا نا کھا نا چاہیے جوآ سانی سے بھٹم ہوجائے۔ ﴿مومن الله كا نام لے كركھا تاہے اس ليے اس كے كھانے ميں بركت ہوتی ہے۔ کافراللہ کا نام لے کرنہیں کھا تا'اس لیے اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی' اور کھانے میں اس کے ساتھ شیطان شریک ہوجا تاہے۔

٣٢٥٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا

٢٥٢٥ - حضرت عبدالله بن عمر طائبًا سے روایت

٣٢٥٦ـأخرجه البخاري، الأطعمة، باب المؤمن يأكل في مِعَى واحد، فيه أبوهريرة عن النبي ﷺ، ح: ٣٩٧٠ من حديث شعبة به .

٣٢٥٧\_ أخرجه مسلم، الأشربة، باب المؤمن يأكل في يعتى واحد، والكافرياكل في سبعة أمعاه، ح:٢٠٦٠ من 4

٢٩- أبواب الأطعمة

عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِدِ».

٣٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدَّو أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

(المعجم ٤) - بَاكُ النَّهْيِ أَنْ يُعَابَ الطَّعَامُ (التحفة ٤)

٣٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ. إِنْ رَضِيهُ أَكَلَهُ، وَاللّا تَرَكَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْلِى، عَنْ أَبِي يَحْلِى، عَنْ أَبِي يَحْلِى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

كعانون يء تعلق احكام ومسائل

ے نی طرفا نے فرمایا: '' کافرسات آنتوں میں کھاتا ہاورمومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔''

۳۲۵۸ - حضرت ابوموی اشعری والله سے روایت بے رسول الله والله علی نے فرمایا: ''مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کا فرسات آئوں میں کھاتا ہے۔''

> باب:۳-کھانے میں عیب نکالنے کی ممانعت کابیان

۳۲۵۹ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ سے روایت ہے، انھوں نے فر مایا: ''رسول اللہ ٹالٹی نے بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔اگر کیند ہوتا تو کھا لیتے ورند چھوڑ دیتے۔''

۳۲۵۹-()) امام ابن ماجه رطط نے اس معنی میں ایک اور حدیث اپنے دوسرے استاذ ابو بکر بن البی شیبه رطط کے کسند سے بھی نی منافظ سے بیان کی ہے۔

🕨 حديث عبيدالله بن عمر به .

483

٣٢٥٨ أخرجه مسلم، الأشربة، باب المؤمن يأكل في مِعَى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، ح: ٢٠٩٢ عن أبي كريب به.

٣٢٥٩\_ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب ما عاب النبي ﷺ طعامًا، ح:٣٥٦٣،٥٤٠٩، ومسلم، الأطعمة، باب:لا يعيب الطعام، ح:٢٠١٤ من حديث سفيان الثوري به.

٣٣٥٩. أخرجه مسلم، الأشرية، باب: لا يعيب الطعام، ح: ٢٠٦٤ / ١٨٨ عن ابن أبي شيبة به، وانظر الحديث السابة...

٢٩ - أبواب الأطعمة

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : نُخَالِفُ فِيهِ . يَقُولُونَ : عَنْ أبِي حَارِمٍ .

كھانوں ہے متعلق احكام ومسائل امام ابو بكر بن انى شيبه رشط نے كها: سند ميں جارا اختلاف ہے۔ وہ حضرت ابوہریرہ کے شاگرد (ابویجیٰ کی بجائے) ابوحازم سے بیان کرتے ہیں۔

کے فوائدومسائل: ۱۵ اگر یکانے والے سے کھانا یکانے میں کوئی کی رہ جائے تو برداشت کرنی جاہیے۔معمولی بات پر آ ہے سے باہر ہوجانا اخلاق کے منافی ہے۔ ﴿ لِعِصْ اوقات کوئی کھانا انسان کو پیندنہیں ہوتا' تب طبیعت پر جرکر کے کھانا ضروری نہیں اور نہ پیش کرنے والے ہی پر ناراض ہونا جا ہے کہ پیکھانا کیوں پکایا گیا۔

باب:۵- کھانا کھاتے وقت ہاتھ منہ دھونا (المعجم ٥) - بَابُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ -

> ٣٢٦٠- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ. سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ 284 مَالِكِ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللهُ خَيْرَ بَيْتِهِ، فَلْيَتَوَضَّأُ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ، وَإِذَا رُفِعَ».

۳۲۹۰ حضرت انس ظائلا سے روایت ہے' رسول الله ظلف نے فرمایا: "جس کو یہ بات پیند ہوکہ الله تعالیٰ اس کے گھر میں زیادہ برکت دیے اسے جاہے کہ جب کھانا پیش کیا جائے اور جب (فارغ ہونے کے بعد ) کھاناا ٹھایا جائے تو وضوکرے۔''

الله قاكده: اس حديث من وضو عمراد باته مندوهونا بيكن بيروايت ضعيف بأس لي باتهدا كرصاف ہوں تو دھوئے بغیر بھی کھانا کھانا جائز ہے۔ای طرح کھانے کے بعد کا مسئلہ ہے اگر صفائی کی ضرورت ہوتو ہاتھ صرور دھونے جاہئیں ورنہ دھونا شرعاً ضروری نہیں۔

٣٢٦١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِر: ٣٢٦ - حضرت الوہريرہ فاٹن سے روايت ہے كہ حَدَّثَنَا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدِ الْجَزَرِيُّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ رسول الله ظافيم بيت الخلاست بابرتشريف لائے۔ آپ ابْنُ مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً: کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ ایک آ دمی نے کہا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْن اے اللہ کے رسول! کیا میں آپ کی خدمت میں وضو يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ کے لیے یانی پیش نہ کروں؟ آپ نے فرمایا: '' کیا میں خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ. فَأُتِيَ بِطَعَامٍ. فَقَالَ نماز پڑھنے کاارادہ رکھتا ہوں؟''

٣٣٦٠ـ[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن عدي في الكامل ٢٠٨٤/٦ من حديث جبارة به، وتابعه قتيبة بن سعيد عنده، وضعفه البوصيري، وقال أبوزرعة: لهذا حديث منكر،العلل: ١/ ٢٢، وانظر، ح: ١٨٦٢ لحال كثير بن سليم. ٣٢٦١\_[صحيح] \* صاعد مستور، ولحديثه شاهد عند مسلم في صحيحه، ح: ٣٧٤/ ١١٨، وبه صع الحديث.



٢٩- أبواب الأطعمة

رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهِ!أَلَا آتِيكَ بِوَضُوءٍ؟

قَالَ: «أُريدُ الصَّلَاةَ؟».

کے نواکد ومسائل: ﴿ کھانا کھانے کے لیے نماز والا وضو کرنا اثابت نہیں۔ ﴿ شریعت نے جو پابندی نہیں کا فَی صفائی یا تقوی وغیرہ کے نام بروہ یا ہندی لگانا درست نہیں۔ ﴿ نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔

(المعجم ٦) - بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

(التحفة ٦)

٣٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلِيً ابْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

وَ اللهِ عَالَ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئاً».

٣٢٦٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْجِمْصِيُّ:
حَدَّثَنَا أَبِي: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ
عِرْقِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرِ قَالَ: أَهْدَيْتُ
لِلنِّيِّ ﷺ شَاةً. فَجَثْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى
رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ. فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ: مَا هٰذِهِ
الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا
كَرِيمًا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا».

۳۲ ۲۳ - حفرت عبدالله بن بسر والله سر روایت به انهول نے فرمایا: میں نے ایک بکری نی تنافیا کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کی رسول الله تافیا کی مختوں کے بل بیٹھ کر کھانے گئے۔ ایک اعرابی نے گئے۔ ایک اعرابی نے فرمایا: "الله تعالی نے جھے شریف بندہ بنایا ہے متنابراور فرمایا: "الله تعالی نے جھے شریف بندہ بنایا ہے متنابراور سرش نہیں بنایا۔"

باب:١- شيك لكاكر كهانا كهانے كابيان

٣٢٦٢-حفرت أبو جعيفه (وبب بن عبدالله)

ولا عن روایت ہے رسول الله طالع نے فرمایا: "میں

شك لگا كرنهين كها تا ـ''

فوائد ومسائل: ﴿ محمد فوادعبد الباقى الشف نے إِنِّكَاء ( الله الله نے ) كی مختلف صورتیں بیان کی ہیں: ( الله چار زانو (چوکڑی مار کر ) بیشھنا۔ (ب) اچھی طرح کھل کر بیٹھنا۔ (ج) پیٹھ کسی چیز (دیوار وغیرہ) سے لگا کر بیٹھنا۔ د) ایک ہاتھ زبین پر رکھ کر (اس پر سہارا لے کر ) بیٹھنا۔ عام طور پر اس لفظ سے تیسرام فہوم مرادلیا جاتا ہے۔

🛈 گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے مرادتشہد کی طرح بیٹھنا یا اکڑوں بیٹھنا ہے؛ یعنی پنڈ لیاں کھڑی کر کے بیاؤں کے

٣٧٦٣ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب الأكل متكنًا، ح:٥٣٩٨ من حديث مسعر به.

٣٣٦٣\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في الأكل من أعلى الصحفة، ح:٣٧٧٣ عن عمرو بن عثمان به مطولاً .

485

كعانول يءمتعلق احكام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة

پورے تلوے زمین پرلگا کران پر بیشنا۔ ﴿ تكبركى برصورت ندموم بـاور بركام میں تواضع قابل تعریف بـ باب: ۷- کھانا کھاتے ونت بسیم اللّٰہ

(المعجم ٧) - بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الطَّعَام (التحفة ٧)

يڑھنے کا بيان

٣٢٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيٍّ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ فَأَكَلَهُ بِلُقُمَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ: بِسْم اللهِ ، لَكَفَاكُمْ . 486﴾﴿ فَإِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَلْيَقُلْ: بشم اللهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ: بِسُمِ اللهِ، فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، فِي أَوَّلِهِ َوَآخِرِهِ».

٣٢٦٣ - حفرت عائشہ والله ہے روایت ب انھوں نے فرمایا: رسول الله ماليكا این جھ اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ایک اعرابی (ہدو) آیا' وه (سارا کھانا) دولقموں میں کھا گیا۔ رسول الله مؤلفا نے فرمایا:''اگر بیخص بسم اللہ پڑھ لیتباتو کھاناتمھارے لیے کافی ہوجاتا' چنانچہتم میں ہے جوشخص کھانا کھائے اسے جاہیے کہ بسم اللہ پڑھ لے۔اگر شروع میں بسم اللہ يرهنا بهول جائة وإيادآنير) يول كهدل: إبسم اللهِ فِي أُوَّلِهِ وَآخِرِهِ ]"الله كنام كساته (كهانا شروع كرتاموں)اس كےشروع اوراس كے آخر ميں \_''

🇯 فوائد ومسائل: ﴿ بِسِمِ اللهُ يرْجِعَ ہے کھانے میں برکت ہوتی ہےاور تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کو کافی ہوجا تا ہے۔ ﴿ اگر چند افرادل کرا یک برتن میں کھانا کھارہے ہوں تو سب کوبسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اگرایک آ دمی بھی بغیر بسم اللہ کے کھانے گئے تو برکت ختم ہوجاتی ہے۔ ﴿ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے یاد نہ رب توياداً نه يرابسُم اللهِ أُوَّلُهُ وَ آخِرَهُ } ما إبسُمِ اللَّهِ فِي أُوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ] رُه ك

-٣٢٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح: ٣٢٦٥- حفرت عمر بن ابوسلمه جاتِف ووايت حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، ﴿ إِنْهُولِ فِي فَرَمَايَا: بَسَ كَمَانا كَمَا رَبَا تَمَا تَوْ مِحْمَ ﴾

٣٣٦٤\_[صحيح] أخرجه الدارمي: ٢/ ٩٤، ح: ٢٠٢٦ من حديث يزيد بن هارون به، وصححه ابن حبان(موارد)، ح: ١٣٤١ ، وأخرجه الترمذي، ح:١٨٥٨ من طريق وكيع عن هشام الدستواثي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبدلله ابن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة به، وقال: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم: ١٠٨/٤، ووافقه الذهبي، وهوكما قالا.

٣٢٦٥\_[حسن] أخرجه الترمذي، الأطعمة، باب ما جاء في التسمية على الطعام، ح: ١٨٥٧ من حديث هشام به، وإسناده حسن.



٢٩- أبواب الأطعمة.

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَنَا آكُلُ: «سَمِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ».

(المعجم ٨) - **بَنَابُ** الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ (التحفة ٨)

٣٢٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ يَتَلِيْهُ قَالَ: «لِيَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْكُلُ أَحَدُكُمْ وَلْيُغُطِ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْخُذُ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْخُذُ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْخُذُ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْخُذُ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْخُدُ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْخُدُ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْخُدُ بِيمِينِهِ، وَلْيَأْخُدُ بِيمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بَشِمَالِهِ وَيَعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَعْطِي بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ

کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

نى تَقَالِمُ نَهُ مَم مايا: "الله عروجل كانام ل (بسسم الله

باب: ٨- واكي ماته سے كھانا جا ہے

۳۲۲۹- حضرت ابو ہریرہ فافظ سے روایت ہے نبی طافظ نے فرمایا: (متم میں سے ہرایک کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے ہما دائیں ہاتھ سے لیا دائیں ہاتھ سے اور دائیں ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھا تا ہے بائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں ہاتھ سے دیتا اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے .)

فوا کد و مسائل : ﴿ وہ تمام کام جوعرف میں اچھے تھے جاتے ہیں یا طبعاً نا گوار نہیں ان میں دایاں ہاتھ استعال کرنا چاہیے۔ ﴿ احادیث میں بہت سے کا مول کے بارے میں دائیں جانب کوا بہت ویے کا ذکر موجود ہے مثلاً : کھانا 'پینا 'لینا ' دینا 'وضو عشل 'کنگھی کرنا ' کپڑا ' پیننا 'جوتا پہننا ' مرک بال کو انہیت ویے کا ذکر موجود ہے مثلاً : کھانا ' بیت الخلاسے باہر آنا وغیرہ ۔ اور بہت سے ووسرے کاموں میں بائیں جانب کا ذکر ہے مثل : استخاکر نا ' بیت الخلا میں داخل ہونا' معجد سے باہر آنا ' کسی بائیں جانب کا ذکر ہے مثل : استخاکر نا ' بیت الخلا میں داخل ہونا' معجد سے باہر آنا' کسی بائیں بائیں جو کام شیطان کو لیند ہیں مومن کوان سے اجتناب کرنا جا ہے۔

٣٢٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَـنْنَةَ، عَن الْوَلِيدِ بْنَ كَثِير، عَنْ وَهْب

۳۲۶۷ - حضرت عمر بن ابوسلمه وانتی سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: میں نبی ٹائٹیم کی کفالت میں پرورش پانے والا ایک بچہ تھا۔ (ایک دن کھانا کھاتے

٣٣٦٦ـ [صحيح] أخرجه الطبراني في الأوسط:٧/ ٣٩٧، ح: ٦٧٧١ من حديث هشام بن عمار به، وقال: "تفرد به هشام"، وصححه البوصيري، وله شواهد عند مسلم، ح: ٢٠٢٠ وغيره.

٣٢٦٧ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، ح: ٣٧٦٠ من حديث سفيان بن عينة به، ومسلم، الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ح: ١٠٨/٢٠٢٢ عن ابن أبي شيبة وغيره به.

487

٢٩ - أبواب الأطعمة

ابْن كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ غُلَاماً فِي حِجْرِ النَّبِيِّ عَلِيُّهِ. وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ. فَقَالَ

لِي: "يَا غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ».

🏄 فوا كدومسائل: ① حضرت ابوسلمه عبدالله بن عبدالاسد طائلارسول الله تاثِلة كي چوپھي بره بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے۔ بیرا بقین اولین میں سے ہیں۔ ہم جمری میں فوت ہوئے توان کی بیوہ حضرت ام سلمہ ہند بنت ابوامیہ ڈاٹٹا کوام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔اس طرح ان کے بیٹے عمر بن ابوسلمہ ڈاٹٹا اور بیٹی زینب بنت ابوسلمہ ڈاٹنا رسول اللہ ٹائیٹم کے زیرسا ہہ آ گئے۔ ﴿ بِحِفْلِطَى كریں تو نرمی ہے سمجھا دینا جاہیے۔ ﴿ بچول كوواضح اورآ سان اسلوب میں سمجھانا چاہےا دراختصار پیش نظرر کھا جائے۔ ۞ جب برتن میں ایک ہی قتم کا کھانا ہوتو ہر ایک کوایئے سامنے سے کھانا جا ہے البند اگر مختلف قتم کی چیزیں (تھجوریں یامٹھائی وغیرہ) ہوں تو اپنی پہند کی چیز دوسری طرف ہے بھی لی جاسکتی ہے۔

> ٣٢٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَاتَأْكُلُوا بالشِّمَالِ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ».

# (المعجم ٩) - بَابُ لَعُق الْأَصَابِعِ

٣٢٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَــيْنَةً عَنْ عَمْرو ابْن دِينَار، عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْن عَبَّاس أَنَّ

۳۲۶۸- حضرت جابر فالنظ سے روایت ب رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھا تا ہے۔''

كعانول سيمتعلق احكام ومسائل

ہوئے) میرا ہاتھ بلیٹ میں (ادھرادھر) گھوم رہا تھا تو

آب نے مجھ سے فرمایا: '' بیجے! اللہ کا نام لو (بسم اللہ

یردهو)' دائیں ہاتھ سے کھاؤاورا پنے قریب سے کھاؤ۔''

باب:٩- انگليال جاشخ كابيان

٣٢٦٩ - حضرت عبدالله بن عباس النفائ سے روایت ب نبي الثير فرمايا" جبتم ميس سے و كي مخص كھانا كھائے تواپناہا تھونہ پو تخفیے جب تك اسے جاث ندلۓ

٣٢٦٨\_أخرجه مسلم، الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ح: ٢٠١٩ عن محمد بن رمح به.

٣٢٦٩\_ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، ح:٥٤٥٦ من حديث ابن عيينة به، ومسلم، الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من الأذي . . . الخ، ح: ٢٠٣١ عن محمد بن أبي عمر به.



٢٩- أبواب الأطعمة.

النَّبِيِّ عَلَّةٍ قَالَ: ﴿إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً، فَلاَ يَمُعَوْمَا أَوْ يُلُعِقَهَا ".

قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ قَيْسِ يَسْأَلُ عَمْرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ عَمْرَ بْنَ قَيْسٍ يَسْأَلُ يَمْمَو بْنَ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ عَطَاءٍ: «لَا يَمْسَحْ أَحَدُّكُمْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا» عَمَّنْ هُو؟ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَإِنَّهُ حُدِّثْنَاهُ مِنْ عَطَاءً حُدِّثْنَاهُ مِنْ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ جَابِرٌ عَلَيْنَا. فَإِنَّمَا لَقِي عَطَاءً جَابِرًا فِي سَنَةٍ جَاوِرٌ فِيهَا بِمَكَةً.

ماچٹوانہ لے۔''

سفیان بن عیینه براش نے کہا: میں نے مربن فیس کو عرب نا انھول نے پوچھا: عطاء کی اس حدیث [لا یکمسئح آخد کُم یَدَهُ حَتّی یَلَعَهُ اَ اَو یکلِعِقَهَا] کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کس (صحابی) ہے مروی ہے؟ عمرو بن وینار نے کہا: حضرت ابن عباس والنہ ہے۔ عمر بن کی گئی ہے۔ عمر و بن وینار نے کہا: حضرت جابر والنظ ہے بیان کی گئی ہے۔ عمر و بن وینار نے کہا: حضرت جابر کے کی گئی ہے۔ عمر و بن وینار نے کہا: حضرت جابر کے وہ کی گئی ہے۔ عمر و بن وینار نے کہا: حضرت جابر کے وہ کی گئی ہے۔ عمر و بن وینار نے کہا: حضرت جابر کے وہ کی اس علاقے کی ہے۔ اور عطاء والنے نے جابر کے وہ کی ہوئی ہے۔ اور عطاء والنے نے جابر کے وہ کی ہے۔ اور عطاء والنے نے جابر کے باس مقیم تھے۔ کے باس مقیم تھے۔

۳۲۷۰- حفزت جابر واثنًا سے روایت ہے' رسول الله تأثیُّا نے فرمایا:'' کوئی مخص اپنا ہاتھ نہ یو تجھے جب تک اسے چاٹ نہ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے س جھے میں برکت ہے۔'' ٣٧٧٠ حَـدَّ أَنْهَا مُـوسَــى بُـنُ عَبْ اللَّهِ عَلْ الْحَفَرِيُ عَنْ الْمَوْنَ الْحَفَرِيُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ الللِهُ الللِهُ اللللْلُهُ اللللْلِهُ اللللْلُهُ الللِهُ اللللْلِي اللللْلُهُ اللللْلُهُ الللِهُ اللللْلُهُ اللللْلِهُ الللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ الللِهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ

فوائد و مسائل : ﴿ کُھانا کُھانے کے بعد ہاتھ کی انگیوں کو زبان سے صاف کرلینا چاہیے۔ ﴿ غذا کا معمولی حصہ خاکع کر ایمی نعت کی ناشکری ہے۔ ﴿ بغیرصاف کیے ہاتھ کو کیڑے ہے بو پخیمنا یا پانی ہے دھونا مناسب نہیں کیونکد اس طرح کیڑا خراب ہوگا یا پانی ضرورت سے زیادہ استعال کرنا بڑے گا اور ہاتھ کو گئے ہوئے غذا کے ذرات نالی میں جائیں گے جورزق کی نعت کی ناقدری ہے۔ ﴿ برکت ایک معنوی اور غیرمحسوں جوئے غذا کے ذرات نالی میں جائیں گے جورزق کی نعت کی ناقدری ہے۔ ﴿ برکت ایک معنوی اور غیرمحسوں جیز ہے۔ اس کے صول کے لیے نبی شائل کی تعلیمات برعمل کرنا چاہیے اور رزق کو ضائع کرنے سے پر بیز کرنا

٣٧٧- أخرجه مسلم، الأشربة، الباب السابق، ح: ٣٣٠ / ١٣٤ من حديث أبي داود الحفري به نحو المعنَّى.



كعانون يتمنعلق احكام ومسائل

٢٩ - أبواب الأطعمة . . .

چاہیے۔ ﴿ كسى سے چوانااس وقت درست ہے جب دوسرا آ وي اس ميں كراہت محسوس ندكرے مثلاً: بيوى يا اولا دوغيره ہو۔

(المعجم ١٠) - بَابُ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

٣٢٧١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَاصِم، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ، مَوْلِي رَسُولِ أَللهِ عِينِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةٍ . فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةِ، فَلَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ».

٣٢٧٢- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعَلِّي بْنُ رَاشِدِ أَبُو الْيَمَانِ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنْ رَجُل مِنْ هُذَيْلِ يُقَالُ لَهُ نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي قَصْعَةِ لَنَا. فَقَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةِ ثُمَّ لَحِسَهَا، اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ».

اسه ۱۳۲۷ حضرت ام عاصم پین سے روایت ہے انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹر کے آ زاد کروہ حضرت نبیعہ بن عبداللہ دلائذ المارے مال تشریف لائے جب کہ ہم ایک پالے میں کھانا کھا رہے تھے۔ انھوں نے كها: نبي الليلة ن فرمايا: "جو شخص بيال مين كهانا کھائے پھراس (پیالے) کوچاٹ لے تو پیالداس کے لیےمغفرت کی دعا کرتاہے۔''

باب:۱۰- پلیٹ صاف کرنا

٣٢٧٢ - حضرت ابواليمان معلى بن راشد بزانة. ايني دادی (ام عاصم) ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے قبیلہ کزمل کے ایک صاحب حضرت نبیشہ الحیر ٹٹاٹٹا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہم ایک یالے میں کھانا کھارہے تھے کہ نبیشہ ڈاٹٹڑ تشریف لے آئے۔انھوں نے کہا: ہم سے رسول اللہ طَالِمُوَّا نے بیان فرمایا:'' جو شخص پیالے میں کھانا کھا کراہے جا فا ہے' یالیاس کے لیمغفرت کی دعا کرتاہے۔''

> 🌋 فائدہ: ندکورہ باب کی دونوں روایتیں سندا ضعیف ہیں' تاہم پیالے اور پلیٹ وغیرہ کوانگلیوں سے صاف کرنے کا ذکر صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا ن بمين تمم وياكم بم يليث كوانكل سے صاف كرايا كريں - (صحيح مسلم الأشربة اباب استحباب لعق



٣٢٧١\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الأطعمة، باب ماجاء في اللقمة تسقط، ح: ١٨٠٤ من حديث أبي اليمان البرّاء(معلى بن راشدالهذلي)به، وقال: "غريب" «أم عاصم لم أجدلها ثوثيقًا، والله أعلم، وباقي السندحسن.

٣٢٧٢\_[إسناده ضعيف] انظر الحديث السابق.

٢٩ - أبواب الأطعمة

الأصابع ..... عدیث: ۲۰۳۲) نیز سیح مسلم کی اس روایت میں بلیث کو انگلیوں سے صاف کرنے کا سبب وہی بیان ہوا ہے جو گزشتہ باب میں انگلیاں جاشنے کا بیان ہوا تھا۔ خاص طور پر آج کل کے ماحول میں جس طرح بعض لوگ برتن میں زیادہ کھانا لے لیتے ہیں اورتھوڑا سا کھا کر باقی ضائع کردیتے ہیں۔ یہ انتہائی بری عادت ہے۔اس سے کھانے کی بے قدری ہوتی ہے۔اور بلاضرورت ضائع کرنا تبذیر میں شامل ہے جس کے مرتکب کو قرآن نے''شیطان کا بھائی'' کہا ہے۔اسلای اخلاق کا تقاضا ہے کہ کھانا کھاتے وقت پلیٹ میں صرف ضرورت کے مطابق لیا جائے اور اس میں بھایا نہ جائے۔اور جو یکا ہوا کھانا پچ جائے وہ چھینکنے کے بجائے ا ضرورت مندوں' غریبوں اور ہمسابوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

باب:١١- اپنے سامنے سے کھانا

(المعجم ١١) - بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيكَ (التحقة ١١)

۳۲۷۳ - حضرت عبدالله بن عمر دانتها سے روایت لگادیا جائے تو آ دمی کواینے سامنے سے کھانا جاہیے اپنے ساتھی کے آگے ہے نہ کھائے۔'' ٣٢٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ:حَدَّثَنَا [عُبَيْدُ اللهِ]:حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى عَنْ يَحْيَـى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِﷺ: «إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ، وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْن يَدَىٰ

🎎 فائده: "مائدهٔ" اس دستر فوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا رکھا جا چکا ہؤاں لیے وُ ضِعَتِ المَائِدَةُ کا مطلب صرف دستر خوان بچھانانہیں بلکہ اس بر کھانا لگانا ہوگا۔ خالی دستر خوان کوعر ٹی میں جو وَ ان کہتے ہیں۔

٣٢٧٤- حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: ٣٢٧- حضرت عكراش بن ذؤيب وللؤس روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی ٹاٹیج کی خدمت میں ا

حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن أَبِي السَّوِيَّةِ: حَدَّثَتِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِكْرَاش ایک بڑا پالہ پیش کیا گیا جس میں بہت سا ٹریداور



٣٧٧٣ـ [إسناده ضعيف] أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء:٣/ ٧٤، والبيهقي في شعب الإيمان:٥/ ٨٤، ح:٥٨٦٥، وابن حبان في المجروحين:٢/١٥٦ من حديث عبيدالله بن مولمي به، وسيأتي، ح:٣٢٩٥ \* عبدالأعلى بن أعين ضعيف، كما في التقريب وغيره.

٣٧٧٤\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الأطعمة، باب ماجاء في التسمية في الطعام، ح: ١٨٤٨ عن ابن بشار به، وقال: "غريب" «العلاءبن الفضل ضعيف(تقريب وغيره)، وعبيداللهبن عكراش، قال البخاري: " لا يثبت حديثه " .

٢٩- أبواب الأطعمة

چکنائی تھی۔ ہم لوگ اس میں سے کھانے گئے تو میرا ہاتھ اس میں ہر طرف گھوم رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: ''عکراش! ایک جگہ سے کھاؤ' یہ ایک ہی کھانا ہے۔'' پھر ہمارے سامنے ایک تھال رکھا گیا جس میں مختلف قسم کی تازہ کھجوریں تھیں۔ رسول اللہ ٹائٹا کا ہا تھ تھال میں گھومنے لگا اور آپ نے (جھ سے) فرمایا: ''اے عکراش! جہاں سے چاہو کھاؤ۔ یہ ایک ہی تشم نہیں۔''

عَنْ أَبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبِ فَالَ: أَبْتِي النَّبِيُّ النَّبِيُّ بِجَفْنَةٍ كَثِيرَةِ الثَّرِيدِ وَالْوَدَكِ. فَاقْبُلْنَا فَكُلُ مِنْهَا. فَخَبَطْتُ يَدِي فِي نَوَاحِيهَا. فَقَالَ: (يَاعِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ، فَقَالَ: (يَاعِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ، فَقَالَ: (يَاعِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ» ثُمَّ أُتِينَا بِطَبَقٍ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الرُّطَبِ. فَجَالَتْ يَدُرَسُولِ اللهِ يَشِيَّةٍ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ: (يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ. وَقَالَ: (يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ: (يَا عِكْرَاشُ! كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ.

فائدہ: فائدہ: فاکرہ وونوں روایات ضعیف میں تاہم صحح بخاری اور سح مسلم کی روایات سے ثابت ہے کہ نی نظرتی نے حضرت عمر بن ابوسلمہ نے فرمایا: 'نجے! اللہ کا نام لؤ دائیں ہاتھ سے کھا وُ اور اپنے قریب سے کھا وُ۔'' (صحیح البحاری الأطعمة عدیث: ۲۷۲ اللہ کا نام لؤ دائیں ہاتھ سے مسلم الأشربة عدیث: ۲۰۲۳) لہذا جب برتن میں ایک بی تی مسلم الأشربة عدیث: ۲۲۲ کے فوائد والی پشد میں ایک بی چیز دوسری طرف سے بھی لی جاسمتی ہے۔واللّٰہ أعلم من یدو پیکھیے عدیث: ۳۲۷۷ کے فوائد وسائل۔

باب:۱۲- ژید کے اوپر (درمیان) سے کھانامنع ہے

(المعجم ۱۲) - **بَابُ ا**لنَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ذُرْوَةِ النَّرِيدِ (التحفة ۱۲)

۳۲۷۵ - حضرت عبدالله بن بسر طالبت روایت به کر رسول الله بالله فی فدمت میں ایک پیاله پیش کیا گیا تو رسول الله بالله فی نام نام ایا: "اس کے کناروں کے کھاؤ۔ اس کی چوٹی جیموڑ دو اس میں برکت ڈالی طائے گی۔ "

٣٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ [بْنِ سَعِيدِ] بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقِ الْيُحْصِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبِي بِقَصْعَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْهَا. وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا، يُنَارَكُ فِيهَا».

٣٢٧**٥\_ [إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في الأكل من أعلى الصحفة، ح:٣٧٧٣ عن عمرو بن عثمان به، وصححه الحاكم: ١٩٧٤، والذهبي.

٢٩ - أبواب الأطعمة

فوائد ومسائل: ﴿ چوٹی ہے مراد برتن کے درمیان کا کھانا ہے جو برتن جرا ہوا ہونے کی صورت میں کناروں کی نسبت کچھ بلند ہوتا ہے۔ ﴿ جب ایک برتن میں کھانے والے اپنے اپنے سامنے سے کھائیں تو اس حدیث برجھ عمل ہوجا تاہے کیونکہ درمیان کا کھانا کناروں سے کھائے جانے کے بعد کھایا جا تاہے۔ ﴿ حدیث نبوی برک حاصل ہوتی ہے۔

۳۲۷۳-حفرت واثله بن التقع لیشی منافظ سے روایت بے انھوں نے فر مایا: رسول الله تنافظ نے ثرید کی چوٹی پر ہاتھ رکھ کر فر مایا: ''اللہ کا نام لے کراس کے کناروں سے کھاؤ اور اس کا اونچا (درمیان والا) حصد رہنے دو (بعد میں کھانا) کیونکداس میں برکت اوبرے آتی ہے۔''

٣٢٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُوحَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفْسِ: حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمُنِ بْنُ أَبِي فَسِيمَةَ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِ الثَّرِيدِ، فَقَالَ: "كُلُوا بِسْمِ اللهِ مِنْ حَوَالَيْهَا، وَاعْفُوا رَأْسَهَا. فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا».

۳۲۷۷-حضرت عبدالله بن عباس بناتجن سے روایت ہے' رسول الله تنافیٰ کا نے فرمایا:'' جب کھانا رکھا جائے تو اس کے کنارے سے لواور اس کا درمیان چھوڑ دو کیونکہ برکت اس کے وسط میں نازل ہوتی ہے۔''

٣٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْدِرِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْدِرِ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ، فَخُذُوا مِنْ حَافَتِهِ، وَذَرُوا وَسَطَهُ. فَإِنَّ فَيُوسَطَهُ. فَإِنَّ الْبُرِكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهِ».

باب:۱۳۱-اگرلقمہ ہاتھ سے گرجائے تو کیا کرے؟

٣٢٧٨ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا

(المعجم ١٣) - **بَابُ ا**للَّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ (التحفة ١٣)

۳۲۷۸ - حضرت معقل بن بیار طالط سے روایت

٣٧٧<mark>٣ [حسن</mark>] أخرجه الطبراني في الكبير : ٢١ / ٩٠ ، ح: ٢١٦ من حديث هشام بن عمار به، وله طريق آخر عند أحمد: ٣/ ٤٩٠ ، والحديث السابق شاهدله .

٣٧٧٧ـ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في الأكل من أعلى الصحفة، ح: ٣٧٧٢ من حديث شعبة. عن عطاء بن السانب به، وقال الترمذي "حسن صحيح"، ح: ١٨٠٥.

٢٧٧٨\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الدارمي: ٩٦/٢٠، ح: ٢٠٣٥ من حديث يزيد بن زريع به، قال **◄** 



٢٩- أبواب الأطعمة

يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: بَيْنَمَا [هُوَ] يَتَغَدَّى، إِذَا سَقَطَتْ مِنْهُ لُقُمَةٌ. فَتَنَاوَلَهَا فَأَمَاطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى فَأَكَلَهَا. فَتَغَامَزَ بِهِ الدَّهَاقِينُ. فَقِيلَ: أَصْلَحَ اللهُ الْأَمِيرَ. إِنَّ هُولًا عِلَيْكَ هُذَا الطَّعَامُ وَنَ مِنْ أَخْذِكَ اللَّقْمَةَ وَبَيْنَ يَتَغَامَزُونِ مِنْ أَخْذِكَ اللَّقْمَةَ وَبَيْنَ يَكَيْكُ هُذَا الطَّعَامُ. قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ يَدَيْكُ هُذَا الطَّعَامُ. قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِهُذِهِ اللهِ عَلَيْ لِهُذِهِ اللهِ عَلَيْكُ اللَّقْمَةَ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّا كُنَا نَأْمُرُ أَحَدَنَا، إِذَا سَقَطَتْ لِهُذِهِ اللهِ قَلْمَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللْمُعَلَا فِي اللهِ قَلْمَ لَا كَانَ فِيهَا مِنْ اللهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ہے وہ کھانا کھارہے تھے کہ اسنے ہیں ان (کے ہاتھ)

سے ایک لقمہ گرگیا۔ انھوں نے اسے اٹھایا اور اسے جو
گردو غبار وغیرہ لگ گیا تھا' اسے دور کیا' پھر وہ لقمہ
کھالیا۔ زمینداروں نے ایک دوسرے کواشارے کیے
گورز صاحب (آپ) کو درست رکھے' آپ کے لقمہ
اٹھانے کی وجہ سے زمیندار ایک دوسرے کواشارے
کرتے ہیں جب کہ آپ کے سامنے یہ کھانا موجود ہے
اٹھانے کی وجہ سے زمیندار ایک دوسرے کواشارے
کرتے ہیں جب کہ آپ کے سامنے یہ کھانا موجود ہے
لوگوں کے خداق کا نشانہ ہے۔) انھوں نے فرمایا: میں
لوگوں کے خداق کا نشانہ ہے۔) انھوں نے فرمایا: میں
مدیث پرعمل کرنا ترک نہیں کرسکتا۔ ہم تو، جب کی کا
لقمہ گریز تا تھا' اسے تھم دیا کرتے تھے کہ اسے اٹھا کراس
پر گی ہوئی چیز ( تزکا' غبار وغیرہ) دور کرے اور اسے
کہانے اور اسے شیطان کے لیے ندر سے دے۔

كهانون سيمتعلق احكام ومسائل

فوا کدومسائل: ﴿ مَدُوره روایت سنداْ ضعیف ہے جیسا کہ ہمارے فاضل محقق نے اس طرف اشارہ کیا ہے اور مزید کہا ہے کہ درج ذیل روایت اس کی شاہد ہے البذا فدکورہ روایت سنداْ ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بناپر قائد کی حدیث کے الفاظ اس طرح کی بناپر قائد کی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ بی بنائی کا شخص نے مایار ڈائٹ کی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ بی بنائی کا اس الفاظ اس طرح دور کرئے بھراس (لقمے) کو کھا کے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے ۔۔۔۔۔۔' (صحیح مسلم الاشربة) باب استحباب لعن الاصابع والقصعة و اکل اللقمة الساقطة بعد مسح مایصیبها من آذی ۔۔۔۔ باب استحباب لعن الاصابع والقصعة و اکل اللقمة الساقطة بعد مسح مایصیبها من آذی ۔۔۔۔ ہے۔ رضح مسلم والد نواز کی حدیث میں رسول الله نواز کی کا ارشاد آئی الفاظ میں روایت کیا گیا ہے۔ رضح مسلم والد ندورہ کیا آئی سے کو النواز کی مدین کیا گیا ہے۔ رضح مسلم والد ندورہ کیا آئی ہوائی الفاظ میں روایت کیا گیا ہے۔ رضح مسلم والد ندورہ کیا آئی ہوائی الفاظ میں روایت کیا گیا ہے۔ رضح مسلم والد ندورہ کیا تھوٹ کی اور الفائی الفائی المناز کیا تا کے کھالیتا ہے یا شیطان کو مالیتا ہے کیا شیطان کو مالیتا ہے کیا گیا تھالے کو مالیتا ہے کیا شیطان کو کیا ہے کھالیتا ہے کیا تعدل کیا تا کیا کہ کو کا اس کیا گیا تا کیا کیا تا کہ کیا تا کیا کیا کہ کو کا اس کیا گیا تا کے کہ کا اس کیا گیا کہ کیا تا کیا کہ کیا گیا کہ کیا تا کہ کیا کہ کا اس کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کو کا کے کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا ہے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیور کیا کہ کو کرنے کے کہ کا اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا گیا کہ کیا کہ کو کرنے کیا کہ کو کرنے کیا کہ ک



<sup>﴾</sup> البوصيري: "منقطع"، وقال أبوحاتم: "الحسن لم يسمع من معقل بن يسار"، والحديث الآتي شاهدله.

#### ٢٩- أبواب الأطعمة.

٣٢٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْلِرِ: حَدَّثَنَا الْمُنْلِرِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَقَعَتِ اللَّقْمَةُ مِنْ يَدِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَمْسَعُ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْأَذٰي، وَلِيَّكُمْ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهَا مِنَ الْأَذٰي، وَلِيَّكُمْ اللهُ الل

# (المعجم ١٤) - **بَابُ فَضْ**لِ الثَّرِيدِ عَلَى الشَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ (التحفة ١٤)

٣٧٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوسَى مُرَّةً، عَنْ مُرَّةً الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَيَجَيِّ قَالَ: "كَمُلَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مُرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. وَلَمْ يَكُمُلُ النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الشَّرِيدِ فَلْ النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الشَّرِيدِ فَلْ النَّسَاءِ، كَفَضْلِ الشَّرِيدِ فَلْ السَّيْرِ الطَّعَامِ».

٣٢٨١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ

#### كھانوں ہے متعلق احكام ومسائل

٣٢٧٩- حفزت جابر ظائفا سے روایت ہے' رسول اللہ ظاففا نے فرمایا:''جبتم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر پڑے تو وہ اس پر لگے گردوغبار کوصاف کرے اور اسے کھالے۔''

## باب:۱۳۰ - کھانوں پرٹزید کی فضلیت

- ۳۲۸- حضرت البوموی اشعری وات سروایت بهت افراد به بهت افراد کامل موئی می سے بهت افراد کامل موئی ایکن عورتوں میں سے معرف مریم بنت عمران (مینا) اور فرعون کی بیوی آسید (مینا) کامل بوئی ساور عائش (مینا) کو دوسری عورتوں پرای طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ثرید کو دوسرے کھانوں پر فضیلت ہے۔''

۳۲۸۱ - حضرت انس بن مالک وانش بروایت بئرسول الله نافیل نے فرمایا: "عورتوں پرعائشہ رافیا ک

٣٧٧هـ أخرجه مسلم، الأطعمة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من الأذّى . . . الخ، ح: ٣٠٥/٢٠٣٣ من حديث ابن فضيل به .

. ٣٢٨هـ أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالَى : "وضرب الله مثلاً للذين أمنوا امرأت فرعون .... النخ"، ح:٣٤١١، ٣٤٣٠ من حديث شعبة به، ومسلم، فضائل الصحابة، باب: من فضائل خديجة [أم المؤمنين]رضي الله تعالَى عنها، ح:٣٤٣١ عن ابن بشار به.

٣٧٨١ أخرجه البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ ، باب فضل عائشة رضي الله عنها ، ح : ٣٧٧٠، ومسلم، فضائل الصحابة، باب في فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، ح : ٢٤٤٧ من حديث عبدالله بن عبدالرحس به .



كعانول سيمتعلق احكام ومسائل

٢٩ - أبواب الأطعمة

فضیلت ایسے ہی ہے، جیسے دوسرے کھانوں پر ٹرید کی فضیلت ہوتی ہے۔'' خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الشَّياءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَاثِرِ الطَّعَامِ».

الله فوائد ومسائل: ﴿ وَمَا آرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ (يوسف ١٩٠١) ((اے نبی!) ہم نے آپ سے الله عالی نے فرمایا: ﴿ وَمَا آرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ (يوسف ١٩٠١) ((اے نبی!) ہم نے آپ سے پہلے صرف مرد ہی (رسول بنا کر) ہم ہے ہیں۔ 'اس لیے حدیث میں وہ کمال مراد ہے جوصرف وہبی نہیں بلکه اس میں کسب کا بھی حصہ ہے ' یعنی صدیقیت کا مقام ۔ گزشتہ امتوں کی عورتوں میں صدیقیت کا اعلیٰ ترین مقام حضرت مربیم فیٹا اور حضرت آسیہ بھا کو حاصل ہوا۔ امت محمد بیم میں بیمقام حضرت عائشہ بھا کو حاصل ہوا۔ ﴿ ثَرُ يَدِ، روثی کے چھوٹے چھوٹے کئڑے کر کے شور بے میں بھوکر بنایا ہوا کی قسم کا کھانا ہے۔ اس دور کے ماحول میں ہیہ بہترین ہے اور لذت کے لحاظ ہے بھی اس کے علاوہ ماحول میں ہیہ بہترین ہے اور لذت کے لحاظ ہے بھی اس کے علاوہ آسانی ہے تیار ہوجا تا ہے ' جلدی بھی ہوتا ہے اور بہت ہے وا کدکا حاصل ہے۔

(المعجم ١٥) - **بَابُ** مَسْحِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ (التحفة ١٥)

باب:١٥- کھانا کھانے کے بعد ہاتھ یو ٹچھنے کا بیان

٣٢٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيُّ، أَبُو الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَجْدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا، زَمَانَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَلِيلٌ مَا نَجِدُ الطَّعَامَ. فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ، لَمْ تَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفُّنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا. ثُمَّ نَصَلَى وَلاَ نَتَوَضَّأً.



٣٣٨٣\_أخرجه البخاري، الأطعمة، باب المنديل، ح:٥٤٥٧عن محمد بن أبي يحلي به، وهو محمد بن فليح بن سليمان.

٢٩- أبواب الأطعمة

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: غَرِيبٌ، لَيْسَ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْن سَلَمَةَ .

(المعجم ١٦) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَام (التحفة ١٦)

٣٢٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ [رِيَاح] بْن عَبِيدَةَ، عَنْ مَوْلِّي لِأَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً قَالَ: «ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُشْلِمِينَ».

٣٢٨٣- حفرت ابوسعيد ولل سے روايت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله تَالِيَّةِ جب کھانا کھاتے تھے تو فرمات هے: [اَلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي أَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَ جَعَلَنَا مُسْلِمِينَ ] ''الله كاشكر ہے جس نے ہميں كطلايا بلايااورجميس مسلمان بنايا-"

..... کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

امام ابن ماجدنے کہا: میروایت غریب ہے۔اسے

باب:١٦- کھانے سے فارغ ہوکر کیا

کہنا جاہے؟

صرف محربن سلمه نے بیان کیا ہے۔

فائدہ: ندکورہ روایت سندا ضعیف بئ تا ہم سجح احادیث میں دیگر دعائمیں ندکور ہیں ان میں ہے کوئی بھی دعا مانگی جاسکتی ہے۔ان میں سے دود عائیں درج ذیل روایات میں مروی ہیں۔

> ٣٢٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا ثَوْرُ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا، غَيْرَ مَكْفِيِّ وَلَا مُوَدَّع وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ . رَبَّنَا » .

۳۲۸ ۳ - حضرت ابوا مامه با بلی دلاننز سے روایت ہے' انھوں نے فر مایا: جب نبی ٹاٹیٹر کے سامنے موجود کھانا (فارغ بونے ير) اللها جاتاتو آب فرمات: [الحَمُدُلِلَّةِ حَمُدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا عَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّع وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْهُ رَبَّنَا] ''تمَام تَعْرَلِيْس الله ہی کے لیے ہیں'ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو'یا کیزہ ہو اوراس میں برکت دی گئی ہوٴ نہ کفایت کیا گیا ( کےمزید

٣٢٨٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الدعوات، باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، ح: ٣٤٥٧ من حديث أبي خالد به # حجاج بن أرطاة تقدم حاله، ح:٢٥٨٧،١١٢٩،٤٩٦، ومولَّى لأبي سعيد مجهول، وله طريق آخر عند أبي داود، ح: ٣٨٥٠، وفيه إسماعيل بن رياح مجهول (تقريب) و"غيره"مجهول، فالسند مظلم، وله طريق آخر عند النسائي في عمل اليوم والليلة، ح: ٢٩٠، وفيه إسماعيل بن(أبي) إدريس، وهو مجهول(تقريب) والسند إليه ضعيف، وحسن الحافظ ابن حجر أحد طرقه.

٣٢٨٤\_ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه، ح:٥٥٨ من حديث ثور به.



٢٩- أبواب الأطعمة

کی ضرورت ندرہے)' نہ بہآ خری کھانا ہے نداس سے بے نیازی ہوسکتی ہےاہے ہمارے رب!''

🌋 فوائدومسائل: ۞اس دعا کا ترجمہ رہجی ہوسکتا ہے:'' ہتعریف کافی نہیں بھی گئی(کیونکہ انسان کما حقہ حمرکر ہی نہیں سکتا) نہ چھوڑی گئی (بلکہ بیچر وشکرمسلسل ہے کیونکدرب کی نعتیں مسلسل حاصل ہورہی ہیں) نداس تعریف سے بے نیازی ہوسکتی ہے ( کیونکہ حاصل نعمتوں کو قائم رکھنے کے لیے اور مزید نعمتوں کے حصول کے لیے بندے کو حمد وشکر کی ضرورت رہتی ہے۔)' ﴿ کھانے کے آخر میں بید عامیرُ هنامتحب ہے۔

۳۲۸۵-حضرت معاذبن انس جهنی ٹانٹؤ سے روایت ہے' نبی تاثیر نے فرمایا:''جس شخص نے کھانا کھا کریہ وعايرهي: وَأَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطُعَمَنِي هَٰذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوُلِ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ ]" مِرْتُم كَى تَعْرِيف الله ہی کے لیے جس نے بہ ( کھانا) مجھے کھلایا اور مجھے بیہ ( کھانا) عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری سسی قوت کے۔''اس کے گزشتہ (تمام) گناہ معاف

٣٢٨٥- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ سَهْل بْن مُعَاذِ بْن أَنَس الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَن 498 مَنْ أَكُلَ طَعَاماً فَقَالَ: «مَنْ أَكُلَ طَعَاماً فَقَالَ: َ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هٰذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْر حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ کرویے جاتے ہیں۔'' مِنْ ذَنْبهِ ۗ .

🗯 فوائد ومسائل: ۞ الله کی نعت براس کاشکراوا کرنابہت بڑی نیکی ہے۔ ۞شکر گناہوں کی معافی کا باعث ہے۔ ۞ رزق کےحصول کے لیےاگر چہ ایک حد تک انسان بھی کوشش ادر تدبیر سے کام لیتا ہے تاہم اس کوشش کو کا مراب کرنا اور تدبیر بھھانا بھی اللہ ہی کافضل ہے اوراس کی توفیق ہے ہے۔

(المعجم ١٧) - بَابُ الإِجْتِمَاع عَلَى باب: ١٥- ل كركهانا كهائيان الطُّعَام (التحفة ١٧)

٣٢٨٦ - حضرت وحشى بن حرب الأثنة سے روایت

٣٢٨٦- حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عَمَّار،

٣٢٨٠\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، اللباس، باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا، ح: ٤٠٢٣ من حديث سعيد بن أبي أيوب به، وقال الترمذي "حسن غريب"، ح: ٣٤٥٨، وحسنه الحافظ ابن حجر، وصححه الحاكم: ٤/ ١٩٣، ١٩٣، وتعقبه الذهبي، وتعقبه مرجوح.

٣٢٨٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في الاجتماع على الطعام، ح: ٣٧٦٤ من حديث الوليد به، وتقدم، ح: ٢٥٥، ولم يصرح بالسماع المسلسل \* وحرب بن وحشي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال البزار: 4



كھانوں ہے متعلق احكام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة

بَاّحِ ، ہے صحابہ فنائق نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم حَدَّنَا کھانا کھاتے ہیں تو سرنہیں ہوتے آپ نے فرمایا: ہے عَنْ ''شایدتم لوگ الگ الگ کھاتے ہو؟'' انھوں نے کہا: الْوا: بَی ہاں۔ آپ عَلِیْم نے فرمایا:''مل کرکھانا کھایا کرواور قال: اس پر اللہ کا نام لؤ تمھارے لیے اس میں برکت نَعَمْ مَ ہوجائے گ۔''

وَدَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيٍّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ. قَالَ: «فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَمَرِّقِينَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ».

کی فرائد ومسائل: ① فرکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اے حسن قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اے حسن قرار دیا ہے البذا فدکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بنا پر قابل عمل ہے۔ مزید تفسیل کے لیے دیکھے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد: ۲۸۲/۲۵) والصحیحة للألبانی وقب معمل کر کا کی مسائل الگ کھانا بھی جائز ہے۔ ارشادیاری تعالی ہے: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُدَاحٌ اَنْ تَاكُولُوا جَعِيعًا اَو اَشْتَاتًا ﴾ (النور ۱۱:۲۳) "متم پرکوئی گناہ نہیں کہ تم مل کر کھاؤیا الگ الگ ۔ " بسبہ الله یو صابحی برکت کا باعث ہے۔

مَّ الْخَسَّنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا

سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَاعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ

قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كُلُوا

جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا . فَإِنَّالْبَرَكَةَ مَعَالْجَمَاعَةِ ٥ .

۳۲۸۷ - حفرت عمر بن خطاب ٹٹٹٹا سے روایت ہے رسول اللہ ٹلٹٹا نے فر مایا:''مل کر کھاؤ' الگ الگ نہ کھاؤ کیونکہ برکت جماعت (اوراجماعیت) کے ساتھ

٣٢٨٧\_[حسن] تقدم ح: ٣٢٥٥، وهذا طرف منه.



٢٩- أبواب الأطعمة

باب: ۱۸- کھانے کی چیز میں پھونک مارنا

(المعجم ١٨) - **بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ** (التحفة ١٨)

۳۲۸۸ - حضرت عبدالله بن عباس بی الله سے روایت عبار انھوں نے فرمایا: رسول الله تاثیق کھانے پینے کی چیز میں پھو تک نہیں مارتے تھے اور برتن میں سانس نہیں لیتے تھے۔ ٣٢٨٨ - حَلَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَلَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَلَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِكْنَ عَبْسٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْفُخُ فِي طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ.

وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِلَاءِ.

خلف فوائد و مسائل: ﴿ به حدیث صحیح ب که' رسول الله تالیق نے برتن میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔''
(دیکھے سنن ابن ماج مدیث ۳۲۹۹) ﴿ حضرت ابوسعید ٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله تالیق نے بینے کی چیز میں
پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے کہا: اگر برتن میں کوئی نالیندیدہ چیز ( توکا وغیرہ) نظر آ جائے تو؟
آپ نے فرمایا:'' اسے اغریل دو۔'' (تھوڑ اسا پائی انڈیل دوتا کہ وہ بھی فکل جائے ) اس نے کہا: میں ایک سائس
سے (بیتا ہوں تو) سیز میں ہوتا فرمایا:' بیالے کومنہ سے بٹالیا کرو۔' (جامع الترمذي الأشربة باب ماجعاء
فی سحر اهیة النفع فی الشراب محدیث: ۱۸۸۷) اس سے معلوم ہوا کہ برتن کومنہ سے بٹا کرسائس لینا جا ہے۔

(المعجم ١٩) - **بَاب**: إِذَا أَتَاهُ خَادِمُهُ بطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلُهُ مِنْهُ (التحفة ١٩)

باب: ۱۹- جب خادم کھانالائے تو اس کھانے میں سے اسے بھی کچھ کھانا دینا چاہیے

٣٢٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْدٍ: حَدَّثَنَا إَسِي : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيِي : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَيِي خَالِدِ عَنْ أَبِيهِ . سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ

۳۲۸۹ - حضرت ابو ہریرہ واٹنؤ سے روایت ہے رسول اللہ طلط نے فرمایا: ''جب کسی کے پاس اس کا خادم اس کا کھانا کے کرآئے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ (خادم) اس (مالک) کے

٣٢٨٨\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الأشربة، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، ح:٣٧٦٨ من حديث عبدالكريم المجزري به بألفاظ أخرى، وقال الترمذي 'حسن صحيح'، ح:١٨٨٨، وللحديث شواهد كثيرة جدًا. ٣٢٨٩\_[صحيح] أخرجه الترمذي، الأطعمة، باب ماجاء في الأكل مع المملوك والعبال، ح:١٨٥٣ من حديث إسماعيل به، وقال: 'حسن صحيح' \* إسماعيل عنعن، تقدم ح:١٦١٢، ورواه عنه يحيى بن سعيد القطان، ولحديث شواهد كثيرة، انظر الحديث الأتي.



٢٩ - أبواب الأطعمة..

ساتھ کھائے۔اگرایسے نہیں کرسکتا تواہے اس میں ہے کچھ ( کھانا) دے دے۔'' بِطَعَامِهِ، فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ. فَإِنْ أَلِي، فَلْيُنَاوِلُهُ مِنْهُ».

۳۲۹۰ - حفرت ابوہریرہ التاظ کے روایت ہے ،
رمول اللہ طالع نے فرمایا: ''جب کس کا غلام اسے کھانا
پیش کرے جس کی (تیاری کی) مشقت اور (اس کے
لیے آگ کی) حرارت اس نے برواشت کی ہوا ا بلاکرا پے ساتھ کھلائے۔ اگریہ نہ کر سکے تو ایک لقمہ لے
کراس کے ہاتھ میں رکھ دے۔'' ٣٢٩٠ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّاهِ الْمِصْرِيُّ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ الْمُصْرِيُّ: أَنْبَأْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَحِدُكُمْ قَرَّبَ إِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَاماً قَدْ كَفَاهُ عَدْكُمُ مُ وَحَرَّهُ، فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ. فَإِنْ لَمْ يَعْعُلْ، فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ. فَإِنْ لَمْ يَعْعُلْ، فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ. فَإِنْ لَمْ يَعْعُلْ، فَلْيَأْكُلُ مَعَهُ. فَإِنْ لَمْ يَعْعُلْهَا فِي يَدِهِ ».

۳۲۹-حضرت عبدالله بن مسعود ولائلاً ہو روایت بخشو سے روایت ہے ورایت ہے رسول الله طاقیق نے فرمایا: '' جب تم میں سے کسی کا افادم اس کا کھانا لائے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے یا اسے تھوڑا سا کھانا دے دے کیونکہ اس نے اس کی گری اور دھواں برواشت کیا ہے۔''

٣٢٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
الْهَجَرِيُّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا جَاءَ خَادِمُ
أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، أَوْ لِيُنَاوِلُهُ
مِنْهُ. فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلِي حَرَّهُ وَدُخَانَهُ".

فوائد ومسائل: ﴿ فادم اورنوکر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ﴿ اگر کوئی فاص کھانا تیا ہوتو نوکر اور ملازم کو بھی گنجائش کے مطابق دیا جائے تا کہ اس کے دل میں حسرت ندر ہے۔ اس سے اس کے دل میں الک کی محبت اور عزت وعظمت بڑھے گئ نیز الیا کرنے سے اس کے دل میں اپ ما لک کا محبت اور عزت وعظمت بڑھے گئ نیز الیا کرنے سے اس کے دل میں اپ ما لک کا مال وغیرہ چوری کرنے کی خواہش بھی پیدائیں ہوگ۔ ﴿ فَیَكُمْرِی کَ ما لک کو چاہیے کہ پیداوار میں سے پھونہ کچھ ملاز میں کو بھی ملاز مین کو بھی متنے کے طور پر دے۔ ﴿ ملازم کو تخواہ کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ حسن سلوک کے طور پر دیا وقت ان کے جذبات اور حالات کا کھاظ رکھنا چاہیے نیز مالک کوان کی خوثی جائے۔ ﴿ ملاز مِن کے کما لائم کوان کی خوثی



٣٢٩٠ [إسناده صحيح] \* جعفر بن ربيعة تابعه أبوالزناد عند أحمد: ٢/ ٢٤٥، وللحديث طرق أخرى عند البخاري، ومسلم وغيرهما.

٣٧٩١\_[صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ٣٨٨، ٤٤٦ من حديث إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري به، وتقدم ح:٧٧٧، والحديث السابق شاهد له .

٢٩ - أبواب الأطعمة

اورغمی میںشریک ہونا جا ہیے۔

(المعجم ٢٠) - بَابُ الْأَكْلِ عَلَى الْخُوانِ وَالسُّفْرَةِ (التحفة ٢٠)

٣٢٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ ابْنِ أَبِي الْفُرَاتِ الْإِشْكَافِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانِ، وَلَا فِي سُكُرَّجَةٍ. قَالَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَر .

۳۲۹۲ - حضرت انس بن ما لک ڈاٹنڈ سے روایت ہے انھوں نے فر ماما: نبی مُثَلِیم نے مجھی میز بررکھ کر کھانا نہیں کھایا' اور نیطشتری اور تھالی میں ۔ قیادہ ڈٹٹ نے کہا: پھرلوگ ئس چیز پررکھ کر کھانا کھاتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: دسترخوان پر ـ

باب: ۲۰ – میز اور دستر خوان بر کھانا کھانے ۔

كابيان

🌋 فوائد ومسائل: ① مولانا عبدالتي الت سنن ابن ماجه كے حاشيه إنسام المحاجه ميں خوان كے بارے میں لکھتے ہیں:''اس بررکھ کر کھانا دولت مندوں اور متنبروں کی عادت ہے تا کہ نھیں کھانا کھاتے وقت جھکنے یا سر جھکانے کی ضرورت نہ پڑے۔''اس لیے اس کا ترجمہ چھوٹی میزیا تیائی وغیرہ کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ سُكُرِّ جَه جھوٹی پلیٹ یا تھالی اور رکالی وغیرہ کو کہتے ہیں جس میں چٹنی وغیرہ رکھی جاتی ہے۔ بیلنت پیندی اور عیش پریتی کا مظہر ہے۔ رسول اللّٰہ ﷺ کا کھانا سادہ اور زود بھنم ہوتا تھا'اس لیے چٹنی وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تقی ۔ ﴿ سُفَهِ ه (وسترخوان) ہے مرادوہ کپڑے یا چیڑے کا نکڑا ہے جسے بچھا کراس پرکھانارکھا جاتا ہے۔اہل عرب اب بھی میز کری استعال کرنے کے بجائے زمین پر دستر خوان بچھا کر کھانا کھانے کے عادی ہیں۔

۳۲۹۳ - حضرت انس ٹاٹیؤ سے روایت ہے انھوں کھانا کھاتے نہیں ویکھاحتی کہ آپ انتقال فرما گئے۔

٣٢٩٣– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ ﴿ فَوْمِايا: مِنْ فَرْمُولَ اللّه عَيْمُ كُومِهِم مِيز يررَهُ كر أَبِي عَرُوبَةَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكُلَ عَلَى خِوَانِ، حَتَّى مَاتَ .



٣٢٩٣\_أخرجه البخاري، الأطعمة، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، ح: ٥٣٨٦ من حديث معاذ

٣٢٩٣\_أخرجه البخاري، الرقاق، باب فضل الفقر، ح: • ٦٤٥ من حديث ابن أبي عروبة به .

كعانون ہے متعلق احكام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة

(المعجم ٢١) - **بَابُ ا**لنَّهْيِ أَنْ يُّقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ، وَأَنْ يَكُفَّ يَدَهُ حَتَّى يَقُرُغَ الْقَوْمُ (التحفة ٢١)

٣٢٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكُوانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِم عَنْ مُنيرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكْحُولٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُرْفَعَ.

٣٢٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: أَنْبَأَنَا عُبُدُ اللهِ: أَنْبَأَنَا عُبُدُ اللهِ: أَنْبَأَنَا عُبُدُالأَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرُفَعُ يَتُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَتُومُ وَإِنْ شَبِعَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْمَائِدَةُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ، وَإِنْ شَبِعَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ، وَلَيْعَلِرْ. فَإِنْ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ. وَعَلَى اللهَ عَلَى الطَّعَامِ حَاجَةً».

(المعجم ۲۲) - بَابُ مَنْ بَاتَ وَفِي يَلِهِ رِيْحُ غَمَر (التحفة ۲۲)

باب:۲۱-کھانااٹھائے جانے سے پہلے اٹھنا' اورلوگوں کے فارغ ہونے سے پہلے ہاتھ روک لینے کی ممانعت کا بیان

۳۲۹۳- حضرت عائشہ بھا سے روایت ہے رسول اللہ ٹائیم نے کھانا اٹھائے جانے سے پہلے اٹھنے سے منع فرمایا۔

۳۲۹۵ - حفرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے رسول الله علی آئی فی آدی (فارغ ہوکر) ندا شخص کی ان کا دیا جائے تو کوئی آدی (فارغ ہوکر) ندا شخص حتی کہ دستر خوان اٹھایا جائے۔ اور اپنا ہاتھ ندرو کے اگر چہسیر ہوگیا ہوتی کہ لوگ فارغ ہوجائیں۔ اور (اگر اے ضرورت نہ ہوتو) چاہیے کہ (اپنا) عذر بیان کر دے) ، کیونکہ آدی (ہاتھ روک کر) اپنے ساتھی کو شرمندہ کردیتا ہے اور وہ بھی (شرم کی وجہ سے) ہاتھ روک لیتا ہے۔ ممکن ہے اے ابھی کھانے کی (مزید) ضرورت ہو۔"

باب:۲۲-ہاتھ میں (کھانے کی) چکنائی کی بوہوتو (بغیر ہاتھ دھوئے) سوجانا (منع ہے)



٣٢٩٤ــ[إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري & الوليد عنعن، وتقدم، ح: ٢٥٥، ومنير ضعيف (تقريب)، ومكحول عن عائشة: منقطم، كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال: ٤/ ١٩٣. .

٣٢٩٠ [ضعيف] تقدم -: ٣٢٧٣.

كعانول سے متعلق احكام ومسائل

٣٢٩٦ - حفرت فاطمه بينت رسول الله تليلاً سے روايت بئے رسول الله تلیلائے فرمایا: "اس آ دمی کو صرف خود ہی کو ملامت کرنی جا ہے جو اس حال میں

رات گزارتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بوہو۔''

٢٩ - أبواب الأطعمة

٣٢٩٦ - حَلَّثْنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ: حَلَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيمِ الْجَمَّالُ: حَلَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أُمُّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ أُمَّةِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: قَالَ نَفْسَهُ. يَبِيتُ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرِ".

٣٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
الْمُخْتَارِ: حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ،
مَا أَ مِن مَا أَ مُ مُنَاتًة مَن اللَّهِ عَلَيْكُ

504 ﴾ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ قَالَ: ﴿إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَفِي يَدِهِ رَيْحُ غَمَرٍ،

فَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ».

۳۲۹۷- حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹوسے روایت ہے نبی الکھیے نے فر مایا: 'اگر کو کی شخص اس حال بیں سوگیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی کی بوتھی اور اس نے ہاتھ نہیں دھویا تھا' پھر اسے کوئی تکلیف پہنچہ گئی تو وہ اپنے سواکسی کو ملامت نہ کرے۔''

کلی فوائد ومسائل: ﴿ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے چاہییں۔ ﴿ تَّی والا کھانا یا مشائی وغیرہ کھا کر بغیر ہاتھ دھوئے سونا منع ہے۔ ﴿ اس ممانعت میں سی حکمت ہے کہ چکنائی کی بوکی وجہ سے چیو نئیاں بستر پر آسکتی ہیں ان سے سونے والے کو نقصان یا تکلیف ویٹینے کا خطرہ ہے۔ بعض اوقات چوہا وغیرہ بھی کاٹ لیتا ہے جو خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔ ﴿ روز مرہ معاملات میں ایسے کاموں سے پر ہیز کرنا چاہیے جن سے نقصان کا خطرہ ہو۔

باب:۲۳-کھانا کھانے کی پیش کش کرنا

(المعجم ٢٣) - **بَابُ** عَرْضِ الطَّعَامِ (التحفة ٢٣)

٣٩٩٣\_[صحيح] \* جبارة تقدم حاله، ح: ٧٤٠، ولهذا الطريق سنده ضعيف جدًا، والحديث الآني شاهد له. ٣٢٩٧\_[صحيح] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في غسل اليد من الطعام، ح: ٣٨٥٢ من حديث سهيل به، وهو في جزءه، ح: ٣٣، وصححه ابن حبان، ح: ١٣٥٤، وللحديث ألوان عند الترمذي، ح: ١٨٦٥، ١٨٩٥، والحاكم: ٤/ ١٢٧ وغيرهما، ولا تزيده إلا قوةً.



٢٩ - أبواب الأطعمة ...

٣٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: أَتِيَ النَّبِيُ يَتَنِيدٌ فَقَالَتْ: أَتِي النَّبِيُ يَتَنِيدٌ فَقَالَتْ: لَا يَشْمَهِي فَقَالَنْ: لَا تَخْمُوضَ عَلَيْنَا. فَقُلْنَا: لَا يَشْمَهِي فَقَالَ: لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِباً».

۳۲۹۸- حفرت اساء بنت بزید انصاریہ گائیا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی طافیا کی خدمت میں کھانے حاضر کیا عمیار آپ نے ہمیں کھانے کی پیش ش کی ہیں شرک ہوک نہیں ہے۔) آپ نے فرمایا: ''مھوک اور جھوٹ کو اکٹھانہ کیا کرو۔''

كھانوں ہے متعلق احكام ومسائل

کے فوائد ومسائل: ﴿ کھانا کھائے وقت موجود افراد کو کھانے کی چیش کش کرنا اچھی عادت ہے۔ ﴿ کھانے کی چیش کش قبول نہ کرنے میں تکلف نہیں کرنا چاہے۔ ﴿ بھوک نہ بوتو ایس چیش کش قبول نہ کرنے میں حرج نہیں شکر بیاداکر دیا چاہیے تاہم بہتر ہے کہ ایک دو لقے لے لیے جائیں۔ ﴿ جھوت تکلف کے موقع پر بھی اچھانہیں۔ معذرت کے لیے کوئی اور مناسب انداز اختیار کرلیا جائے۔

٣٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هَلِالِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ - رَجُلِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ - فَالَدُ تَنْ فَقَالَ: قَالَ: قَلْكَ: قَقَالَ: قَلْلَ: قَلْدُ فَقَالَ: قَلْمُ فَقُدُ أَنْ فَقَالَ: قَلْمُ فَقَالَ: قَلْمُ فَقَالَ: قَلْمُ فَعَلَى مَا فِحُمْ فَعَامٍ رَسُولِ اللهِ فَهْمِي هَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامٍ رَسُولِ اللهِ

فوائد ومسائل: ① اس روایت کے راوی وہ حضرت انس بن مالک ڈٹٹ نہیں جو رسول اللہ ٹٹٹٹ کے فائد وائٹ کیا گئے کہ فادم خاص اور حضرت اسلیم ٹٹٹ کے بیٹے تھے بلکہ بیا کیا اور صحابی ہیں اس لیے راوی نے وضاحت کر دی کہ ان کا تعلق بنوعبدالا مبل کے قبیلے ہے ہے۔ ④ روزے دار کواگر کھانے کی وعوت دی جائے تو نفل روزہ چھوڑ کر

٣٢٩هـ [ استاده حسن ] أخرجه أحمد: ٦/ ٤٥٣ عن وكيع به، ورواه سفيان بن عبينة، والحميدي بتحقيقي: ٣٦٩، وشعيب عن ابن أبي حسين به، أحمد: ٥٨/٦ \* وشهر تقدم حاله، ح: ١٤٩٦، والحديث حسنه البوصيري، وله شاهد عند أحمد وغيره من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها.

**٣٢٩٩\_[حسن]** تقدم، ح: ١٦٦٧.



٢٩ - أبواب الأطعمة

دعوت قبول کرلینا بہتر ہے تاہم روزہ کمل کرنا بھی جائز ہے۔ ﴿ اگر کھانے کی دعوت دینے پر دوسرافخض معذرت کر لے تو زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿ رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ کھانا ایک عظیم شرف ہے۔ جس کے چھوٹ جانے پر صحافی کو بعد ہیں افسوس ہوا کیونکہ روزہ تو بعد ہیں بھی رکھا جاسکتا تھا۔ دوسرے علاقے ہیں رہائش پذیر ہونے کی وجہ ہے آٹھیں دوبارہ ایسا موقع نہیں ملاکہ بیشرف حاصل کرسکیں۔

باب:۲۴-مسجد میں کھانا کھانے کا بیان (المعجم ٢٤) - بَابُ الْأَكْلِ فِي الْمَسْجِدِ (التحفة ٢٤)

۳۳۰۰-حضرت عبدالله بن حارث بن جزء ذبیدی خانئ ہے روایت ہے انھول نے فرمایا: ہم لوگ رسول الله عَلَیْم کے زمانۂ مبارک میں مسجد میں گوشت روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ ٣٣٠٠ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمْيِدِ بْنِ كَاسِب، وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْلِى، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَطْرَمِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ الْخَرْرِثِ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ اللهِ بَنْ الْحَارِثِ اللهِ بَنْ الْحَارِثِ اللهِ يَقُولُ: كُنَا نَاكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَقُولُ: كُنَا نَاكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَقَلِقُ فِي الْمَسْجِدِ، الْخُبْرَ وَاللَّحْمَ.

506

فوا کدومسائل: ١٥ مسجد مين کھانا پينا جائز ہے ليكن اسے عادت نہيں بنانا چاہيے۔ ﴿ مسجد مِين کھانا کھاتے وقت مسجد كى صفائى كاخيال ركھنا چاہيے۔ کھانے كى چيز فرش جَنائى اور قالين وغير و پرندگرنے دى جائے۔

باب:٢٥- كفڙے ہوكر كھانے كابيان

(المعجم ٢٥) - **بَابُ ا**لْأَكْلِ قَائِمًا

ا ۳۳۰۰ - حضرت عبدالله بن عمر طالبات روایت بے انھوں نے فرمایا: ہم رسول الله تاکیا کے زمانے میں

ا الطول نے فرمایا: ہم رسول اللہ تاہیم نے رماعے ملک علتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے ہوکر پانی کی لیا

٣٣٠١ حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

• ٣٣٠- [إسناده صحيح] وقال البوصيري: " لهذا إسناد حسن " .

٣٣٠١\_ [صحيح] أخرجه الترمذي، الأشربة، باب ماجاء في الرخصة في الشرب قائمًا، ح: ١٨٨٠ عن أبي السائب سلم به، وقال: "حسن صحيح غريب"، وصححه ابن حبان(موارد)، ح:١٣٦٩ \* وحفص بن غياث صرح بالسماع عنده، ورواه عمران بن حدير عن أبي البزري يزيد بن عطارد عن ابن عمر به، أحمد: ٢٩٠٢٤،١٢/

٢٩- أبواب الأطعمة - كمانون مع تعلق احكام ومسائل

قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَأْكُلُ ﴿ كُرِيْ تِصْرِ وَنَحْنُ نَمْشِي. وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ.

(المعجم ٢٦) - بَابُ الدُّبَّاءِ (التحفة ٢٦)

٣٣٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: أَنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُحِبُّ الْقَرْعَ.

٣٣٠٣ - حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: بَعَثَتْ مَعِيَ أُمُّ سُلَيْم، يِمِكْتَلٍ فِيهِ
رُطَبٌ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَلَمْ أَجِدْهُ.
وَخَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلًى لَهُ. دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ

باب:۲۶- کدو کا بیان

٣٣٠٠٢ - حفرت انس را الله عند روايت ب أنهول نے فرمایا: نبی نافیاً كدو پسند فرماتے تھے۔

۳۳۰۳-حفرت انس بالقائد روایت بے انھوں
نے فرمایا: میری والدہ ام سلیم بھا نے میرے ہاتھ
کھوروں کا ایک ٹوکرا رسول اللہ باللہ کا کی خدمت میں
بھجا۔ آپ جھے (گھریں) ند لے۔ آپ قریب بی اپنے
ایک آزاد کردہ غلام کے ہاں تشریف لے گئے تھے۔

٣٠٠٢ـ [صحيح] \* عبيدة، تابعه عبدالله بن بكر، أحمد: ٣/ ٢٦٤، وحميد، تابعه ثابت، أيضًا، ص: ١٧٤.



٣٣٠٣ـ [صحيح] أخرجه أحمد:٣٠/٨٠١ عن محمد بن أبي عدي به، وصححه البوصيري، وله شاهد عند البخاري، ح:٢٠٩٢، ومسلم، ح:٢٠٤١ وغيرهما.

كعانون سيمتعلق احكام ومسائل

٢٩ - أبواب الأطعمة

اس نے آپ کو دعوت دی تھی اور نبی نگاٹی کے لیے کھانا رہے تھے۔آپ نے مجھے بھی اینے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ان صاحب نے کدواور گوشت ڈال کر ٹرید بنا رکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی ٹاٹیٹا کو کدواجھا لگتا ہے تو میں اس ( کدو) کے مکڑے (برتن کے اطراف میں ہے) جمع کرکے آپ کے قریب کرنے لگا۔ جب ہم لوگوں نے کھا نا کھالیا تو آپ واپس گھر تشریف لے گئے۔ میں نے (کھجوروں کا) ٹوکرا آپ النظام كے سامنے ركھ دیا۔ آپ نے تھجوریں كھانا اورتقسيم کرنا شروع کردیں حتی کہ فتم کر کے فارغ ہو گئے۔

طَعَاماً. فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ. قَالَ: فَدَعَانِي لِآكُلَ مَعَهُ. قَالَ: وَصَنَعَ نُرِيدَةً بِلَحْم تياركيا تقاريس عاضر ضدمت بواتو آپ كهانا تناول فرما وَقَرْعٍ. قَالَ: فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ. قَالَ:ً فَجَعَّلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيهِ مِنْهُ. فَلَمَّا طَعِمْنَا مِنْهُ رَجَعَ إِلَى مَنْزلِهِ. وَوَضَعْتُ الْمِكْتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ، حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرهِ .

الله فوائد ومساكل: (1) اس غلام كا بيشرورزي تقار (صحيح البخاري؛ الأطعمة؛ باب المرق؛ حديث: ۵۴۳۷) ۱۱ ابل عرب گوشت کو لمیے کلؤوں میں کاٹ کرخٹک کرلیتے ہیں اور بعد میں حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں۔اے قدید کتے ہیں۔ یہ گوشت ای قسم کا تھا۔ (حوالہ ذکورہ بالا) اس سالن کے ساتھ ٹرید بنانے کے لیے چوکے آئے کی روئی پیش کی گئی تھی۔ (صحیح البخاري' الأطعمة' باب من ناول أوقدّم إلى صاحبه على المائدة شيئا حديث: ٥٣٣٩) ﴿ كم ورج والح آوي كي دعوت بهي قبول كرني عاي- فاوم کے ساتھ مل کر کھانے میں تواضع کا اظہار اور فخر و تکبر سے اجتناب ہے اس لیے بدایک اچھی عادت ہے۔ 🖰 استاد اور بزرگ کی پیند اور ناپیند کا خیال رکھنا بھی اچھے اخلاق میں شائل ہے۔ 🕲 ہدید بینا اور قبول کر نامتحن ہے۔ ﴿ ہدیة بول کر کے دوسروں کو دیا جاسکتا ہے۔

٣٣٠٠ - حضرت حكيم بن جابر رفظف اين والد (حضرت حابر بن طارق آحمسی ڈاٹنڈ) ہے روایت کرتے

٣٣٠٤- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ مِين انھوں نے فرمایا: میں نبی تَنْظُمُ کے گھر میں واض

٣٣٠٤ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٥٢/٤ عن وكيع به، وصححه الحافظ في الإصابة:١/٢١٢، والبوصيري، وأخرجه الترمذي في الشمائل، ح:١٥٢، والنساني في الكبرى، ح:٦٦٦٥ من حديث ابن أبي خالد به، وتقدم ح: ١٦١٢، والم جد تصريح سماعه.



۲۹ **- أبواب الأطعمة \_\_\_\_\_\_** كلانول سيمتعلق احكام ومسائل

عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي بَيْتِهِ، وَعِنْدَهُ هٰذِهِ الدُّبَّاءُ. بوا-اورآپ كے پاس كدوتها مِس نے كها: يديا چيز فَقُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ هٰذَا؟ قَالَ: «هٰذَا الْقَرْعُ. ج؟ آپ نے فرمایا: 'نیقرعُ جُ يد كدو ہے - ہم اس هُوَ الدُّبَّاءُ. نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا».

(المعجم ۲۷) - بَابُ اللَّحْم (التحفة ۲۷)

٣٣٠٥ - حَلَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدُّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ صَالِحٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءِ الْجَزَرِيُّ: حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُهَيَّيُّ، عَنْ عَمْهِ أَبِي مَشْجَعَةً، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: عَمْهِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيِّدُ طَعَامٍ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ اللَّهُ فَيَا اللَّهُ الْمَلْوَلُهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ الْمُنْعَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

٣٣٠٦ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح: حَدَّثَنِي مُلْيَمَانُ بْنُ عَطَاءِ الْجَزَرِيُّ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَهُ بْنُ عَلْدِاللهِ الْجُورِيُّ: حَدَّثَنَا مَسْلَمَهُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ، عَنْ عَمْدِاللهِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَمْهِ أَبِي مَشْجَعَةَ، عَنْ

باب: ٢٤- گوشت كابيان

ہ۔۳۳۰۵ حضرت ابودرداء ٹائٹؤ سے روایت ہے ۔ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: 'دگوشت دنیا والوں کے اور جنب والوں کے کھانو ل کا سردار ہے۔''

9 3

۳۳۰۹ - حضرت ابودرداء ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ناٹیڈ کو جب بھی گوشت کی دعوت دی گئ آپ نے خدمت آپ کی خدمت میں گوشت بطور ہدیدیش کیا گیا اُل آپ نے قبول فرمایا۔

٣٣٠ه\_[إسناده ضعيف جداً] أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: ٢/ ٣٠٧ من حديث يحيى به، ورواه من حديث ربعة بن كعب أيضًا، وقال: \* مذان حديثان لا يصحان \* \*سليمان منكر الحديث (تقريب)، وفيه علتان غيره.

٣٣٠٦ [إسناده ضعيف جداً] انظر الحديث السابق.

۔۔ کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

باب: ۲۸-سب سے عمرہ گوشت

٢٠٣٠- حضرت ابو مريره اللظ سے روايت ب

میں گوشت لایا گیا۔ آپ کو (اس میں سے ) ذراع (وی)

كا كوشت پيش كيا كيا جوآ بكوبهت بسند تها-آب نے

اس میں ہے دانتوں ہے نوچ کر کھایا۔

٢٩- أبواب الأطعمة.

أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَا دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى لَحْمٍ قَطُّ، إِلَّا أَجَابَ، وَلَا أُهْدِيَ لَهُ لَحْمٌ قَطُّ، إِلَّا قَبِلَهُ.

(المعجم ۲۸) - **بَابُ** أَطَايِبِ اللَّحْمِ (التحفة ۲۸)

٣٣٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ : ح : وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَلِيُّ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي رُسُولُ اللهِ ﷺ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ : أُتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ،

510 أَنَّ يَوْمِ، بِلَحْمِ. فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، (وَكَانَتْ تُعْجِيُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا.

علامہ فوائد ومسائل: ﴿ وَرَاعَ (وَتَى ) ہے مراد بکرے کی انگی ٹائلوں کا تھنے سے پائے تک کا حصہ ہے۔ علامہ وحید الزمان نے اس کی خوب اچھی تعبیر کی ہے کینی گوڈی کا گوشت۔ ﴿ گوشت کوچھری سے کاٹ کر کھانے کے بجائے وانتوں سے نوچ کر کھانا زیادہ مفید ہے۔

٣٣٠٨- حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُوبِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ مِسْعَرٍ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ فَهْمٍ [قَالَ:] - وَأَظُنُهُ يُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الرَّبْيْرِ، وَقَدْ نَحَرَ لَهُمْ

۸-۳۳۰ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار (بن ابی طالب) و الله نے حضرت عبداللہ بن زبیر والله کو بیہ حدیث سائی جب کہ انھوں نے لوگوں کے لیے ایک اون نے زبح کیا تھا کہ انھوں نے رسول اللہ واللہ اس وقت بیر ارشاد مبارک سنا جب صحابہ کرام جہائی

٣٣٠٨ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢٠٤٠/٢٠٣/١ عن يحيى بن سعيد به، وهو في شمائل الترمذي، ح: ١٦٢٠، والسنن الكبرى للنسائي، ح: ٦٦٥٧، وصمحمه الحاكم: ١١١/٤، والذهبي على محمد بن عبدالله بن أبي رافع الفهمي أبو حميد وثقه الحاكم، والذهبي بتصحيح حديثه.



٢٩-أبواب الأطعمة. ...

جَزُورًا أَوْ بَعِيرًا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَالْقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّحْمَ، يَقُولُ: «أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ».

٣٣٠٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ شَاةً سَمِيطًا، حَتُّى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(المعجم ٢٩) - بَابُ الشُّواءِ (التحفة ٢٩)

۳۳۰۹- حفرت انس بن مالك ثانيًّا سے روایت بے انھوں نے فرمایا: میں نہیں جانتا کہ رسول الله ظافیم نے بھی سالم بھنی ہوئی بکری دیکھی ہویہاں تک کہ آپ الله عزوجل کے پاس چلے گئے۔

باب:٢٩- بھنے ہوئے گوشت کا بیان

رسول الله طاقيم كو كوشت بيش كررب تھے۔ ( كھانا

کھاتے وفت ہر صحالی عمدہ عمدہ گوشت نبی اٹھیا کو پیش

کرر ہاتھا کہ بہتناول فر مائیں' بہکڑالیں' بہزیادہ اچھاہے' تب) آپ نظیم فرمارہے تھے:"سب سے عمرہ گوشت

یشت کا گوشت ہوتا ہے۔''

کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

🎎 فوائدومسائل: ① ني أكرم ﷺ كهانے ميں تكلف سے كامنييں ليتے تھے جوسادہ كھاناميسر ہوتا' تناول فرماليتے تھے۔ ﴿ بِهِنا بُوا كُوشت كھانا جائز ئے جيسے حديث: ٣٣١١ ميں آربا ہے ﴿ شِوَاء سے مرادوه كوشت ہے جو پھروں کو گرم کر کے ان پر رکھا جا تا ہے جس سے وہ بھن کر کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔

> ٣٣١٠- حَدَّثْنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس: إُحَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْم عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ إِقَالَ: مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ. وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طُنْفُسَةٌ..

۳۳۱۰ - حضرت انس بن مالك الله التي روايت بے انھوں نے فرمایا: رسول الله علی کے سامنے سے لبھی بچا ہوا بھنا گوشت نہیں اٹھایا گیا۔ (ساتھ کھانے والے اصحاب ہوتے تھے۔ گوشت اتنا ہی ہوتا تھا جواس وقت کھالیا جائے۔) اور ند بھی آپ کے ساتھ جھانے کے لیے قالین اور غالیجہ نے جایا گیا ( کہ جہاں تشریف رکھنا جا ہیں' اس برتشریف رکھیں' بلکہ ونت برجیسا بچھونا

٣٣٠٩\_أخرجه البخاري، الرقاق، باب:كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا؟، ح:٦٤٥٧ من حديث همام به، وسيأتي ح: ٣٣٣٩.



٣٣١-[إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن عدي:٦/ ٢٠٨٤ من حديث جبارة به، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف لضعف كثير، وتقدم ح: ١٨٦٢ \* وجبارة تقدم، ح: ٧٤٠ .

. کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة

### ميسر ہوتا سادہ يا عمد ہ اُس پرتشر يف رکھتے۔)

۳۳۱۱ - حفرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبیدی بن جزء زبیدی بن خوالیہ بن حارث بن جزء زبیدی بن خوالیہ بن حارث بن جو اللہ بن درول اللہ بن اللہ اللہ بن محل اللہ اللہ بن برکھی ہوئی) تنگریوں سے ہاتھ یو نچھ کرنماز برجے اٹھی کھڑے ہوئے اور ہم نے (زبا) وضوئیس کیا۔

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة :
خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة :
أَخْبَرَنِي سُلَبْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ
عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْجَزْءِ الرَّبَيْدِيِّ قَالَ :
أَكُلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّ طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ
[لَحْمًا] قَدْ شُويَ. فَمَسَحْنَا أَيْدِينَا إللهِ عَلْمَ وَلَمْ نَتَوَضَّا أَيْدِينَا بالْحَصْبَاءِ. ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّي وَلَمْ نَتَوَضَّا أَيْدِينَا

فوائد ومسائل: ﴿ معجد مِين کھانا کھانا جائز ہے۔ ﴿ بھنا ہوا گوشت کھانا درست ہے۔ ﴿ اللّٰہ کی نعمتوں کے استعمال سے پر ہمیز کا نام زیدنہیں بلکہ حرام سے اجتناب اور دنیا کے لائج سے بچنا زہد ہے۔ ﴿ آ گ پر کِلَ ہوئی چیز کھانے سے وضوئییں ٹوشا۔ دیکھیے: (سنن ابن ماجہ ' حدیث:۴۸۸ -۴۹۳)

(المعجم ٣٠) - بَابُ الْقَدِيدِ (التحفة ٣٠)

باب:۳۰-خشك گوشت كابيان

٣٣١٢ - حضرت ابومسعود (عقبه بن عمروانساری) ناتی ہو روایت ہے انھوں نے فرمایا: ایک آ دمی نجی طبیع کی خدمت میں عاضر ہوا اور آپ سے بات کرنے لگا۔ (رسول الله طبیع کے رعب کی وجہ سے) اس کے کندھے کا بہت گھران ہوگئی۔) رسول الله طبیع نے فرمایا: '' گھراؤ مت، میں بادشا خبیں ہوں۔ میں واک ایک (عام سی غریب) عورت کا خبیں ہوں۔ میں تواک ایک (عام سی غریب) عورت کا خبیں ہوں۔ میں تواک ایک (عام سی غریب) عورت کا

٣٣١٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدِ:
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ
أَبِي مَسْعُودِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ يَّ اللَّهِ رَجُلٌ.
فَكَلَّمَهُ. فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ. فَقَالَ لَهُ:
«هَوِّنْ عَلَيْكَ. فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ. إِنَّمَا أَنَا
ابْنُ امْرَأَةِ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ».

٣٣١١\_[حسن] أخرجه أحمد: ٩٠/ ١٩٩ من حديث ابن لهيعة به، وهو في شمائل الترمذي، ح: ١٥٦ مختصرًا ٠ ابن لهيعة تقدم حاله، ح: ٣٣٠، وتابعه عمرو بن الحارث، وتقدم، ح: ٣٣٠٠ على أصل الحديث دون قوله: "فمسحد أيدينا بالحصباء".

٣٣١٧ [إسناده ضعيف] وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٣/ ٤٨، ووافقه الذهبي، وصححه البوصيري ولم أجد تصريح سماع ابن أبي خالد في هذا السند، تقدم ح: ١٦١٢، وإنما صرح في الرواية المرسلة، وعند الخطيب: ٢/ ٢٧٨، والمرسل أصح كما قال الدارقطني وغيره، وصححه الحاكم: ٢/ ٤٦٦، والذهبي على شرم الشيخين من طريق عباد بن العوام عن إسماعيل عن قيس عن جرير به.



.... کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة

بيثا ہوں چوخشك كيا ہوا گوشت كھايا كرتى تھى۔'' امام ابوعبداللدابن ماجه السلف نے کہا: روایت کے راوی اساعیل (بن ابوخالد) ہی نے اسے موصول بیان

٣٣١٣ - حضرت عاكشه الأثنائ يروايت ہے انھول

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِسْمَاعِيلُ، وَحُدَهُ، وَصَلَهُ.

کیاہے۔

من الدومساكل: ﴿ وَكُوره روايت كو مارے فاضل محقق في سندا ضعف قرار ديا ہے جبكه ديم محققين في اسے تیج قرار دیا ہے۔ بیخ البانی داشۂ نے اس پر کانی مفصل بحث کی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھیج حدیث والی رائے ہی درست ہے البذا ندکورہ روایت ویکر شواہد کی بنا پر قابل جمت ہے۔ والله أعلم بنصيل كے ليے ويكصي: ﴿ملسلة الأحاديث الصحيحة للألباني وقم: ١٨٧٢ وسنن ابن ماجه بتحقيق الدكتور بشار عواد' رقبہ: ۳۳۱۲) ﴿ اہل عرب گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے لیج کلوے کاٹ کرنمک لگا کر دھوپ میں خنگ کرلیا کرتے تھے۔اے قدید کہتے ہیں۔ بعد میں ضرورت پڑنے پراسے لگالیا جاتا ہے۔ ®رسول اللہ ناتیج نے اپنی والدہ کا ذکراس لیے فرمایا کہ اس شخص کی گھبراہٹ دور ہوجائے جواس پر نبی مُناتیج کی عظمت کے احساس سے طاری ہوگئ تھی۔ ﴿ تواضع محطور براپنے آپ کوایک عام انسان کے طور پر پیش کرنا اللہ کی نعت کا اکارنہیں۔ ﴿ بدے عالم یابدے مقام پر فائز شخص کو عام لوگوں ہے بات کرتے وقت ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ مانوس موجا کمیں اور آسانی سے اپنی بات کہدس سکیں۔

٣٣١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ نے فرماہا: ہم لوگ ( گائے یا بکری کے ) پائے سنجال عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَابِس. أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللهِ عَشْرَةَ مِنَ

رکھتے تھے رسول اللہ نالی قربانی سے بیدرہ دن بعد انھیں تناول فرماتے۔

الأضَاحِيِّ.

🚨 فوائد ومسائل: ﴿ قرباني كالوشت في جائے تو بعد میں استعال کرنے کے لیے سنجالا جاسکتا ہے خواہ کتنی مت بعداستعال کیا جائے۔ ﴿ اپنی ضرورت کی چیزاس کے موتم میں کافی مقدار میں خرید لینا جائز ہے میمنوع وخير واندوزي ميں شامل نہيں۔

٣٣١٣\_[صحيح] تقدم، ح: ٣١٥٩.

٢٩- أبواب الأطعمة

(المعجم ٣١) - بَابُ الْكَبِدِ وَالطَّحَالِ

٣٣١٤- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ. وَأَمَّا

اور ٹڈی ہیں اور دوخون کیجی اور تلی ہیں۔'' الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». 🌋 فوائد ومسائل: 🔾 مجھلی خواہ کسی قئم کی ہو بغیر ذئے کے ہی حلال ہے۔ بعض علاء نے فرق کیا ہے کہ اس طرح مرے تو حلال ہے اور اس طرح مرے تو حرام ہے' اس فرق کی کوئی دلیل نہیں۔ ﴿ مِحِیلَی کے علاوہ

دوسر ہے سمندری جانوروں کے بارے میں بھی امام بخاری دلشے نے صحابہ و تابعین کے اقوال ذکر کیے ہیں کہوہ سب مجھلی کے تھم میں ہیں۔عطاء ڈلٹ نے آئی پرندوں کواس ہے مشکنی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ آٹھیں ذرج کرنا عٍ بِي رِيكِهِي: (صحيح البخاري؛ الذبائح والصيد؛ باب قول الله تعالى:﴿أحل لكم صيد البحروطعامه متاعاً أنكم ﴾ قبل حديث: ٥٨٩٣) ﴿ كَلِيمِي اورتلي بَهِي فون مِين مُوجِي موت مهي و الله أعلم.

(المعجم ٣٢) - بَابُ الْمِلْح (التحفة ٣٢)

٣٣١٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثُنَا مَوْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ ﴿ عِرُسُولِ اللهُ مَثَاثِيمٌ فِي فِرمايا و وحمهار بسالن كاسردار أبى عِيسى، عَنْ رَجُل أَرَاهُ مُوسى، عَنْ مَك ہے۔" أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«سَيِّدُ إِذَامِكُمُ الْمِلْحُ».

(الممجم ٣٣) - بَاكُ الْإِثْتِدَام بِالْخَلِّ (التحفة ٣٣)

باب:۳۳-سرکے کا سالن کے طور پراستعال

باب:۳۲-نمک کابیان

۳۳۱۵ - حضرت انس بن ما لک واثن سے روایت

كھانوں ہے متعلق احكام دمسائل

باب:اسو کلچی اور تلی

ساسس- حضرت عبدالله بن عمر والنفاس روايت

ہے رسول اللہ تلکی نے فرمایا: ''ہمارے لیے دومری

ہوئی چزیں اور دوخون حلال ہیں۔مردہ چزیں تو مچھلی

٢٣١٤\_[صحيح] تقدم ح: ٣٢١٨.

٣٣١٥\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن عدي:٥/ ١٨٨٧ من حديث مروان بن معاوية الفزاري به، وقال البوصيري: " هُذَا إسناد ضعيف لضعف عيسي بن عيسي الحناط " ، وهو متروك كما في التقريب وغيره .



... کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩ ــ أبواب الأطعمة.

٣٣١٦ حَلَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي الْحَوَارِي: حَلَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّد: حَلَّثَنَا مُرْوَانُ بْنُ مُحَمَّد: حَلَّثَنَا مُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَام بْنِ غُرُووَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ».

۳۳۱۷ - حفرت جابر بن عبدالله دانش سے روایت ہۓ رسول اللہ ناٹیٹی نے فرمایا:''سرکہ اچھا سالن ہے۔'' أَ ٣٣١٧ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ وَثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ إِرْسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ».

515

فوا کدومسائل: ﴿ کھانے پینے میں سادگی متحس ہے۔ ﴿ جس چیز کے ساتھ روٹی کھائی جاسکے وہ سالن ہے ضروری نہیں کہ کی ہوئی کوئی چیز ہی ہو۔ ﴿ سادہ غذا اور معمولی سالن بھی اللّٰہ کا انعام ہے جس پر شکر کرنا چاہیے۔ ﴿ سرکہ طبی طور پر بھی مفید چیز ہے للبذا اسے کھانے میں شامل رکھنا چاہیے۔

٣٣١٨ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ اللَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَى الْمُ سَعْدِ وَاذَانَ أَنَّهُ حَدَّثُهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ سَعْدِ فَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنَا عِنْدَهَا. فَقَالَ: "هَلْ مِنْ غَدَاءِ؟" وَأَنَا عِنْدَهَا. فَقَالَ: "هَلْ مِنْ غَدَاءِ؟" وَلُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةً، وَالْمُنْ وَخَلِّ . فَقَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَعْمَ الْإِذَامُ الْخَلُّ. اَللّٰهُمَّ وَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَعْمَ الْإِذَامُ الْخَلُّ. اَللّٰهُمَّ

٣٣١٦\_أخرجه مسلم، الأشربة، باب فضيلة الخل والتأدم به، ح: ٢٠٥١ من حديث سليمان بن بلال به.

٣٣١٧\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في الخل، ح: ٣٨٢٠، والترمذي، ح: ١٨٤٢ من حديث معارب بن دئار به، والحديث السابق شاهدله.

٣٣١٨\_ [إسناده ضعيف جدًا موضوع] \* عنبسة تقدم حاله، ح:١٢٤٢، ومحمد بن زاذان متروك (تقريب)، وأصله في صحيح مسلم، ح:٢٠٥٢ وليس فيه: "اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلي".

.... کھانوں سے متعلق احکام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة

بَارِكْ فِي الْخَلِّ. فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْبِيَاءِ ، بووه غريبُيْس.'' قَبْلِي. وَلَمْ يَفْقُرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلُّ».

🎎 فاكده: حفرت ام معدين حفرت سعد بن رئيج انصاري اللؤكل ميني تقيس - وه جنگ احديس شهيد و كئي مير ان کی شہادت ہے ایک ماہ بعد پیدا ہوئیں۔حضرت ابو بمرصد نی راٹھ نے ان کی پرورش کی۔ان کی والدہ کا نام خلاده بنت انس بن سنان تھا جوقبیله بُنوساعدہ ہے تعلق رکھتی تھیں۔

باب:۳۴- زیتون کا تیل

(المعجم ٣٤) - بَاكُ الزَّيْتِ (التحفة ٣٤)

٣٣١٩ - حفزت عمر والثينات بي رسول الله

مَثَاثِيمٌ نِے فر مایا:'' زیتون کا تیل سالن کےطور پر استعال کرو اور اسے (سر اور بدن میں) لگاؤ۔ یہ مبارک

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنْتَلِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا ﴿ وَرَفْتَ سِي عَاصَلَ مُوتَا جٍ ـُ ''

٣٣١٩- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

ءَ عَنْ اللَّهُ عَنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ».

🇯 فوائد ومسائل: 🛈 دودھ سے حاصل ہونے والے تھی یا جانوروں کی چربی کی نسبت نبا تاتی تیل زیادہ مفید ہے۔ ﴿ نباتاتی تیلوں میں زینون کا تیل سب سے عمدہ ادر مفید ہے۔ ﴿ زینون کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے

قرآن مجيديس مبارك ورخت فرمايا بـ (سورة نور: آيت ٣٥)

• ٣٣٧ - حَدَّثَنَا عُقْبَةً بْنُ مُكْرَم: حَدَّثَنَا - ٣٣٠٠ - هزت ابوبريه الله عن روايت ب

سَعِيدٍ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - مِين استعال كرو) اور اسے (سر اور بدن مين) لگاؤأ

وَادُّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ».

صَفْوَ انُ بْنُ عِيلِي: حَدَّثَنَا عَبْلُ اللهِ بْنُ رسول اللهُ تَكْتُمُ نِهْ مِهَايِا " زيتون كاتيل كهاؤ (خوراك

يَهُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُوا الزَّيْتَ لَيُوكَدِيهِ مِبارك (بركت والا) بها-'

باب: ۳۵- دوده کابیان

(المعجم ٣٥) - بَابُ اللَّبَن (التحفة ٣٥)

٣٣١٩..[صحيح] أخرجه الترمذي، الأطعمة، باب ماجاء في أكل الزيت، ١٨٥١ من حديث عبدالرزاق به، وهو في مصنف عبدالرزاق: ١٩٥٦/٠٠، ح:١٩٥٦٨ عن معمر عن زيد عن أبيه: "مرسل"، والمتصل صححه الحاكم على شرط الشيخين: ٤/ ١٢٢، ووافقه الذهبي، وأورده الضياء في المختارة، وللحديث شواهد كثيرة.

٣٣٢٠ـ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه الحاكم:٣٩٨/٢ من حديث صفوان به، وصححه، ورده الذهبي بقوله: "عبدالله واه"، وقال البوصيري: "لهذا إسنادضعيف لضعف عبدالله بن سعيد المقبري"، انظر، ح: ٢٦٠.

. کھانوں سے متعلق احکام ومسائل

٣٣٢١-حضرت عائشه والله الصوروايت سے انھول

نے فرمایا: رسول الله تَلَقِيمُ كي خدمت ميں جب دووھ

پیش کیاجا تا تو فرماتے: ''ایک برکت یا دوبرکتیں۔''

٢٩- أبواب الأطعمة.

٣٣٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْدٍ الرَّاسِيِيِّ: حَدَّثَتْنِي مَوْلَاتِي أُمُّ سَالِمِ الرَّاسِيَّةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِي بَلَبَنِ قَالَ: (بَرَكَةُ أَوْ بَرَكَتَانِ".

٣٣٢٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ
جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: "مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: "مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ
وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ. وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَناً،
فَلْيَقُلْ: اَللّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ.
فَلْيَقُلْ: اَللّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ.
فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ، مِنَ الطَّعَامِ
وَالشَّرَابِ، إِلَّا اللَّبَنَ».

اورمشروب ( دونوں ) کا فائدہ دیتی ہے۔''

فوا کدومساکل: ﴿ مَدُوره روایت کو مارے فاصل محقق نے سنداً ضعیف قرار دیا جبکہ شخ البانی وسط نے اسے دیگر شواہد کی بناپر حسن قرار دیا ہے نیز مَدُوره روایت منداحمد میں بھی تفصیل سے مروی ہے اس میں دودھ پینے کی دعا کے آخری الفاظ مختلف ہیں لیعنی آوارُزُفُنَا حَیرًا دعا ہے آخری الفاظ مختلف ہیں لیعنی آوارُزُفُنَا حَیرًا مِندُ آکی دعا کے آخری الفاظ مختلف ہیں اور ارویا ہے، مَنداحمد کی روایت کو بھی مختلفین نے شواہد کی بنا پرحسن قرار ویا ہے، الہٰذا ندکوره روایت سندا صعیف ہونے کے باوجود میگر شواہد کی بنا پر قابل جست اور قابل عمل ہے۔ والله أعلم،

٣٣٧٦\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ١٤٥/٦ من حديث جعفر بن بُرد به \* أم سالم لم أجد من وثقها .

٣٣٢٧\_ [إسناده ضعيف] وحسنه البوصيري، انظر، ح:٣٤٢٦، قال أبوحاتم: "ليس لهذا من حديث الزهري، إنما هو صنحديث على بن زيد بن جدعان عن عمر بن حرملة عن ابن عبامل عن النبي ﷺ . . . وأخاف أن يكون قد أدخل على هشام بن عمار لأنه لما كبر تغير "العلل: ١٤٨٢/ ٥ وفيه علل أخرى أضعف من لهذه، وحديث عمر بن حرملة أخرجه أبوداود، ح: ٣٧٣٠، والترمذي، ح: ٣٤٥٥، والحميدي، ح: ٤٨٢ وغيرهم، وإسناده ضعيف، وانظر، ح: ٣٤٢٦ فإنه طرف منه .



٢٩- أبواب الأطعمة ...... كهانون عمتعلق احكام وسائل

تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة الحدیثیة مسند الإمام أحمد: ٣٣٥/٣) و الصحیحة للألبانی: ٥١١٨- ١٣٣٠ حدیث: ٢٣٠٠) ﴿ كَمَا نَا كَمَا كُوا وروود ه فِي كر فدكوره دعا كي پڑھنااللہ كي نعمت كا اعتراف اور شكر ہے۔ ﴿ دود ه اللّٰه كِي ايك خاص نعت ہے جوايك كلمل غذا ہے۔

(المعجم ٣٦) - بَابُ الْحَلْوَاءِ (التحفة ٣٦)

باب:۳۶-میشی چیز کابیان

۳۳۲۳- حفرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھا کو میٹھی چیز اور شہد پیند تھا۔

٣٣٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: [حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ] حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ.

510 ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ حَلُواَ اور حَلُوْى سے بعض علماء نے انسان کی بنائی ہوئی پیٹھی چیز (مٹھائی) اور بعض نے ہمیٹھی چیز مراد لی ہے' کھل ہویا دوسری چیز ۔ ﴿ پیند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب پیش کی جاتی تورغبت سے تناول فریا تے۔ یہ مطلب نہیں کہ اسے طلب فریا تے ۔ ﴿ شہدا کِک قدر تی غذا ہے جو بے شارفوا اندکی حال

> ۔ ہے۔اوراس میں دوسری مٹھاس (چینی وغیرہ) کےمضراثر ات نہیں ۔

> > (المعجم ٣٧) - بَابُ الْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ يُجْمَعَان (التحفة ٣٧)

باب: ۳۷- کگڑی اور تاز ہ کھجوریں ملا کر کھا نا

۳۳۲۴-حفرت عائشہ بھٹا ہے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا: میری والدہ (حفرت ام رومان زینب بھٹا) مجھے موٹا کرنے کہ میری رخصتی کی خدمت میں روانہ کریں۔ کین (سمی تدبیر سے) یہ مقصد حاصل نہ ہواحتی کہ میں

٣٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ اللهِ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ أُمِّي تُعَالِجُنِي لِلسُّمْنَةِ. تُرِيدُ أَنْ تُدُخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَمَا اسْتَقَامَ تَدُخِلَنِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَمَا اسْتَقَامَ

٣٣٧٣\_ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب الحلُّوى والعسل، ح: ٥٤٣١، ومسلم، الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، ح: ١٤٧٤/ ٢١ من حديث أبي أسامة به .

٢٣٣٤\_[إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطب، باب في السمنة، ح: ٣٩٠٣ من حديث هشام بن عروة به.

٢٩- أبواب الأطعمة.

کھانوں سے تعلق احکام ومسائل طَبِ ، نے تازہ تھجوروں کے ساتھ کگڑی کھائی تو میں انتہائی متناسب انداز کی فریہ ہوگئی۔

. لَهَا ذَٰلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ. فَسَمِنْتُ كَأَحْسَن سُمْنَةٍ.

فوا کد و مسائل : ﴿ قِشَّاء کُرُوی (پنجابی میں: تر) کو بھی کہتے ہیں اور کھیر ہے کو بھی ۔ جھر فواد عبدالهاتی برائت نے بھی اس کے دونوں معنی: خیار (کھیرا) اور جمور (کگڑی) ذکر کیے ہیں۔ ویکھیے: (حاشیة صحیح مسلم) الاکشربة اباب آکل القناء بالرطب حدیث میں کگڑی مراد لی ہے۔ ﴿ حضرت عائشہ بڑھ رفعتی ہے پہلے بہت شاہجہان پوری بڑائشہ وونوں نے اس حدیث میں کگڑی مراد لی ہے۔ ﴿ حضرت عائشہ بڑھ رفعتی ہے پہلے بہت و بلی تھیں اوران کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کا قد کا ٹھواس قدر ہوجائے کہ نبی اکرم تؤیش کو بہتر معلوم ہوں۔ ﴿ خاوند کی خدمت کے لیے ہوی کو اپنی صحت کا خیال رکھنا انہی بات ہے۔ ﴿ طب مشرق کے اصولوں کے مطابق کمری سردتا فیر رکھتی ہے اور کھجور گرم ۔ دونوں کو ملاکر کھانے سے ان کی تا فیر معتدل ہوجاتی ہے جس سے نقصان کا اندیشے نہیں رہتا۔

٣٣٢٦- حفرت مبل بن سعد على الله على ال

۳۳۳۵-حفرت عبدالله بن جعفر (بن ابی طالب)

و پھنے سے روایت ہے اُنصوں نے فر مایا: میں نے رسول اللہ عَرِیجَ کو تاز و مجمور کے ساتھ کھڑی کھاتے و پیمعا۔

٣٣٧٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمْرُو بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَمْرُو بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّنْنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَّأُكُلُ الرُّطَبَ بِالْبِطِّيخِ.

على فاكده: حافظ ابن قيم رفط في اس حديث كا وكركر كفر مايا ب: [وَالْمُوَادُيهِ الْأَحُصَوُ ] "اس سيطيخ

٣٣٢٥ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب القثاء بالرطب، ح:٥٤٤٠، ومسلم، الأشربة، باب أكل القثاء بالرطب، ح:٢٠٤٦ من حديث إبراهيم بن سعد به.

٣٣٢٦ـ [صحيح] \* يعقوب بن الوليد تقدم حاله الردي، ، ح: ١٣٧٣ ، ولحديثه شاهد عند أبي داود، ح: ٣٨٣٦ وغيره، وإسناده صحيح، وحسنه الترمذي ، ح: ١٨٤٣ .



کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩-أبواب الأطعمة

ا مُعرَّلِعِيْ تر يوزمراو كِ " (زادالمعاد ُ فصل في ذكر شيئ من الأدوية والأغذية المفردة التي حاءت على لسانه صلى الله عليه وسلم) بِطِّيخ تربوزكو بهي كت بين اورخربوز في كوبجي -منداحم من بِطِّيخ كما عكر عريز (خربوزه) كالفظ ب- (مسند أحمد:١٣٣١) باب:۳۸-کھجور کا بیان

(المعجم ٣٨) - بَابُ التَّمُو (التحفة ٣٨)

٢٣٣٧- ام المونين سيده عائشه صديقه ملافات روایت بے رسول الله مَنْ الله عَلَيْظِ في فرمایا: "جس گھر میں تھجورس نہ ہوں اس گھر والے بھو کے ہیں۔''

٣٣٢٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الحَوَارِي الدِّمَشْقِينُ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ۖ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «رَبْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ».

٣٣٢٨-حضرت ملمي والله سے روایت ہے نبی نظام نے فرمایا: '' جس گھر میں تھجوریں نہ ہوں' وہ اس گھر کی طرح ہےجس میں کوئی کھانا نہ ہو۔'' ٣٣٢٨ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ إِبْرَاهِيمَ 52 ﴿ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمٰي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ ، كَالِّبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيهِ » .

🜋 فوائد ومسائل: 🛈 تھجور کھمل غذائی فوائد کی حال ہے۔اس کی موجود گی میں کوئی دوسری غذائی چیز موجود نہ ہوتب بھی گزارہ ہوسکتا ہے۔ ﴿ سی فصل کے موسم میں سال بھرکی ضرورت کے لیے غذائی چیز کوخرید کرر کھ لینا جائز ہے منوع ذخیرہ اندوزی بیہ ہے کہ عوام کوایک چیز کی ضرورت ہواور تاجرا سے بیچنے کی بجائے سنبیال کر ر کھ لے تا کہ بھاؤاور زیادہ ہوجائے۔ ﴿ اِس مِین قناعت کاسبق ہے کہ جب مجبوری موجود بین پھرطرح طرح کی اشاء جمع کرنے کی کیاضرورت ہے۔

باب:٣٩- جب (فصل کا) يېلا کېل پیش کیا جائے

(المعجم ٣٩) - بَاب: إِذَا أُتِيَ بِأُوَّلِ الثَّمَرَةِ (التحفة ٣٩)

٣٣٧٧\_أخرجه مسلم، الأشربة، باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال، ح: ٢٠٤٦ من حديث سليمان ابن بلال به .

٣٣٧٨\_[إسناده حسن] وله شاهد عند مسلم، ح: ٢٠٤٦/ ١٥٣.



٢٩- أبواب الأطعمة

٣٣٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ، وَيَعْقُوبُ بْنُ الصَّبَاحِ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَخْبَرَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِحِ عَنْ أَبِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي بِأَوَّلِ الشَّمْرَةِ قَالَ: "اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي عَمْرَقَةٍ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْعَرَ وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ، ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْعَرَ وَفِي صَاعِنَا، بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ، ثُمَّ يُنَاوِلُهُ أَصْعَرَ مَنْ الْولُدَانِ.

٣٣٢٩ - حضرت ابو بريره وَاللَّهُ عَدَالِهِ مَر وايت بُ الْعُول نَهُ فَرَهُ اللَّهُ مَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى جَب الْحُول نِهُ فَرَا اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ الللللِّهُ ال

كعانول يعيمتعلق احكام ومسائل

کی فوائد و مسائل: ﴿ باغ کا پہلا پھل کسی ہزرگ شخصیت کی خدمت میں پیش کرنا چاہے۔ اس میں اس شخصیت کی ہزرگی کا اعتراف بھی ہے اور اس سے محبت کا اظہار بھی۔ ﴿ بروں کو چپوٹوں کے وق میں ہر مناسب موقع پر دعائے خیر کرنی چاہیے۔ ﴿ بچوں کو کھانے پینے کی چیز دینے سے بچوں کے ول میں ہزرگوں کی محبت بیدا ہوتی ہے۔

> (المعجم ٤٠) - بَابُ أَكْلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ (التحفة ٤٠)

٣٣٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيُ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "كُلُوا الْخَلَقَ اللهَ عَلَى: كُلُوا الْخَلَقَ بِالتَّمْرِ. كُلُوا الْخَلَقَ بِالتَّمْرِ. كُلُوا الْخَلَقَ بِالتَّمْرِ. كُلُوا الْخَلَقَ بِالتَّمْرِ. كُلُوا الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْضَبُ وَيَقُولُ: بَعْضَبُ وَيَقُولُ: بَعْضَابُ وَيَقُولُ:



۳۳۳۰- حضرت عائشہ طاش ہے روایت ہے کم بول کھور خشک کم مور کہا کہ ساتھ ملا کر کھاؤ۔ (اس سے) شیطان کو خصر آتا ہے اور وہ کہتا ہے: آ دم کا بیٹا جیتا رہا حتی کہ اس نے نئ چیز کے ساتھ یوانی چیز ہمی کھائی۔"



٣٣٢٩\_ أخرجه مسلم، الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة . . . الخ، ح:١٣٧٣ من حديث عبدالعزيز بن محمد به .

<sup>•</sup> ٣٣٣\_ [إسناده ضعيف] وقال البوصيري: " هُذَا إسناد فيه أبوزكير يحيى بن محمد بن قيس، وهو ضعيف".

كهانون يرتعلق احكام ومسائل

(المعجم ٤١) - بَابُ النَّهٰي عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ (التحقة ٤١)

باب: ۲۲۱ – (ساتھیوں کی موجود گی میں ) دورو تھجوریں ملاکر کھانے کی ممانعت کا بیان سس - حضرت عبدالله بن عمر طافعًا سے روایت ہے انھوں نے کہا: رسول الله مُلَاثِيمٌ نے اس بات سے منع فرمایا که آ دمی اینے ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر دودو تھجوری ملاکر کھائے۔

٣٣٣١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ شُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُرنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَ تَيْن حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

٣٣٣٢ - حضرت ابوبكر الثاثلة كے آزاد كردہ حضرت سعد دانیو' جو نی نگایم کی خدمت کیا کرتے بیخے' اور نی مناتیظ کو ان کی یا تیں اچھی لگتی تھیں' ان ہے روایت ہے کہ آپ ٹاٹیٹر نے دودو کھجوریں ملا کر کھانے يسے منع فرمایا۔

٣٣٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ الْخَزَّازُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ 52 ﴾ وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهْى عَنِ الْإِقْرَانِ.

يَعْنِي فِي التَّمْرِ .

٢٩ - أبواب الأطعمة

🗯 فوائد ومسائل: ۞ جب دوسرے سائقی ایک ایک مجور کھا رہے ہوں تو ایک آ دمی کا وو دو کھجوریں اٹھانا معیوب محسوں ہوتا ہے کیونکہ اس سے بظاہر بسیارخوری باطع کی عادت معلوم ہوتی ہے۔ ﴿ مُمَّن ہےا لِک آ دمی زیادہ بھوکا ہو' یا بے تکلف ساتھی ہوں جوالی چیز کو برامحسوں نہ کریں تو پھر دو دو کھجوریں اٹھانا بھی جائز ہوگا۔ ⊕ کھانا کھانے کے دوران میں ایک حرکت ہے اجتناب کرنا جاہیے جوساتھیوں کونا گوار ہو۔ ﴿ منداحمد میں [ حَدِيثُهُ ] كے بحائے [ بحدُ مُنَّهُ ] كے الفاظ مِن ُلِينَ نبي مَنْ أَيْنَ كُوحِفرت سعد رُثاثِثُ كا خدمت كرنا احجما لكَّما تقار

باب:۴۲- ( کرم خورده) تھجوروں کو صاف کر کے کھانا

(المعجم ٤٦) - بَابُ تَفْتِيش التَّمْر (التحفة ٤٢)

٣٣٣١\_ أخرجه البخاري، الشركة، باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه، ح: ٢٤٨٩ من حديث سفيان، ومسلم، الأشربة، باب نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، ح: ٢٠٤٥ من حديث جبلة بن سحيم به.

٣٣٣٢\_[صحيح] أخرجه أحمد: ١/ ١٩٩٧ عن أبي داود الطيالسي به نحو المعلَى، وصححه البوصيري، والحديث السابق شاهدله، وانظر سنن أبي داود، ح: ٣٨٣٤.



. کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة.

۳۳۳۳-حفرت انس بن مالک و انتخاص روایت ب نصول نے فرمایا: بیس نے دیکھا کدرسول الله مالاً کی خدمت بیس پرانی تھجوریں پیش کی تنیس تو آپ ان کو (اندرے)صاف کرنے گئے۔ ٣٣٣٣ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَتَيْبَةَ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِي بِتَمْر عَتِيقٍ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ.

فوائدومسائل: ﴿ تَحْدَقِولَ كُرَنَا عِلْ بِي اللَّهِ كَالْمُوهِ مَقْيَرَسَا ہو۔ ﴿ كَمَانَے كَى ادْنَى جِزِ بِهِى اللَّهُ كَا نَعْتَ بِالبَدَاسَ كَى قَدْرَكُونَى عِلْ بِيهِ وَ اللَّهِ كَا لَهُ مَاكُ كُر نَے كَى بَهِ اللَّهُ كَرْنَ فِي بِيهِ وَ اللَّهِ كَرْفُوكُ كُر نَا اللَّهُ كَرْنَ فَي بَهِ اللَّهُ مَلَ كَا بِجُهِ مُصَدِّمُ اللَّهِ بَهِ وَ اللَّهِ يَعْلَىٰ كَى بَهِا ئَا جُهُ مُصَدِّمُ اللَّهُ مُر كَعْمِ مُصَدِّمُ اللَّهُ مُر كَعْمِ مُصَدِّمُ اللَّهُ مُلْ كَا بِجُهُ مُصَدِّمُ اللَّهُ مُر كَعْمِ مُصَدِّمُ اللَّهُ مُلْ كَلَّ عَلَى اللَّهُ مُلْ كُلِّ مُعْمَلًا كَا بِجُهُ مُلْ كَا بَهُ وَاللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُلِّ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِي اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِيالًا عِلْمُ اللَّهُ مُلِينًا عِلْ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِيالًا عِلْمُ اللَّهُ مُلِيالًا عِلْمُ اللَّهُ مُلِيالًا عِلْمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّالًا عَلَالًا عَلَيْكُمُ مُلِيالًا عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا مُعَلِيلًا عَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِّلًا عَلَّهُ مُلِّكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلِلِّكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُمُ الللّهُ مُلْكُمُ مُلِلِّكُمُ الللّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُمُ اللّه

(المعجم ٤٣) - بَابُ التَّمْرِ بِالزُّبُدِ

(التحفة ٤٣)

صَدَقَةُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَى صَدَقَةُ بْنُ خَالِدِ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي الْمُنَّمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنَيْ بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَوَضَعْنَا تَخْتُهُ قَطِيقَةً لَنَا. صَبَبْنَاهَا لَهُ صَبًّا. فَجَلَسَ عَلَيْهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي عَلَيْهَا. وَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْداً وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ بَيْنَا. وَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْداً وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ النَّهُ مَنَّا لَهُ زُبْداً وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَالْمَا وَكَانَ يُحِبُّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

باب: ۲۳ - تھجور مکھن کے ساتھ کھانا

سه ۱۹۳۳ - حفرت عبدالله بن بسرسلمی پیشنا ورحفرت عطیه بن بسرسلمی پیشنا سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله تالیخ ہمارے ہاں تشریف لاۓ۔ ہم نے آپ کے بیٹے کے لیے (زیمن پر)ایک چاورڈ ال دی۔ آپ اس پر بیٹھ گے۔ تب ہمارے گھر میں الله عز وجل نے رسول الله تالیخ پر وحی نازل فرمائی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور خشک محبوریں بیش کیں۔ اور آپ کو مکھن بہت پیند تھا۔ آپ پر الله کی رحمتیں ہوں اور سلام ہو۔

٣٣٣٣\_ [إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل، ح:٣٨٣٢ من حديث أبي قتيبة به.

**٣٣٣٤\_ [إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب في المجمع بين اللونين في الأكل، ح:٣٨٣٧ من حديث ابن جابر به، وقال محمد بن يوسف الهروي: سألت محمد بن عون: من هما؟ قال: عبدالله وعطية (تحفة الأشراف).



کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

باب: ١٩٨٧ - ميدے (کي روثي) کا بيان

حاتا مم الے بھلولیتے (اور آٹا گوندھ کرروٹی یکالیتے۔)

٢٩- أبواب الأطعمة

(المعجم ٤٤) - بَابُ الحُوَّارَى (التحفة ٤٤)

مَّدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، وَسُويْدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ: هَلْ رَأَيْتَ النَّقِيَّ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّقِيَّ؟ قَالَ: مَا فَقُلْتُ: فَهَلْ كَانَ لَهُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ وَقُلْتُ: فَهَلْ كَانَ لَهُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَمُولِ اللهِ ﷺ وَمُنْخُلًا حَتَّى وَبُوضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَمُنْخُلًا حَتَّى وَبُوضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَمُنْخُولِ؟ قَالَ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَنْكُمُ نَعْمُ كُنَّا وَمُنَافِعَ مُنْتُمْ فَيَظِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِي ثَرَّيْنَاهُ. نَعَمْ كُنَّا نَعُمْ كُنَّا نَعُمْ كُنَا نَعُمْ كُنَا نَعُمْ كُنَا فَيْطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ.

فواكدومسائل: ﴿ [حُوَّارَى ] كى وضاحت النهايه مين اس طرح كَ كُلُ ب: "اس آفى كى روفى جي بار بار جهانا گيا بو" والنهايه: ماده حور ) ليكن صديث مين اس سے مراد بار بار جهانا مواباريك آنا ياميدا بار بار جهانا مواباريك آنا ياميدا



٣٣٣٥\_ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون، ح: ٥٤١٣ من حديث أبي حازم به، وقال البوصيري: "هٰذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات".

کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩. أبواب الأطعمة

اس لیے اسے چھاننے کی ضرورت زیادہ محسوں ہوتی ہے۔ اور نبی طابقیا کے زمانے میں گندم کمیاب تھی اس لیے تابعی کو تعجب ہوا کہ جوکا آٹا چھانے بغیر کس طرح استعال کیا جاتا تھا۔ ﴿ صالی نے وضاحت کی کم عمولی سا کھنگ کر تھوڑی بہت بھوی نکل حاتی تھی۔ اس کوکانی سمجھاجا تا تھا۔ زیادہ نکلف نہیں کیا جاتا تھا۔

٣٣٣٩- حضرت ام ايمن (بركت) الله عند روايت عند المولات عند وايت عند وفي الله عند وايت عند وايت عند وايت عند و قل عند و قل الله و قل الله و قل الله و الله و

٣٣٣٦ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو كَاسِبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ الْخَارِثِ: أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ أَنَّ كَنَسُ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ، أَنَّهَا عَرْبَلَتْ دَقِيقاً. فَصَنَعَتْهُ لِلنَّيِّ ﷺ رَغِيفاً. فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَتْ: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَتْ: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ بَرْضِفاً. فَقَالَ: «رُدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ».

کے فوائد ومسائل: ﴿ آ ئِے کی بھوی ( پنجالی: چھان) غذائی کھاظ ہے مفید ہے اور بے چھے آئے کی روفی جلد بہتم ہوتی ہے۔

٣٣٣٧- حَدَّفْنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ اللَّمَشْقِيُّ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، اللَّمَشْقِيُّ: حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ: خَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَغِيفاً مُحَوَّرًا، بِوَاحِدٍ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَغِيفاً مُحَوَّرًا، بِوَاحِدٍ

راى رسُول اللهِ ﷺ رغيفا محوّراً، بِوَاحِ مِنْ عَيْنَيْهِ، حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

(المعجم ٤٥) - بَابُ الرُّقَاقِ (التحفة ٤٥)

٣٣٣٨- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ، عِيسَى بْنُ

باب: ۲۵- باریک چپاتیاں (ٹھکلے) ۳۳۳۸-حضرت عطاء اللهٔ سے روایت ہے انھوں

٣٣٣٧ - حضرت انس بن ما لک وانتو سے روایت

ئے انھوں نے فرمایا: رسول الله علا نے میدے کی

روٹی (کھانا تو درکنار) این ایک آگھ سے بھی نہیں

دیکھی یہاں تک کرآ باللہ کے ماس چلے گئے۔

٣٣٣٣\_[إسناده حسن]أخرجه أبوتعيم في الحلية : ٢/ ٦٧ ، ٦٨ من حديث ابن وهب به ، وحسنه البوصيري . ٣٣٣٧\_[إسناده ضعيف] & سعيد بن بشير تقدم حاله ، ح : ٢٨٧٦ ، وقتادة عنعن، تقدم ح : ١٧٥ إن صح السند إليه .

٣٣٣٨\_[إسناده ضعيف] هم محيد بن بشير نقام حاله ، ح ١٠ ١٨٧٠ وقناده عنفن، نقام ح . ١٧٥ إن ضع السند إليه . ٣٣٣٨\_[إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري من أجل عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، تقدم، ح : ٢٠٧١،

وفيه علة أخر<sup>ا</sup>ى.



كعانون يمتعلق احكام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة

نے کہا: حضرت ابو ہر یرہ طائنڈ اپنے لوگوں سے ملے (غالبًا یُناکہتی میں) گئے۔ ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں پہلے کی ہوئی بڑی بڑی باریک روٹیاں چیش کیس تو آپ رود ہے اور فرمایا: رسول اللہ ظائم نے بیرونی بھی اپنی آتھوں سے دیکھی جھی نہیں۔

مُحَمَّدٍ، النَّحَّاسُ الرَّمْلِيُّ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: زَارَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمَهُ أُبَيْنَا يَعْنِي قَرْيَةً [أَظُنُّهُ قَالَ يُنَا] فَأَتَوْهُ بِرُقَاقٍ مِنْ رُقَاقِ الْأُولِ. فَبَكْمى وَقَالَ: مَارَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هٰذَا بِعَيْنَيْهِ قَطُ.

۳۳۳۹ - حضرت قمادہ رشائ سے روایت ہے انھوں نے کہا: ہم لوگ حضرت انس بن ما لک رفائ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور میں حاضر ہوت اور آپ کا نان بائی کھڑا ہوتا اور صدیث کے راوی) داری بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دستر خوان بچھا ہوا ہوتا۔ ایک دن آپ نے فرمایا: کھاؤ، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ ناٹیل نے اللہ کے پاس چلے جانے تک بھی تبلی جہاتی یا سالم بھنی ہوئی بکری اپنی جانے تک بھی بھی ہو ( کھانے کا تو کیاؤ کر۔)

٣٣٣٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا فَقَادَةُ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ إِسْحَاقُ: وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ. وَقَالَ مَالِكٍ قَالَ إِسْحَاقُ: وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ. وَقَالَ مَالِكٍ قَالَ إِسْحَاقُ: وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ. وَقَالَ كَالُوا. فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ رَأَىٰ رَغِيفًا كُلُوا. فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَأَىٰ رَغِيفًا مُرَقَقًا، بِعَيْنِهِ، حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ. وَلَا شَاةً سَمطا قَطُ.

فوائد ومسائل: ﴿ تان بائی 'بادر جی اور دوسرے طاز مین سے خدمت لینا جائز ہے۔ ﴿ مہمان کے لیے عمدہ چیز تیار کرنا درست ہے' جیسے حضرت انس ڈٹٹو نے آنے والوں کو تازہ کی ہوئی گرم گرم روٹی چیش کی۔ ﴿ سالم بکری (سمیط) سے مراد یہ ہے کہ جھیڑیا بکری کو ذئے کرکے گرم پانی کے ساتھ اس کی اون یا اس کے بال اتار دیے جائیں' پھراسے بھونا جائے۔ ﴿ حضرت انس ڈٹٹٹ نے شاگردوں سے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ اللہ کی نعمت کا احساس کریں تاکہ ول میں شکر کا جذبہ بیدا ہو۔

باب:۲۷۸- فالوذج

(المعجم ٤٦) - بَابُ الْفَالُوذَجِ (التحفة ٤٦)

۴۰ ساسا – حضرت عبدالله بنعماس «النجاسيه روايت

٣٣٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ

٣٣٣٩\_[صحيح] تقدم ح: ٣٣٠٩.

<sup>\*</sup> ٣٣٤ـ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات: ٣/ ٢١ من حديث إسماعيل بن عياش به، وتابعه يحيى بن الورد، وقال ابن الجوزي: "لهذا حديث باطل، لا أصل له" \* عثمان بن يحلي مجهول، لم أجد من وثقه، وضعفه الأزدي.

#### ٢٩- أبواب الأطعمة.

الضَّحَّاكِ السُّلَمِيُّ، أَبُو الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَة عَنْ عُمُّمَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ عُمُّمَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا سَمِعْنَا بِالْفَالُوذَجِ، أَنَّ جِبْرَ يُيلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّى النَّبِيَّ يَعَيِّةٍ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ تُفْتَحُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ فَيُفَاضُ عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا. عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا. حَتَى إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ مِنَ الفَّالُوذَجِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ : "وَمَا الْفَالُوذَجُ؟». قَالَ: يَخْلِطُونَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيعاً. فَشَهَقَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ لللَّهُ شَهْقَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ لللَّهُ شَهْقَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ لللَّهُ شَهْقَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ لَلْكُنْ شَهْقَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ لَلْكُنْ شَهْقَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ لَلْكُنْ شَهْقَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ لَعَلَى النَّبِيُ عَلَيْهِمْ لَلْكُونَ مَنْ الذَّلِي عَلَيْهِمْ اللَّهُ مُنْ وَالْعَسَلَ جَمِيعاً. فَشَهَقَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ لَلْلُكُ شَهْقَ النَّبِيُ عَلَيْهِهُمْ لَيَالِمُ الْمَعْلَ جَمِيعاً. فَشَهَقَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ لَيَالِيْكُ عَلَيْهِمْ لَيَعْمَالُ عَلَى اللَّهُمُ لَيْلُونَ مَنْ اللَّهُ الْمُعْتَلِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِعْتَلَا اللَّهُ الْمُؤْمَالُ وَلَيْسُ مِيْلَا لَيْلُونَ مَنْ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْمُتَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ الْمُنْفَاقُونَ الْهُمْ الْمُنْ الْفَالُوذَ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفُونَ الْمُنْفَاقُونَ الْمُنْفِقَةُ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفَاقُونَ الْمُنْفُونَ الْمُنْفَالُونَ عَلَيْفَا الْمُهَالَقُونَ الْمُنْفُونَ الْمُنْفُونُ الْمُنْفُونَ الْمُنْفُونُ الْمُنْفِقَ الْمُنْفِقَالُ اللْمُنْفَالُونَ الْمُنْفِقَ الْمُنْفَالِهُ الْمُنْفَالُ اللَّهُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفُونُ الْمُنْفُونَ الْمُنْفِي الْمُنْفِقَ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفُلُ الْمُنْفَالُ اللْمُنْفُلُونَ الْمُنْفَالِ اللْمُنْفُولُ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفُونُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفَالُ الْمُنْفُلُونُ الْمُنْفَالُونَ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفَالُ الْف

## (المعجم ٤٧) - **بَابُ** الْخُبْزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ (التحفة ٤٧)

٣٣٤١ حَدَّقَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسى عَبْدِالْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسى السَّيْنَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ذَاتَ يَوْمٍ: "وَدِدْتُ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرًاءَ مُلَبَقَةٍ سِمْنِ نَأْكُلُهَا "قَالَ: فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَاتَّخَذَهُ. فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هٰذَا لَسُمْنُ؟ " قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هٰذَا السَّمْنُ؟ " قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هٰذَا السَّمْنُ؟ " قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ هٰذَا السَّمْنُ؟ " قَالَ: قَالَ: ]

#### کھانوں ہے متعلق احکام ومساکل

ے انھوں نے کہا: ہم نے فالوذج کا نام سب سے پہلے اس وقت سنا جب جرئیل ملیٹا نے نبی تالیٹا کے پاس آت کو زمین میں فقوحات حاصل ہوگ اور انھیں ونیا کشرت سے حاصل ہوگ حتی کہ وہ فالوذج کھا میں گے۔ نبی تلایل نے فرمایا: "فالوذج کیا ہوتا ہے؟" جرئیل ملیا نے فرمایا: وہ تھی اور شہد دونوں کو ملا دیں گے۔ بین کر نبی تلایل آ ہستہ اور شہد دونوں کو ملا دیں گے۔ بین کر نبی تلایل آ ہستہ اور شے دود ہے۔

## ۷۴ \_ کھی ڈال کر بنائی ہوئی روٹی (پراٹھ) کابیان

اسه الله عبدالله بن عمر الله عن حروایت بن ایم روایت بن ایک دن رمول الله تالی نے فرمایا: "میرا جی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھوری گذم کی سفید روئی ہوتی جس میں گھی ملا ہوا ہوتا 'ہم اے کھاتے ۔'' ایک انصاری نے بیر بات نی اورا لی روٹی تیار کر کے آپ کی خدمت میں بیش کردی۔ رمول الله ظافی نے فرمایا: "بیر گھی کس چیز میں ررکھا ہوا) تھا؟ "اس نے کہا: سانڈے کی (کھال سے بی ہوئی) کی میں۔ رمول الله ظافی نے بیروئی کھانے سے انکار کردیا۔

٣٤٦ـ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب الجمع بين لونين من الطعام، ح: ٣٨١٨ من حديث الفضل بن موسّى به، وأيوب ليس هو السختياني كما قال أبوداود رحمه الله، ولعله ابن خوط كما في النكت الظراف: ٩-٧٥، وهو متروك كما في التقريب وغيره.



.... کھانوں ہے متعلق ا حکام ومسائل

٢٩ - أبواب الأطعمة

فَأَيْلِي أَنْ يَأْكُلَهُ.

الله فوائدومسائل: ﴿ [مُلَبَّقَة] كا مطلب ' الحجى طرح للاكريك جان كى ہوئى چيز' ہے۔ (تو نواد عبدالباق۔ حاثیہ سن ابن ماجہ) یعنی روٹی بیں تھی اس طرح ڈالا گیا تھا کہ وہ ٹی جل گیا تھا' اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ' پچڑی روٹی' کے بجائے'' پراٹھا'' کیا ہے۔ ﴿ [عُکَّةً ] چڑے کے ہے ہوئے گول برتن کو کہتے ہیں جس میں تھی یا شہدر کھا جاتا ہے۔ (المنہایہ - مادہ: ع ك ك) ﴿ وَضَبّ الكاتر جمہُ ' گوہ یا سائڈا' کیا جاتا ہے۔ دوسرے محل زیادہ چچے معلوم ہوتے ہیں۔ واللہ أعلم.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا حُمْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا حُمْيِدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَنَعَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ عَنْ خَبْرَةً، صَنَعَتْ فِيهَا شَيئًا مِنْ سَمْنٍ. ثُمَّ قَالَتِ: وَصَنَعَتْ فِيهَا شَيئًا مِنْ سَمْنٍ. ثُمَّ قَالَتِ: اذْهَبْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَادْعُهُ. قَالَ: فَقَامَ، وَقَالَ: فَقُلْتُ: أُمِّي تَدْعُوكَ. قَالَ: فَقَامَ، وَقَالَ: لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ: «قُومُوا» قَالَ: لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ: «قُومُوا» قَالَ: لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ: «قُومُوا» قَالَ:

يُسَ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّالَمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

۳۳۴۲ - حضرت انس بن ما لک رانتو سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: حضرت ام سلیم رہانا نے نبی مُلاثِم کے لیے ایک روٹی تیار کی جس میں پھھ تھی ڈال دیا تھا' پھر (مجھے) کہا: نبی ٹائٹٹ کے پاس جاؤاورانھیں بلالاؤ۔ میں نے حاضر خدمت ہوکرعرض کیا: ای جان آ ب کو بلا رہی ہیں۔ تو آب تافی اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی خدمت میں جو افراد حاضر تھے ان (سب) سے کہا: '' چلو۔'' میں ان سے پہلےامی جان کے پاس پننچ گیااور انھیں بتایا (کہ نبی مُاٹِیُم تمام ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لارہے ہیں۔) نبی تالیہ تشریف لے آئے اور فرمایا: "تم نے جو ( کھانا) تیار کیا ہے لے آؤ۔"میری والدہ نے عرض کیا: وہ تو میں نے صرف آپ کے لیے تیار کیا ہے۔آپ نے فرمایا:''وئی لے آؤ۔'' پھرفرمایا:''اپ انس! دیں دیں آ دمیوں کو اندر میرے یاس بلاؤ۔'' حضرت انس ڈاٹٹو فرماتے ہیں: میں دیں دیں آ دمیوں کو اندر بلاتا ر با (اور ہر گروپ کھانا کھا کر نکلتا رہا۔) ان سے نے سیر ہوکر کھالیا۔اوروہ اس افراد تھے۔

٢٣٤٢ [صحيح] \* عثمان بن عبدالرحمن الجمحي البصري ليس بالقوي (تقريب)، ولحديثه شواهد عند البخاري، ح:٣٥٤٨، ومسلم، ح: ٢٠٤٠ وغيرهما.

. کھانوں ہے متعلق! حکام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة

﴿ فَوَاكَدُ وَمَسَائِلَ: ﴿ كَمَا نَهِ مِينَ بِرَكْتَ بُوجَانَا فِي أَكُرُم مَّلَكُمُ كَامْجُوْدَهِ ﴾ ﴿ مَهمان كے ليے اہتمام كے ساتھ عمدہ كھانا تياركرناممنوع تكلف ميں شامل نہيں۔ ﴿ فِي سُلَكُمْ نَهُ فِي اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِمِلْمِلْمِ اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰ

(المعجم ٤٨) - بَابُ خُبْزِ الْبُرِّ (التحفة ٤٨)

باب:۴۸- گندم کی روٹی

٣٣٤٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ
كَاسِبٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ يَزِيدَ
ابْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِيُّ اللهِ

يَّا اللهُ قَالَ: قَالَةِم يَبَاعاً مِنْ خُبْزِ الْحِنْطَةِ، حَتَّى

يَوْ اللهُ عَزَ وَجَلَّ.

۳۳۳۴- ام المونین حضرت عائشه صدیقه طاقته است روایت بن انتفول نے فرمایا: حضرت محمد طاقته کی الله الله خانه نے الله خانه نے (جرت کرکے) مدینه آنے سے لے کر آپ طاقته کی وفات تک بھی مسلسل نین راتیں گندم کی روئی سیر ہو کرنہیں کھائی۔

٣٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ
قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبَاعاً، مِنْ خُبْزِ
يُرُّ، حَتَّى ثُوُفِّى ﷺ.

فوائد ومسائل: ① رسول الله تائيلاً كا يه فقراختيارى تھا' يعنى رسول الله تائيلاً دوسروں كى ضروريات پورى كرنا ضرورى بيجھتے تھے اورخود كم سے كم پراكتفا كرتے تھے۔ ﴿ نِي تَلِيلاً كَرُّكُو مِيْنَ بَهِي كَنْدَم كَى روثى بھى استعال ہوئى ہے كيكن زيادہ تر مجبوروں اور پانى يا دودھ پرگزارہ ہوتا تھا۔ ﴿ اس وفت عرب ميں گندم فيتى ہوتى تھى زيادہ تر جواستعال ہوتے تھے۔

(المعجم ٤٩) - بَاكُ خُبْزِ الشَّعِيرِ بِابِ:٣٩ - جوكي روثي (التحفة ٤٩)

٣٣٤٣\_أخرجه مسلم، الزهد، باب: "الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر"، ح: ٢٩٧٦ من حديث يزيد به.

٣٣٤٤\_أخرجه البخاري، الأطعمة، باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون، ح ٢٦١،٥٤ من حديث منصور به .



٢٩ أبواب الأطعمة

٣٣٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ:حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ تُوفِّيَ النَّبَىٰ ﷺ، وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو

كَبِدٍ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرِ، فِي رَفِّ لِي. فَأَكَلْتُ مِنْهُ ، حَتَّى طَالَ عَلَيَّ . فَكِلْتُهُ فَفَنِي .

ﷺ فوا کدومسائل: 🕦 رَفّ ]''ٹانڈ'' کی وضاحت امام ابن اثیر راٹھ نے بیوں کی ہے:''ویوار کے پہلومیں زمین سے بلندایک کلڑی جس پر محفوظ رکھنے کے لیے چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ ' ﴿ كھانے پینے كى ياعام استعال کی اشیاء گھر میں مایے تو لے بغیریٹری ہوں تو ان میں برکت ہوتی ہے۔ ﴿ ام المومنین کے پاس جو بظام تھوڑے سے جو تھے ان کا خیال تھا کہ ایک دودن میں ختم ہو جائیں گئے ماینے سے معلوم ہو گیا کہ اسنے دن تك استعال ہوسكتے ہیں' چنانچہائنے دن گزرے تو وہ ختم ہو گئے۔

> ٣٣٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ عَبَّدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَاثِشَةً قَالَتْ: ﴿ مُوكِيهِ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ

حَتَّى قُبضَ.

٣٣٤٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلَالِ

٣٣٣٧- حضرت عائشه راللا سے روایت ہے انھوں نے فر ماما: حضرت محمد ناٹیا کے اہل خانہ نے مجھی جو کی روثی سیر موکر نہیں کھائی حتی کہ آپ مُلَامِمُ فوت

كھانوں ہے متعلق احكام دمسائل

٣٣٣٥- ام المونين سيده عائشه طائبا سے روايت

ہے'انھوں نے فرمایا: نی ٹاٹیٹا فوت ہوئے تو میرے گھر میں انسان کے کھانے کی کوئی چیز نہتھی مگرتھوڑے سے

جومیری ٹانڈ پر بڑے ہوئے تھے۔ میں اس میں سے

(لے لے کر) کھاتی رہی حتی کہ کانی مدت گزرگئ۔ (آخر)

میں نے انھیں ماپ لیا تو وہ (جلد ہی) ختم ہو گئے۔

٣٣٣٧ - حضرت عبدالله بن عباس عافها سے روایت ے انھوں نے فرمایا: رسول الله مالی الله مالی کی گئ



٣٣٤٥ـ أخرجه البخاري، فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته، ح:٣٠٩٧ عن ابن أبي شببة به، ومسلم، الزهد، باب: "الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر'، ح:٢٩٧٣ من حديث أبي أسامة به، وانظر،

٣٣٤٦-أخرجه مسلم، انظر الباب السابق، ح: ٢٩٧٠/ ٢٢ عن محمد بن بشار به.

٣٣٤٧\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الزهد، باب ما جاء في معيشة النبي ﷺ وأهله، ح: ٢٣٦٠ عن عبدالله بن معاوية به، وقال: " لهذا حديث حسن صحيح " .

... کھانوں سے متعلق احکام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة...

نَبَّاسِ راتیں ایک آتی تھیں کہ آپ خالی پید رات گزارتے لَیْالِیَ عِیْ اور آپ کے گھر والوں کو بھی رات کا کھانا میسر سُدُونَ نَبین ہوتا تھا' جبکہ اس وقت لوگوں کی عام غذا جو کی ر . . روٹی ہوتی تھی۔

ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَابِعَةَ طَاوِياً، وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ الْعَشَاءَ. وَكَانَ عَامَّةَ خُبْزِهِمْ خُبْزُ الشَّعِيرِ.

۳۳۴۸ - حضرت انس بن ما لک ری شون سے روایت بے انھوں نے فرمایا: رسول الله تُلفِیْم اون کا لباس اور پیوندرگا جوتا کہن لیتے تھے۔ ٣٣٤٨ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْجِمْصِيُّ [وَكَانَ يُعْدَ مِنَ الْأَبْدَالِ]: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةً خَدَّثَنَا بَقِيَّةً الصُّوفَ بْنِ ذَكُوَانَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّوفَ، وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ، وَاحْتَذَى الْمَخْصُوفَ.

اور فرمایا: رسول الله مَاثِيَّة نے موٹا کھایا اور موٹا پہنا۔

وَقَالَ: أَكُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَشِعاً وَلَبِسَ خَشناً.

حسن رائشے سے پوچھا گیا: موٹا کھانے سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے فرمایا: جو کی موٹی روٹی جو پانی کے گھونٹ کے بغیر حلق سے نیچنہیں اترتی تھی۔ فَقِيلَ لِلْحَسَنِ: مَا الْبَشِعُ؟ قَالَ: غَلِيظُ الشَّعِيرِ. مَا كَانَ يُسِيغُهُ إِلَّا بِجُرْعَةِ مَاءٍ.

ﷺ فائدہ: صحابۂ کرام وتابعین کے زمانے میں اون کا لباس سب سے سستا اورادنی شار ہوتا تھا۔ سوت کا کپڑا فیتی اورنٹیس تمجھا جاتا تھا۔ ای طرح گندم کی روٹی وہی لوگ کھاتے تھے جوعیش وعشرت کی زندگی گز ارتے تھے۔ عام لوگ جو کی روٹی کھاتے تھے۔

> (المعجم ٥٠) - بَابُ الإِقْتِصَادِ فِي الْأَكْلِ وَكَرَاهَةِ الشِّبَعِ (التحفة ٥٠)

باب:۵۰-کھانے میں اعتدال کا'اور پیٹ بھر کر کھانے کی کراہت کا بیان

٣٣٤٨\_ [إسناده ضعيف جدًا] أخرجه ابن عدي:٧/ ٢٥٠٩،٢٥٠٨ من حديث بقية به ع يوسف بن أبي كثير مجهول(تقريب)، والحــن عنعن، وتقدم ح:٧١، وقال البوصيري: "لهذا إسناد ضعيف، نوح بن ذكوان متفق علمي ضعفه".



کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩ - أبواب الأطعمة

٣٣٣٩ - حضرت مقدام بن معدى كرب والنفاس روایت ہے رسول الله عَلَيْمُ نے فرمایا: "أ دى پيت سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ آ دمی کوتو چند لقمے کافی ہیں جن ہے اس کی کمرسیدھی رہے۔ اگر آ دمی پر اس کالفس غالب آ جائے (اور وہ زیادہ کھانا جاہے) تو ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی مینے کے لیے اور ایک تہائی سائس کے لیے (رکھ لے۔")

٣٣٤٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَتْنِي أُمِّي عَنْ أُمِّهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ الْمِقْدَامَ ابْنَ مَعْدِيكُرِتَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةٍ يَقُولُ: «هَا مَلاً آدَمِيٌّ وعَاءٌ شَرَّا مِنْ بَطْن. حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقَيْمَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَهُ. فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ، فَتُلُثُ لِلطَّعَامِ، وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ، وَثُلُثُ لِلنَّفُسِ».

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 ضرورت سے زیادہ کھانا مضم نہیں ہوتا اور کوئی فائدہ پہنچائے بغیرجیم سے خارج ہوجا تا ہے اس لیے اتناہی کھانا کھانا چاہیے جو بوری طرح ہضم ہو کرجسم کے لیے مفید ثابت ہو۔ ﴿ كھانے كامتصد زندگی کو قائم رکھنا ہے لہذا طرح طرح کے پرتکلف کھانے تیار کرنے اور آھیں کھانے میں وقت ضائع کرنے کی بحائے کسی نیکی کےمفیداور ہامقصد کام میں وقت صرف کیا جانا جا ہے۔

• ۳۳۵- حضرت عبدالله بن عمر والنف سے روایت آپ ﷺ نے فرمایا: "اپنی ڈکاریں روک لو۔ قیامت کے دن وہی لوگ زیادہ طویل بھوک برداشت کریں

٣٣٥٠– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو يَحْلِي عَنْ يَحْيَى ﴿ بِهُ لَيْمُ كَامُوجُورً كُي مِن ايك آ دى نے وُكار لَا تُو الْبَكَّاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا. فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعاً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُكُمْ ۗ كَجُودْنِا مِن زياده بيرموت بين-'' شِبَعاً ، فِي دَارِ الدُّنْيَا » .

۳۳۵۱ - حضرت سلمان بالله سے روایت ب ان

٣٣٥١- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

٣٣٤٩\_ [صحيح] وله شاهد عند الترمذي، ح: ٢٣٨٠: وقال: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان، ح: ١٣٤٩، والحاكم: ٤/ ٣٣١، ٣٣٢، والذهبي.

<sup>•</sup> ٣٣٥. [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، صفة القيامة، [باب حديث: أكثرهم شبعًا في الدنيا . . . ]، ح . ٢٤٧٨ من حديث عبدالعزيز به، وقال: "حسن غريب"، وقال أبوحاتم: "لهذا حديث منكر"، وللحديث شواهد ضعيفة، والله أعلم.

٣٣٥١ [حسن] أخرجه العقبلي: ٣/ ٣٦٠، والأصبهائي في الحلية: ١٩٩،١٩٨١ من حديث محمد بن الصباح 44

بھو کے رہیں تھے۔''

٢٩- أبواب الأطعمة.

الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا ، أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ

قَالًا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ زَيْدِبْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَطِيَّةَ ابْن عَامِر الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَى طَعَامَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ: حَسْبِي. إِنِّي ؛ الْقِيَامَةِ».

الله فوائد ومسائل: ( ) تم كھانے والا بھوك برداشت كرسكتا ہے تيامت كے دن بھي اسے بھوك برداشت كرنا آ سان ہوگا۔ ⊕ زیادہ کھانے کے شائق حلال وحرام میں امتیاز کرنے کی کوشش نہیں کرتے'اس لیےصریح حرام ہے چے بھی جائیں تو مفکوک تو کھا ہی لیتے ہیں۔اس کی دجہہے وہ قیامت کے دن سزا کے مشخق قرار پائیں گے۔ ۞ ڈکارلینا بیٹ بھرکر کھانے کی علامت ہے جمستحن نہیں۔

تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ (التحفة ٥١)

٣٣٥٢ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْن سَعِيدِ بْن كَثِيرِ بْن دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ

(المعجم ٥١) - بَاب: مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ باب: ٥١- برمرغوبِنْس چيز كانا بحى فضول خرجی ہے

کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

ہے ایک کھانا کھانے پراصرار کیا گیا تو انھوں نے فرمایا:

(جتنا کھالیا وہی) کافی ہے۔ میں نے رسول اللہ عظیم

ہے بدارشاد مبارک سناہے:'' ونیامیں زیادہ سیر ہونے

والے لوگ قیامت کے دن زیادہ طویل عرصے تک

۳۳۵۲ - حضرت انس بن ما لک النظ سے روایت بے رسول الله علام نے فرمایا: "بي بھی فضول خر جی ہے كەتو بروە چىز كھائے جس كى تخفے خواہش ہو۔''

◄ به ♦ سعيد بن محمد الوراق ضعيف(تقريب)، وفيه علة أخراي، وللحديث شواهد، منها ماأخرجه صاحب الحلبة: ٣٤٦/٣، وحسنه المنذري.



٣٣٥٢\_ [إستاده ضعيف جدًا] أخرجه أبونعيم في الحلية: ١٠/ ٢١٣ من حديث هشام بن عمار به، وقال: "غريب عن حديث الحسن عن أنس، لا أعلم رواه إلا نوح"، وانظر، ح: ٣٣٤٨ لعلله، وضعفه البوصيري.

.. كھانوں سے متعلق احكام ومساكل

٢٩ - أبواب الأطعمة - -

كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ».

(المعجم ٥٢) - **بَابُ ا**لنَّهْيِ عَنْ إِلْقَاءِ الطَّعَام (التحفة ٥٢)

٣٣٥٣ حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَايِيُّ: حَدَّثَنَا وَسَّاجُ بْنُ عُفْبَةَ ابْنِ وَسَّاجُ بْنُ عُفْبَةَ ابْنِ وَسَّاجِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُوفَرِيُّ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ الْمُوفَرِيُّ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُ ﷺ الْبَيْتَ. فَرَأَى كَائِشَةً مَا نَصْمَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا، كَاشِرَةً مُلْقَاةً. فَأَخَذَهَا فَمَسَحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا، وَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ أَكْرِمِي كَرِيماً. فَإِنَّهَا مَا فَمَادَثُ إِلَيْهِمْ".

(المعجم ٥٣) - بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ الْجُوعِ (التحفة ٥٣)

٣٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ
لَيْثِ، عَنْ كَعْب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ يَّقُولُ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِشْسَ الضَّجِيعُ. وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْجُويَانَةِ، فَإِنَّهَ بِشْسَ الضَّجِيعُ. وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْجُيَانَةِ، فَإِنَّهَ بِشْسَ الضَّجِيعُ. وَأَعُوذُ بِكَ

# باب:۵۲- کھانا پھینکنے کی ممانعت کابیان

۳۳۵۳ - ام المونین حفرت عائشه صدیقه و الله و است ما کشور تشریف الله و ال

## باب:۵۳- بھوک سے (اللہ کی) یٹاہ مانگنا

۳۵۳- حضرت الوہریرہ دی تنظیم سے روایت ہے انھوں نے کہا: رسول اللہ طائیم فرمایا کرتے تھے: "اے اللہ اللہ ایس جموک سے تیری پناہ میں آتا ہوں وہ بسترکی بری ساتھی ہے۔ اور خیانت سے تیری پناہ میں آتا ہوں وہ بری ہمراز ہے۔"

٣٣**٥٣ ـ [إسناده ضعيف جدًا] أ**خرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، ح: ٢ من حديث الوليد بن محمد به، وتابعه القاسم بن غصن، فضيلةالشكر للخرائطي، ح: ٦٨، وخالد بن إسماعيل المخزومي(ابن عدي) الأول ضعيف، والثاني كذبه ابن عدي، وللحديث شواهد ضعيفة جدًا.

**٣٣٥٤\_[حسن]** \* هريم تابعه معمر ، عبدالرزاق : ٤٠/١٥٤ ، وشرح السنة للبغوي : ١٧٠/٥ إلا أنه قال : "عن ليث عن رجل عن أبي هريرة" ، والليث تقدم ، ح :٢٠٨ ، وكعب مجهول (تقريب) ، وللحديث شاهد عند أبي داود ، ح :١٥٤٧ ، وصححه ابن حبان ، ح :٢٤٤٤ ، وفيه ابن عجلان تقدم ، ح :١٩٦٧ .



..... کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩ - أبواب الأطعمة .

فوا کدومسائل: ﴿ جس طرح زیادہ کھانا اور عیش اچھانہیں ای طرح زیادہ بھوک اور فقر جس پرصبر نہ ہو سکئ بہتر نہیں۔ ﴿ حال روزی ما نگنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا زہد و تو کل کے منافی نہیں۔ ﴿ صَبِحِيع کا لفظی مطلب' ساتھ لیٹنے وال' ہے۔ بھوک کی حالت میں نہ توجہ ہے عبادت ادا ہو سکتی ہے اور نہ آرام ہے سویا جاسکتا ہے۔ ایسی بھوک ہے اللہ کی بناہ ما نگنا ہی بہتر ہے۔ ﴿ بِطَانَةَ اس لباس کو کہتے ہیں جوجہم ہے متصل بہنا جاتا ہے اور دوسرے کپڑے اسے چھپالیتے ہیں۔ ای وجہ ہے انتہائی گہرا دوست جوانسان کے ذاتی معاملات ہوجاتا ہے اس کی بطانہ کہتے ہیں۔ خیانت ایک پوشیدہ عیب ہے۔ جب راز فاش ہوجائے تو انسان بدنام ہوجاتا ہے اس لیے اس محفوظ رہنے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ﴿ فَیَک آدی کو نَیکی پر قائم رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہے مداور تو فیق کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ﴿ فَیک آدی کو نَیک آدی کو نَیکی پر قائم رہنے کے

باب:۵۴-رات کا کھانا ترک کرنا

(المعجم ٥٤) - بَابُ تَرْكِ الْعَشَاءِ

(التحفة ٤٥)

تَرْكَهُ يُهْرِمُ ١

یاب:۵۵-مهمان نوازی

(المعجم ٥٥) - **بَابُ الضَّيَافَةِ** (التحفة ٥٥)

﴿ لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَلَوْ بِكَفِّ مِنْ تَمْرٍ . فَإِنَّ

٣٣٥٦- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُعَلِّس:

٣٥٥١ - حضرت انس بن ما لك رُاتُمُوا سے روایت

٣٥٥-[إسناده ضعيف جدًا] إبراهيم بن عبدانسلام ضعيف، وشيخه متروك (تقريب)، وله طريق آخر عندا بن النجار، الملآلي المصنوعة: ٢/ ٢٥٥، وإسناده مظلم جدًا، وفيه أبو الهيثم القرشي، قال ابن عدي: كذاب، ميزان: ٤/ ٥٨٤، وله طريق آخر عند الترمذي، ح: ١٨٥٦، وقال: 'حديث منكر، عنبسة يضعف في الحديث (ح: ١٢٤٢)، وعبدالملك بن علاق مجهول".

**٣٣٥٦\_ [إسناده ضعيف جدًا]** أخرجه الطبراني في الأوسط: ٤/ ٣١٩ ح: ٣١٩٧ من حديث كثير به، وضعفه البوصيري، وانظر، ح: ١٨٦٢ لحال كثير، وأما جبارة فتوبع، رواه عبدالله بن صالح عن كثير به.



٢٩ - أبواب الأطعمة

کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بُ رسول الله ثَلِيَّةِ نِے فرمایا: ''جِس *گھر میں مہما*ك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلْخَيْرُ أَسْرَعُ ۗ آتے ہیں اس ہیں بھلائی اس ہے بھی زیادہ طِلدی آتی إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَى، مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى ﴿ حِبْتَى جَلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْشَى، مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى ﴿ حِبْنَى جَلَى الْبَيْتِ اللَّهِ عَلَى الْبَيْتِ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَ سَنَام الْبَعِير».

> ٣٣٥٧- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ نَهْشَل عَن الضَّحَّاكِ بْن مُزَاحِم، عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُؤْكَلُ فِيهِ، مِنَ الشَّفْرَةِ إِلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ».

> ٣٣٥٨- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيٌّ بْن عُرْوَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ».

(المعجم ٥٦) - باب: إِذَا رَأَى الضَّيْفُ مُنْكُرًا رَجَعَ (التحفة ٥٦)

٣٣٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب:حَدَّثَنَا

۳۳۵۷ - حضرت عبدالله بن عباس «انتجاسے روایت ہے رسول الله مُؤلِيمُ نے فرمایا: ''جس گھر بیں مہمان کھانا کھاتے ہیں اس میں بھلائی اس سے بھی جلد آتی ہے جتنی جلدی حپھری اونٹ کے کوہان پرچلتی ہے۔''

٣٥٨- حفرت ابو بريره والنواس روايت ع رسول الله مَا لَيْنَا نِي فِي ماما: " به بھی سنت ہے کہ آ وی مہمان کے ساتھ (اے رخصت کرتے وقت) گھر کے دروازے تك آئے۔"

باب:٥٦- جب مهمان كوئى خلاف شرع كام د تکھے تو (کھانا کھائے بغیر) واپس ہوجائے

٣٣٥٩ - حضرت على جانتا سے روایت بے انھوں

٣٣٥٧\_[إسناده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري من أجل جبارة، تقدم، ح: ٧٤٠، وعبدالرحمن بن نهشل غلظ، صوابه: المحاربي عبدالرحمٰن عن نهشل وهو ابن سعيد، راجع التقريب وغيره \* ونهشل متروك، كذبه إسحاق بن راهوبه (تقريب)، والضحاك لم يلق ابن عباس، راجع جامع التحصيل للعلائي، ص: ١٩٩، فالسند مظلم ساقط.

٣٣٥٨\_[إسناده موضوع] أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: ٢/ ١٨٥ ، ح: ١١٥٠ من حديث علي بن ميمون به، وتابعه إسماعيل بن أبان الوراق، وضعفه البوصيري من أجل علي بن عروة، تقدم، ح: ٢٨٢٣، وله شاهد عند ابن عدي: ٣/١١٧٣ ، وفيه سلم بن سالم، قال ابن حبان: "منكر الحديث . . . وكان ابن المبارك يكذبه " .

٣٣٥٩\_ [صحيح] أخرجه النسائي: ٢١٣/٨، الزينة، النصاوير، ح:٥٣٥٣ من حديث وكيع به \* قتادة تقدم، ١٠

#### ٢٩-أبواب الأطعمة...

وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَامًا. فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَجَاءَ فَرَأَىٰ فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ. فَرَجَعَ.

٣٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِاللهِ الْجَزَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا صَعِيدُ بْنُ اللَّمْةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُهَّةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ اللَّهِ عَبْدِالرَّحْمْنِ: خُمْهَانَ: حَدَّثَنَا سَفِينَةُ ، أَبُو عَبْدِالرَّحْمْنِ: أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا النَّبِيَّ لَهُ طَعَامًا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا النَّبِيَّ عَلَى عِضَادَتَي الْبَابِ. فَرَأَى قِرَامًا فِي نَاجِيةِ عَلَى عِضَادَتَي الْبَابِ. فَرَأَى قِرَامًا فِي نَاجِيةِ الْبَيْتِ. فَرَجَعَ . فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيِّ: الْبَيْتِ . فَرَجَع . فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: قَرَامُ اللهِ ؟ الْبَيْتِ . فَرَجَع . فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ: قَلَى اللهِ ؟ الْبَيْتِ . فَرَجَع . فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيٍّ . قَلَى اللهِ ؟ قَلَانَ اللهِ ؟ قَلْ اللهِ ؟ قَلْمُ اللهُ اللهُ ؟ قَلْ اللهِ ؟ قَلْ اللهِ ؟ قَلْ اللهُ اللهِ ؟ قَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ؟ قَلْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

نے فرمایا: میں نے کھانا تیار کیا اور رسول اللہ ٹاٹھائی کو دعوت دی۔ رسول اللہ ٹاٹھائی تشریف لائے تو گھر میں تصویرین نظر آئیں چنانچہ آپ ٹاٹھائی والیں چلے گئے۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ کھانے کی دعوت دینا اور دعوت آبول کرنا اجتھے اخلاق میں شامل ہے۔ ﴿ پردے ہے مرادوہ کپڑا ہے جوگھر میں زینت کے لیے لٹکا یا جائے۔ دروازے یا کھڑکی پراس لیے لٹکا یا ہوا کپڑا کہ باہرے کسی کی نظر اندرنہ پڑئے مطلوب ہے۔ ﴿ سادگی شرعاً مطلوب ہے۔ ب جا تکلفات ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ ﴿ نامناسب چیز سامنے آنے پرفوراً سنبیہ کرنا مناسب ہے بشر طیکہ تا خیر میں کوئی حکمت نہ ہو۔ ﴿ اگر وَ وَتَ دِینَ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال



<sup>🖊</sup> ح: ١٧٥ ، والحديث الأتي شاهد له .

<sup>•</sup>٣٣٦\_[إسناده حسن] أخرجه أبو داود ، الأطعمة ، باب الرجل يدعى فيرى مكروهًا ، ح : ٣٧٥٥ من حديث حماد به .

کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩-أبواب الأطعمة

كاازالەكرد بے تو واپس نەجائىس \_

(المعجم ٥٧) - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ السَّمْنِ وَاللَّحْم (التحفة ٥٧)

٣٣٦١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْلِمْنِ الْأَرْحَبِيُّ: حَدَّثَنَا

يُونُسُ بْنُ أَبِي يَعْفُورَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ آبْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَهُوَ عَلَى مَاثِنَتِهِ. فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْمَجْلِسِ. فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ. نُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَلَقِمَ لَقُمَةً. ثُمَّ تَنَّى بِأُخْرِى. ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ طَعَامَ دَسَمٍ. مَا

كُنُّهُ هُوَ بِدَسَمِ اللَّحْمِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَاأَمِيرَ الْمُوقِ أَطْلُبُ السُّوقِ أَطْلُبُ السُّوقِ أَطْلُبُ السَّوقِ أَطْلُبُ السَّوقِ أَطْلُبُ السَّمِينَ لِأَشْتَرِيَهُ. فَوَجَدْتُهُ غَالِياً.

السموين له ستريه. فوجدته عايب. فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَم مِنَ الْمُهْزُولِ. وَحَمَلْتُ

عَلَيْهِ بِدِرْهَمِ سَمْناً. فَأَرَدْتُ أَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِي عَظْماً عَظْماً. فَقَالَ عُمَرُ: مَا اجْتَمَعَا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَظُماً إِلَّا أَكَلَ أَكَلَ أَحَدَهُمَا

وَتَصَدَّقَ بِالْآخَرِ.

باب: ۵۷- گوشت اور نگمی ملا کر کھانا

الاسه -حضرت عبدالله بن عمر جاتش سے روایت ہے وہ کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت عمر ڈاٹٹؤ تشریف لے آئے۔انھوں نے مجکس کےاحترام والے مقام پراٹھیں جگه دی۔ (حضرت عمر بیٹھ گئے اور کھانا شروع کرتے ہوئے) فرمایا: بسم اللہ، پھر ہاتھ بڑھا کرایک لقمہ لیا' پھر دوسرالقمه ليا\_ پهر فرمايا: مجھے چکنائی کا مزامحسوس مور با ہے۔ اور یہ چکنائی گوشت کی چکنائی نہیں ( گوشت میں تھوڑی بہت چربی ہوا ہی کرتی ہے۔) حضرت عبدالله ﴿ اللهُ اللهُ عرض كيا: امير المونين! ميں فريه (جانور کے) گوشت کی تلاش میں اسے خریدنے بازار گیا۔ مجھے وہ مہنگا محسوس ہوا۔ میں نے ایک درہم کا دیلے (حانور کے گوشت) میں ہے خرید لیا (جس میں چربی نہیں تھی۔) اور اس پر ایک درہم کا گھی ڈال لیا۔ میں جابتا تفا کہ میرے بچوں کوایک ایک بڈی مل جائے۔ حضرت عمر والنوائي فرمايا: رسول الله عَلَيْمُ كم ياس جب بھی یہ دونوں چیزیں ( گوشت اور کھی) جمع ہوجاتی تھیں ' آبان میں سے ایک تناول فرماتے تھاور دوسری چیز صدقه كردية تقے۔

حضرت عبدالله ولالله الله على المومنين! (اب تو)

قَالَ عَبْدُ اللهِ: خُذْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَنْ

٣٣٦١\_[إسناده حسن] وحسنه البوصيري، وقال ابن كثير في مسند الفاروق: ٢٨/٢ : "تفرد به ابن ماجه" \* يونس حسن الحديث، وثقه جماعة .

٢٩- أبواب الأطعمة..

يَجْتَمِعَا عِنْدِي إِلَّا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ.

(المعجم ٥٥) - **بَابُ** مَنْ طَبَخَ فَلْيُكُثِرْ مَاءَهُ (التحفة ٥٥)

٣٣٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْخَزَّازُعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَالَ: ﴿إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرُ مَاءَهَا، وَاغْتَرَفْ لِجِيرَانِكَ مِنْهَا».

تناول فرمائیے۔ (آئندہ) میرے پاس جب بھی بھ

دونوں جمع ہوں گئے میں بھی ای طرح کیا کروں گا۔

باب:۵۸-سالن بکاتے وقت زیادہ

يانى ڈاليس

حضرت عمر راتيز نے فر ماما: میں نہیں کھاؤں گا۔

.. کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

فوائد ومسائل: ﴿ ہمسابوں میں اجھے تعلقات قائم رکھنے کے لیے تخفے تحائف کا لین دین بہت اچھا طریقہ ہے۔ ﴿ تیمی تحائف کی بجائے الی چیز دینا بہتر ہے جونوری استعال میں آجائے۔ ﴿ جب کوئی خاص کھانا تیار کیا جائے تو پچھے نہ پچھے ہمسابوں کے ہاں بھی بھیجا جائے۔ ﴿ عام سادہ کھانا بھی بھیجا جاسکتا ہے۔ ﴿ معمولی ہدیہ لیے تو تبول کر لینا جا ہے اور شکریہ ادا کرنا جا ہے۔ ﴿ گوشت میں پانی زیادہ ڈال کر پچھ سالن ہمسابوں کے ہاں بھیج دینا ایسا طریقہ ہے جس کے لیے خاص طور پر اضافی خرج نہیں کرنا پڑتا۔ اس تئم کی اور چیز س بھی ہو کتی ہیں۔

> (المعجم ٥٩) - بَابُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ (التحفة ٥٩)

٣٣٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي

باب:۵۹-لبس پیاز اور گندنا کھانا

۳۳۹۳- حفزت معدان بن ابوطلحه يقمرى برطف سے روایت ہے كه حفزت عمر بن خطاب ژانؤا جمع ك دن خطبه دینے كھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ كى حمد وثنا

٣٣٦٢\_أخرجه مسلم، البروالصلة، باب الوصية بالجاروا لإحسان إليه، ح: ٢٦٢٥/ ١٤٢ من حديث أبي عمران به. ٣٣٣٣\_[صحيح] تقدم، ح: ١٠١٤.



کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩ - أبواب الأطعمة

کے بعد فرمایا: اے لوگواتم دو بودے کھاتے ہو میں تو انھیں براہی سمجھتا ہوں کیغی پہسن اور یہ پیاز ۔ میں نے رسول الله من الله علي الله عن الله عنه المركسي آ دي ے اس (لبسن یا پیاز) کی بومحسوں ہوتی تو اس کا ہاتھ بکڑ كراسے بقيع (كےميدان) كى طرف نكال ديا جاتا تھا' اس لیے جس نے ضرورانھیں کھانا ہو' وہ انھیں یکا کر (ان کی بو)ختم کردے۔

الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَة خَطِساً. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ. لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ: هٰذَا الثُّومُ وَهٰذَا الْبَصَلُ. وَلَقَدْكُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ، عَلَى عَهْدِرَسُو لِ اللهِ ﷺ ، يُو جَدُر يحُهُ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذَ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ. فَمَنْ كَانَ

آكِلَهُمَا ، لَا يُدَّ ، فَلْيُمتُهُمَاطَبْخًا ـُ

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 جب معجد میں جانا ہوتو کچا پیاز یالہین نہیں کھانا چاہے۔ 🕫 اگر کھانا پڑے تو نماز سے اتن در سلے کھایا جائے کہ نماز کے وقت تک اس کی بوختم ہوجائے یاکوئی الی چیز کھالی جائے جس سے بیاز کی بو ختم ہو جائے۔ ﴿ اَكْرَابُسْ يا بِياز سالن مِين وْ ال كر يَكاليا جائے تو اس كى بوختم ہوجاتى ہے۔ايساسالن كھا كرمىجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ ﴿ جب ایک مسلم بیلے بیان کیا جاچکا ہؤاس کے بعداس کے متعلق علطی کرنے والے کو تی سے عبید کی جاسکتی ہے۔ ﴿ مجد سے فكالنے كا مقصد بير تفاكد بوختم مونے يرمسجد ميں آئے۔ 🔊 سگریٹ کی بو بیاز کی بوسے بہت زیادہ نا گوار ہوتی ہے نیز بیترام بھی ہے کہذا ہرمسلمان کواس سے ہمیشہ ىر بېيز كرنا جائے خواه نما ز كا ونت ہويا دوسرا كوئى ونت \_

٣٣٦٣-حضرت ام ايوب انصاريه الله (ميز بالن رسول ابوابوب انصاری الله کی المید) سے روایت ہے انھوں نے فرماہا: میں نے نبی ٹاٹٹا کے لیے کھانا تیار كبابـاس مين كوئي ( نا گوار بووالي ) سنزي تقي ـ رسول الله سَلَيْنَا في (وه كمانا) نه كهايا \_ اور فرمايا: "مين اين سائقي

٣٣٦٤– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ: صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَاماً، فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ. فَلَمْ يَأْكُلْ، وَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ أَنَّ

٣٣٦٤\_ [صحبح] أخرجه الترمذي، الأطعمة، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخًا، ح: ١٨١٠ من حديث سفيان به، وقال: "حسن صحيح غريب"، وصححه ابن خزيمة، ح: ١٦٧١، وابن حبان، ح: ٢٠٩٠، وهو مخرج في تخريج مسند الحميدي، ح: ٣٤٠ بتحقيقي \* ابن عبينة صرح بالسماع عنده، أبويزيد المكي حسن الحديث كما في المرجع المشار إليه آنفًا، وللحديث شواهد. کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩-أبواب الأطعمة

(جريل مايلة) كوتكليف دينا پيندنهيں كرتا۔''

أُوذِيّ صَاحِبِي».

٣٣٦٥- حفرت جابر والنوسروايت بكه چند افراد نبي تافياً كي خدمت مين حاضر موئ - آپ تافياً كو ان سے گند نے كي بوصوں ہوئى - آپ نے فرمايا: "كيا ميں نے شميس به پودا كھانے سے منع نہيں كيا تھا؟ جس چيز سے انسان كوايذ المبيني ہے اس سے فرشتے بھی ايذا محسوں كرتے ہيں۔" - ٣٣٦٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَنْبَأْنَا أَبُو شُرَيْحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نِمْرَانَ الْحَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَفَرا أَتُوا النَّبِيَّ أَبِي الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَفَرا أَتُوا النَّبِيَّ فَقَالَ: فَوَجَدَ مِنْهُمْ رِيحَ الْكُرَّاثِ. فَقَالَ: "أَلَمْ أَكُنْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَكُلِ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ ".

کے فوا کدومسائل: ﴿ گندنا' بیاز ہے لتی جلتی چیز ہے جس میں بیاز کی طرح بوہوتی ہے۔ ﴿ فرضے بد بو ہے نفرت کرتے اوراذ ہے محسوں کرتے ہیں۔ رسول اللہ ظافان کیز وں ہے اجتناب کرتے تھے تاکہ جریل ملیا کو ناگواری نہ ہو۔ ﴿ مسلمان کو فرشتوں کا احترام کرتے ہوئے ناگوار بووالی چیز کھانے ہے محش الفاظ بولئے ہے عریفی موقت حرکات ہے پر ہیز کرنا چاہے۔ ﴿ لَهِ سِن ، بیاز اور گندنا حرام نہیں' تا ہم انھیں استعال کرنا پڑے تو پکالینا چاہے بیا بعد میں کوئی الی چیز کھالینی چاہے جس سے مندکی بوختم ہوجائے۔

٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَهِيكٍ،
عَنْ دُخَيْنٍ الْحَجْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ
الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ

لِأَصْحَابِهِ: «لَا تَأْكُلُوا الْبَصَلَ» ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً: «النِّيءَ».

٣٣٦٦- حضرت عقيد بن عام جهني والتي روايت ج أنحول في كها: رسول الله تلفي في اين على به الفق ع فرمايا: " بياز ند كهايا كرو-" بهر آ بسته س بدلفظ فرمايا: " كيانه كهاؤ."

فاكده: ندكوره روايت سندأضعف بئ تابم كرشته صحح احاديث سے واضح ب كرم عبد ميں جاتے وقت كيا بياز



**٣٣٦ه\_[صحيح]** وله شواهد في صحيح مسلم، ح: ٧٥ /٥٦٤، ومسند الإمام أحمد: ٣٨٧ وغيرهما . **٣٣٦٦ـ[إسناده ضعيف]** وضعفه البوصيري من أجل ابن لهيعة، تقدم، ح: ٣٣٠، وشيخه، وشيخ شيخه مجهو لان كما في التقريب وغيره.

... کھانوں ہے متعلق احکام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة. ..

كهانانا جائز ب يكا بواكهانا جائز ب- غالبًا اى وجد سے شیخ البانی الله نے [شمّ قَالَ كَلِمَةً حَفِيَّةً النِّيءَ]'' پھر آ ہتہ ہے یہ لفظ فرمایا: کچا نہ کھاؤ'' کے علاوہ باقی روایت کوسیح قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے رياهي: (الصحيحة وقم: ٢٣٨٩)

باب: ۲۰ - پنیراورگھی کھانا

(المعجم ٦٠) - بَابُ أَكْلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ

۳۳۶۷ - حضرت سلمان فاری دافتی سے روایت ے کہ رسول اللہ مٹائیٹر ہے تھی' پنیراور پیشین کے بارے میں سوال کیا گیا' آپ نے فرمایا:'' حلال وہ ہے جواللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے اور حرام وہ ہے جواللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے۔ اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ ان چیزوں میں شامل ہےجن کے بارے میںاللہ نے معافی دے دی ہے۔''

٣٣٦٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن السَّمْن وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ؟ قَالَ: «ٱلْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ. وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ . وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمًّا

فوا کد ومسائل : ①فِرَاء کے دومعنی میں:(٥)فَسرُو کی جمع ٰ یعنی پیشین یا کھال سے بناہوالباس۔(٣)فَسرَأ جمع' یعنی جهار دشنی (گورخر ) یهاں دونو ل مطلب صبح ہو سکتے ہیں۔ ( گورخر کی وضاحت کے لیے دیکھیے عدیث:۳۰۹۰ کا فائدہ نبرا) ﴿ اللّٰہ كِي كِتَابِ ہے مراد اللّٰه كا قانون ہے جس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ ۞ جن چز وں کے بارے میں حرمت کی صراحت نہ ہو بلکہ حرمت کا اشارہ ملتا ہؤوہ بھی حرام ہیں' مثلاً : وہ جانورجشیں مار ڈالنے کا حکم ہے۔ (ویکھیے حدیث: ۳۰۸۷) یا جنھیں قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (ویکھیے حدیث: ۳۲۲۳) ﴿ جن چز وں میں حرمت کا کوئی سبب نہ پایا جائے وہ حلال ہیں' خواہ ان کا ذکر قر آن وحدیث میں آیا ہویا نہ آیا ہو۔

باب: ۲۱ - پیل کھانا

(المعجم ٦١) - بَابُ أَكُل الثِّمَارِ (التحفة ٦١)

۳۳ ۹۸ - حضرت نعمان بن بشير الشاسے روايت

٣٣٦٨– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْن

٣٣٦٧\_ [حسن] أخرجه الترمذي، اللباس، باب ماجاء في لبس الفراء، ح:١٧٢٦ عن إسماعيل بن موسَّى به، وقال: "غريب"، وذكر كلامًا ﴿ سيف بن هارون ضعيف (تقريب)، وللحديث شاهد عند الحاكم: ٢/ ٣٧٥، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه الهيئمي، مجمع: ١/ ١٧١، وانظر: ٧/ ٥٥، وقال البزار: "إسناده صالح " . ٣٣٦٨\_[إسناده ضعيف] أخرجه الطبراني في الأوسط: ٢/ ٥٣٦ ، ح:١٩٢٠ من حديث عثمان بن سعيدالحمصي ◄

٢٩٪ أبواب الأطعمة...

سَعِيدِ بْن كَثِير بْن دِينَارِ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عِرْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَهْدِيَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ عِنَبٌ مِنَ الطَّائِفِ. فَدَعَانِي فَقَالَ : «خُذْ هٰذَا الْعُنْقُودَ فَأَبْلِغْهُ أُمَّكَ» فَأَكَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَبْلِغَهُ إِيَّاهَا . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ لَيَالِ قَالَ لِي: "مَا فَعَلَ الْعُنْقُودُ؟ هَلْ أَبْلَغْتَهُ أُمَّكَ؟" قُلْتُ: لَا . قَالَ : فَسَمَّانِي غُدَرَ .

> ٣٣٦٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّلْحِيُّ: حَدَّثَنَا نُقَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ،[وَ] بِيَدِهِ سَفَرْجَلَةٌ. فَقَالَ: «دُونَكَهَا، يَاطَلْحَةُ! فَإِنَّهَا تُجمُّ الْفُؤَادَ».

(المعجم ٦٢) - بَابُ النَّهْي عَن الْأَكْل مُنْبَطِحًا (التحفة ٦٢)

٣٣٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَار: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ

كھانوں ہے متعلق احكام ومسائل

ے انھول نے کہا: نبی ظافیظ کی خدمت میں طائف کے انگور مدریہ کے طور پر پیش کیے گئے۔آب ملائظ نے مجھے بلایا اور فرمایا: ''سیخوشه لے لو اور اپنی والدہ کے یاس لے جاؤ۔ "میں نے والدہ کے باس پہنچانے سے پہلے خود ہی کھالیا۔ پھر کئی را توں کے بعدرسول اللہ ظائم نے مجھ سے فر مایا: ''اس خوشے کا کیا بنا؟ کیاتم نے وہ اپنی والده كو پہنچا ويا تقا؟" ميں نے كہا: تہيں\_رسول طالع نے میرانام دھوکے بازر کھ دیا (مجھے دھوکے باز فرمایا۔)

٣٣٦٩ - حفرت طلحه الثلاً سے روایت ہے انھول نے فر مایا: میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ پ کے ہاتھ میں سفرجل (بھی کا کھل) تھا۔ آ پ نے فرمایا:''اےطلحہ! یہ لے لؤ اس سے دل کو راحت (اورقوت)حاصل ہوتی ہے۔''

> باب:٦٢-ليث كركهانے كى ممانعت كابيان

• ١٣٣٧ - حضرت عبدالله بن عمر بالشاس روايت بُ انھوں نے کہا: رسول الله ظَافِيْمُ نے اس بات منع

◄ به، وقال البوصيري: " هٰذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات " \* عبدالرحمْن بن عرق لم يوثقه غير ابن حبان، وروى ابن السني في "كتاب المازنة" من حديث عبدالله بن بسر المازني نحوه بالاختلاف، راجع تحفة الأشراف: ١٢٦/٩.

٣٣٦٩\_ [إسناده ضعيف] \* نقيب، وأبوسعيد، وعبدالملك مجهولون كما في التقريب، وله شواهد عند ابن الجوزي في العلل المتناهية : ٢/ ١٦٥، ١٦٦، وأسانيدها ضعيفة .

•٣٣٧ـ [إستاده ضعيف] أخرجه أبوداود، الأطعمة، باب الجلوس علَى مائلة عليها بعض ما يكره، ح: ٣٧٧٤ من حديث كثير بن هشام به، وقال: "لهذا الحديث لم يسمعه جعفر عن الزهري، وهو منكر"، وفيه علة أخرى، تقدم ج:۷۰۷.



كعالول مصتعلق احكام ومسائل

٢٩- أبواب الأطعمة

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهْى فرمايا كهَ آوَى چِرِ مَكِ بَل لِيكَ كَرَاهَا هُوَ و رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِعٌ عَلَى وَجْهِهِ.

فاكده: فدكوره روايت سنداً ضعف بئ تابم سيح احاديث مين منه كي بل ليثنا ولي بهى منع ب- ديكسي: (حامع الترمذي الأدب باب ما حاء في كراهية الاضطحاع على البطن حديث ١٤٦٦، وسنن أبي داود الأدب حديث ٥٠٠٥) تو الس طرح ليث كركها ناكب جائز بوگا؟ علاوه از بن شخ الباني ولاث في دكوره روايت كورة روايت سنداً ضعف بوخ كي باوجود و يكرشوا بدك بنا برقاب كل بنا برقاب كل ينا برقاب كل بنا برقاب كل ينا برقاب كل بنا برقاب كل ينا برقاب كل كي ويكمي : (سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني وقم: ١٩٨٣) والإرواء وقم: ١٩٨٢)





# مشروب کی تعریف اوراس سے متعلق چند ضروری آ داب واحکام

\* مشروب کی تعریف: برمائع چیز جو پی جائے مشروب کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے کھانے اور پینے کی بیشار چیز ہیں پیدا کی بین پھراپی کمال رحمت سے انسانوں کے لیے معنوصت یا معنر عقل چیز وال سے منع کردیا ہے۔ ان ممنوع حرام چیز ول کے علاوہ تمام تم کے کھانے اور مشروبات حلال بیس۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ کُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنُ رِّزُقِ اللّٰهِ ﴾ (البقرة ۲۰:۳) ''اللہ تعالی کے رزق کے کھاؤ ہو۔''

\* مشروبات کے چند آ داب واحکام: ﴿ کی بھی مشروب کے استعال سے پہلے بید کھنا ضروری ہے کہ آ یاوہ حرام تو نہیں کیونکہ ایبا مشروب جونشہ آ ورہؤ عقل ودانش کے لیے مفرہ ویا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہؤ اسے استعال کرنا حرام ہے ؛ چنا نچے ارشاد نبوی ہے: ﴿ کُلُّ مُسُحِرٍ خَمُرٌ ، وَ کُلُّ خَمُرٍ حَرَامٌ الصحیح مسلم ، الأشربة ، باب بیان أن کل مسکر حصر و أن کل حَمُر حَرَامٌ ، حدیث:۲۰۰۳ ) " مرنشہ آ ور چیز شراب ہے اور ہرشراب حرام ہے ۔ " آپ نے شراب بنانے والے بنوانے والے بیان من تعاون کرنے والے پر لعنت فرمائی بنوانے والے براحدیث البیوع ، باب النہی أن بنحذ النحمر حلا حدیث ۱۲۹۵)

مشروب كى تعريف اوراس مے متعلق چند ضرورى آ داب واحكام

٣٠- أبواب الأشربة

- مشروب پینے سے پہلے بسم الله اور پینے کے بعد الحمد لله ردھنی جا ہے۔
  - جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جا تا'ان کا دودھ پینا بھی حرام ہے۔
- شبا کؤسگریٹ افیون چین میروئن وغیرہ بھی اپنی ضرر رسانیوں کی وجہ ہے تحت حرام ہیں۔
  - ایساجوس یا نبیزجس میں نشے کے اثرات پیدا ہو یکے ہوں پیناحرام ہے۔
- مشروب کھڑے ہوکر بینا مکروہ ہے البتہ بوقت ضرورت کھڑے ہوکر بینا جائز ہے مثلاً: میٹھنے کی
  - مناسب جگه نه ہو یابارش وغیرہ کی وجہ سے کیکن بیٹھ کرمشروب پیناافضل ہے۔
  - 🛭 مشروب کوتین سانسول میں پیناسنت ہے۔سانس لینے کے لیے برتن کومنہ سے ہٹالینا جا ہے۔
- ® اگرمشروب میں کوئی تکاوغیرہ نظرا سے تو چھونک مارنامنع ہے البند مشروب بہا کراسے نکالا جاسکتا ہے۔
  - اگرینے والے کھافراد ہوں تو دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔
    - ا مشروب پلانے والاخودسب سے آخریں پیئے۔
  - 🛈 ہمیشہ دائیں ہاتھ سے مشروب بینا جا ہیے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے۔





# بنير \_\_\_\_لِنْهُ الْحَزَالِ حِنْمِ

(المعجم ٣٠) أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ (التحفة ٢٢)

مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل

باب: ۱-شراب ہر برائی کی منجی ہے

(المعجم ۱) - بَابِ: اَلْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ (التحفة ۱)

۳۳۷۱ - حفرت ابودرداء بانتا سے روایت ہے انھوں نے کہا: مجھے میر نے لیل مُلاثی نے نصیحت کرتے ہوئے دایا: دسمبر ان کی کنجی ہے۔'' ہوئے دایا: دسمبر ان کی کنجی ہے۔''

٣٣٧١ حَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بُو الْحَسَنِ الْمُسَنِ بُنُ الْحَسَنِ الْمُرُوزِيُّ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. ح: وَحَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، جَمِيعاً عَنْ رَاشِدٍ، أَبِي مُحَمَّدِ الْحَمَّانِيِّ]، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي يَهِيْقِ: «لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلُّ شَرِّ».

فوائد ومسائل: ﴿ فَمَر (شراب) سے مراد ہر نشر آور چیز ہے۔ (سنین ابین ماجدہ عدیث: ۲۳۹۰)

﴿ شراب کی حرمت قر آن مجید سے ثابت ہے۔ قر آن مجید میں اسے حرام اور شیطانی کام فرمایا گیا ہے۔ (المعائدہ ۵۰۵) ﴿ قال اللّٰه کی الدی عظیم نعت ہے جس سے انسان دنیا اور آخرت کی ہر بھائی کے حصول کے لیے کوشش کرسکتا ہے۔ جان بو جھ کراس نعت سے محروم ہونے کی کوشش کرنا بہت بوی ناشکری ہے۔ ﴿ انسان عقل کے ذریعے سے ہرگناہ اور نقصان دہ چیز اور عمل سے بچتا ہے۔ نشد استعال کرنے کے بعد اسے اپنے بھلے ہر کے تمیز نہیں رہتی ۔ اس صورت میں وہ ہرگناہ کا ارتکاب کرسکتا ہے۔



٣٣٧**١ [إسناده حسن]** أخرجه البخاري، في الأدب المفرد، ح: ١٨ من حديث راشد بن نجيح به، وسيأتي، ح:٤٠٣٤، وحسنه البوصيري، وللحديث شواهد كثيرة.

مشروبات ہے متعلق ا حکام ومسائل

٣٠ - أبواب الأشربة

۲۳۷۲- حفزت خباب بن ارت والت روایت به روایت اس کا گناه (دوسرے تمام) گناموں سے ای طرح بردھ کر ہے جس طرح اس کا بودا درختوں سے بلند ہے۔ " دانگور کی بیل جس درخت پر چڑھتی ہے 'اس سے بلند گار تی ہے۔) فظر آتی ہے۔)

٣٣٧٢ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُشْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا مُشِيرُ بْنُ الزَّبْشِ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ نُسَيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ. وَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ. فَإِنَّ مَنْ أَلْفَ عُلَا الْخَطَايَا، كَمَا أَنَّ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ».

(المعجم ٢) - بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ (التحفة ٢)

باب:۲- جوڅخص د نیامیں شراب پیے' وه آخرت میں (جنت کی شراب)نہیں پی سکے گا

۳۳۷۳ - حفرت عبدالله بن عمر فاتفات روایت بئر رسول الله طفق نے فر مایا: '' جو محض و نیا میں شراب پیے گا' وہ آخرت میں نہیں پی سکے گا' سوائے اس صورت کے کہ وہ (شراب نوشی سے) تو بکر لے۔''

٣٣٧٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ البُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: المَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي

٣٣٧٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى زَيْدُ بْنُ وَمَّارِ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ حَدَّنَهُ قَالَ: حَدَّثَتُ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ حَدَّنَهُ قَالَ: حَدَّثَتَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَشْرِبُهُا فِي الأَنْجِرَةِ».

۳۳۷۴ - حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے' رسول اللہ ٹاپٹانے نے فرمایا:'' جو محض دنیا میں شراب پیم گا'وہ آخرت میں نہیں کی سکےگا۔''

٣٣٧٢\_ [إسناده ضعيف] ۞ منير ضعيف كما في التقريب وغيره.



٣٣٧٣\_أخرجه مسلم، الأشربة، باب عقوبة من شرب الخمرإذ الم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة، ح: ٧٨/٢٠٠٣ من حديث عبدالله بن نمير به .

٣٣٧٤ [صحيح] أخرجه الطبراني في مسند الشاميين:٢١٩/ ٢١٦، ح: ١٢٢ من حديث هشام به،وصححه

٣٠- أبواب الأشربة

فوائد ومسائل: ﴿ انسان گنامول کی وجہ ہے جنت کی بعض نعتوں ہے محروم ہو مکتا ہے اگر چہ اس کے دوسرے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کردیا جائے۔ ﴿ کِی توبہ ہے کبیرہ گناہ تھی معاف ہوجاتے ہیں۔ دوسرے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کردیا جائے۔ ﴿ کِی تُوبُ مُدُمِن الْحَمْرُ اللّٰ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَمْرُ اللّٰ اللّٰ

(التحقة ٣

(التحفة ٣)

٣٣٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ٣٣٧٥ - حفرت ابو بريره ثَاثِنَا تَ وايت بَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ رسول الله تَاثِيمُ فَ فرمايا: "بميشه شراب پيخ والأبت ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ ، لِوجِ والحَكَ طرح بـ- ' عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

وَ اللَّهِ : «مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنِ».

٣٣٧٦ - حفرت ابودرداء ثالثان روايت ب نبي الله نن فرمايا: "مميشه شراب پينے والا جنت ميں داخل نبيس بوگا-" ٣٣٧٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةً: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرِيسَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مُدْمِنُ خَمْرٍ».

فوائد ومسائل: ﴿ شراب نوشى كبيره گناه ہے۔ ﴿ آخرت ميں اس كی سرّا جنت مے محروفی ہے جبکہ دنیا میں اس سے کی طرح کی مہلک بیاریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ﴿ بعض علاء بیان کرتے ہیں کہ عادی شرائی کا انجام اچھانہیں ہوتا اور خطرہ ہے کہ اس گناہ كی وجہ سے ایمان سلب ہوجائے جس كی وجہ سے وہ دائمی جبنی بین جائے۔

باب:۳-شراب پینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی

(المعجم ٤) - بَاكُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ (التحفة ٤)

﴾ الحاكم: ٤/ ١٤١، والذهبي، وله شواهد عند البخاري، ح: ٥٥٧٥، ومسلم، ح: ٢٠٠٣ وغيرهما.



٣٣٧هـ [حسن] أخرجه ابن عدي في الكامل: ٦ ، ٢٣٣٤ من حديث محمد بن سليمان به، وهو في مصنف ابن أبي شيبة : ٨/ ٥ . ٦ . وله شواهد كثيرة، ورواه حماد بن سلمة بإسناد حسن عن عبدالله بن عمرو به من قوله، وصححه ابن الجوزي في العلل: ٢/ ١٨٣ .

٣٣٧٦\_[إسناده حسن] وحسنه البوصيري، وله شواهد عند ابن حبان (موارد)، ح: ١٣٨١ وغيره.

٣٠ - أبواب الأشربة

٣٣٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرَبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ. فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَإِنْ عَادَ فَشَربَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ. فَإِنْ تَاتَ تَاتَ اللهُ 550 أَنْ عَلَيْهِ. وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ. فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. وَإِنْ عَادَكَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ!وَمَا رَدْغَةً الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».

· مشروبات مے متعلق احکام ومسائل ے سے روایت اللہ بن عمر و دانٹیز سے روایت ہے رسول الله تلفظ نے فرمایا: "جس نے شراب بی اور اسے نشہ ہو گیا' اس کی حالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اوراگر وہ (توبہ کیے بغیر) مرگیا تو جہنم میں داخل موگا۔اگراس نے توبہ کی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔اگراس نے دوبارہ شراب پی لی اوراے نشہ ہوگیا تو اس کی نماز (مزید) حالیس دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اگر (اس اثنامیں) وہ ( توبہ کیے بغیر ) مرگیا تو جہنم میں ، داخل ہو گا۔ اور اگر توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگراس نے چر (تیسری بار) شراب پی اور اسے نشہ ہو گیا تو اس کی نماز (مزید) چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی۔اگر وہ مرگیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اورا گرنو بہ کر لی تو اللہ اس کی تو یہ قبول فرمائے گا۔اگر اس نے پھر (چوشی بار) شراب پی تو اللہ تعالی نے (ایے مخص کے بارے میں) پختہ فیصلہ کرلیا ہے کہ اسے قیامت کے دن گندی کیچڑ یلائے گا۔' صحابہً کرام ڈائٹٹرنے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! گندی کیچرا سے کیا مراد ہے؟ آپ مُلَا ﷺ نے فرمایا: "جہنمیوں کی پىيداورگندگى۔''

🗯 فوائدومسائل: 🛈 گناه کی سزای بھی ہو عتی ہے کہ عبادت قبول ند ہولیکن اس کا پیمطلب نہیں کہ شرا بی نماز ترک کر دے کیونکہ ترک نماز ایک اور گناہ ہوگا جوشراب نوشی ہے بھی بدتر ہے۔ 🟵 توبہ ہے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوجاتا ہے۔ ﴿ بار بار توباتوڑنے سے مجرم كول ميں توبدكى اہميت ختم ہوجاتى بےجس كى دجه الی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے کہ تو بہ کرتے وقت دل میں ندامت پیدائہیں ہوتی 'چنانچہ وہ تو بہ قبول نہیں ہوتی۔ ◈ کبیره گناہوں کے مرتکب جہنم میں حاکمیں گےادر تخت سزا کے ستحق ہوں گے۔

٣٣٧٧ـ[إسناده صحيح] أخرجه النسائي، الأشربة، توبة شارب الخمر، ح: ٥٦٧٣ من حديث الأوزاعي به.



.. مشروبات متعلق احكام ومساكل

(المعجم ٥) - **بَابُ** مَا يَكُونُ مِنْـهُ الْخَمْرُ (التحفة ٥)

٣٠ - أبواب الأشربة

چیزشراب ہوتی ہے؟ ۳۳۷۸ - حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے، رسول اللہ عظیم نے فرمایا:''شراب ان دونباتات سے بنتی ہے: کھجوراورانگور''

ماب:۵-کس چنز سے بنی ہوئی (نشه آور)

٣٣٧٨ - حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْرِيدُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَهُ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْن: النَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ».

کے فوائد ومسائل: ﴿ حدیث کامطلب بیہ ہے کیشراب زیادہ تر ان دوچیز وں سے بنتی ہے۔ ﴿ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شراب صرف انگور سے بنے ہوئے نشہ آ درمشروب کو کہا جاتا ہے۔ بیرائے درست نہیں۔ ﴿ سَی جَیٰ کارِس یاسی چیز کارس یاسی چیز کارس یاسی چیز کارس یاسی چیز کارس یاسی جیز کارس کے بیانی میں ڈال کر بنایا ہوامشروب اگر نشہ آ درمہ وقو حلال ہے۔

٣٣٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ اللَّيْثُ بْنُ سَعِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ كَثِيرِ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِيُّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: النَّعْمَانَ بْنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الشَّعْدِ اللَّهُ الْمَ

الْعَسَل خَمْرًا».

۳۳۷۹ - حضرت نعمان بن بشیر طالبت روایت ہے رسول اللہ طالبہ نے فرمایا: '' گندم کی شراب ہوتی ہے 'جو کی شراب ہوتی ہے' منتی سے (بنی ہوئی نشہ آور چیز) شراب ہوتی ہے' خشک مجمور سے (بنی ہوئی نشہ آور چیز) شراب ہوتی ہے اور شہد سے (بنی ہوئی نشہ آور چیز) شراب ہوتی ہے۔''

فوائدومسائل: ﴿ شُرَابِ كَى بَعِي جِيزِ سِي بِنائى جَائِ وَهِ حَرَام ہِ سِي شَرَاب كِ حَرَام ہُون كَى وَجِالَ كانشر آ ور ہونا ہے اس ليے اگر كھانے كى كى چيز سے ياكس چيز كے أنجكشن سے ياسو تھے سے نشر آتا ہوتو ان سب چيزوں كا بياستعال بھى حرام اور قابل سزا ہوگا۔ ﴿ آ پِيشْ وغيره كے ليے بِهِ مِنْ كُرنے كے ليے كلوروفارم عُلَمانا نشركرانے كے تم مِن نبيس كيونكہ بِهِ بَوْق اور مدہوقى (مست ہونے) مِن فرق ہے تاہم بي

٣٣٧٨\_ أخرجه مسلم، الأشربة، باب بيان أن جميع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى خمرًا، ح:١٩٨٥/ ١٥ من حديث عكرمة به.

٣٣٧٩\_[حسن] أخرجه أبوداود، الأشربة، باب الخمر مما هي؟، ح: ٣٦٧٧، ٣٦٧٧ من حديث الشعبي به، وقال 14



مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل

٣٠ - أبواب الأشربة

بھی صرف علاج کی غرض سے ضرورت کے موقع پر جائز ہے۔ بلاضرورت ہوش وحواس فتم کرنے حائز نہیں۔

(المعجم ٦) - بَاب: لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى باب: ٢-شراب ين ول طرح يرلعنت ب

عَشُرَةِ أَوْجُهِ (التحفة ٦)

٣٣٨٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَعِنْتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهِ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرهَا، وَمُعْتَصِرهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا ، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِل ثَمَنِهَا، وَشَارِبهَا ، وَسَاقِيهَا » ـ

٣٣٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْن يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم عَنْ شَبِيبِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ أَوْ حَدَّثَنِيً أَنَسٌ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ ، وَبَائِعَهَا، وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا، وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ. حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هٰذَا الضَّرْب.

• ۳۳۸ - حضرت عبدالله بن عمر رفظها سے روایت ہے رسول اللہ مٹاٹی نے فرمایا: ''شراب میں وس طرح پر لعنت کی گئی ہے: خوداس (شراب) کی ذات پر'اس کو نچوڑنے والے (رس نچوڑ کر شراب بنانے والے) بر نچروانے والے (شراب بنوانے والے) مراس کے ييخ والے ير' اس ك خريدنے والے ير' اس ك اٹھانے والے پر جس کے پاس لے جائی جائے اس پڑ اس کی قیمت کھانے والے بڑاہے ینے والے براور اس کے بلانے والے یر۔"

۳۳۸۱ - حضرت انس بن ما لک زاتیز سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ اللہ اللہ علیا نے شراب ہے متعلق دیں افراد پرلعنت فرمائی ہے: اسے نچوڑنے والے یر نچروانے والا جس کے لیے نچوڑی گئ اسے اٹھا کرلے جانے والے پڑ جس کے لیے اٹھا کرلے جائی گئ اے بیجے والے یر جس کے لیے بیمی گئ اسے بلانے والے پڑ اور جسے بلائی گئی حتی کہ انھوں نے اس طرح کے دیں افرادشار کیے۔

<sup>◄</sup> الترمذي "غريب"، ح: ١٨٧٢ \* السري لم ينفرد به، وصححه ابن حبان، ح: ١٣٧٦.

٣٣٨-[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الأشربة، باب العصير للخمر، ح: ٣٦٧٤ من حديث وكيع به، وللحديث طرق وشواهد عند الحاكم: ١٤٤/٤، ١٤٥، وأحمد: ٢/ ٩٧ وغيرهما .

٣٣٨١\_ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً، ح: ١٢٩٥من حديث أبي ◄

مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل

٣٠ - أبواب الأشربة

کلی فوائد و مسائل: ① شراب نوشی الله کی نافر مانی اور کبیره گناه ب نیز شراب بهت می خرابیوں کا باعث ہے۔

﴿ شراب ہے کی بھی انداز سے تعلق تائم ہونا الله کی رحت سے دوری اور الله کی لعنت کا باعث ہے۔

﴿ خروانے والے سے مرادوہ فض ہے جوکی ملازم کو تلم دیتا ہے کہ شراب بنانے کے لیے اگوروں کو نچو ٹرکررس نکالو۔ اور نچو ڑ نے والا وہ ملازم ہے جواس تلم کی تعمل کرتا ہے۔ اور ''جس کے لیے نچو ٹرگ ٹی'' سے مرادوہ فض ہے جس نے شراب بنانے والے سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ تیار شدہ شراب خرید لے گا۔ یااس سے مرادوہ فض ہے جے جے بیش کرنے کے لیے شراب تیار کی گئ شلاً؛ کوئی خاص مہمان وصت یاعزیز و فیرہ ہ ﴿ ''جس کے لیے فیل و گئی ہے' سے مراد (ر)وہ فیض بھی ہوسکتا ہے جس نے کسی مزدور یا نوگرو فیرہ سے کہا کہ اسے فلال جگہ لے چلو۔ (ب) اور وہ فیض بھی مراد ہوسکتا ہے جس نے کسی مزدور یا نوگرو فیرہ سے کہا کہ اسے فلال جگہ لے چلا تاہو کیا تاہ نے بال ایک ہو اس بینا چا ہتا ہوئیا خرید نا چاہتا ہوئیا خرید نا چاہتا ہوئیا خرید نا چاہتا ہوئیا خرید نا ہو کہ بین جو دوسری شق (ب) ہیں شائل ہیں۔ ﴿ قیت کھانے والے سے مرادوہ فیض ہے جس کو بیسب مفہوم ہو سکتے ہیں جو دوسری شق (ب) ہیں شائل ہیں۔ ﴿ قیت کھانے والے سے مرادوہ فیض ہے جس کو بیسب مفہوم ہو سکتے ہیں جو دوسری شق (ب) ہیں شائل ہیں۔ ﴿ قیت کھانے والے سے مرادوہ فیض ہے جس کو کرا ہر ہو نے والے والے کام کو والمعاوضہ یا معاوضہ کے کرا ہر ہو کیا ہو نے کام کو والمعاوضہ یا معاوضہ یا معاوضہ کے کرا ہو ہو یا یہ خیال ہو کہ فلال کام سے فلال گاناہ گو کام معاوضہ یا معاوضہ کے کرا ہو ہو کیا ہو کہ کو کام معاوضہ یا معاوضہ کے کرا ہو گو کیا کہ کیا کہ کرائے جائے گور کرا گور کو کرا ہو گور کیا ہو گور کیا معاوضہ کے کرا ہو گور کرا گور کرا معاصل ہو تاہ کے کرائے ہو کہ کور کرا معاصل ہو تاہ کو کرا معاصل ہو تاہ کو کرا معاصل ہو تاہ کو کرا معاصل ہو تاہ کرائے ہو کرا گور کرا گور کرا معاصل ہو تاہ کرائے گانا کو کرائے معاصل ہو تاہ کرائے گور کرائے گائے گور کرائے گور کرائے گور کرائے گور کر

باب: ۷-شراب کی تجارت کا بیان

(المعجم ۷) - **بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ** (التحفة ۷)

٣٣٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبًا، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبًا، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

۳۳۸۲- حضرت عائشہ رہا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کے اخیر والی آیات نازل ہوئیں تو رسول الله ٹائٹا (گھر ہے) باہر تشریف لے گئے اور شراب کی تجارت کے حرام ہونے کا اعلان فرما دیا۔

فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ .

خوائد ومسائل: ﴿ مود کی تمام صورتی حرام ہیں۔ تجارت کی بعض صورتیں بھی اس لیے حرام کردگ گئ ہیں کا ان کا متیجہ مود کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ (مثلاً ناتیجینه )ای طرح جب شراب حرام کی گئ تو اس کی تجارت

▶ عاصم به، وقال: "غريب"، وانظر، ح: ٧٧٧٥ لحال شبيب، وللحديث شواهد كثيرة، منها الحديث السابق. ٣٣٨٧\_ أخرجه البخاري، الصلاة، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، ح: ٤٥٩ من حديث الأعمش به، ومسلم، المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، ح: ١٥٨٠ عن ابن أبي شبية به.



مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل

٣٠ أبواب الأشربة

بھی حرام ہوگئی کیونکہ اس سے شراب نوشی کے راہتے تھلتے ہیں۔ نبی اکرم ٹائٹٹر نے اس مناسبت سے سود کے لین دین کی حرمت کے ساتھ شراب کی تجارت حرام ہونے کا بھی اعلان فر ماما۔ (تفییرابن کثیرُ سورۂ بقرہ آیت: ۲۷۵) ا الك مئله بيان كرنے كى ضرورت موتواس كے ساتھ اس سے ملتے جلتے مسائل بھى بيان كيے جاسكتے ہيں تا کہ سامعین کود و ہارہ یا د د ہانی ہوجائے ۔ ۞ حرام چیز کی خرید وفر وخت بھی حرام ہے۔

٣٣٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار، عَنْ ہے ٔ حضرت عمر اللهٔ کواطلاع ملی که حضرت سمرہ اللہ نے طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بَلَغَ غُمَرَ أَنَّ سَمُرَةً بَّاعَ خَمْرًا ۚ. فَقَالَّ : قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةً . أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ. حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَيَاعُوهَا».

٣٣٨٣-حضرت عبدالله بنعماس داننجاسے روایت شراب فروخت کی ہے تو انھوں نے فرمایا: اللہ تعالی سمرہ کو تباہ کرے۔ کیا اے معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ مُلَاثِيْرُ نے فرمایا: "الله تعالی يهوديوں برلعنت نازل فرمائي! ان یر چر لی حرام کی گئی تو انھوں نے اسے پھلا کر زیج

🂥 فوائد ومسائل: 🛈 صحاح سته مین سمره نامی دوصحابه کی احادیث موجود بین ۱- س حدیث میں مذکور صحابی سمره ين جندب التنزيين مره بن جناده والتن نبير - (فتح الباري:٥٢٣/٣ بحواله بيهقي) المحضرت مره والتواني شراب کیوں فروخت کی؟اس کی مختلف توجیهات ذکر کی گئی ہیں مثلاً:ممکن ہےانھوں نے اسے سر کے کی صورت میں تبدیل کرکے فروخت کیا ہواوران کا یہ خیال ہو کہ شراب سے سر کہ بنانا جائز ہے جبکہ حضرت عمر ٹاٹٹا اس کو جائز نہیں سیجھتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حصرت سمرہ ڈاٹٹا کو بیمعلوم ہو کہ شراب حرام ہے لیکن بیمعلوم ند ہو کہ اسے بیخا بھی حرام ہے۔ ﴿ بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انھوں نے شراب حاصل ہی کیوں کی؟ حافظ ابن حجر ﴿ اللهِ نے اس کے جواب میں علماء کے اقوال ذکر کیے ہیں کیمکن ہےانھیں جزیہ میں لمی ہؤ ماغنیمت میں لمی ہو<sub>۔ (فنع</sub>ہ البارى حواله مذكوره بالا) @عرفى زيان مي كوشت سے حاصل ہونے والى حرلى كوشكم كتے بين اور يكھلى ہوگی چر لی کوؤ دَلئہ کتے ہیں۔لیکن نام بدلنے ہے شرعی حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ ﴿ يہوديوں نے بيرحيله کيا تھا کہ ہم پر شَحْم حرام ہے اور ہم وَ دَك تَرْ ہو ہيں جو دوسري چيز ہے۔ ﴿ جس چيز كا كُو كَي جائز استعال نہ ہؤا ہے بيخا خرید ناحرام ہے۔ ﷺ ہے حرام چیز حلال نہیں ہوجاتی بلکہ جرم زیادہ شدید ہوجا تاہے۔

باب: ۸-لوگ شراب کا کوئی اور نام رکھ لیں گے

(المعجم ٨) - بَاب: أَلْخَمْرُ يُسَمُّونَهَا بِغَيْر اسمها (التحفة ٨)

٣٣٨٣ـ أخرجه البخاري، البيوع، باب:لا يذاب شحم المبتة ولا يباع ودكه، ح: ٢٢٢٣ من حديث سفيان بن عيينة به، ومسلم، المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ح: ١٥٨٢ عن ابن أبي شبية به.



مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل

٣٠ - أبواب الأشربة .

 ٣٣٨٤ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِالْقُدُّوسِ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ الْمَالَةِ اللهِ تَنْهُ اللّهَالِي قَالَ وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي اللّهَالِي الْخَمْرَ. يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا».

فوا کدومسائل: ﴿ قیامت کقریب ظاہر ہونے والے برے اتمال کا ذکر اس لیے کیا گیاہے کہ مؤن ان سے بیخنے کی زیادہ کوشش کریں۔ ﴿ حرام چیز کا نام بدل وینے سے تھم تبدیل نہیں ہوجاتا ، چیسے سود کو منافع یا مارک اپ کہنے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی ' اسی طرح شراب کو مشروب یا شربت کہنے سے یا کوئی اور جعلا سانام رکھ لینے سے دو حل ل نہیں ہوجاتی۔

٣٣٨٥ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ الْعَبْسِيِّ، عَنْ

العبيبي من بِرو بن يعيني المبيبي، من أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ تَابِتِ بْنِ السَّمْطِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، بِاسْم يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ».

(المعجم ٩- **بَاب: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ** (الحقة ٩)

٣٣٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۳۳۸۵- حضرت عبادہ بین صامت بھٹا ہے روایت ہے رسول اللہ تھٹا نے فرمایا: دمیری امت کے کچھ لوگ شراب کو اپنا رکھا ہوا دوسرا نام دے کر لیل کیس گے۔''

باب:۹-ہرنشہ آور چیزحرام ہے

٣٣٨٦- حفرت عاكثه الله عد روايت ب

٣٣٨٤\_ [حسن] أخرجه أبونعيم في الحلية: ٦/ ٩٧ من حديث العباس بن الوليد به، وضعفه البوصيري من أجل ضعف عبدالسلام بن عبدالقدوس، والحديث الآتي شاهد له .

**٣٣٨٥\_ [إسناده حسن]** أخرجه أحمد: ٥/ ٣١٨ من حديث سعد بن أوس به، وله طريق آخر عند النائي: ٨/ ٣١٢، ٣٦٣، ح: ٥٦٦١، وانظرح: ٤٠٢٠ .

٣٣٨٦\_أخرجه البخاري، الوضوء، باب: لايجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، ح: ٢٤٢ من حديث سفيان بن عينة ◄



٣٠ - أبواب الأشربة

مشروبات سيمتعلق احكام ومسائل وہ حرام ہے۔''

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَالِثُهُ، قَالَ: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

٣٣٨٧ - حضرت عبدالله بن عمر الأثناس روايت بِ رسول الله عَلَيْمُ في فرمايا: "برنشر ور چيز حرام بي-" ٣٣٨٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ».

🇯 فوائدومسائل: ① نشه آور چیز خواه بی جاتی ہویا کھائی جاتی ہو مؤتکھی جاتی ہویا کجھن کے ذریعے ہے جسم میں داخل کی جاتی ہو' حرام ہے۔ ﴿ منشیات کا استعال کم ہویا زیادہ' ہرصورت میں حرام ہے۔ ﴿ اگر کوئی مشروب زیادہ مقدار میں پینے سےنشہ ہوتا ہے تو اس کا کم مقدار میں استعال بھی حرام ہے خواہ اس سے نشہ نہ آئے۔ ﴿ تمبا كوكا اثر بھى نشے كاسا ہے اوراس كے بہت سے نقصانات ہيں لہذا حقہ سكريث سكار كھانے والا تمپاکواوراس طرح کی تمام اقسام اورصورتیں شرعاممنوع ہیں ۔ ۞ان اشیاء کی خرید وفروخت اور پیداوارسب کا یمی حکم ہے بیعنی ممنوع ہے۔

٣٣٨٨- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

قَالَ ابْنُ مَاجَه : هٰذَا حَدِيثُ الْمِصْرِيِّينَ .

٣٣٨٨ - حضرت عبدالله بن مسعود الأفؤ سے روایت ے رسول اللہ مالا نے فرمایا: "ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔"

امام ابن ماجد بلك بيان كرت بين: بدابل مصرى حدیث ہے۔

◄ به، ومسلم، الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، ح: ٢٠٠١/ ٦٩ عن ابن أبي شيبة به. ٣٣٨٧\_ [إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الكبير : ١٢/ ٣١٢ ، ح : ١٣٢١٣ ، ١٣٢١٣ من طريقتين عن يحيى بن الحارث به، وهو حديث متواتر، راجع "قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" للسيوطي، ص:٢٢٩، ح: ٨٥ و" نظم المتناثر من الحديث المتواتر " للكتاني، ص: ١٦٣ ، ح: ١٦٥ وغيرهما .

٣٣٨٨\_ [صحيح] وسيأتي، ح:٣٤٠٦ مطولاً، وقال البوصيري: "لهذا إسناد حسن، أيوب بن هانئ مختلف ﴾



٣٠- أبواب الأشربة ..... مشروبات متعلق احكام ومساكل

فا کدہ: امام ابن ماجہ وطلف کے فرمان کا مطلب میہ ہے کہ بیرحدیث حضرت عبداللہ بن مسعود واللفظ کی سند سے روایت کرنے والےمصرکے محدثین ہیں ووسرے شہر کے محدثین نے بیروایت بیان نہیں گی -

علط فائدہ:رقد ایک شہرکانام ہے جو بغداد کے قریب واقع ہے۔

٣٣٩٠ عَدَّقَنَا سَهْلٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
 ٣٣٩٠ عَرْضَا مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةً ، 
 إرسول الله تَقَالَ فَرمايا: 'مِرنشا ورچيزشراب مَ
 عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ اور برشراب حرام ہے۔ ''
 رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ . وَكُلُّ
 خَمْر حَرَامٌ ".

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ بعض علاء کا یہ قول درست نہیں کہ انگور سے بنی ہوئی شراب تو کم ہویازیادہ حرام ہو از است کی ہوئی شراب تو کم ہویازیادہ حرام نہیں ہے اور اس کے پینے والے کو سزادی جائے گی لیکن دوسری چیزوں سے بنا ہوا نشر آ ورمشروب مطلقاً حرام نہیں بلکہ تھوڑی مقدار جس کے پینے سے نشر نہ ہو طلال ہے۔ بیر حدیث ایسے اقوال کو صراحناً غلط ثابت کرتی ہے۔ اس کی تا تعدد ہے: ۳۳۹۲ ہے تھی ہوتی ہے۔

♦ فيه ما وقال الحافظ في التقريب: "صدوق فيه لين"، وانظر الحديث السابق وغيره، ولا تضره عنعنة ابن جريج لكثرة الشواهد الصحيحة.

٣٣٩. [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الأشوبة، باب ماجاء كل مسكر حرام، ح: ١٨٦٤ من حديث محمد بن عمرو به، وقال: "حسن صحيح".



#### ٣٠ - أبواب الأشربة

٣٣٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

(المعجم ۱۰) - **بَابُ** مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (التحفة ۱۰)

٣٣٩٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو يَحْلَى زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّة : «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا قَالَيْلُهُ حَرَامٌ».

٣٣٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنِي أَنْ وَدُودُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ قَالَ: همَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ﴾.

٣٣٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا

..... مشروبات معلق احكام ومساكل

ا ۱۳۳۹ - حفرت ابوموی اشعری دانشا سے روایت بئرسول الله نافیار نے فرمایا: ' ہر نشه آور چیز حرام ہے۔''

باب: ۱۰-جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشہ آئے'اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے

۳۳۹۲ - حضرت عبدالله بن عمر واثنا سے روایت ا بے رسول الله تاقیام نے فرمایا: ' مرتشه آور چیز حرام ہے۔ اور جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشه آئے اس کی تھوڑ کی ا مقدار بھی حرام ہے۔''

۳۳۹۳-حضرت جابر بن عبدالله طالله سالله سالله سالله سالله سالله علیه این این مقدار محلی حرام ہے۔'' سے نشد آئے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔''

۳۳۹۴ - حضرت عبدالله بن عمرود التناس روایت بے رسول الله تاکیا نے فرمایا: ''جس چیز کی زیادہ مقدار

٣٣٩١- أخرجه البخاري، المغازي، باب بعث أبي موشى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ح: ٤٣٤٤، ومسلم، الاشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، ح: ١٧٣٣ بعد حديث: ٢٠٠١من حديث شعبة به .

٣٣٩٣\_[صحيح] ضعفه البوصيري من أجل زكريا بن منظور ، ح: ٢٤٨١ ، وله طريق آخر عند أحمد: ٢/ ٩١ ، فيه أبومعشر هو ضعيف، وله شواهد كثيرة، منهاحديث: ٣٣٩٤، والحديث الآني .

**٣٣٩٣\_[إسناده حسن]** أخرجه أبوداود، الأشرية، باب ماجاء في السكر، ح: ٣٦٨١ من حديث داود بن بكر به، وقال الترمذي 'حسن غريب'، ح: ١٨٦٥، وصححه ابن الجارود، ح: ٨٦٠، وله طريق آخر عند ابن حبان (الإحسان):٧/ ٣٧٩، ح: ٣٥٥٠.

٢٣٩٤\_[إسناده حسن] أخرجه النسائي، الأشربة، تحريم كل شراب أسكوكثيره، −: ٨/ ٣٠١، ٣٠٠ م: ٥٦١٠ ال



٣٠. أبواب الأشربة

عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْحَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».

(المعجم ١١) - **بَابُ** النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ (التحفة ١١)

٣٣٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ النِّن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا. وَنَهْى أَنْ يُنْبَذَ النِّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا. وَنَهْى أَنْ يُنْبَذَ النِّمْرُ وَالرَّطِبُ جَمِيعًا.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

ہوئی تھجوریں ملا کرنبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ امام ابن ماجہ بڑائٹ نے بیروایت عطاء بن ابی رہاح

ہے نشہ آئے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔''

باب: ۱۱- دوچیزیں ملاکر بنائی ہوئی

نبيذكىممانعت

ہے کہ رسول اللہ علام نے محبورین اور منقی ملا کر نبینہ بنانے ہے منع فرمایا۔ اور نیم پہنتہ محبورین اور تازہ کی

۳۳۹۵ حضرت حابر بن عبدالله بالنب روايت

مشروبات سے متعلق احکام ومسائل

امام ابن ماجه بُلْكَ نے بیروایت عطاء بن افی رہاح کی کے واسطے ہے بھی سابقہ صدیث کی مثل نبی سُلُقِمُ ہے بیان کی ہے۔

فوائد ومسائل: ① پائی میں مجورین جھوہارے یا مفتی ڈال کر رکھ دیا جائے تو رات بھر میں ان کی مشاک پائی میں طاب ہو رہے ہو ہارے یا مفتی ڈال کر رکھ دیا جائے تو رات بھر میں ان کی مشاک ہوتا۔ ﴿ دوطرح کی چیزیں ملاکر نبیذ بنانے ہے اس میں جلدی نشہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے اس سے ہوتا۔ ﴿ دوطرح کی چیزیں ملاکر نبیذ بنانے ہاں میں جلدی نشہ پیدا ہونے کا خطرہ ہواں جائز کام کا ارتکاب ہوجانے کا خطرہ ہواں جائز کام کے متبع میں ناجائز کام کا ارتکاب ہوجانے کا خطرہ ہواں جائز کام ہوتا ہوئے کا خطرہ کم ہوتا ہے ہیں کہ ہوتا ہے ہیں کہ ہوتا ہوئے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگر مشروب جب کہ گری کے موسم میں جلدی حالت بدل جاتی ہے۔ اس کا ندازہ اس کے ذائق ہے ہوتا ہے۔ اگر مشروب میں میں ہوتا ہے۔ اگر مشروب میں میں کہ ہوتا ہے۔ اگر مشروب میں ہوتا ہے۔ اگر مشروب میں ہوتا ہے۔ اگر مشروب میں ہوتا ہے۔ اس کا ندازہ اس کے ذائق ہے ہوتا ہے۔ اگر مشروب میں ہوتا ہے۔ اس کا میں کہ ہوتا ہے۔

٣٣٩٦- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٣٣٩٦- حفرت الوبريره ثاتَة ب روايت ب

◄ من حديث عبيدالله بن عمر به .



ه ٣٣٩٥ أخرجه مسلم، الأشربة، باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، ح :١٩/١٩٨٦ عن محمد بن ومعاني

**٣٣٩٦\_ أ**غرجه مسلم، الأشربة، باب بيان أن جميع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى خمرًا، ح:١٩٨٥/١٥٨ من حديث عكرمة بن عمار به.

#### ٣٠ -- أبواب الأشربة

الْيَمَامِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالْبُسْرَ جَمِيعًا. وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ».

٣٣٩٧- حَدِّثَنَا الْمُولِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزُاعِيُّ عَنْ الْمُوْزُاعِيُّ عَنْ يَخْدِى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَشْ يَقُولُ: «لَا تَحْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالنَّمْرِ، وَانْبِذُوا وَلَا بَيْنَ الرَّبِيبِ وَالنَّمْرِ، وَانْبِذُوا يَنْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ».

(المعجم ۱۲) - بَابُ صِفَةِ النَّيِذِ وَشُرْبِهِ (التحفة ۱۲)

٣٩٨- حَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ
عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَا:حَدَّثَنَا عَاصِمٌ
الْأَحْوَلُ: حَدَّثَنَا بُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْعَبْشَمِيَّةُ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَبْنِدُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ
فِي سِقَاءٍ. فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ قَبْضَةً
مِنْ زَبِيبٍ، فَنَطْرَحُهَا فِيهِ. ثُمَّ نَصُبُ عَلَيْهِ
مِنْ زَبِيبٍ، فَنَطْرَحُهَا فِيهِ. ثُمَّ نَصُبُ عَلَيْهِ
الْمَاءَ، فَنَنْبِذُهُ عُدُوةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً. وَنَنْبُذُهُ

مشروبات مے تعلق احکام وسائل رسول الله ظافیا نے فرمایا: '' ختگ تھجوروں اور نیم پخته تھجوروں کو ملا کر نبیذ نه بناؤ۔ دونوں میں سے ہرا کی کی علیجدہ علیجدہ نبیذ بنالیا کرو۔''

۳۳۹۷ - حضرت ابوقاده (حارث بن ربعی سلمی انساری) مختلا سے روایت ہے رسول الله کھیا نے فرمایا: "تازه کی ہوئی محبوروں اور نیم پخته (گدر) محبوروں کو (نبیذ بنانے کے لیے) اکٹھا نہ کر واور نہ مقی اور خشک محبور کو ملاؤ۔ ان میں سے ہرایک کی نبیذ جدا جدا ہاو۔"

# باب: ۱۲- نبیذ بنانے اور پینے کی کیفیت

۳۳۹۸ - حفرت عائشہ شائے ہوایت ب انھوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ طبیا کے لیے مشکیزے میں نمینہ بنایا کرتے تھے۔ ہم مٹھی جرختگ کھجو رہی یا مٹھی بجرمنتی کے کراس (مشکیزے) میں ڈال دیے، بچراس پر (حسب ضرورت) پانی ڈال دیے۔ ہم صبح کے وقت بھگوتے تو نبی طبیع شام کو پی لیتے اور شام کو بھگوتے تو نبی طبیع صبح کواے لیے۔

٣٣٩٧ أخرجه البخاري، الأشربة، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا . . . النع، ح: ٥٦٠٢ عن هشام بن عمار، ومسلم، الاشربة، باب كراهة انتباذالتمر والزبيب مخلوطين، ح: ١٩٨٨/ ١٢ من حديث يحلي به . ٣٣٩٨ [صحيح] أخرجه أحمد: ٢٦/٦ عن أبي معاوية به، وعنده: "تبالة بنت يزيد"، وللحديث شواهد.



مشروبات متعلق احكام ومسائل

عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً.

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا. أَوْ لَيُلّا فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا.

ابومعاويه (اپني روايت مين بيدالفاظ) بيان كرتے بين: "جم دن كو بھوت تو آپ تائل رات كو بى ليت كا رات كو بھوت تو آپ تائل دن كو بى ليت ـ"

فائدہ: صبح سے شام تک یا شام ہے شبح تک بھگونے سے پانی میں مٹھاس اچھی طرح آ جاتی ہے کیکن نشہ پیدا م

نہیں ہوتا'اس لیے بیمشروب بلاشبہ جائز ہے۔ <sup>'</sup>

۳۹۹۹- حفرت عبدالله بن عباس پیشند سے روایت بن افھوں نے فرمایا: رسول الله تاہی کے لیے نبیذ تیار کی جاتی تھی۔ آپ اسے اس دن بھی نوش فرمات اور دوسرے تیسرے دن اس میں سے بچھ کی جاتی تو اسے گرا دیتے یا آپ کے حکم سے اسے گرا دیتے یا آپ کے حکم سے اسے گرا داجا تا۔

٣٩٩٩ - حَلَّثَنَا أَبُوكُريْبِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ صَبِيحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْرَاتِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيْ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيْ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يُنْبَذُ لِلَّ ، لِرَسُولِ اللهِ ﷺ . فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ ، وَالْغَوْمَ الثَّالِثَ . فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرِيقَ . أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ .

فاكدہ: سردى كے موسم ميں جلدى نشه بيدانبيں ہوتا اس ليے اگر تجوري وغيرہ مناسب مقدار ميں ڈائى گئ ہوں تو نبيذ دو تين دن تك بھى قابل استعال رہتى ہے تاہم جب بيمسوس ہوكداب اس ميں كچھ نشرآ كيا ہوگا تو اے چيك دينا عاہيے۔

۱۳۴۰۰ - حفرت جابر بن عبدالله طالبات روایت ہے انصوں نے فرمایا: رسول الله طالبات کے لیے پھر کے ایک برتن میں نبیذ تیار کی جاتی تھی۔

٣٤٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ يُنْبَدُ لِرَسُولِ اللهِ يَشْفِي قَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ. يُنْبَدُ لِرَسُولِ اللهِ يَشْفِي قَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ.

(المعجم ١٣) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِمَة (التحفة ١٣)

باب:۱۳۰-(شراب کے)برتنوں میں نبیذ بنانے کی ممانعت کابیان

٣٣٩٩\_ أخرجه مسلم، الأشربة، باب إباحة النيلذ الذي لم يشند ولم بصر مسكرًا، ح:٢٠٠٤ من حديث أبي عمر البهراني به .



<sup>•</sup> ٣٤٠٠ أخرجه مسلم، الأشرية ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير . . . الخ ، ح : ١٩٩٩/ ٦٦ من حديث أبي عوانة به .

#### ٣٠ - أبواب الأشربة

مشروبات سيمتعلق احكام ومسائل ۱۰۲۰۰۱ حضرت ابو ہررہ واللہ سے روایت ب انھوں نے فر ماما: رسول اللہ ﷺ نے لکڑی کے برتن میں' تاركول لگے برتن میں كدو سے ہے ہوئے برتن (تونيے) میں اور (سنر ) روغی گھڑے میں نبیز بنانے سے منع فرمایا۔ اور فرمایا:'' ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

٣٤٠١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْرو:حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِير وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَةِ. وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ».

🌋 فوائد ومسائل : ① اہل عرب ان برتنوں میں شراب بناتے تھے اس لیے شروع شروع میں ان میں نبیذ بنانے سے بھی منع فرما دیا گیا تا کہ دوبارہ شراب کی خواہش پیدانہ ہو۔ ﴿ ''سد ذرائع'' اسلام کا ایک اہم اور ضروری قانون ہے' یعنی جس عمل ہے کسی حرام تک پہنچنے کی راہ نگلنے کا خطرہ ہؤاس جائز کام ہے بھی پر ہیز کیا جائے ۔ ®ان برتنوں میں نبیذ بنانا ہی لیے بھی منع کیا گیا کہان میں رکھے ہوئے مشروب میں جلدنشہ بیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ﴿ کدویااس ہے لمتی جلتی سبزی (مثلاً پیپٹیا) جب بیل برگلی رہےاور یک کرخشک ہوجائے تو ا ہے برتن کی طرح استعال کیا حاسکتا ہے۔ کدو ہے ہے ہوئے برتن ہے یہی مراد ہے۔ ﴿ مَمْى کے برتن میں تارکول لگا دی جائے' یا رفخیٰ برتن ہوتو اس کے مسام بند ہوجاتے ہیں' اس وجہ سے وہ مٹی کے برتن ہے مختلف ہوجا تا ہےاوراس میں نبیذ جلدی شراب میں تبدیل ہوجاتی ہے اس لیےان سے منع کیا گیا ہے۔

قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَلَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ.

٣٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح : أَنْبَأَنَا ٢٣٠٠ - حفرت عبدالله بن عمر الله س روايت اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ نَافِع، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ بِكَرَرُولَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْكُمْ فَ تَارَكُولَ كُلَّهُ بِرْنَ بِينَ اور كدو سے بے ہوئے برتن (تونيے) ميں نبيز بنانے ہے منع فرمایا۔

> ٣٤٠٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْمُثَنِّي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ

٤٠٠٠ - حفرت الوسعيد خدري والنوس روايت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ مٹاٹیج نے رغنی گھڑ ہے میں ' کدو سے بنے ہوئے برتن میں اور لکڑی سے نے



٣٤٠١ [صحيح] أخرجه النائي: ٨/ ٢٩٧، الأشربة، تحريم كل شراب أسكر، ح: ٥٥٩٢ من حديث محمد بن عمروبه، وقال البوصيري: " لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات" قلت: إسناده حسن، وله شواهد كثيرة جدًا .

٣٤٠٢ أخرجه مسلم، الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحتتم والنقير ... الخ، ح: ١٩٩٧/ ٤٩ من حديث نافع به .

٣٤٠٣\_أخرجه مسلم، الأشربة، انظر الباب السابق، ح: ١٩٩٦/ ٤٥ عن نصر بن علي به .

٣٠- أبواب الأشربة

وَ اللَّهُ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتُم وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ . مو يَرتن مِن بِيغ مِنع فرمايا ـ

🏄 فاکدہ: اس ممانعت کی حکمت بیان کی جا چکی ہے' چنانچہ بعد میں جب مسلمانوں کے دلوں میں شراب کی نفرت بختہ ہوگئی تو اللہ کے رسول ناٹیٹا نے ان برتنوں کے استعال کی اجازت دے دی لیکن تنبید فرمادی کہ نشرآ ورشروب سے پر ہیز لازم ہے جیسا کدا گلے باب میں فدکور ہے۔

عَبْدِالرَّحْمٰن بْن يَعْمَرَ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ بِنائے) عُمْع فرمایا۔

ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ.

(المعجم ١٤) - **بَابُ** مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذٰلِكَ (التحفة ١٤)

٣٤٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَريكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَن الْقَاسِم بْن مُخَيْمِرَةً، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّبِيِّ وَيُظِيرُ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ. فَانْتَبِذُوا فِيهِ. وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ».

٣٤٠٦ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبِ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ

٣٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ ٢٠٠٠ - حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر (ويلي) ولِظ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا شُبَابَة م عروايت بِ أَصُول ف قرمايا: رسول الله كَافِي ف عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ ﴿ كَدُوبَ بِي مُوتَ بِرَّنَ اور رَفَىٰ كَثر فِي نبيذ

باب:۱۹۳- (ان مٰدکورہ بالا ) برتنوں کی اجازت

٣٣٠٥ - حفرت عبدالله بن بريده رشط اينے والد (حضرت بريده بن حصيب اسلمى) دلي سے روايت كرتے ہيں كه نبي مُلَيْمًا نے فرمایا: ''میں نے شمھیں کچھ برتنوں ہے منع کیا تھا'اب ان میں نبیذ بنالیا کرواور ہر نشہآ ورمشروب سے پر ہیز کرو۔''

۲ ۳۴۰ - حضرت عبدالله بن مسعود کافخاے روایت ے رسول الله علل نے فرمایا: "میں نے شمصیں ( کھے )



٣٤٠٤ـ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي في كتاب العلل: ٥/ ٧٦١، والنسائي، الأشربة، النهي عن نبيذ الدباء والمزفت: ٨/ ٢٩، ح: ٦٣١٥ من حديث شبابة بن سوار به.

<sup>🛚</sup> ۴ 🚾 أخرجه مسلم، الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه \_عزوجل \_في زيارة قبر أمه، ح: ١٠٦/٩٧٧ من طريق آخر عن عبيدالله بن بريدة به، وللحديث شواهد.

٣٤٠٦ [صحيح] تقدم مختصرًا، ح:٣٣٨٨، وحسنه البوصيري، وله شاهد في صحيح مسلم، الأشربة، ب(٦) ح: ٩٧٧ بعدحديث: ١٩٩٨ وغيره \* أيوب حسن الحديث، وتابعه جابر بن زيد عند أحمد في الأشربة : (١٢) في رواية فرقد السنجي (وهو ضعيف) عنه .

٣٠- أبواب الأشربة .

أَيُّوبَ بْنِ هَانِئَي ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ. أَلَا وَإِنَّ

چیز کوحرامنہیں کرتا۔ (البتہ) ہرنشہآ در چیزحرام ہے۔'' وعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا . كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ ۗ .

🌋 فائدہ : تھم کا دارو مدارعلت پر ہے۔ اس مسئلے میں علت نشبہ آ ور ہونا ہے ٰ لہٰذا جو چیز بھی نشبہ آ ور ہؤ دہ حرام ہے۔اورجس سے نشہ نہ آئے وہ حلال ہے (بشرطیکہ اس میں حرام ہونے کی کوئی اور وجیموجو د نہ ہو۔) مشروب کا نام بدلنے سے یااس کی تیاری کا طریقہ مختلف ہونے سے تھم تبدیل نہیں ہوتا۔

(المعجم ١٥) - بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ (التحفة ١٥) باب: ١٥- مَنَعَ مِن بني بولَ نبيز

٣٤٠٧- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَوِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَتْنِي رُمَيْئَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَعْجِزُ ۚ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَتَّخِذَ، كُلَّ عَام، مِنْ جِلْدِ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءٌ؟ ثُمَّ قَالَتْ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَفِي

كَذَا، وَفِي كَذَا. إلَّا الْخَلَّ.

٣٤٠٨- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْخَطْمِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجِرَارِ.

٣٣٠٨ - حفرت ابومريه الله سے روايت ب بنانے ہے منع فرمایا ہے۔

ے ١٩٣٠ - ام المومنين سيده عائشه صديقة ولا سے

روایت ہے انھوں نے فرمایا: کیا کوئی عورت ایسے نہیں

کرسکتی کہ ہرسال اینے قربانی کے جانور کی کھال ہے

مشکیزہ بنالیا کرے؟ (عورتوں کو پہ کام کرنا چاہیے۔) پھر فر مایا: ''رسول الله تَلْفِيُّا نے مِنْ مِی اور فلاں فلال

چز میں نبیز بنانے ہے منع فرمایا ہے البتہ سرکہ رکھا

مشرومات ہے متعلق احکام ومسائل

برتنوں میں بنی ہوئی نبیز ہے منع کما تھا۔سنو! برتن کسی

🌋 فائدہ: اس سے مرادوہ مٹکا ہے جس میں روغن کیا گیا ہویا تارکول وغیرہ لگایا گیا ہو۔

عاسكتاك."

٣٤٠٧ [إسناده ضعيف] وحسنه البوصيري، وفيه علتان، ضعف سويد، انظر، ح: ٢٣٧٣، وحال رُميثة.

٣٤٠٨\_ [صحيح] أخرجه النسائي، الأشربة، النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت:٨/ ٣٠، ح:٩٦٨ من حديث الأوزاعي به، وأخرجه الطحاوي: ٢٢٦/٤ مطولاً بالسماع المسلسل، وله شاهد صحيح عند أبي نعيم في الحلة: ٣٦/٣٦.

٣٠ - أبواب الأشرية -

٣٤٠٩ حَدَّثْنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسٰى: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ صَدَقَةَ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنْ زَيْدِ بْن وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَبِيذِ جَرٍّ ا يَنِشُّ فَقَالَ: «اِضْرِبْ بِلهٰذَا، الْحَائِطَ. فَإِنَّ هٰذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ .

کے فوائد ومسائل: ① نبیز میں جوش آنا اور جھاگ آجانا اس کے نشر آور ہوجانے کی علامت ہے۔ ای طرح اگراس کا ذا نقته تلخ ہوجائے تو اسے بینامنع ہے۔ ﴿ حرام مشروب کوضائع کروینا حاہیے۔ ﴿ کبیرہ گناہوں کاارتکاب ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔

(المعجم ١٦) - كِابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

٣٤١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر ابْن عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «غَطُّوا الْإِنَاءَ. وَأَوْكُوا السُّقَاءَ. وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ. وَأَغْلِقُوا الْبَابَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ.فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ ٣ .

.. مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل و ۳۲۰۹ - حضرت ابو ہریرہ خاتئ ہے روایت ہے کہ نی مُنْ اللّٰ کے خدمت میں گھڑ ہے میں بنی ہوئی نبیذ پیش کی عَنَى جس ميں اہال پيدا ہو گيا تھا (اور جھا گ آ گيا تھا۔ ) آپ مُلِيلًا نے فرمایا: ''اسے دیوار پر دے مارو۔ بیرتو ا بسے مخص کامشروب ہے جواللہ پراور آخرت کے دن پر ايمان نبيس ركھتا۔''

باب:١٦- برتن ڈھانپ کررکھنا جاہیے

• اسم و حضرت جابر بن عبدالله والنب روايت ہے رسول الله تالگا نے فر مایا: '' برتن ڈھانپ دیا کرؤ مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرؤ جراغ بچھا دیا کرو اور دروازه بند کردیا کرو کیونکه شیطان (منه بند) مثک کونبین کھولتا' درواز ہنہیں کھولتا اور ( ڈ ھانیے ہوئے ) برتن کو نہیں کھولتا۔ اگر کسی کو برتن پر رکھنے کے لیے لکڑی (درخت کی تلی شاخ وغیرہ) کے سوائیچھ نہ ملے تو اسے ہی اللہ کا نام لے کرر کھ دے۔ (چراغ بجھا دیا کرو) اس لے کہ تنھی شریر جو ہا گھر کو آ گ لگا کر ( گھر کو یا گھر والوں کو) جلادیتی ہے۔''



٣٤٠٩ [صحيح] أخرجه أبوداود، الأشربة، باب في النبيذ إذا غلا، ح: ٣٧١٦ من حديث (أبي العباس) صدقة بن خالد عن زيد بن واقد به \* خالد مستور، وتابعه قزعة بن يحيٰي (وهو ثقة) عند الدارقطني: ٢٥٢/٤، وبه صح الحديث.

٣٤١- أخرجه مسلم، الأشربة، باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته وإيكاء السقاء . . . الخ، ح:٢٠١٢ عن محمد بن رمح به.

مشرومات ہے متعلق احکام ومسائل

٣٠ - أبواب الأشربة

کے فوائدومسائل: 🛈 شریعت اسلامیہ اس قدر کامل ہے کہ اس میں روز مرہ کے ان معاملات میں بھی رہنمائی دی گئی ہے جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی ۔ ﴿ خطرناک اشیاء کے بارے میں احتیاط ضروری ہے۔ 🕏 به بدایات رات کوسوتے وقت عمل کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ویکھیے: (صحیح البحاری' الأشربة' باب تغطية الإناء عديث: ٥١٢٣) ﴿ وروازه بندكرت وقت برتن دُها نَلْت وقت اورمثك كامنه باند صة وقت بسم الله کہنا جاہے۔ (صحیح بغاریُ حوالہ مذکورہ بالا)اس کی برکت ہے۔شیطان کی شرارت سے حفاظت رہتی ہے۔ ۔ وقت کمرے میں اندھیرا ہونا آ رام وہ نیند کا باعث ہے۔ ﴿ جِراغٌ گُل کرنے میں پہ حکمت ہے کہ ا چوہیا جلتی بتی لے کر حیست میں چلی جاتی ہے جس سے لکڑی کی حیست کو آگ لگ جاتی ہے اس لیے تیل کے چراغ یا موم بتی وغیرہ کو بچھا دینا ضروری ہے البتہ بجلی کا ہلکی روثنی والا بلب روثن رکھا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں به خطره تبيل والله أعلم.

٣٤١١ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَان الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ِ {566 يَٰ إِنَّهُ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ

السِّقَاءِ، وَإِكْفَاءِ الإِنَاءِ».

🎎 فائدہ: خالی چھوٹا برتن الٹا کرکے رکھنے سے نہ کورہ بالا مقصد حاصل ہوجا تا ہے۔ جب برتن میں کوئی چیز

تحكم دياب

موجود ہویا برتن زیادہ بڑا ہوتواہے ڈھانپ دینا جا ہے۔

٣٤١٢ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْل: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةً: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ خِرِّيتٍ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً: إِنَاءً لِطَهُورهِ، وَإِنَّاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَّاءً لِشَرَابِهِ.

(المعجم ١٧) - [بَابُ] الشُّرْب فِي آنِيَةِ الْفضّة (التحفة ١٧)

۳۲۱۲ - حضرت عا کثر دیگا ہے روایت ہے انھوں ن فرمایا: میں رات کو رسول اللہ علیہ کے لیے (مانی کے) تین برتن ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ایک برتن آب کے استنجا کے لیے ایک برتن آپ کی مسواک (اور وضو) کے لیے اور ایک برتن آپ کے بینے کے لیے۔

۳۲۱۱ - حضرت ابو ہریرہ ٹائٹڑ سے روایت ہے انھوں

نے فرمایا: رسول الله تلك نے جمیس برتن وصافینے كا مثک کا منہ یا ندھنے کا اور برتن اوندھے کر کے رکھنے کا

> باب: ۱۷۔ جاندی کے برتن میں سیجھ پینا(منع ہے)

> > ١ ٢٤١] [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٣٦٧ من حديث خالد به .

٣٤١٢\_[ضعيف] تقدم، ح: ٣٦١.

٣٠ - أبواب الأشربة

فوائدومسائل: ۞ جاندی اورسونے کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے۔ ۞ شرعی احکام کی مخالفت جہنم کے عذاب کا باعث ہے۔

٣٤١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
ابْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ
أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهٰى
رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ. وَقَالَ: «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا،

الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» . ﷺ فوائد ومسائل: ۞ سونے جائدی کے برتنوں کا استعال کافروں کی عادت ہے۔ ۞ کافروں کی عادت ﷺ

٣٤١٥ حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

۳/۲۳۱ - حضرت حذیفه ترافظ سے روایت ہے اُنھوں نے فرمایا: رسول الله تافظ نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا 'اور فرمایا:''وو دنیا میں ان (کافروں) کے لیے ہیں اور آخرت میں تمصارے لیے''

مشروبات سيمتعلق احكام ومسأئل

567

ﷺ وایدو سان کی جونے چاہدی سے بروں ۱۹ سمان کا مردوں کی کا دیں کا مردوں کی کا دیں۔ اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے منع ہے۔ ⊕ جو محض و نیامیں اللّٰہ کی منع کروہ اشیاء سے پر ہیز کرتا ہے 'جنت میں اسے خاص نعمتیں حاصل ہوں گی۔

١٣٢٥ - ام المومنين حضرت عا كثه الله المهانات

٣٤١٣ أخرجه البخاري، الأشوبة، باب آنية الفضة، ح: ٥٦٣٤، ومسلم، اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، ح: ٥٢٠٦ من حديث نافع به.

٣٤١٤ـ أخرجه البخاري، الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، ح:٥٤٢٦، ومسلم، اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . . . الخ، ح:٢٠٦٧ من حديث مجاهد به .

**٣٤١هـ [صحيح]** أخرجه النسائي في الكبراى: ١٩٦/٤ ، ح: ٢٨٧٦ من حديث شعبة به، وقال البوصيري: ' لهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات ، ووقفه الثوري، ولهذا لا يضر، وللمحديث شواهد كثيرة جدًا \* اسم أمرأة ابن عمر: "صفية بنت أبي عبيد". مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل

٣٠ - أبواب الأشربة

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بَ خِ نِي تَاللاً فَيْ فَرِمَايِ: ' بوض على عادى كرين من پیتا ہے وہ اینے پیٹ میں جہنم کی آ گ غٹ غٹ ڈال رہاہے۔''

عَنْ نَافِع، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَايْشَةَ عَنِ النَّبِّيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةِ، فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

باب: ١٨- تين سانس ميس پاني پينا

(المعجم ١٨) - بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاس

۳۳۱۶ - حضرت انس والثيُّ سے روایت ہے کہ وہ برتن میں تین بار سانس لیتے تھے۔ اور انس ڈاٹٹانے بيان فرمايا كه رسول الله عَلَيْهِمْ برتن مين تين بارسانس

٣٤١٦- حَلَّقْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ تُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا. وَزَعَمَ أَنَسٌ لِيتَ شحد

رُسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَاللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ

🏄 فائدہ: تین بارسانس لینے کا مطلب بیہ ہے کہ تھوڑا سایانی لی کربرتن منہ سے ہٹالیا جائے چھر دوبارہ اور سہ بارہ یائی پیاجائے میسے حدیث: ۳۳۲۷ میں وضاحت ہے۔

٣٨١٧ - حضرت عبدالله بن عباس دانتياس روايت ٣٤١٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ بِهِ كَهُ مِنْ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ السالمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيِّ وَيَظِيُّو شَرِبَ، فَتَنَفَّسَ

فِيهِ مَرَّتَيْنِ .

باب: ۱۹-مثک کے منہ کواویر کی طرف موڑ کرا ندر کی جانب سے یانی پینا

(المعجم ١٩) - بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ (التحفة ١٩)

٣٤١٦\_ أخرجه البخاري، الأشربة، باب الشرب بنفــين أو ثلاثة، ح: ٥٦٣١، ومسلم، الأشربة، باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثًا ، خارج الإناء، ح: ٢٠٢٨ من حديث عزرة بن ثابت به .

٣٤١٧\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الأشربة، باب ما ذكر في الشرب بنفسين، ح:١٨٨٦ من حديث رشدين به، وقال: "حسن غريب" ﴿ رشدين ضعيف كما في التقريب وغيره.



٣٠- أبواب الأشربة ...

٣٤١٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ السَّرْحِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ [بْنِ عُبْدِ اللهِ [بْنِ عُنْدَ]، عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهٰى وَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهِ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ: أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

٣٤١٩ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا زَمْعَهُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا زَمْعَهُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةً بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةً بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ اجْتِنَاثِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّ رَجُلاً، بَعْدَمَا نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ، فَاخَتَنَهُ. فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةً.

(المعجم ٢٠) - بَاكُ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ (التحفة ٢٠)

٣٤٢٠ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبُوبَ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبُوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَقَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ الشَّرْبِ مِنْ فِي السَّقَاءِ.

٣٤٢١- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ،

مشروبات مے متعلق احکام وسائل الرسید خدری دہشؤ سے روایت ہے کدرمول اللہ خالی نے مشکیزوں کے منداو پر کی طرف موزکران کے مونہوں سے یائی یینے سے منع فرمایا۔

۳۲۱۹ - حضرت عبداللہ بن عباس بھٹی ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول اللہ تھٹی نے مشکیزوں کے منداو پر کی طرف موڑ کر ان کے مونبوں سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ تھٹی کی ممانعت کے بعد ایک آ دی رات کو اٹھا اور اس نے (پانی پینے کے لیے) مشکیزے کا مندالنایا تو اس میں سے سانپ نکل آیا۔

باب: ۲۰-مشک کے منہ سے پانی بینا

م٣٢٢٠- حفرت ابو ہريرہ اللظ سے روايت ہے الموں انھوں نے فرمايا: رسول الله ظائل نے مشكيزے كے مند سے پانى پينے سے مع فرمايا۔

۳۷۲۱ - حضرت عبدالله بن عباس «تثنياس روايت

٣٤١٨\_ أخرجه البخاري، الأشربة، باب اختناث الأسقية، ح:٥٦٢٦ من حديث يونس به، ومسلم، الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ح:٣٢٠ // ١١١ من حديث ابن وهب به.

**٣٤١٩ـــ [صحيح]** أخرجه الحاكم: ٤/ ١٤٠ من حديث زمعة به، ح:٣٢٦، وقال:صحيح علَى شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكر الحاكم له شاهدًا من حديث عكرمة عن أبي هريرة به، وقال: صحيح علَى شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

٣٤٧٠ـ أخرجه البخاري، الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، ح: ٩٦٢٧ من حديث أيوب به.

٣٤٢١ أخرجه البخاري، الأشربة، انظر الباب السابق، ح:٥٢٢٩ من حديث يزيد بن زريع به، وسيأتي، 4



مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل

٣٠ - أبواب الأشربة

أَبُوبِشْرِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّنَنَا خَالِدٌ بِهِ كَهرسول الله عَيْثَةُ نَه اس بات عمْع فراياكه

الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ مَثْكَ كَمْسَ عِلْى بِياجًا -

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهِي أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فَمِ السِّفَاءِ .

کے فائدہ: حدیث: ۳۲۲۳ میں رسول اللہ مالٹار کے بذات خود مشکیزے کے منہ سے یانی پینے کا ذکر ہے۔ حافظ این تجر دلش نے دونوں طرح کی احادیث کواس انداز ہے جمع کرنے کوتر جمجے دی ہے کہ جواز اس وقت ہے جب کوئی عذر ہوٴ مثلاً: مشک نظی ہوئی ہواورکوئی برتن موجود نہ ہو (جس میں مشک میں سے ڈال کریانی پیا جاسکے )اور ہاتھ سے بینا مشکل ہوا اس وقت (مشک کے منہ سے براہ راست یانی لی لینا) مکروہ نہیں'ا گر عذر نہ ہوتو منع کی احادیث بر ممل کیا جائے۔ (فتح الباری:۱۱۴/۱۰)

باب:۲۱- کھڑے ہوکر بینا

(المعجم ٢١) - **بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا** َ (التحفة ٢١)

٣٤٢٢ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: 570 ﴾ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِم، عَنِ

الشُّعْبِيِّ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: سَفَيْتُ النَّبِيَّ يَتَظِيُّهُ مِنْ زَمْزَمَ. فَشُرِبَ قَائِمًا.

فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعِكْرِمَةَ، فَحَلَفَ باللهِ، مَا فَعَلَ .

٢٣٣٢- امام شعبي رفيك نے حضرت عبدالله بن عباس والنفاس روايت كى كمانھوں نے فرمايا: ميں نے نبي ماليا کوزمزم کایانی چیش کیاتو آپ نے کھڑے کھڑے بی لیا۔

شعبی بششه فرماتے ہیں: میں نے عکرمہ واٹھ کو یہ حدیث سنائی تو انھوں نے اللہ کی شم کھا کرفر مایا کہ نبی مَنْ اللِّيمِ نِي كِيارٍ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

🌋 فائدہ: عکرمہ نے اپنی معلومات کے مطابق بیان کیا۔ایسے معاملات میں اثبات کی خبر کوفعی کی خبر برتر جیح دی جاتی ہے۔

٣٨٢٣ - حفرت كبشه انصاريه ولا سے روايت ہے کہ رسول اللہ واللہ ان کے مال تشریف لے گئے۔

٣٤٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَـٰيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْن يَزِيدَ

٣٤٣٢ أخرجه البخاري، الحج، باب ماجاء في زمزم، ح: ١٦٣٧، ومسلم، الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائمًا ، ح: ٢٠٢٧ من حديث عاصم به.

٣٤٢٣\_[إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الأشربة، باب ماجاء في الرخصة في ذلك، ح: ١٨٩٢ من حديث سفيان به، وقال: "حسن صحيح غريب"، راجع مسند الحميدي بتحقيقي، ح: ٣٥٥. مشروبات سے متعلق احکام ومسائل

٣٠- أبواب الأشرية .

ابْنِ جَابِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً، ان كَ بِاس الكَ مثك كُلَى بُولَى فَى چَنانِحِدَ آپ اللّهُ فَقَالُ لَهَا كَبْشَهُ الْأَنْصَادِيَّةُ أَنَّ كُرِّ عَبُولَ الله عَلَيْهُ كَ وَبَن مِارك كَى بركت كَ فيال رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَ وَبَن مِارك كَى بركت كَ فيال رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَ وَبَن مِارك كَى بركت كَ فيال مَعْلَقَةٌ . فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ . فَقَطَعَتْ فَمَ سِي مَثْك كا مندكاك ليا ـ

الْقِرْبَةِ ، تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ .

قائدہ: بی اکرم تالی کے جسم مبارک ہے من بُونے والی اشیاء کو تبرک کے طور پر محفوظ رکھنا درست ہے کسی

اور کے ساتھ بید معاملہ درست نہیں ۔ صحابہ و تابعین نے حضرت ابو بکر وعمر ٹائیز جیسے صحابہ کے آثار کو بھی تیمرک کے
لیمحفوظ نہیں فریا ہا۔

۳۳۲۴ - حفرت انس ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے کھڑے ہوکر پینے سے منع فر مایا۔

٣٤٧٤ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً:
خَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ
قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى
عَن الشُّرْبِ قَائِماً.

کے فائدہ: بعض علاء نے ممانعت کو کراہت پرخمول کیا ہے بینی بیٹھ کر بینا بہتر ہے۔ بعض نے کھڑے ہوکر بینا رسول اللہ نظیم کے ساتھ خاص قرار دیا ہے ' یعنی نبی نظیم کے لیے جائز تھا۔ ہمیں منع کی حدیث پرعمل کرنا چاہیے۔احتیاط اس میں ہے کہ کھڑے ہوکریپنے سے اجتناب کیا جائے۔

(المعجم ۲۲) - بَلَابُ: إِذَا شَرِبَ أَعْطَى باب:۲۲- پانی (یا کوئی اور چیز) لی کراپخ الْأَیْمَنَ فَالْأَیْمَنَ (التحفة ۲۲) دائی طرف والے کووے

٣٤٢٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، غَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ عَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِيَ بِلَبَنٍ، قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ. وَعَنْ يَسِارِهِ إَنْ عَرَابِيٍّ. وعَنْ يَسَارِهِ

باب: ۲۲- پانی (یا کوئی اور چیز) پی کراپنے دائیس طرف والے کو دے ۱۳۲۵ - حضرت انس بن مالک جاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاقیا کی خدمت میں دودھ چیش کیا گیا جس میں پانی ملایا گیا تھا۔ نبی تاقیا کے دائیس طرف ایک اعرابی صحالی تھے اور بائیس طرف ابوبکر جاٹٹا تھے۔

٣٤٢٤\_أخرجه مسلم، الأشربة، باب في الشرب قائمًا، ح:٢٠٢٤/١١٣ من حديث سعيد بن أبي عروبة به .



٣٤٧هـ أخرجه البخاري، الأشربة، باب الأيمن فالأيمن في الشرب، ح:٥٦١٩، ومسلم، الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما على يمين المبتدئ ، ح:٢٠٢٩ من حديث مالك به، وهو في الموطأ(بحثي):/٩٢٦/٢.

٣٠- أبواب الأشربة .

أَبُوبَكْرٍ . فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ ، وَقَالَ : «اَلْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ».

٣٤٢٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِلَبَنِ. وَعَنْ يَمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَعَنْ يَسَارِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُوشِقِي خَالِدًا» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أُحِبُ أَنْ أُوثِرَ، بِسُؤْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، عَلَى نَفْسِي أَحَدًا. فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَشَر بَ وَشَر بَ خَالِدٌ.

۳۲۲۲ - حضرت عبدالله بن عباس التلات الترات الترات الترات الترات الله الترات الت

رسول الله عَلَيْمًا نِهِ بِي كر اعرابي صحابي كوعطاكيا اور فرمايا: ' وائين طرف والا (زياده حَنْ دار ہے)' چراس

کے بعد کا دائمیں طرف والا۔"

مشرومات ہے متعلق احکام ومسائل

فوا کدومسائل: ﴿ براجِی کام میں دائیں جانب کو بائیں جانب پرترجی حاصل ہے۔ ﴿ رسول الله عَلَيْمَ نَهُ الله عَلَيْمَ فَعَا مِنْ مَا بَرُ مِنْ فَعَا بِمُنْ فَا بِحْرِ الله عَلَيْمَ فَعَا بِهِ مَا بَعْدِ الله عَلَيْمَ فَعَلَمُ عَلَيْمَ فَعَا بِهِ مَنْ فَعَا بِحْرِ الله عَلَيْمَ فَعَا بِحَرَا مَعْ فَعَا فَعَا بِهِ الله الله عَلَيْمَ فَعَلَمُ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْمَ فَعَلَمُ عَلَيْمَ عَلَيْهِ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ وَلَيْمَ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلِيمُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَ

(المعجم ٢٣) - **بَابُ** التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ (التحفة ٢٣)

٣٤٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

باب: ۲۳- (پانی وغیرہ کے ) برتن میں سانس لینا

٣٣٢٥ حفرت ابو مريره وللا سے روايت ب

٣٤٢٦\_[ضعيف] تقدم طرفه، ح: ٣٣٢٣، وأصل الحديث متفق عليه، البخاري، ح: ٥٦٢٠، ومسلم، ح: ٢٠٣٠ من غير ذكر ابن عباس وخالد رضي الله عنهما .

٣٤٣٧\_[إسناده حسن] أخرجه الحاكم: ٤/ ١٣٩ من حديث الحارث به، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ١٩٩



... مشروبات سے متعلق احکام ومسائل

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ
عَمْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَّةِ: «إِذَا شُرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي
الْإِنَاءِ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيُنَعِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ
لَيْعُدُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ».

٣٠- أبواب الأشربة

رسول الله طالح نظر ناماند جب كوكی شخص (پانی وغیره) پید تواسے برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے۔ اگر دوبارہ پینا چاہے تو برتن (منہ سے) ہٹائے کھر چاہے تو دوبارہ (مزید) بی لے۔''

> ٣٤٣٨ - حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُوبِشْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن التَّنَفُّس فِي الْإِنَاءِ.

٣٣٢٨ - حضرت عبدالله بن عباس والثناس روايت هي أنهول نه فرمايا: رسول الله تُلَقِيمُ في برتن ميس سانس لينے سے منع فرمايا ـ

کے اکدہ: پانی 'وودھ یا کوئی اورمشروب پیتے ہوئے سانس لینے کی ضرورت ہوتو برتن منہ سے ہٹا کرسانس لینا چائے۔ چاہے ۔

باب:۲۴- پینے کی چیز میں پھونک مارنا(منع ہے)

٣٢٢٩ - حضرت عبدالله بن عباس فاتف سروايت ب أنحول نے فرمايا: رسول الله عليا نے پينے كى چيز ميں پھونك مارنے سے منع فرمايا۔ (المعجم ٢٤) - **بَابُ** النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ (التحفة ٢٤)

٣٤٢٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَلْمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ.

فوائد ومسائل: ﴿ الرّباني مِيس كوني يَكا وغيره كرجائة السيري جيّز (جيّج وغيره) سي نكال ديا جائيًا تعورُ الساياني اندُيل ديا جائيًا تاكد نكانكل جائے۔ ﴿ الرّدود هيا چائے وغيره كرم بوتو شندُ اكر نے كے ليے بحى چونك مارنے سے اجتناب كرنا چاہے۔ دوسرے برتن مِين تعورُ اقوال كر في ليس۔ ﴿ بعض علاء نے اس سے دليل لى ہے كہ بيار كے ليكوئي سورت يا دعا بڑھ كرياني ميں ومنہيں كرنا چاہے بكد براہ راست مريض



<sup>♦</sup> وصححه البوصيري.

٣٤٢٨\_[صحيح] تقدم، ح: ٣٤٢١.

٣٤٢٩\_[صحيح] تقدم ، ح: ٣٢٨٨.

مشروبات سيمتعلق احكام ومسائل ٣٠- أبواب الأشربة

كودم كرنا جا بيئ اوردعا كرنى جابي كيونكه بيدونو عمل مسنون بين جبكه ياني مين دم كرنا مسنون نبين - اوربعض علاء کے نزد یک پانی میں دم کرنا جا ئز ہے کیونکہ دم میں سورہ فاتحہ اور دعائیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں ان کے اثر ات کو پانی میں منتقل کرنے کے لیے پانی میں دم کیے ایغیر جارہ نہیں اس کیے ان کے نزد کیک بطور دم پانی میں چھونک مارنا عام پھونک مارنے سے مختلف ہے۔ عام حالات میں پھونک مارنا یقیناً ممنوع ہے کیکن بطور دم پھونک مارنا جائز ہے۔ والله أعلم. (ويكيم مضمون "كيا پانى پردم كرنا جائز نبيل" از حافظ صلاح الدين يوسف شائع شده "الاعتصام" جلد: ۵۵ شاروم، كيم الست ٢٠٠٣ و وقاولي "الدين المحالص" (عربي )مولا ناامين الله بيثاوري فيلة، ج: 6 ص: ٢٠٠٠)

٣٤٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ٣٣٣٠-حفرت عبدالله بن عياس والتفاسية روايت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله ظالم یہنے کی چیزیں عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ پھونگ نہیں مارا کرتے تھے۔ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ

ﷺ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ.

(المعجم ٢٥) - بَابُ الشُّرْبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ (التحفة ٢٥)

٣٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفِّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُسْلِم بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَاصِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيِّهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُونِنَا ، وَهُوَ الْكَرْعُ. وَنَهَانَا أَنْ نَغْتَرفَ بالْيَدِ الْوَاحِدَةِ. وَقَالَ: «لَا يَلِغُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلِغُ الْكَلْبُ. وَلَا يَشْرَبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ الْقَوْمُ الَّذِينَ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ. وَلَا يَشْرَبْ بِاللَّيْلِ فِي إِنَاءِ حَتَّى

باب:۲۵- چلوسے یائی بینااورمنه لگا کر پانی بینا

اسهه- حضرت عبدالله بن عمر تاثنینے روایت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله طاقیا نے ہمیں پیٹ کے بل (لیٹ کر) یانی ہے سے منع فرمایا ہے اس کوکرع کہتے ہں۔اورہمیں ایک ہاتھ سے چلومیں یانی لینے ہے منع كيا ہے اور فرمايا: '' كوئى شخص اس طرح زبان نكال كر یانی ندیمے ،جس طرح کا زبان سے یانی پیتا ہے نداس طرح ایک ہاتھ سے پانی پیے 'جس طرح وہ لوگ پیتے ہیں جن ہے اللہ ناراض ہے اور ندرات کوسی برتن میں یانی میے جب تک اے حرکت نہ دے لے سوائے ایں کے کہ برتن ڈھکا ہوا ہو۔اور جو مخض انکسار کی نیت

٣٤٣٠ [صحيح] انظر الحديث السابق.

٣٤٣١\_[إسناده ضعيف] وضعفه البوصيري لتدليس بقية ، ح: ٥٥١ ١٪ وزياد مجهول(تقريب).



٣٠ - أبواب الأشربة

يُحَرِّكَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَاءٌ مُخَمَّرًا. وَمَنْ شَرِبَ بِيدِهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ، يُرِيدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَاللهُ لَهُ بِعَدَدِأَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ. وَهُوَ إِنَاءٌ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، إِذَا طَرَحَ الْقَدَحَ فَقَالَ: أُفَّ هٰذَا مَعَ اللَّنْيَا».

مشروبات مے متعلق ادکام وسائل سے ہاتھ سے (چلو کھر کر) پانی پیتا ہے حالا نکد اسے برتن مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی انگلیوں کی تعداد کے مطابق نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ (ہاتھوں کی لپ) عینیٰ ابن مریم عظیم کا برتن تھا۔ جب انھوں نے یہ کہہ کر پیالہ چھینک دیا تھا: اف! یہ بھی دنیا کا سامان ،،

> کے فوائد ومسائل: ﴿ بِسِتِ پانی کومندلگا کر پی لینا جائز ہے البنة بہتر یہ ہے کہ ہاتھوں میں یا برتن میں لے کر پیمے ۔ ﴿ مہمان کوعمدہ چیز چیش کرنی جا ہے ۔ ﴿ رات کا رکھا ہوا پانی خشڈا ہوجا تا ہے۔ گرمی کے موسم میں خشڈا پانی زیادہ مرغوب ہوتا ہے ۔ ﴿ رات کا پانی چینا درست ہے بشرطیکہ احتیاط ہے ڈھانپ کر یا مشکیزے وغیرہ میں محفوظ رکھا گیا ہو۔ ﴿ شَنْ مِنْ اَنْ مشک کو کہتے ہیں اس میں پانی زیادہ خشڈا ہوتا ہے۔ ﴿ اس موقع پر رسول الله ظافِیْ کے ساتھ حضرت ابو بکر دائولئے تھے۔ (عاشیہ من این ماجاز وحیدالزمان خاس واللہ

575

٣٤٣٣ أخرجه البخاري، الأشربة، باب شرب اللبن بالماء، ح: ٥٦١٣ من حديث فليح به.

مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل

٣٠ - أبواب الأشربة

٣٣٣٣ - حفرت عبدالله بن عمر بالنبئاس روايت ے انھوں نے فرمایا: ہم ایک تالاب کے پاس سے گزرے تواس سے منہ لگا کریانی پینے لگے۔رسول اللہ نَكُلُمُ نِهِ وَمِهَايا: "مندلكًا كرياني نه پوليكن اسن ماته وهولو اوران میں لے کریانی پو کیونکہ ہاتھ سے زیادہ یا کیزہ کوئی برتن نہیں۔''

عَاهِرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ. فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَكْرَعُوا. وَلٰكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا . فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ» . باب:۲۷- دوسروں کو یائی پلانے (المعجم ٢٦) - بَابُ سَاقِي الْقَوْم آخِرُهُمْ والاخودسب سے آخر میں یہے شُوْبًا (التحفة ٢٦) ٣٤٣٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ،

ہم سم سم حضرت ابوقمادہ جانات سے روایت ب رسول الله عليم في فرمايا: "لوكون كوياني بلان والا آخر میں پیاکرتاہے۔''

وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ 576 اللهِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

٣٤٣٣ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى:

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن

عِيْكُةٌ: "سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً".

فاكده: يدييز آداب من شامل بى كى خود آخر من يداى طرح كوئى جيز تقيم كر و سب سة خريس حصہ لے تاہم ایسا کرنا واجب نہیں۔

ہاں: ۲۷-شیشے کے برتن میں یانی بینا جائز ہے

· ۳۲۳۵-حفرت عبدالله بن عباس وانفها سے روایت ے كەرسول الله على كے ياس شخشے كا ايك پياله تھا۔ (المعجم ٢٧) - بَابُ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ (التحفة ٢٧)

٣٤٣٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ

٣٤٣٣\_[إسناده ضعيف] أخرجه ابن أبي شببة كما في المحلى: ٧/ ٥٢١ ، مــثلة: ١١٠٩ عن محمد بن فضيل به، ووقع السقط في المصنف المطبوع: ٨/ ٤١.

٣٤٣٤\_ [إسناده صحيح] أخرجه الترمذي، الأشربة، باب ماجاء أن ساقي القوم آخرهم شربًا، ح: ١٨٩٤ من حديث حمادبه، وقال: "حسن صحيح".

٣٤٣٥\_[إستاده ضعيف] أخرجه ابن سعد: ١/ ٤٨٥ من حديث مندل به، وضعفه البوصيري من أجل ضعف مندل، تقدم، ح: ١٢٤٧، وتدليس ابن إسحاق، تقدم، ح: ١٢٠٩.



. مشروبات ہے متعلق احکام ومسائل

٣٠ أبواب الأشربة

عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ آپِال مِن (پانى وغيره) پياكرتے تھے۔ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَلَحُ قَوَاريرَ يَشْرَبُ فِيهِ.





# طب کی تعریف بیار یوں کی اقسام اور ان کےعلاج کا بیان

\* لغوى تعریف: لغت میں طب کے معنی جسمانی و ذہنی علاج اور دوا دارو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح و بہوڈان کے منافع کے حصول اوران کی عیش وعشرت کوآسان بنانے کے لیے زمین میں بے شاراشیاء پیدا فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿هُو الَّذِی خَلَقَ لَکُمُ مُّا فِی الْاَرْضِ مِیں بیدا فرمائی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿هُو الَّذِی خَلَقَ لَکُمُ مُّا فِی الْاَرْضِ جَمِینَ عَلیْ ﴿ (البغرة ۲۹:۲۳)' وہ اللہ جس نے تمھارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔' ان اشیاء میں جومضوحت تھیں یا جوانسانی عزت و آبرو یا عقل کے لیے نقصان دہ تھیں انھیں ترام قرار دے کر باتی اشیاء طال قرار دیں۔ ان اشیاء کی کمی میشی سے انسانی صحت کو نقصان پنچتا ہے البذا ما لک کا کنات نے اس نقصان کی تلائی کے لیے دوا اور علاج کو مشروع فر مایا۔ کوئی ایسی بیاری نہیں جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے انسانیت کوعطانہ فر مایا ہو۔

ارشاد نبوی ہے: مما أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً إِلاّ أَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً إِلاّ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ مِنْ الطب باب ما أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلا أَنْزَلَ اللهُ مَاءً حديث: ٥٢٥ ) 'الله تعالى في بريارى كى شفا (اور علاج دوا) تازل فرمائى ہے۔' البذاجب كوئى شخص يمار بوجائے تو علاج كروانا سنت ہے۔ بيتوكل كے خلاف نبيس بلكم

٣١ - أبواب الطب من من من من من طب كانفوى تعريف ياريون كي اقسام اوران كعلاج كاييان

اسباب اختیار کرنا توکل کے عین مطابق ہے۔ ارشاد نبوی ہے: [تَدَاوَوُا عِبَادَاللهِ عَلَا اللّٰهِ عَرَّو َ حَلَّ لَمُ يُسُولُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ المسند احمد: ٢٤٨/٣) "الله كي بندو! دواداروكيا كروكيونكدالله تعالى نے موت اور بڑھا ہے كے سواہر يجارى كى شفاپيداكى ہے۔ " پيارى كى اقسام اور ان كا علاج: يجارى كى دوقتميں ہيں: ﴿ دل كى يجارياں بيعي شك وشيه شهوت اور كفروعنادكى يجارياں۔ ﴿ بدنى يجارياں۔ ول كى يجاريوں كا علاج صرف اور صرف الله تعالى كے رسولوں كى لائى ہوئى تعليمات ہے ہوسكتا ہے كيونكدان يجاريوں كے اسباب وعلاج كى معرفت صرف رسولوں كى لائى ہوئى تعليمات ہے ہوسكتا ہے كيونكدان يجاريوں كے اسباب وعلاج كى معرفت صرف رسولوں كے ذريعے ہى ہے ممكن ہے۔ قرآن مجيد نے ان يجاريوں كا متعدد مقامات پر ذكر كيا ہے بي عني نظر والله في قُلُوبهِمُ مَّرضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرضًا ﴾ (البقرة ١٠٠٠) "ان كے دلوں ميں يجارى ہے تو الله تعدد مقابل نے انھيں بيارى ہے جواصلاح نہ الله تعالى نے انھيں بيارى مي مزيد كرديا۔ "يعنى ان كے دلوں ميں كفرونفاقى كى بيارى ہے جواصلاح نہ كرئے پر بڑھتى ہى گئی۔

بدنی بیار یوں کا علاج ووطرح ہے کیا جاتا ہے۔ اولاً وہ علاج جواللہ تعالیٰ نے ہرانسان اور حیوان کی فطرت میں رکھا ہے جیسے بھوک لگنے پر کھانا کھانا کیاں لگنے پر پانی پینا وغیرہ جبکہ دوسری قتم کے علاج کے لیے بیاری کے اسباب اور ان کو دور کرنے کے لیے مناسب دوائے لیے غور و لکر کرنا پڑتا ہے۔ طب نبوی میں ہر دوقتم کی بیار یوں کا شانی علاج موجود ہے البتہ اسباب کے موافق علاج کے لیے حادق اور تجربہ کی خدمات حاصل کرنا متحن امر ہے۔

\* حافق طبیب کی بیجیان: علاج کے لیے موثر دوا کا انتخاب بے صد ضروری ہے کیونکہ ہر یاری اپنی مناسب دوا ہی سے بیاؤنِ الله دور ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی عَلَیْم ہے: [لِکُلِّ دَاءِ دَواءً ، فَاِذَا أَصِیبَ دَوَا ہُو الله الله دور ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی عَلَیْم ہے: [لِکُلِّ دَاءِ دَواءً ، فَاِذَا أَصِیبَ دَوَاءٌ الله اَهُ بَابِ لِکُلِّ داءِ دواءً ..... مُصیبَ دَوام یض کوئل جائے تو وہ الله تعالی کے حدیث:۲۲۰۳ ، ہم بیاری کی دوا ہے۔ جب بیاری کے موافق دوا مریض کوئل جائے تو وہ الله تعالی کے حکم سے صحت یاب ہوجا تا ہے۔ " بیاری کی نوعیت کے مطابق مناسب دواصرف تج بہار عقل منداور حافق وظین طبیب ہی دے سکت ہے۔ حافق حکیم کی پیچان کے لیے حافظ ابن قیم رات نے متعددا مور ذکر کے ہی جن جن میں سے چندا کہ ہی :



#### طب کی لغوی تعریف بیار یول کی اقسام اوران کے علاج کابیان

#### ٣١ - أبواب الطب

- اذ ق حکیم وہ ہے جو بیاری کی نوعیت کو سمجھ سکے۔
  - یاری کے سبب کومعلوم کر سکے۔
- مریض کی بدنی قوت کا اندازه لگا سلے کیونکہ اگر مریض کی قوت مرض پر غالب آ سکتی ہوتو چھر دوا کی
  ضرورت نہیں ہوتی۔
  - ه مریض کی طبعی حالت کو جان سکے کہ وہ گرم مزاج ہے یا خشک وتر وغیرہ؟
- ال جرے موہم کے مطابق دوااختیار کر سکے کیونکہ بعض موہم خاص امراض کے ملاح کے لیے مفید نہیں ہوتے مثلاً: آپیش کے لیے خت گری کا موہم ۔
  - مریض کے علاقے کی آب وہوا کا خیال رکھے۔
    - 🕝 دوا کی قوت کی پیجان رکھتا ہو۔
  - اسائیڈ ایفکٹ (دوا کے معنراٹرات) سے واقف ہونا۔
  - صرف بیاری کا علاج ہی مقصود نہ ہو بلکہ دوسر کے سی بھی مرض سے بچاؤ بھی کرے۔
    - صرف حلال دوائے علاج کرے۔
      - 🛈 طبی اور روحانی علاج کرے۔
    - م یض کے ساتھ شفقت اور نری سے پیش آئے۔
- موجودہ صحت کی حفاظت ٔ ضائع ہونے والی قوت کے حصول ، بیاری کو حسب طاقت کم کرنے اور ادنیٰ مصلحت کی خاطر اعلیٰ مصلحت کو نہ چھوڑ نے والا طبیب۔
- \* طبِ نبوی کے چند ہربل ٹاکک: طبِ نبوی میں چندادویات الی ہیں جو بہت ی بیار یوں کا شافی علاج ہیں البتہ ان کے استعمال کے لیے مریض کی طبعی حالت بیاری کے اسباب وعلل اور دیگر اسباب کو مذاخر رکھنے کے لیے حاذق طبیب کی خدمات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔
- شہد: ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ يَحُرُجُ مِنُ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُحْتَلِفٌ الْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ
   لِلنَّاسِ ﴾ (النحل ١٩:١٦)" ان كے پیول سے مختلف رنگ كامشروب (شهد) لكاتا ہے اس میں لوگوں
   کے لیے شفا ہے۔"



## ۳۱ - أبواب الطب عمان كعان كابيان

- ﴿ زَمْرِم: ارشاد نبوی ہے: [مَاءُ زَمُزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ] (سنن ابن ماحه المناسك باب الشرب من زمزم : حدیث: ۲۰۲۲)" زمزم کوجس (نیک) مقصد اور نیت سے پیا جائے بیای کے لیے مؤثر ہو جاتا ہے۔ "
- السَّامَ] (سول اكرم تَاثِيمُ كا ارشاد كراى ب: [في الْحَبَّةِ السَّوُدَاءِ شِفَاءٌ مِّنُ ثُكلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ] (صحيح البخاري؛ الطب؛ باب الحبة السَّودَاءِ؛ حديث: ٢٨٨٥) "ساه دان (كُلوثَى) موت كي سوابر يماري كي شفا ب:

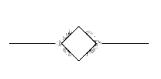



# 

# (المعجم ٣١) أَبُوْابُ الطّبِّ (التحفة ٢٣) طب متعلق احكام ومسائل

# (المعجم ١) - بَابُ مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءَ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءَ (التحفة ١)

٣٤٣٦ حَدَّتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً، عَنْ أُسَامَةً بْنِ عَبِينَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً، عَنْ أُسَامَةً بْنِ شَهِدْتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ عَيَّةً: أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ أَعَلَيْنَا حَرَجٌ اللهُ وَضَعَ اللهُ وَضَعَ اللهُ وَضَعَ اللهُ وَضَعَ اللهُ وَلَا يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا نَتَدَاوُى؟ قَالَ: "تَذَاوَوْا، عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: "تَذَاوَوْا، عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: "تَذَاوَوْا، وَضَعَ مَعُهُ شِفَاءً. إِلَّا اللهَرَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى

باب:۱-الله نے ہر بیاری کی شفا (ماصل کرنے کے لیے دوا) نازل کی ہے

٣٤٣٦ـ [إسناده صحيح] أخرجه أبوداود، الطب، باب الرجل يتداوى، ح: ٣٨٥٥ من حديث زياد به، وقال الترمذي "حـــن صحيح"؛ ح:٢٠٣٨، وصححه ابن حبان، والبوصيري، والحاكم: ٣٩٩٩/، والذهبي، وقال سفيان بن عبينة: "ما على وجه الأرض اليوم إسناد أجود من لهذا".



معلق احکام ومساکل

موائے شدید بوھاپے کے۔'' انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! بندے کوسب سے بہتر چیز کیا عطا ہوئی ہے؟ فرمایا:''اچھاا خلاق۔''

584

٣١-أبواب الطب

٣٤٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ:
أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ
أَبِي خِزَامَةً، عَنْ أَبِي خِزَامَةً قَالَ: سُئِلَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ أَدْوِيَةٌ نَتَدَاوٰى بِهَا،
وَرُقًى نَسْتَرْقِي بِهَا، وَتُقَى نَتَقِيهَا، هَلْ تَرُدُّ
مِنْ قَدَر اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: "هِيَ مِنْ قَدَر اللهِ".

٣٣٣٥ - حفرت الوخزام الله الله على عدوايت بخ انصول نے فرمايا: رسول الله على الله على اور دعاؤل دواؤل ك فرريع سے علاج كرتے بين اور دعاؤل كى ساتھ دم كرتے بين اور دفائى اشياء ك ذريع سے اپنا يچاؤ كرتے بين كيا يہ چيزيں الله كى تقدير ميں سے كى چيز كو روك عتى بين؟ رسول الله علي نفر مايا: در يھى الله كى تقدير ميں شامل بيں۔"

٣٤٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا

٣٣٣٨- حضرت عبدالله بن مسعود زانلؤ سے روایت

٣٤٣٧\_[[سناده ضعيف] أخرجه النرمذي، الطب، باب ماجاء في الرقى والأدوية، ح ٢٠٦٥ من حديث ابن عيبة به، وقال: 'حسن صحيح" قه ابن أبي خزامة مجهول(تقريب وغيره)، وأبو خزامة صحابي، وروايته راجحة، وللحديث طرق أخرى بأسانيد ضعيفة، منها حديث الحاكم: ٣٢/١، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه عنعنة الزهري.

٣٤٣٨\_ [صحيح] أخرجه أحمد: ١/٢١٦ من حديث سفيان الثوري، تقدم ح:٣٧٧، والحميدي وغيرهما من

طب ہے متعلق احکام ومسائل ٣١ - أيواب الطب

> عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، الى كى دوابحى ضرورنازل كى ہے۔'' عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً».

> > ٣٤٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْن سَعِيدِ بْن أَبِي حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً».

(المعجم ٢) - بَ**بَابُ ا**لْمَريض يَشْتَهِي الشَّيْءَ (التحفة ٢)

٣٤٤٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ عَادَرَجُلًا . فَقَالَ لَهُ: «مَا تَشْتَهِي؟» قَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَالَيْ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٌ ، فَلْيَبْعَثْ إِلَٰى أَخِيهِ» ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إذَا اشْتَهٰى مَريضُ أَحَدِكُمْ شَنْئاً ، فَلْنُطْعِمْهُ» .

عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ ﴿ جُ ثِي تَالِيُّ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُو

٣٣٣٩ - حضرت ابوہررہ اللظ سے روایت ہے رسول الله مَالِيْلُمْ نِهِ فرمايا: "الله نے جو بھاري نازل كي ہے'اس کی شفا( دوا) بھی نازل کی ہے۔''

باب:۲-اگر بھار کاکسی چیز کوجی حاہے

۳۳۲۰ - حضرت عبدالله بن عباس ثانخا ہے روایت ے نبی ملاقا نے ایک آ دمی کی عیادت فرمائی تواس ہے۔ یو چھا: ' 'شمصیں کس چیز کی خواہش ہے؟'' اس نے کہا: گندم کی روٹی کوجی جاہتا ہے۔ نبی مُلَّیُمُ نے فر مایا:''جس کے پاس گندم کی روٹی ہو وہ اینے بھائی کے ہاں بھیج دے۔'' پھر نبی مُثَاثِلًا نے فرمایا:''جب سی کا مریض کسی چزک خواہش ظاہر کرے تو اسے جاہیے کہ وہ اسے کھلا دے۔''



<sup>₩</sup> حديث عطاء به، وصححه ابن حبان(الإحسان)، ح:٦٠٣٠، والحاكم:١٩٦/٤،١٩٧،١٩٦، والذهبي، وللحديث طريق آخر عند ابن حبان (موارد) ، ح: ١٣٩٨ .

٣٤٣٩\_أخرجه البخاري ، الطب ، باب ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً ، ح : ٦٧٨ ٥ من حديث أبي أحمد الزبيري به ·

<sup>·</sup> ٤٤٣ ـ [ضعيف] تقدم، ح: ١٤٣٩، وحسنه البوصيري.

#### ٣١ - أبواب الطب

٣٤٤١ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ. قَالَ: «أَتَشْتَهِي شَيْئًا؟ أَتَشْتَهِي كَعْكًا». قَالَ: نَعَم فَطَلَبُوا لَهُ.

## (المعجم ٣) - بَابُ الْحِمِيَّةِ (التحفة ٣)

٣٤٤٢- حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُن بْنِ عَبْدِ اللهِ 586 ﴿ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر وَأَبُودَاوُدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب. وَعَلِيٌّ نَاقِهٌ مِنْ مَرَض. وَلَنَا دَوَالِي مُعَلَّقَةٌ . وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهَا. فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ لِيَأْكُلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيِّ: «مَهُ. يَاعَلِيُّ! إِنَّكَ نَاقِهٌ» قَالَتْ: فَصَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ سِلْقاً وَشَعِيرًا. فَقَالَ

#### طب ہے متعلق احکام ومسائل

اسمس- حضرت انس بن مالك والله سے روایت ے کہ نی تھا ایک ہاری عیادت کے لیے اس کے یاس تشریف لے گئے۔ آپ عظی نے فرمایا: "کیا شمصیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ کیا تمھارا جی کیک کھانے کو چاہتا ہے؟ "اس نے کہا: ہاں چنانچہاس کے لے کیک منگوا ما گیا۔

## باب:۳-يرهيز كابيان

۳۳/۴۲ - حضرت ام منذرسلمی بنت قیس انصار بیه الله عليه الله عن المعول نے كہا: رسول الله عليم ہارے ہاں تشریف لائے۔آپ کے ہمراہ حضرت علی بن الى طالب ولافؤ بهمي تھے۔حضرت على مِلافؤ بياري كي وجہ سے کمزور ہوگئے تھے۔ ہمارے ہاں نیم پختہ تھجوروں ك خوشے (رى سے) للك رے تھے۔ ني تلك ان میں ہے لے لے کر ( تھجوریں ) کھارے تھے کہ حضرت علی ڈاٹٹڑ نے بھی کھانے کے لیے کچھ تھجوریں لے لیں۔ نی مناقظ نے فرمایا: ' علی! رک جاؤےتم ابھی (بیاری ہے اشے ہواں لیے) کم زور ہو۔' ام منذر ﷺ نے فرمایا: میں نے نی ناتیا کے لیے چقندراور جو یکائے۔ نبی ناتیا نے فرمایا: ''علی! اس میں ہے کھاؤ' پہنمھارے لیے زياده مفيد ہے۔''

٣٤٤١ [ضعيف] تقدم، ح: ١٤٤٠.

٣٤٤٢ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطب، باب ماجاء في الحمية، ح: ٢٠٣٧ من حديث يونس بن محمد به، وقال: 'حــن غريب"، وفيه عثمان بن عبدالرحمٰن التيمي، وقال ابن بشار: 'حديث جيد'، وصححه الحاكم: ٤/ ٤٠٧، والذهبي، وأخرجه أبوداود، ح: ٣٨٥٦ من حديث أبي داود، وأبي عامر عن فليح به.



۔ طب ہے متعلق احکام وسیائل

٣١-أبواب الطب. ... . ...

النَّبِيُ ﷺ لِعَلِيِّ: «[يَا عَلِيُّ!] مِنْ هٰذَا، فَأَنْفُهُ لَكَ».

فوائد ومسائل: (آ) بارکوخوراک میں احتیاط ہے کام لینا چاہیے۔ (﴿ نیارکوچاہیے کہ وہ چیز کھائے جواس کے لینا چاہیے۔ کو معلب محمد فواد کے لیے مفید ہواور اس چیز ہے پر ہیز کرے جواس بیاری میں نقصان وہ ہو۔ (آ) سِلق کا مطلب محمد فواد عبدالباقی نے ''کھائی جانے والی نباتات' بعنی سِر یاں کیا ہے اور علامہ وحید الزماں خال نے اس لفظ کا ترجمہ چیندر کیا ہے۔ (آ) بعدر ودہم اور غذائیت والی خوراک استعمال کرنی جاہدے۔

٣٤٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِالُوَهَّابِ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ صَيْفِيٌ مِنْ وَلَدِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقِ: (أَدُنُ يَكُلُ \* فَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقِ: (أَدُنُ يَكُلُ \* فَكُلُ \* فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ: (أَدُنُ نَكُلُ \* فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ: (أَدُنُ نَكُلُ \* فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ: (أَدُنُ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ: (أَدُنُ فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَعَلَى النَّهُ مِنْ عَنْ عَيْقِ: (أَدُنُ كُورَى فَقَالَ النَّبِي فَعَلَى اللَّهُ مَنْ عَنْ عَيْقِ الْمَالِي فَعَلَى النَّهُ مَنْ عَنْ عَيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى

٣٣٣٣ - حفرت صهيب (بن سنان ردي) نالي الله وروايت بين الفول نے فرمايا: ميں نبي تالي كى خدمت ميں حاضر ہوا جبكہ نبي تالي كے سامنے روئى اور حجورين تقيل نے فرمايا: "آ يے! تناول سيجے۔" ميں نے مجورين كھانا شروع كرديں۔ نبي تالي نے فرمايا: "تم مجورين كھان شروع كرديں۔ نبي تاليك وقتى ہے۔" ميں نے كہا: ميں دوسرى طرف ہے چبار ہا ہوں۔ رسول الله تاليك مسكراد ہے۔

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

• فوائد ومسائل: ﴿ مهمان كوكھانے كى بيش ش كى جائے تواسے چاہيے كه تكلف نہ كرئے قبول كرلے۔

اللہ اگر اس كو ضرورت نہيں ہے تو اور بات ہے۔ ﴿ يَار كوكھانے پِينے مِّس احتياط ہے كام لينا چاہيے۔
﴿ بِرَر صُحْفِيت ہے بھی مزاح كى بات كى جائتى ہے بشرطيك اوب واحر ام كى حدود ہے تجاوز ندہو۔

باب:۳- بیارکوکھانا کھانے پر مجورنه کریں

٣٢٣٣-حفرت عقبه بن عامرجهنی ڈاٹھؤ ہے روایت

(المعجم ٤) - **بَابُ** لَا تُكْرِهُوا الْمَرِيضَ عَلَى الطَّعَامِ (التَّحَفَة ٤)

٣٤٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

٣٤٤٣\_ [إسناده حسن] أخرجه البيهقي: ٩/ ٣٤٤ من حديث ابن المبارك به، وقال البوصيري: 'هُذا إسناد صحيح، وصححه الحاكم(: ٣٩٥/ ٣٩٤/)، والذهبي" .

٣٤٤٤\_ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطب، باب ماجاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، 14



وطب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

پینے پر مجبور نہ کیا کرواضیں اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے۔''

نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرِ عَنْ جَرَسُول الله تَالِيُّ إِنْ أَيْ مُريضُول كوكهانے مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُفْبَةَ ابْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَام وَالشَّرَابِ. فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ ٣٠

ﷺ فوائد ومسائل: ① ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ امام ترمذی اور شیخ البانی بنیٹ نے اسے دیگرشواہد کی بنایرحسن قرار دیا ہے۔اور انہی کی رائے درست معلوم ہوتی ہے۔واللہ اعلم تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة للألبانی) رقم: ۷۲۷) ﴿ مریض کے لیے صحت مندانسان والی غذامفید نہیں ہوتی 'اس لیے آھیں بھاری غذا نہ دی جائے۔ ©اگر مریض کی طبیعت کھانے پینے برآ مادہ نہ ہوتو بختی نہ کی جائے کیونکہ زبردتی کھلائی ہوئی غذا فائدے کی بجائے نقصان پہنجاتی ہے۔ ﴿ مناسب ترغیب کے ذریعے سے مکنی چھلکی زود مضم غذا دی جاسکتی ہے تا کہ توت قائم رہے۔ ﴿ 'اللّٰه تعالیٰ مریض کو کھلاتا پلاتا ہے۔' اس کا مطلب بیہ کے انھیں تندرست آ دمی کی طرح کھانے بینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

(المعجم ٥) - بَابُ التَّلْبِينَةِ (التحفة ٥)

٣٣٣٥-ام المومنين حضرت عائشه وثفائي روايت ہے انھوں نے فرمایا: رسول الله مُلَقِيمًا کے گھر میں جب كسى كو بخار ہوتا تو آپ تلبينه تيار كرنے كا حكم ديتے۔ اور نبی مُنْقِیْم فرمایا کرتے تھے: ''اس سے غمز دہ انسان کے دل کوسہارا ملتا ہے۔اور بھار کے دل سے رنج کواس طرح دور کرتا ہے جس طرح کوئی عورت یانی کے ذریعے سےاینے چیرے سے میل کچیل دورکرتی ہے۔''

باب:۵-تلبينه كابيان

٣٤٤٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِب بْن بَرَكَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ، أَمَرَ بِالْحَسَاءِ. قَالَتْ: وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ الْحَزِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ، كَمَا تَسْرُو إحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجْهِهَا بَالْمَاءِ".



<sup>♦</sup> ح: ٢٠٤٠ من حديث بكر به، وقال: "حسن غريب"، وكذا حسنه البوصيري ♦ بكر ضعفه الجمهور، ولحديثه شواهد ضعيفة عند الحاكم: ٤/٠/٤ وغيره.

٣٤٤٥ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطب، باب ماجاء ما يطعم المريض، ح: ٢٠٣٩ من حديث إسماعيل به، وقال: "حسن صحيح، أم محمد بن السائب مجهولة"، وصححه الحاكم: ١٧/٤، ووافقه الذهبي.

طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أيواب الطب

٣٣٣٦ - حضرت عائشه والله سے روایت ب نبی تَلِيُّ نِهُ مِهِ إِنَّ السِنديدة مفيد چيز تلبينه (حريه) كو ا بناؤً''ام المومنين ولا الله عن الله الله عن الله ا میں جب کوئی بیار ہوجاتا تو (حریرہ کی) ہنڈیا آ گ پر چڑھی رہتی تئی کہ (اس کامعاملہ )کسی ایک طرف لگ جاتا' لعني و دفوت ہوجا تا یاشفایاب۔

٣٤٤٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهَا كَلْتُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ، التَّلْبِينَةِ» يَعْنِي الْحَسَاءَ. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَقِيْقَ، إِذَا اشْتَكُى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ . حَتَّى يَنْتَهِيَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ .

يَعْنِي يَبْرَأُ أَوْ يَمُوتُ .

علله فوائد ومسائل: (تلبينه كي وضاحت يول كي كئ ب: "وواكي رقيق كهانا ب جوآ في الحيمان (آف کی بھوی ) ہے بنایا جاتا ہے۔اس میں بعض اوقات شہر بھی ڈالا جاتا ہے۔'' (انبہایۃ۔ مادہ''لبن'') ﴿ نوابِ وحیدالز ہاں خان نے اس کا ترجمہ ''ہریرہ'' کیا ہے۔انھوں نے اس کی وضاحت یوں کی ہے:''حساءوہ کھانا ہے جوآئے پانی اورروغن سے بنایا جاتا ہے۔اس میں بھی شیرین بھی ڈالتے ہیں اور بھی شہد بھی آئے کے بدلے آٹے کا چھان ڈالتے ہیں' اس کوتلبید کتے ہیں اور ہندی میں ہریرہ مشہور ہے۔' ( ترجمہ سنن ابن ابد عاشیہ مدیث نیزا) فیروز اللغات اردومیں''حریرو'' کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں:''میشی اور گاڑھی چیز' جومیدے کو کھانٹہ میں گھول کر ایکائی جاتی ہے۔' ﴿ تلبیده کی ترغیب دیگر صحیح احادیث میں بھی موجود ہے۔ام المونین حضرت عا كشرة الله السيارة وابت بي رسول الله الله الله الله الله عن في مايا: "قلبينه بيارك ول كوسهارا ديتا اورهم بين تخفيف كرتا ب-" (صحيح البخاري' الطب' باب التلبينة للمريض حديث:٨١٨٥ وصحيح مسلم' السلام' باب التلبينة محمة لفؤاد المريض عديث:٢٢١٢)

باب: ۲ - كالا دانه ( كلونجي )

(المعجم ٦) - بَلَّكُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

(التحفة ٦)

٢٣٨٧ - حفرت الوجريره والفؤ سے روايت ب

٣٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح،

٣٤٤٦ [حسن] أخرجه أحمد: ١٣٨/٦ عن وكيع به \* كلثم أم كلثوم لا يعرف حالها (تقريب) ووثقها غيره، وأيمن سمع الحديث من فاطمة بنت أبي الليث المنذر كما في المستدرك: ٤٠٧/٤، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وسنده حسن، فاطمة وأم كلثوم وثقهما الحاكم، والذهبي.

٣٤٤٧\_ أخرجه البخاري، الطب، باب الحبة السوداء، ح: ٥٦٨٨ من حديث الليث به، ومسلم، الطب، باب التداوي بالحبة السوداء، ح: ٢٢١٥ عن محمد بن رمح به.



۳۱- **أبواب الطب** ....

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيَّانِ. قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ. عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَيْدِالرَّحْمْنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا اللَّهُ عَلَى الْحَبَّةِ اللَّهُ السَّامُ عَلَى الْحَبَّةِ السَّوْدَاء بِيقًا السَّامَ».

وَالسَّامُ الْمَوْتُ. وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ لشُّونِيزُ.

٣٤٤٨ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ عَبْدِاللهِ بَنْ عَبْدِاللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِهْذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ. فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إلَّا السَّامَ».

٣٤٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ
ابْنُ أَبْجَرَ. فَمَرضَ فِي الطَّرِيقِ. فَقَدِمْنَا ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ الْمَدِينَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَعَادَهُ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ. وَقَالَ لَنَا: عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ. فَخُذُوا مِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَنْعًا. فَاسْحَقُوهَا،

طب معلق احكام وسائل رسول الله عظم في فرمايا: "كالے وانے ميس سام كے

رسول الله عظیم نے فرمایا: " کالے دانے میں سام کے سواہر مرض کی شفاہے۔"

سام كامطلب موت بئ اور كالا دان كلونجى بـ

۳۴۴۸ - حضرت عبدالله بن عمر الشخاب روایت ب رسول الله ظافیا نے فر مایا: ''اس کا لے دانے (کلونمی) کو اختیار کرو۔اس میں موت کے سواہر مرض کی شفاہے۔''

<sup>№ 3.7. [</sup>صحيح] وحسنه البوصيري \* عثمان حسن الحديث، ووثقه الجمهور، والحديث السابق شاهد له، وانظر، ح: ٣٤٩٥.

٣٤٤٩ أخرجه البخاري، الطب، باب الحبة السوداء، ح: ٥٦٨٧ عن ابن أبي شيبة به.

والمسائل المحام ومسائل

٣١- أبواب الطب ...

کے پانچ سات دانے لے کرپیں لؤ پھرزیون کے تیل میں ملاکران کی ناک میں چند قطرے اس طرف اور چند قطرے اس طرف (نتخوں میں) ڈالو کیونکہ حضرت عاکثہ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ تُلِقِیٰ سے سنا' آپ فرما رہے تھے:'' یہ کالا دانہ ہر بیاری کی شفائے 'سوائے اس کے کہ سام (ہی مقدر) ہو۔'' میں نے کہا: سام کیا ہے؟ انھول نے فرمایا:''موت''

نُمَّ اقْطُرُوهَا فِي أَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ، فِي لَهٰذَا الْجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ الْجَانِبِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُمُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ لْمَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، ﴿إِنَّ لَمَٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّامُ ﴾ قُلْتُ: وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ: «اَلْمُؤْتُ».

کے فوائد و مسائل: ﴿ بَهَارِ كَي بِهَارِ كِي كَرِتْ وقت اگر بَهَارِى كاكوئى مجرب علاج معلوم ہوتو مریض کے لواحقین کو بتا و بیا درست ہے تاہم غیر مجرب وواکا مشورہ نہیں و بنا چاہیے۔ ﴿ علاج کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ناک میں دوائی ڈالنا بھی ہے۔ ﴿ کلونچی کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ امام ابن قیم طِلْتُ نے ''زاد المعاد''میں اختصار کے ساتھ کافی فوائد ذکر کیے ہیں۔ ڈاکٹر خالد غزنوی نے طب نبوی کے موضوع پراپی تصنیفات میں اس برزیادہ تفصیل سے روشی ڈائی ہے۔ ان کتابوں کا مطالعہ مفید ہے۔

(المعجم ٧) - بَابُ الْعَسَل (التحفة ٧)

۳۳۵۰ - حفرت ابو ہررہ و ٹاٹٹا سے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹٹا نے فر مایا: ''جو خص مبینے میں تین دن شخ کے وقت شہد جاٹ لئے اے کوئی بڑی آفت (بماری) نہیں آئے گی۔''

باب: ۷-شهد کابیان

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ الْقُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ الْقُرَشِيُّ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَالِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ، كُلَّ شَهْر، لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ».

٣٤٥١ - حَلَّثْنَا أَبُو بِشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلِ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ

۱۳۲۵ - حفرت جابر بن عبدالله والله عن مدالت روایت با انصول نے فرمایا: نبی تلظ کی خدمت میں شہد کا ہدید

٣٤٥١.[إسناده ضعيف] وحسنه البوصيري، قلت: أبوحمزة إسحاق بن الربيع ضعفه الجمهور، والحسن عنعن.



٣٤٥٠ [إسناده ضعيف] أخرجه العقيلي في الضعفاء:٣٠/٥ ت:٩٩٦ من حديث سعيد بن زكريا به، وقال: "ليس له أصل عن ثقة"، ومن طريقه أورده ابن الجوزي في الموضوعات:٣/ ٢١٥، وقال: "لهذا حديث لا يصح، قال يحيى: الزبير ليس بشيء"، وله شاهد موضوع فيه علي بن عروة، تقدم، ح:٢٨٢٣ \* الزبير بن سعيد لين الحديث (تقريب)، وعبدالحميد مجهول (أيضًا)، ولا يعرف له سماع من أبي هريرة قاله البخاري.

طب متعلق احكام ومسائل

٣١- أبواب الطب

پیش کیا گیا۔ آپ نے ہمارے درمیان ایک ایک تی گئی شہر تقسیم فر مایا۔ میں نے اپنا حصہ لے لیا ' پھر عرض کیا: اللہ کے رسول! مزید ایک چچ لے لوں؟ فرمایا: "باں (لےلو۔")

الْعَطَّارُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَسَلٌ. فَقَسَمَ بَيْنَنَا لُعْفَةً لُعْفَةً. فَأَخَذْتُ لُعْقَتِي. ثُمَّ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَزْدَادُأُخْرَى؟ قَالَ: «نَعَمْ».

🌋 فائدہ: لُعُفَة ہے مراوشہد کی وہ مقدار ہے جوانگی یا جی ہے ایک بار لے کر حاث لی جائے۔

۳۳۵۲- حضرت عبدالله بن مسعود تلطفا پر ساوایت بئر سول الله تلطیخ نے فرمایا: '' دوشفا والی چیزیں اختیار کرو:شہداور قرآن '' ٣٤٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ:
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ: «عَلَيْكُمْ
بِالشَّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ».

592

فوائد و مسائل: ﴿ فَكُوره روايت سنداْ ضعيف عِ تاجم ديگر دلائل سے واضح ہوتا ہے كہ شہد جسمانی ياريوں سے شفا كا باعث ہے اور قرآن سے روحانی اور قلبی بيارياں دور ہوتی ہيں۔ ﴿ قرآن سے جسمانی بيارياں بھی دور ہوتی ہيں ميسے سانپ كے ؤسے ہوئے مريض كوسورة فاتحد كا وم كرنے سے شفا ہوئی تھی۔ (صحيح البخاري، الطب، باب الرقبی بفاتحة الكتاب، حدیث:۵۲۲۲) وصحیح مسلم، السلام، باب جو از أحد الأجرة على الرقبة بالقرآن والأذكار، حدیث:۳۲۱)

باب: ۸- کھمبی اور عجوہ کھجور

(المعجم ٨) - بَابُ الكَمْأَةِ وَالعَجْوَةِ (التحفة ٨)

٣٣٥٣- حضرت ابوسعيد خدري اور حضرت جابر بن عبدالله عالله عليه سے روايت بے رسول الله عليه الله عليه فر فرمايا: دو تھميى من كى قتم سے ہے۔اس كاپاني آ كھے كے ليے شفا ہے۔ مجود مجبور جنت سے ہے اور بيد جن كے اثر (يا ٣٤٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ،

٣٤**٥٣\_[إسناده ضعيف]** أخرجه الخطيب: ٢٨٥/١١ من حديث زيد بن الحباب به ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٤/ ٢٠٣،٢٠٠، ووافقه الذهبي، وصححه البوصيري قلت: علته عنعنة أبي إسحاق، وأخرج الخطيب بإسناد ضعيف منكر عن زيد بن الحباب عن شعبة عن أبي إسحاق به .

٣٤٥٣ـ [حسن] وحسنه البوصيري، أخرجه أحمد: ٤٨/٣ من حديث أسباط بن محمد به، وتابعه زهير بن معاوية ◄

طب سي متعلق احكام ومسائل

٣١-أبواب الطب ... ..

فَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلْكُمْأَةُ مِنَ جَنُونَ ﴾ عَشَاديُّن بِــُ"

الْمَنِّ. وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ. وَالْعَجْوَةُ مِنَ

الْجَنَّةِ. وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْجِنَّةِ".

امام ابن ماجہ اٹلٹنے نے سعید بن مسلمہ بن ہشام کے واسطے ہے بھی نبی مُؤاثِرہ ہے مذکورہ بالا روایت کی مثل بیان کی ہے۔ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةً بْن هِشَام عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَر بْنِ إِيَاسٍ،

عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ

النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، مِثْلَهُ .

کے فوائد ومسائل: ﴿مَن اس قدرتی خوراک کانام ہے جو بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تھی۔وہ میٹھے دانوں کی شکل میں ہوتی تھی۔ وہ لوگ حسب ضرورت لے کراستعال کر لیتے تھے۔ ﴿ تھمیں کومن اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ریجی بلا مشقت حاصل ہوجاتی ہے۔ ﴿ تَحْمِینَ کَ مَنْ قَسْمِین مِین جِن مِیں سے بعض قابل استعمال ہیں اور بعض نقصان ده۔'' کماہ'' مفیدقسموں میں سے ایک ہے۔ آج کل مفیدا قسام کی تھمبی خودا گائی جاتی ہے جوغذا میں استعال ہوتی ہے۔ ﴿ تَعْمِی كا يانی آ نكھ كے امراض كے ليے استعال كرنے كے بارے میں بعض علاء نے کہاہے کہاسے دوسری دوامیں ملا کراستعمال کرنا جاہیۓ مثلاً: اثد سرمے میں همبی کا یا ٹی ملا کر گوندھ لیا جائے 'پھر ا ہے آئھ میں لگایا جائے ۔بعض علاء کی رائے میں اس کا یانی نکال کرصرف وہی استعمال کیا جائے۔ (زادالمعاد) صحیح بات بہمعلوم ہوتی ہے کہاطباء کےمشورے ہے آئکھ کی مختلف بیار یوں میں الگ الگ مناسب طریقے ہے استعال کیا جائے۔ ﴿ مجوہ کے بارے میں اس مفہوم کی ایک حدیث سیح بخاری میں ہے جس کے الفاظ میہ ہیں: '' جو تخص صبح کے وقت سات عجوہ تھجوریں کھائے' اس دن اسے زہریا جادو سے کوئی (' نکلیف یا) نقصان نہیں موكلً" (صحيح البخاري الطب باب الدواء بالعجوة للسحر حديث:٥٤٧٨)

٣٣٥٣- حضرت سعيد بن زيد بن عمر و بن تفيل واثنًا ے روایت ہے' نبی مُلَاثِیْ نے فرمایا:' دیکھمبی اس من سے

٣٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: أَنْبَأْنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن

<sup>₩</sup> أبوخيثمة وجرير، السنن الكبري للنسائي، ح:١٦٧٤، ٥٦٦٧، ۞ والأعمش تابعه شعبة تحقة الأشراف:٣/ ١٨٩، ح: ٢٢٨١ إن لم يكن وهمًا، ورواه شعبة عن أبي بشر عن شمر عن أبي هريرة به مختصرًا، وإسناده حسن.

٣٤٥٤\_ أخرجه البخاري، التفسير، باب "وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى"، ح:٤٤٧٨، ومسلم، الأطعمة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بها، ح: ٢٠٤٩/ ١٦١ من حديث ابن عبينة به.

طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب ...

ہے جواللہ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔اوراس کا یانی آ کھے لیے شفاہ۔''

عُمَيْرٍ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل يُحَدِّثُ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ: «الْكَمْأَةَ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ.

وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ».

٣٣٥٥ - حفرت الوهريره والله سے روايت ب انھوں نے فرمایا: ہم لوگ رسول الله سُلطُّ کی مجلس میں بات چیت کررے تھے کہ تھمبی کا ذکر آ گیا۔ بعض حفزات نے کہا: بہتو زمین کی چیک ہے۔ یہ ہات رسول الله طَلِيُّ ہے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا: (وکھمبی من (کی قسمول میں) سے (ایک قسم) ہے۔ اور عجوہ کھجور جنت ہے ہےاور وہ زہر سے شفاہے۔''

٣٤٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: حَدَّثَنَا أَبُو عَيْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرْنَا الْكَمْأَةَ. فَقَالُوا: هُوَ جُدَرِيُّ الْأَرْضِ. فَنُمِيَ 594 ﴾ الْحَدِيثُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ. وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ.

وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ».

الکھ: جت سے ہونے کا مطلب ہے کہ یہ برکت والی ہے یا تھجور کی جت سے زمین برآ کی ہے جس طرح حجراسود جنت ہے زمین پر بھیجا گیا ہے۔ والله أعلم.

٣٤٥٦- حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار: ٣٢٥٦- حفرت رافع بن عمر ومزني المُتَات روايت ارشادسنا:''عجوہ اور صبحہ ہ جنت ہے (آئے) ہیں۔''

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ : حَدَّثَنَا بِ أَنْعُول نِ فرمايا: مِن في رسول الله الله الله الْمُشْمَعِلُّ بْنُ إِيَاسِ الْمُزَلِيُّ : حَدَّثَنِي عَمْرُو ابْنُ سُلَيْم قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرو الْمُزَنِينَ قُالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلْعَجُونَةُ وِالصَّخْرَةُ مِنَ الْجَنَّةِ».

٥٠٤هـ [إسناده حسن] أخرجه الترمذي، الطب، باب ماجاء في الكمأة والعجوة، ح: ٢٠٦٨ من حديث شهر به،

٣٤٠٦\_[إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٥/ ٣١ عن ابن مهدي به، وصححه الحاكم على شرط مسلم(:٤٠٦/٤)، وقال البوصيري: ' لهذا إسنادصحيح، ورجاله ثقات"، شك المشمعل فيه: "الصخرة أو الشجرة"، وهو ثقة.



٣١-أبواب الطب \_ \_\_\_ طب عمتعال احكام دمساكل

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَفِظْتُ الصَّخْرَةَ، حَرَتَ عبدالرَّمْن بن مهدى وَلَّ فَ كَها: مِن فِيهِ . مِنْ فِيهِ . صحره كالفظ خود اين استاد (مشمعل بن اياس مزنى

الملفذ) کے منہ سے سنا ہے۔

خیک فوائد و مسائل: ① فرکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا سیح اور قابل جمت قرار ویا ہے اور دیگر محققین نے بھی اس کی سند کو تو سیح قرار دیا ہے، البتہ متن میں اضطراب کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ حدیث کے رادی مشمعل روایت بیان کرتے ہوئے بھی تو صحوہ کا لفظ ہولتے ہیں اور بھی شحرہ کا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رادی کو بھی الفاظ یاوئیس ہیں اور بیا ایبا تردد اور شک ہے جواضطراب کہلاتا ہے اور حدیث کے ضعیف اور نا قابل جمت ہونے پر دالات کرتا ہے کہ لہٰذا فد کورہ روایت سندا شیح ہونے کے باوجود قابل عمل اور قابل جمت نہیں ہے تاہم بچوہ کے جنت سے ہونے کا ذکر دوسری شیح احادیث سے ملتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (سنن ابن ماجہ بتحقیق اللہ کشور بشار عواد' رقم: ۲۲۵۲ وارواء العلیل للالبانی' رقم: ۲۲۵۲) ﴿ بعض شارحین بیان کرتے ہیں کہ صحورہ سے مرادوہ چنان ہے جو بیت المقدل کے شہر میں مجد رقمے میں سے میں کہ صحورہ سے مرادوہ چنان ہے جو بیت المقدل کے شہر میں مجد رقمے میں ہیں ہے۔ آج کل اس چنان پر ایک بڑا گنید بنا ہوا ہے۔

(المعجم ٩) - **بَابُ السَّنَا وَالسَّنُوتِ** (التحفة ٩)

٣٤٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ سَرْحِ الْفِرْيَابِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَكْرِ السَّكْسَكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ فَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَبَيِّ بْنَ أُمِّ حَرَامٍ ، وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ [يَقُولُ]: «عَلَيْكُمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيَقُولُ]: «عَلَيْكُمُ بَالسَّنَا وَالسَّنُوتِ. فَإِنَّ [فِيهِمَا] شِفَاءً مِنْ كُلِّ بَالسَّنَا وَالسَّامُ " فِيلَ : يَارَسُولَ اللهِ اوَمَا السَّامُ ؟ قَالَ: «الْمَوْثَ ».

باب: ۹- سنا مکی اور سنوت

٣٣٥٥ - حفرت ابو أبي عبدالله بن ام حرام والتلا على اقتدا عبد روايت ہے۔ انھول نے رسول الله تالا کی اقتدا میں دونوں قبلوں کی طرف نما زیر بھی ہے۔ انھوں نے بیان کیا: میں نے رسول الله تالا سے منا آپ نے فرمایا: "سنا اور سنوت اپناؤ" ان میں سام کے سوا ہر بیاری سے شفا ہے۔"عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! بیاری سے شفا ہے۔"عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! سام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "موت."

٣٤**٥٧\_ [حسن]** أخرجه الحاكم: ٢٠١/٤ من حديث عمرو بن بكر به، وقال: "صحيح الإسناد"، وقال الذهبي: عمرو اتهمه ابن حبان، وقال ابن عدي له مناكير" وفي التقريب "متروك"، وله شاهد حسن عند النسائي في الكبرى، ح:٧٥٧٧.



. .. طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب ...

قَالَ عَمْرُو: قَالَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ: السَّنُوتُ الشَّبُّوتُ الشَّبِيُّ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُونُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُوتِ لَاأَلْسَ بَيْنَهُمُ وَهُمْ يَمْنَعُونَ الجَارَ أَنْ يَتَقَرَّدَا

ابن الی عبله برائی نے فرمایا: سنوت سے مراد هبت (خوشبوداریتے جو کھانے میں ڈالے جاتے ہیں) ہے۔ دوسرے حفرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شہد ہے جو کھی کی مشکوں میں رکھا گیا ہو۔ ایک شاعر کا شعر ہے: وہ لوگ شہد ملے تھی کی طرح ہیں وہ خیانت نہیں کرتے (یا آپس میں نہیں لڑتے) اور اپنے ہمائے کی حفاظت کرتے ہیں تا کہ اسے دھوکا ند دیاجائے۔

خط فوائد ومسائل: ﴿ نواب وحيدالزمان خال نے سنوت كا ترجمه "سوية" كيا ہے۔ يدايك بودا ہے۔ بعض لوگ اے سائل ميں شامل كرتے ہيں جب كراس روايت ميں اس كا مطلب "شهد " بتايا گيا ہے۔ ﴿ سَا كَلَى بَعَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا

(المعجم ١٠) - بَاب: اَلصَّلَاةُ شِفَاءٌ

(التحفة ١٠)

٣٤٥٨ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرِ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مِسْكِينِ: حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ عَنْ لَبْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: هَجَّرَ النَّبِيُ يَعِيَّةً فَهَجَّرْتُ. فَصَلَّبْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ. فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُ يَعِيَّةً فَقَالَ: جَلَسْتُ. فَالْتَفَتَ إِلَيَّ النَّبِيُ يَعِيَّةً فَقَالَ: «أَمْ مَصَلَّ دُود؟» قُلْتُ: نَعَمْ. يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «قُمْ فَصَلٌ، فَإِنَّ فِي الصَّلَاقِ شِفَاءً».

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً: حَدَّثَنَا

باب:۱۰-نمازشفاہے

۳۳۵۸ - حضرت ابوہریرہ فرانٹ سے روایت ہے افھوں نے فرمایا: بی خلیجہ دو پیر کے وقت (ظہر کی نماز کے اول وقت بین مسجد بین) تشریف لے گئے۔ بین بھی اول وقت (مسجد بین) چلا گیا۔ بین نے (نفل) نماز پڑھی چربیٹہ گیا۔ بی خلیجہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: [أَشِدُ كَمَتُ دَرُد؟]" کیا تیرے چیٹ میں ورو ہے؟ بین نے کہا: جی ہاں اے اللہ کے رسول! آپ ورو ہے؛ میں نے کہا: جی ہاں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرکایا: 'اٹھ کرنماز پڑھ کی کوئلہ نماز میں شفا ہے۔'

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فاری میں کہا: [أَشِكَمَتُ دَرُد؟] "كيا تيرے پيك ميں وروج؟"

٣٤٥٨ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٠٣،٣٩٠ من حديث ذؤاد به، وهو ضعيف عابد كما في التقريب، وتابعه الصلت بن العجاج عند ابن عدي، العلل المتناهية: ١/ ١٧١ ، قال ابن عدي: "عامة حديثه منكر"، وضعفه البوصيري من أجل ليث، وقد تقدم، ح ٢٠٠٠.

طب متعلق احكام ومسائل

٣١- أبواب الطب

ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: أَشِكَمَتْ دَرْدَ كَعْنِي تَشْتَكِي بَطْنَكَ، بِالْفَارِسِيَّةِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَ بِهِ رَجُلٌ لِأَهْلِهِ. فَاسْتَعْدَوْا عَلَيْهِ.

امام ابن ماجه رطسة نے فرمایا: ایک آ دی نے بیہ حدیث اپنے خاندان والوں کوسنائی تو انھوں نے ( قاضی کے اس کی شکایت کردی۔ (حدیث کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہے۔)

باب:۱۱-بری دوا(زهر) سے ممانعت

۳۳۵۹ - حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے فر مایا: اللہ کے رسول ٹاٹیٹم نے بری دوا سے منع فرمایا ہے۔اس سے مراوز ہرہے۔

۱۳۳۱۰ - حفرت ابو ہریرہ جائٹا سے روایت ہے، رسول اللہ عظام نے فرمایا: ''جس نے زہر پی کرخورشی کرلی دو چہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ابدتک زہر پیتار ہے گا۔'' (المعجم ١١) - **بَابُ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبيثِ** (التحفة ١١)

٣٤٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَناللَّوَاءِ الْخَبِيثِ. يَعْنِي النَّمَّ.

٣٤٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَّنْ
شَرِبَ سُمَّا، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا".

خلط فوائد ومسائل: ﴿ خُودَتُى حرام ہے۔ ﴿ خُودَتَى مرض كا علاج نہيں بلكہ جرم ہے۔ ﴿ نقصان دہ اور مضرصحت اشیاء ہے نیزشراب اوراس سے خلوط اشیاء سے علاج حرام ہے۔ لین افسوں ہے کہ غیر مسلم معالجین نے حرام اور مکر وہ اشیاء ہے مرکب ادویہ کواس قدر عام کیا ہے اوران کی شہرت کردی ہے کہ عوام وخواص ان کے استعال میں کوئی کراہت محسوں نہیں کرتے۔ مسلمان حکام اواروں اور تظیموں کا شری فریضہ ہے کہ اس



**٣٤٥٩\_ [إسناده صحيح]** أخرجه أبوداود، الطب، باب في الأدوية المكروهة، ح: ٣٨٧٠ من حديث يونس به، وأخرجه الترمذي، ح: ٢٠٤٥، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٤١٠/٤، ووافقه الذهبي.

<sup>.</sup> ٣٤٦ أخرجه مسلم، الإيمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . . . النخ، ح: ١٠٩ عن ابن أبي شبية به .

طب ہے متعلق احکام ومسائل ٣١ - أبواب الطب

میدان میں خالص حلال اور پا کیزہ ادویہ متعارف کرائیں اور عام مسلمان کوبھی صبر وقتل ہے کام لیتے ہوئے حرام اورمشکوک ادوبیہ کے استعال ہے بچنا جا ہیے اوران کی بجائے یا کیزہ اور غیرمشکوک ادوبیہ استعال کرنی عامييں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجُعَلُ لَّـهُ مَنْحَرَجًا ﴾ (الطلاق ٢:١٥)'' 'اور جو اللہ کا تقویٰ اختیا رکر ہےگا'اللہ اس کے لیے (تنگی ہے نگلنے کی) کوئی راہ پیدا فرما دےگا۔'' اوراگر کوئی مخلص طبیب کسی مرض میں اپنے عجز کا اظہار کرےاورشراب ہی کوعلاج سمجھےتو جان بچانے کے لیے بشرطیکہ جان كا في جانا بقيتي ہؤاس كا استعال مباح ہوگا مجيسے اللہ كا فرمان ہے:﴿ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَآ إثُمَ عَلَيْهِ ﴾ (البقرة٢: ١٢٣)

## (المعجم ١٢) - بَابُ دَوَاءِ الْمَشْيِ (التحفة ١٢)

٣٤٦١– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ﴿598﴾ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَوْلًى لِمَعْمَرِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بِمَاذَا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ؟" قُلْتُ:بِالشُّبْرُمِ.قَالَ: «حَارٌّ جَارٌّ» ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ بالسَّنَاءِ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ الْمَوْتِ ، كَانَ السَّنَا . وَالسَّنَا شِفَاءٌ

۳۷۲۱ - حضرت اساء بنت عمیس بانا سے روایت ے انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹاٹیج نے مجھے سے فر مایا: ''تم کون سی چیز ہے جلاب لیتی ہو؟'' میں نے کہا شبرم ے۔آپ نے فرمایا: "بہتو بہت گرم ہے۔" پھر میں نے اس مقصد کے لیے سنا کی استعال کی تو آپ نے فر مایا:''اگر کوئی چیزموت سے بیجاسکتی تو وہ سنا ہوتی۔اور سناموت سے شفاہے۔''

باب:۱۲-قبض كشاد دا كااستعال

حائزي

مِنَ الْمَوْتِ » .

# المعالمة المرادة والما المعنف بجبكد سنا (كل ) كفوائد كى بابت كزشته مديث (٣٢٥٥) ويكسى جاسكتى ے جو کہ حسن در ہے کی ہے۔

٣٤٦١\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد: ٣٦٩ عن ابن أبي شيبة به \* ومولِّي لمعمر التيمي، اسمه عتبة بن عبدالله، وأخرج الترمذي، ح: ٢٠٨١ من طريق عبدالحميد بن جعفر عن عتبة بن عبدالله التيمي عن أسماء به، وقال: "حسن غريب"، وصححه الحاكم: ٤٠٤/٤، والذهبي، وقال الحافظ في التهذيب: "، وعلى لهذا فرواية الترمذي منقطعة لسقوط المولِّي منها' قلت: وفي سماعه من أسماء نظر، وفي الحديث علة أخرى، وله طريق آخر ضعيف، أخرجه الحاكم: ٢٠١٠/، ٢٠١، وصححه، ووافقه الذهبي \* ابن جريج عنعن، وفيه علل أخرى.



٣١-أبواب الطب

(المعجم ١٣) - **بَابُ** دَوَاءِ الْقُلْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْغَمْرِ (التحفة ١٣)

٣٤٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُينِدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْمَ النَّبِيِّ يَنِيْقُ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ. فَقَالَ: "عَلَيْهُ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ. فَقَالَ: "عَلَيْهُمْ بِهِذَا الْعُودِ عَلَيْهُمْ بِهِذَا الْعُودِ اللهِ بْدِيِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ. يُسْعَطُ بِهِ مِنَ الْعُدْرِةِ، وَيُلَدُّبِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ».

حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ [الْمِصْرِيُ]: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أُمْ قَيْسِ بنْتِ مِحْصَن عَن النَّبَيِّ ﷺ، بنَحُوهِ.

قَالَ يُونُسُ:أَعْلَقْتُ يَعْنِي غَمَزْتُ.

طب ہے متعلق احکام ومسائل

باب:۱۳-گلے پڑنے کا علاج اور (انگل ہے) دبانے کی ممانعت

۳۲۹۲- حضرت ام قیس (آمنه) بنت محصن بی بنت کلی کر نبی علی آئی کے دبایا تھا (جواس بیاری کا دائی ملاح تھا۔) رسول اللہ علی کا فی نبی انگی ہے دبا کر کیوں کر تم اس بیاری کا علاح بیجوں کا گلا انگی ہے دبا کر کیوں کر تی ہو؟ عود ہندی استعمال کیا کرو۔ اس میں سات شفائیں ہیں۔ گلے پڑجانے کی صورت میں بالیاجائے۔'' شفائیں بیں۔ گلے پڑجانے کی صورت میں بالیاجائے۔''

امام ابن ماجه رط نے ایک دوسری سند ہے بھی ہیہ روایت سابقہ حدیث کے ہم معنی نبی تنگیا سے بیان کی ہے۔

روایت کے راوی یونس نے کہا: اُعُلَقْتُ کے معنی عَمَزُتُ یعنی اِنگل ہے وہانے کے ہیں۔

فوا کدومسائل: ﴿ عذرہ ایک بیاری ہے جو بچوں کو ہوتی ہے جس میں گلے کے غدود پھول جاتے ہیں اور بچو کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کا علاج ان غدودوں کو انگل ہے دیا کر کر دیا جاتا ہے جو ایک تکیف دہ علاج ہے۔ حافظ ابن چر بڑائ نے عُذُرَہ کا مطلب لھاۃ بیان کیا ہے جو حلق میں اوپر کی طرف لائا ہوا گوشت کا کمرا ہوتا ہے۔ اور فرمایا: ''اعلاق کا مطلب کو کو انگل ہے دباتا ہے۔'' (فنح الباری: ۱۰/۲۰۱) ﴿ اگر آسان علاج ممکن ہوتو ایسے علاج ہے پر ہیز کرنا چاہیے جس سے مریض کو زیادہ تکلیف ہو۔ ﴿ عود بمندی (فُسُط) بہت کی بیاریوں کا علاج ہے۔ تقصیل کے لیے طب نبوی کے موضوع پر کھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا جا ہے۔ بہت کی بیاریوں کا علاج ہے۔ تقصیل کے لیے طب نبوی کے موضوع پر کھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کیا جا ہے۔

٣٤٦٢\_ أخرجه البخاري، الطب، باب السعوط بالقسط الهندي، والبحري، ح: ٥٦٩٢، ومسلم، الطب، باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست، ح: ٢٢١٤ من حديث ابن عبينة به .



. طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

﴿ لَدُوُ دَ كَا مطلب منه ميں ايک جانب دواؤالنا ہے۔ ذات الجنب كى بيارى ميں عود ہندى كواس انداز سے بلايا جاتا ہے۔ ﴿ سَعُو طَ ( ناك مِيں دواؤيكا نا) بھى ايک طريقة علاج ہے۔

باب:١٦٠ - عرق النسا كاعلاج

(المعجم ١٤) - **بَابُ** دَوَاءِ عِرْقِ النَّسَا (التحفة ١٤)

٣٣٩٣- حفرت انس بن ما لک ڈاٹھ ہے روایت ہے رسول اللہ ٹاٹھ نے فر مایا: ''عرق النسا کا علاق سے ہے کہ جنگلی مجیٹر (یا جنگلی دنبے) کی چکتی کو لے کر پھسلا لیا جائے' پھراس کے تین جھے کر لیے جائیں' پھرروزانہ ایک حصہ نہارمنہ پی لیاجائے۔'' ٣٤٦٣ حَلَّقَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سَيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَلكِكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَلكِكِ يَقُولُ: "شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا، أَلْيَةُ شَاةً غَرَايِيَّةٍ نُذَابُ. ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلاَنَةً أَجْزَاءٍ، ثُمَّ عُمَالِيَّةً فَلَائَةً أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشِرِبُ عَلَى الرِّيقِ، فِي كُلِّ يَوْم جُزْءٌ».

(التحقة ١٥)

۳۳۹۴- حضرت سہل بن سعد ساعدی ثانی ہے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: جنگ احد کے دن ٣٤٦٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُبْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ

٣٤٦٣ـ [إسناده صحيح] أخرجه الحاكم: ٢٠٦/٤ من حديث الموليد به، وقال: صحيح علَى شرط الشيخين، ووافقه الذهمي، وقال البوصيري: "هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات" \* الوليد صرح بالسماع، وتابعه محمد بن عبدالله الأنصاري عند أحمد: ٣١٩/٣.

٣٤٦٤ أخرجه البخاري، الجهاد والسير، باب ليس البيضة، ح: ٢٩١١، ومسلم، الجهاد، باب غزوة أحد، ح: ١٧٩٠ من حديث عبدالعزيز به.

طب سے متعلق احکام ومسائل

۳۱-أبواب الطب

ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جُرِحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ أَخْدِ. وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ. وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِهِ. فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ اللَّمَ عَنْهُ، عَلٰى رَأْسِهِ. فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ اللَّمَ عَنْهُ، وَعَلِيِّ يَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ بِالْهِجَنِّ. فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ اللَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ اللَّمَ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا. حَتِّى إِذَا صَارَ وَطَادَا، أَلْزَمَتْهُ أَلْجُرْحَ فَاسْتَمْسَكَ اللَّهُم.

رسول الله مُنْظِيمٌ زخی ہوگئے۔ آپ کا سامنے والے دانتوں کے ساتھ والا دانت ٹوٹ گیا۔ آپ کے سر میں خود ٹوٹ گیا۔ آپ کے سر میں خود ٹوٹ کر گھس گیا۔ حضرت فاطمہ ﷺ آپ کے حضرت علی طائقہ ؤ ھال میں پانی لاکر ڈال رہے تھے۔ حضرت علی طائعہ ﷺ نے دیکھا کہ پانی ڈالنے سے خون اور جب فاطمہ ﷺ نے انھوں نے ایک چٹائی کا مکرا لے کر جلیا۔ جب اس کی راکھ بن گئی تو وہ زخم پرلگا دی تب طلیا۔ جب اس کی راکھ بن گئی تو وہ زخم پرلگا دی تب خون رک گیا۔

ان کے فواکد و مسائل: ﴿ سامنے کے دانت جو بالکل سامنے درمیان میں ہوتے ہیں' ثایا کہلاتے ہیں۔ان کے ساتھ کے دانت (ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف) رباعیہ کہلاتے ہیں۔ان کے بعد دائیں بائیں انیاب ہوتے ہیں جونو کیلے ہوتے ہیں۔ (ایک ناب دائیں طرف' ایک بائیں طرف' ایک بائیں طرف) ان کے بعد ڈاڑھیں شروئ ہوجاتی ہیں۔ ﴿ حیر (چٹائی) عرب میں مجبور کے پتول سے بنائی جاتی تھی۔ داکھ مجبور کے پتول کی ہو یا پیٹ من کے بوریے کی یا سوق کیڑے کی خون بند کرد ہی ہے۔ ﴿ بَی اکرم مَنْظِمْ بِر شکلات کا آنا امت کے لیے سیت ہے کہ وہ حق کی راہ میں آئے والی تکلیفیں خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور تو حید کا سبق بھی کہ بی اکرم مُن اللہ میں میں ملمان کر لیتے۔ مجمع مینارکل نہ سے درنہ جہاد کی مشکلات برداشت کے بیٹیر سب کوایک لیمے میں مسلمان کر لیتے۔

٣٤٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إِنِّي الشَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ قَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُ، يَوْمَ أُحُدٍ، مَنْ جَرَحَ وَجْهَرَسُولِ اللهِ لَكُوْ. وَمَنْ كَانَ يُرْقِىءُ الْكَلْمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَيُدَاوِيهِ. وَمَنْ يَحْمِلُ الْمَاءَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَيُدَاوِيهِ. وَمَنْ يَحْمِلُ الْمَاءَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَيُدَاوِيهِ. وَمَنْ يَحْمِلُ الْمَاءَ

۳۳۲۵ - حضرت سبل بن سعد ساعدی والنظ ہے روایت ہے انھوں نے فر مایا: جھے معلوم ہے کہ جنگ اُحد کے موقع پر سم نے رسول اللہ ٹائٹا کے چیرہ مبارک کو زخمی کیا ۔ اور کون رسول اللہ ٹائٹا کے چیرہ مبارک کے خیرہ کا خون بند کرر ہا تھا اور زخم کا علاج کرر ہا تھا۔ اور کون ڈھال میں پانی لا رہا تھا۔ اور زخم کا علاج کس چیز ہوا گیا کہ خون بند ہوگیا۔ پھر فر مایا: ڈھال میں یانی سے کیا گیا کہ خون بند ہوگیا۔ پھر فر مایا: ڈھال میں یانی



٣٤٦٠ [صحيح] أخرجه الطبراني في الكبير : ٦/ ١٢٣ ، ح : ٥٧١١ من حديث عبدالمهيمن به ، والحديث السابق شاهدله .

طب سے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

تو حضرت علی ڈاٹٹو لا رہے تھے۔ اور زخموں کا علاج حضرت فاطمہ ڈاٹٹا کررہی تھیں۔ جب خون بندنہ ہوا تو حضرت فاطمہ ڈاٹٹائے پرانی چٹائی کا ایک مکڑا لے کراس کی را کھ زخم پررکھی تو زخم سےخون رک گیا۔ فِي الْمِجَنِّ. وَبِمَا دُووِيَ بِهِ الْكَلْمُ حَتَّى رَقاً. [قَالَ:] أَمَّا مَنْ كَانَ يَحْمِلُ الْمَاءَ فِي الْكَلْمَ، فَمَلِيِّ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُدُاوِي الْمَكْلُمَ، فَفَاطِمَةُ. أَحْرَقَتْ لَهُ، حِينَ لَمْ يَرْقَأْ، قِطْعَةَ حَصِيرٍ خَلَقٍ. فَوَضَعَتْ رَمَادَهُ عَلَيْهِ فَرَقَا الْكُلْمُ.

فوا کد ومسائل: ① پردے کا تھم نازل ہونے سے پہلے خوا تین جہاد میں شریک ہوتی تھیں ابعد میں رسول اللہ طاقیٰ نے جہاد میں غورتوں کے شریک ہونے کی حوسلہ افزائی نہیں فرمائی۔ ﴿ غزوة احد میں جب دَشن رسول اللہ طاقیٰ اللہ بِحْقُ کے تھے اس دفت منتبہ بن الی دقاص نے بی طبیخ کو پھر ما را جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے اور آپ کا نجیلا درمیانی دانت ٹوٹ گیا۔ اور آپ کا نجیلا ہونٹ زخی ہوگیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے نبی طبیخ کی پیشانی زخی کر دی۔ عبداللہ بن قمیر کی تلوار کے دار سے نبی طبیخ کے خود کی دوکڑیاں چرے کے اندر دھنس کی پیشانی زخی کر دی۔ عبداللہ بن قمیر کی تلوار کے دار سے نبی طبیخ کے خود کی دوکڑیاں چرے کے اندر دھنس کی بیشانی رادچی المحقوم میں۔ ۲۵ اور آپ کا نبید کا میں۔ دار اور تی آئی ہوگیا۔ دوکڑیاں چرے کے اندر دھنس کی بیشانی دوکڑیاں جرے کے اندر دھنس

(المعجم ١٦) - كِابُ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ (النحفة ١٦)

۳۲۹۶ - حفرت عبدالله بن عمره والنظاس روایت بهٔ رسول الله طَافِق نے فرمایا: ''جو شخص علاج کرے' حالانکہاس سے پہلے وہ طبیب کے طور پرمعروف نہیں تو وہ ذمہ دار ہے۔''

باب:١٦-علم طب ندجانے

کے ہاوجودعلاج کرنے والا

٣٤٦٦ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: «مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ فَلُو صَامِنٌ».

🗯 فوائد ومسائل: 🛈 ندکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے

٣٤٦٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الديات، باب فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت، ح ٤٥٨٦٠ من حديث الوليد به، وصححه الحاكم: ٢١٢/٤، ووافقه الذهبي \* ابن جربج عنمن، وله شاهد ضعيف، انظر نيل المقصود، ح ٤٥٨٧. ٣١- أبواب الطب \_\_\_\_ طب معلق احكام وسائل

ياب: ١٥- ذات الجنب كاعلاج

(المعجم ۱۷) - **بَابُ** دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ (المعجم ۱۷) - بنة ۱۷۷)

٣٤٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنِي آبِي عَدْزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: نَعَتَرَشُولُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: نَعَتَرَشُولُ اللهِ عَنْ مَنْ ذَاتِ الْجَنْبُ وَرْساً وَقُسْطاً وَزَيْتًا ، يُلذُبهِ .

٣٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ وَابْنُ سَمْعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلْبُكُمْ بالْعُودِ الْهِ يُدِيِّ يَمْنِي

۳۲۷۷- حفرت زید بن ارقم فی سروایت بخ انهوں نے فرمایا: رسول الله تلفی نے ذات المحنب (پلی کے درد) کا علاج بیتجویز فرمایا کدور کی عود ہندی اورز یون کے تیل کا لدود کیا جائے۔

**٣٤٦٧\_[إسناده ضعيف]** أخرجه الترمذي، الطب، باب ماجاء في دواء ذات الجنب، ح: ٢٠٧٨ من طريق قتادة عن ميمون أبي عبدالله، وهو أبوعبدالرحمٰن عن زيد به، وقال: "حسن صحيح" \* ميمون أبوعبدالله البصري ضعيف (تقريب)، وفيه علة أخرى.

٣٤٦٨ أخرجه البخاري، الطب، باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، ح:٥٦٩٢، ٥٧١٥، ٥٧١٥ ، ٥٧١٨ من حديث يونس به، قلت: ابن سمعان لم ينفرد به.



٣١-أبواب الطب ... طب متعلق احكام ومساكل

بِهِ الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ. مِنْهَا ذَاتُ

قَالَ ابْنُ سَمْعَانَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعَةِ أَدْوَاءٍ. مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ.

ابن سمعان نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ فود ہندی میں سات بیار بول کی شفا ہے۔ ان میں سے ایک (بیاری) ذات الحنب ہے۔

تلک فوائد و مسائل : (() قسط کست اور عود ہندی ایک بنی دوا کے مختلف نام ہیں۔ (() اس دوا کو مختلف امرین میں مختلف انداز سے استعال کیا جاتا ہے۔ (() ذات المسحنب ایک یماری ہے جو اندرونی ورم کی وجہ سے لیلی کے قریب دروکی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ (() علامہ زہیر شاویش بیان کرتے ہیں کہ یہ آیک برا ایکوڑا ہوتا ہے جو پہلو میں اندر کی طرف ظاہر ہوتا ہے اور اندر بی بھٹ جاتا ہے۔ اس کا مریض کم بی جانم ہوتا ہے۔ (ماثیر ضیف بنا تا ہے۔ اس کا مریض کم بی جانم ہوتا ہے۔ (ماثیر ضیف بنا تا ہے۔ اس کا مریض کم بی جانم ہوتا ہے۔ (ماثیر ضیف بنا تا ہے۔ اس کا مریض کم بی جانم ہوتا ہے۔ (ماثیر ضیف بنا تا ہے۔ اس کا مریض کم بی جانم ہوتا ہے۔ ()

(المعجم ١٨) - بَابُ الْحُمِّي (التحفة ١٨)

٣٤٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذُكِرَتِ الْحُمْى عِنْدَ
رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَبَّهَا رَجُلٌ. فَقَالَ النَّبِيُ
يَشِيُّ: «لَا تَسُبَّهَا. فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَمَا

تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

باب: ۱۸- بخار کابیان

٣٣٦٩ - حفرت ابو بريره بالله الله عروايت ب انھوں نے فرمایا: رسول الله علیم کی مجلس میں بخار کا ذکر ہوا تو ایک آ دی نے اسے برا بھلا کہا۔ نبی تلفی نے فرمایا: "اس (بخار) کو برا نہ کہو۔ اس سے گناہ اس طرح دور ہوجاتے ہیں جس طرح آ گ سے لوہے کی میل کیل دورہوجاتی ہے۔"

۔ کے فوائد ومسائل: ① بیاری پرصبر کرنا چاہیے۔ برا بھلا کہنے کی بجائے دعا اور دوا کی طرف توجہ کی جائے۔

ا باری اورمعیبت رمبر کرنے سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

٣٤٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

• ١٣٢٧ - حضرت ابو مريره والني سے روايت ہے ك

٣٤٦٩\_[صحيح] وهو في مصنف ابن أبي شيبة:٣/ ٢٣١، سنده ضعيف، وضعفه البوصيري من أجل موسى بن عبيدة، انظر، ح: ٢٥١، وله شواهد عند مسلم، ح: ٢٥٧٥ وغيره، وانظر تنقيح الرواة: ١/ ٣٠٤.

٣٤٧٠\_ [حسن] أخرجه الترمذي، الطب، باب تطبيب نفس المريض، ح:٢٠٨٨ من حديث أبي أسامة به، وصححه الحاكم: ١/ ٣٤٥، والذهبي، وقال البوصيري: 'هذا إسناد صحيح"، وفيه علة قادحة، انظر، ح: ١٠٨٥٠.



زِیدَ، نِی تُلَقِیٰ ایک بھاری عیادت کے لیے تشریف لے گئے سالیع جے بخار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ بھی ساتھ تھے۔ ﷺ اُنّهٔ رسول اللہ تکھائے نے (مریش سے) فرمایا:''نوش ہوجاؤ! گان اللہ تعالی فرما تا ہے: بخار میری آگ ہے جے میں دنیا تی اللہ میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہول تا کہ آخرت بندی پر مسلط کرتا ہول تا کہ آخرت بندی میں جنم کے عذاب کے عوض اس کا حصداس (بخار) کو میں قرار دیاجائے۔''

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي صَالِح
الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ
عَادَ مَرِيضاً. وَمَعَهُ أَبُوهُرَيْرَةً، مِنْ وَعْكِ كَانَ
بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْشِرْ. فَإِنَّ اللهَ
يَقُولُ: هِي نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي
الْمُؤْمِنِ، فِي الدُّنْيَا. لِتَكُونَ حَظَّهُ، مِنَ
النَّار، فِي الْآخِرَةِ».

کے فواکدومسائل: ﴿ مریض کی عیادت کرنامسلمان کامسلمان پرفت ہے۔ ﴿ عیادت کا مقصد بیار کوسلی دینا اوراس کے ما اور فکر میں تخفیف کرنا ہے۔ ﴿ يَا كِلَ وَجِهِ ہِے مسلمان کے گناه معاف ہوتے ہیں۔ ﴿ وَيَا كَ

مصیبت پرمبر کرنے ہے جہنم سے نجات ملتی ہے۔

(المعجم ۱۹) - **بَابُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ** جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ (التحفة ۱۹)

٣٤٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْحُمْمَى مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ. فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

باب: 19- بخارجبنم کی بھاپ سے ہے' اسے پانی کے ذریعے سے شنڈا کرو اے ۱۳۲۳ - ام المومنین حضرت عائشہ بھاسے روایت ہے' بی ٹھٹانے فرمایا:'' بخارجبنم کی بھاپ سے ہے' البذا اسے پانی کے ذریعے سے شنڈا کرو۔''

فوا کدومسائل: ﴿ بخارکا جہنم کی آگ نے علق غیبی اور روحانی ہے۔ اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو عتی ۔ یا بید مطلب ہے کہ اس ہے جہنم کی یادآتی ہے ئیا جس طرح دنیا کی خوشیاں اور راحتیں جنت کی نعتوں ہے ایک طرح کی نسبت رکھتی ہیں اسی طرح نم اور دکھ کا جہنم ہے ایک تعلق ہے۔ ﴿ حرارت کا علاج پانی ہے۔ بخار کی اکثر قسموں میں پانی کے استعال سے فائدہ ہوتا ہے۔ ﴿ اس حدیث میں پانی کے استعال کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس کے استعال کے مختف طریقے ہو تکتے ہیں 'مثلان پانی پینا' یاجم پر پانی کی پٹیاں رکھنا' یا خسل کرنا، جیسے

﴾ وحديث: ١٦٣٦، وسنن الترمذي بتحقيقي، ح: ٢٠٨٧، وتخريج النهاية، ح: ٩٧٧، وللحديث شاهد حسن عند البخاري في التاريخ الكبير: ٧/ ٧٣.

٣٤٧١ـ أخرجه مسلم، الطب، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي، ح: ٢٢١٠ عن ابن أبي شيبة به.



٣١-أبواب الطب متعلق احكام ومسأئل

رسول الله ظفظ نے حیات مبارکہ کے آخری ایام میں عسل فرمایا تاکہ حرارت کچھ کم ہوتو جماعت سے نماز پڑھ سکیں 'خصوصاً گرم علاقوں میں بخار عام طور برگری کی شدت کی وجہ سے ہوتا ہے' لبغدا اس کا علاج پانی ہے مناسب ہے۔ حضرت اساء بنت ابو برع ہے بخار کی مریض خاتون کے گر بیان میں پائی ڈال دیا کرتی تھیں تاکہ جسم کو شعندک پہنچا ورفر ماتی تھیں کہ رسول الله ظائم ہمیں تھم دیتے تھے کہ ہم اسے (بخارکو) پانی کے ذریعے سے شعندا کریں۔ (صحیح البحاری) الله علیہ باب الدھمی من فیح حہدہ' حدیث عداری ۵۲۲۲)

تصنُّدا كرو\_''

٣٤٧٢ حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ شِدَّةَ الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. فَابُرُدُوهَا بِالْمَاءِ».

قَهْمَ. قَابِرْدُوهُ وَلَكُمَّاءٍ.. ٣٤٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن

نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّنَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتُقُولُ: «ٱلْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. فَابُرُدُوهَا بِالْمَاءِ» فَدَخَلَ عَلَى ابْنِ لِعَمَّارِ فَقَالَ: "إِكْمَ فِي الْبَأْسَ. رَبَّ النَّاس. إِلَهُ فَقَالَ: "إِكْمُشِفِ الْبَأْسَ. رَبَّ النَّاس. إِلَهُ

۳۲۷۳ - حضرت رافع بن خدی واقت روایت با خدی وایت به افعول نے فر مایا: میں نے نبی واقی سے برفر مان سنا:

"بخارجہم کی بھاپ سے ہے لہذا اے پائی کے دریعے سے شعر اگروٹ کی ایک بیٹے کے ایک بیٹے کے پاس تشریف لے گئے اور فر مایا: [اکشیف الْبَائُسَ وَبِّ النَّاسِ وَالنَّاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالنَّاسِ وَالْمَاسِ وَالْمُوالِي وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ

۳۷۲۲ حضرت عبدالله بن عمر دانفها سے روایت

ہے نبی مالی نے فر مایا: '' بخار کی شدت جہنم کی بھاپ

میں سے (ایک قتم) بے لہذااسے یانی کے ذریعے سے

کے فوائد ومسائل: ﴿ دوائے ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ ﴿ شفا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ﴿ جو چیزیں بندوں کے دائر وَاختیار میں جیں ان میں ان سے صرف اسی حد تک مدد مانگی جائتی ہے جس حد تک اسباب ک دنیا میں مددمکن ہے۔ اسباب سے ماوراء مدوکر نااللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ﴿ طبیب علاج کرسکتا ہے وواد سے سکتا ہے شفااللہ ہی دیتا ہے۔



٣٤٧٧ أخرجه مسلم، الطب، الباب السابق، ح: ٢٢٠٩ من حديث ابن نمير به.

٣٤٧٣\_ أخرجه البخاري، الطب، باب الحمى من فيح جهنم، ح:٥٧٢٦، ومسلم، الطب، باب لكل داء دواء، واستحباب النداوي، ح:٢٢١٧ من حديث سعيدبه.

٣١ - أبواب الطب

۳۳۷۵ حضرت ابو هر بره دالتا سے روایت ہے، رسول الله ظافیاً نے فر مایا: '' بخار جہنم کی ایک دھوکئی ہے۔ اسے شندے یائی کے ذریعے سے دور ہٹاؤ۔''

طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣٤٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَخْيَى بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلْحُمْى كِيرٌ مِنْ كِيرِ جَهَنَّمَ. فَنَحُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ».

ناکدہ: دھوکن اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہے لوہار بھٹی کی آگ کو ہوا پہنچا کر تیز کرتا ہے۔ بخار کی عربی کا جہنم کی آگ کے مشابہ ہونے کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔

(المعجم ٢٠) - بِنَابُ الْحِجَامَةِ (التحفة ٢٠)

٣٤٧٦ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٣٤٧٦ - هَ حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَلَيْمٍ نَ فَرَمايا: "؟ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ان مِن سَكَى اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ان مِن سَكَى اللّهِ عَلَى اللّهِ هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِي سَيْكَى (لَا فِي مِن شَكَى (لَا فِي مِن شَكَى (لَا فِي مِن شَكَى (لَا فِي مِن اللّهِ مَا مَدَةً اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

باب: ۲۰-سینگی لگوانے کا بیان

**٣٤٧٤ أ**خرجه البخاري، الطب، انظر الباب السابق، ح: ٥٧٢٤ من حديث هشام به، ومسلم،الطب، الباب السابق، ح: ٢٢١١عن ابن أبي شبية به.

**٣٤٧هـ[حسن]** وصعحه البوصيري، وفيه علل، وله شاهد عند البخاري في التاريخ: ٧/ ٦٣، وشواهد أخراى عند البخاري، ح: ٥٧٢٦، ومسلم، ح: ٢٢١٢ وغيرهما.

٣٤٧٦\_[إسناده حسن] أخرجه أبوداود، الطب، باب الحجامة، ح:٣٨٥٧ من حديث حماد به، وله شواهد عند البخاري، ومسلم وغيرهما.

607

طب ہے متعلق احکام ومسائل

۳۱-أبواب الطب .

فوائد ومسائل: ﴿ سَنَتَى ایک بیالے جیسی چیزے لگائی جاتی ہے اے ہوا نے خالی کر کے جلد پر رکھا جاتا ہے۔ اس مے جم کے اس جھے میں ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون اور فاسد مادہ زور سے تیخی آتا ہے۔ ﴿ سَنِگَی تَقریباً ہِر مرض کا علاج ہے کیکن معالج سمجھ دار ہونا چاہیے جو بیہ جانتا ہو کہ کس مرض کے لیے جم کے کس جھے پرسیگی لگانی چاہیے۔
کے س جھے پرسیگی لگانی چاہیے۔

٣٤٧٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي بِمَلِا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، إِلَّا كُلُّهُمْ أُسْرِيَ بِي بِمَلِا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، إِلَّا كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي: عَلَيْكَ، يَا مُحَمَّدُ! بالْحِجَامَةِ».

کیا ہوا ہے۔ ﴿ ایک چز کابار بارد ہرایا جانا تاکید کے لیے ہے۔

٣٧٤ - حضرت عبدالله بن عباس فالله سروايت ب رسول الله والله على في فرمايا: "جس رات مجھ ير كرائى كى (اور معراج بوئى) ميں فرشتوں كى جس جماعت كى باس سے كزرا وہ سب مجھ يكى كہتے رہے: حضرت محمد (والله ) المينكى لكوايا كريں۔"

فوائد ومسائل: (() فركوره روایت كوبهار بے فاضل محقق اور بعض دیگر محققین نے بھی سندا ضعیف قرار دیا ہے لیکن کچھ محققین نے بھی سندا ضعیف قرار دیا ہے۔ محققین کی بحث كو مدنظر رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے كہ اس بیں اوراس كے دیگر شواہدی بنا برحیح قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے كہ اس بیں اوراس كے دیگر شواہدیں اس قد رضعف نہیں ہے كہ اس روایت كو ضعیف قرار دب دیا جائے۔ بہار فیم كے مطابق فركوره روایت دیگر شواہد كی بنا پر قابل عمل اور قابل جمت بن جاتی ہے۔ ویا جائے۔ بہار فیم اور استعمال کے لیے دیکھیے: (الموسوعة المحدیشة مسند الإمام أحمد: ۱۳۳۸ والصحیحة والله أعلم. مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: (الموسوعة المحدیشة مسند الإمام أحمد: ۱۳۳۸ والصحیحة للأنبانی، رقم: ۱۳۲۷ و سنن ابن ماحم بنحقیق الله كتور بشار عواد' رقم: ۱۳۷۷) (فرشتا الله کا تجویز کیا ہوانہیں بلکہ الله تعالی کا تجویز کے بغیرا بی رائے اور مرضی ہے کوئی کا منہیں کرتے؛ لہذا ہے مان کو شتول کا تجویز کیا ہوانہیں بلکہ الله تعالی کا تجویز

٣٤٧٨- حَدَّقَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ ٢٨٧٨- حضرت عبدالله بن عباس والت

٣٤٧٧ [إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطب، باب ماجاء في الحجامة، ح: ٢٠٥٣ من حديث عباد به مطولاً، وقال: "حسن غريب"، وصححه الحاكم: ٢٠٩٨، وقال الذهبي: "عباد ضقفوه"، وانظر، ح: ٩٣٨، وله شاهد عند الطبراني في الأوسط: ٣/٣٥، ح: ٢١٠٢ \* فيه قتادة وعنعن، وشاهد آخر عند البزار (كشف الأستار): ٣٨٨/٣، ح: ٣٠٤٠ وإسناده ضعيف من أجل عبدالله بن صالح كاتب اللبث، وذكره الهيشمي في المجمع: ٥/ ٩١ على وهم في تسمية الصحابي.

٣٤٧٨\_ [إستاده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطب، باب ماجاء في الحجامة، ح:٣٠٦ من حديث عباد به مطولاً، وقال: "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور"، وصححه الحاكم: ٢١٢/٤، ٢١٠٥، ووافقه الذهبي في الأولى، وقال في التانية "لا"، وانظر الحديث السابق لضعف عباد.



٣١- أبواب الطب فتعلق احكام ومسائل

خَلَفِ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ جُ رسول الشَّائِمُ فَ قرمايا: "سَيَّلَى لَا فَ والا الهُمَّا مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ينده جـخون لے جاتا جُ كركو لِهَا كرتا جاور بينا كَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ. كو تَيْرَكرتا جـ'' قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ. كو تَيْرَكرتا جـ'' يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصَّلْبَ، وَيَجْدُو

٣٤٧٩ حَلَّاتَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ:
حَلَّاتَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ
مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا
مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلِا، إِلَّا قَالُوا:
يَامُحَمَّدُ! مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ».

٣٤٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُفْحِ الْمِصْرِيُّ: أَبْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْمُشِرِيُّ: أَبْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزَّبِيْ ، عَنْ جَايِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبَا اللهِ عَنْ فِي اللَّهِ عَنْ أَبَا طَيْبَةً أَنْ اللهِ عَنْ أَبَا طَيْبَةً أَنْ اللهِ عَنْ أَبَا طَيْبَةً أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبَا طَيْبَةً أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

وَقَالَ:حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْغُلَاماً لَمْ يَحْتَلِمْ.

(المعجم ٢١) - **بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ** (التحقة ٢١)

9 - ۱۳۴۷ - حضرت انس بن ما لک واثلاً سے روایت بخص اسراء بخص اسراء بخص اسراء (اور معراج) ہوئی میں (فرشتوں کی) جس جماعت کے پاس سے گزرا انھوں نے کہا: حضرت محمد (شائلاً)! انجی امت کوسیکی گلوانے کا تھم دیجے۔''

۳۳۸۰- حضرت جابر ٹائٹؤ سے روایت ہے کہ نی ا تائٹا کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ ڈٹٹا نے رسول اللہ تائٹا ہے سینگی لگوانے کی اجازت طلب کی تو نبی تائٹا

راوی بیان کرتے ہیں: میرے خیال میں ابوطیب رہنا ام المومنین مٹا کے رضاعی بھائی تھے یا نابالغ لاس مند

> باب:۲۱-ييگى جىم كے كس ھے ميں لگائى جائے؟

**٣٤٧٩\_ [إسناده ضميف]** أخرجه الطبراني في الأوسط : ٤/ ١٢٥ ، ح : ٣٢١٠ من حديث عبدالله بن صالح عن كثير ابن سليم به ، وضعفه البوصيري، وانظر، ح : ١٨٦٢ لعلته، وحديث : ٣٤٧٧ شاهد له .



٣٤٨٠ أخرجه مسلم، الطب، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي، ح:٢٠٦٦ عن ابن رمح به.

٣١- أبواب الطب معلق احكام وسائل

٣٤٨١ - حَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ
بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجَ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةً يَقُولُ: إِخْتَجَمَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْيِ جَمَلٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ،
وَسُطَرَ أُسِهِ.

٣٤٨٧ حَدَّثَنَا شُوَيْدُبْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عُلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ، عَنِ الْأَصْبَعْ بْنِ نُبَاتَةً، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَوَلَ جِبْرَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ بَيْسٍ بِحِجَامَةِ الْأُخْدَعَيْن

۳۴۸۲- حضرت علی دیگؤ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: حضرت جریل دیلؤانے نازل ہوکر نبی ٹاٹھا کو گردن کی رگوں پر اور دونوں کندھوں کے درمیان (گردن کے قریب) سینگی لگوانے کی ہدایت کی۔

> ٣٤٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، عَنْ قَتَادَةً،

۳۸۸۳ - حضرت انس اللظائف روایت ہے کہ نی تلفظ نے گردن کی رگوں پر اور دونوں کندھوں کے

٣٤٨١ أخرجه البخاري، جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، ح:١٨٣٦ عن خالد بن مخلد، ومسلم، الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، ح:١٢٠٣ عن ابن أبي شيبة من حديث خالد به.

٣٤٨٢ [إستاده ضعيف جدًا] وضعفه البوصيري من أجل الأصبغ، وهو ' متروك رمي بالرفض' كما في التقريب، وتلميذه ' متروك ورماه ابن حبان بالوضع وكان رافضيًا ' (تقريب)، وأخرجه ابن عدي: ٣/ ١١٨٧ من حديث سعد بن طريف الإسكاف به، بغير لهذا اللفظ.

٣٤**٨٣ ــ [إسناده ضعيف]** أخرجه أبوداود، الطب، باب في موضع الحجامة، ح: ٣٨٦٠ من حديث جرير به، وتابعه همام عندالترمذي، ح: ٢٠٥١، وقال: "حسن غريب" **\* ق**تادة عنعن انظر، ح: ١٧٥.



وَالْكَاهِل.

٣٦- أبواب الطب \_\_\_\_\_ طب ي متعلق احكام وساكل عَن أَنَس أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّة إختَجَمَ فِي درميان يَنْكَى لَكُوالَى \_

الْأَخْدَعَيْنِ، وَعَلَى الْكَاهِلِ.

فوائد ومسائل: ﴿ فَكُوره روايت كو بهارے فاضل محقق في سندا ضعف قرار ويا ہے جبكه ويكر محققين في شوابد اور متابعات كى بنا پر السي محقق قرار ديا ہے البندا فدكوره روايت متابعات اور شوابد كى بنا پر سندا ضعف بوئ كے باوجود قائل عمل ہے۔ مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے: (سلسلة الاحادیث الصحیحة للالباني، وقت، ١٠٠٨ وسنن ابن ماحه بتحقیق الد كتور بشار عواد، وقم، ٣٨٨٣) ﴿ أَحُدَ عَيْن بِ مراد وه دور كيس بي جو كرون بروائي بائيں ہوتى ہيں۔ ﴿ كاهل سے مراد كندهول كورميان كى وه جگه ہے جہال سے كرون باتى جم كرون بروائي ہوتى ہے۔

٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْمُصَفَّى الْمُصَفَّى الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلَمَ الْأَنْمَارِيُّ الْنَيِّ عَلِيْ كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيُّ أَلَّهُ حَدَّثُهُ أَنَّ النَّيِّ عَلِيْ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ، وَبَيْنُ وَلَ : الْمَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَامَتِهِ، وَبَيْنُ وَكُنُ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءِ النِّمَاءَ، فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْء

٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ عَلَى جِذْع. فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ.

قَالَ وَكِيعٌ: نَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ

۳۲۸۴ - حضرت ابو کبھہ (سعید بن عمر و انماری)
طالتہ دوایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی تالیخ مر پراور
کندھوں کے درمیان سینگی لگواتے تھے اور فرماتے تھے:
''جوخص اپنے جسم ہے اس طرح (سینگی لگواکر) خون
نکلواتا ہے وہ اگر کسی بیاری کا کوئی اور علاج نہ کرے تو
کوئی نقصان نہیں۔''

۳۸۵۵ - حفرت جابر نظائ سے روایت ہے کہ نی نظائی گھوڑے سے مجبور کے ورخت کے (کئے ہوئے) سے پرگر پڑئے اس سے آپ کے پاؤں کا جوڑ متأثر ہوگیا۔

امام وكيع وشف فرمايا: حديث كامطلب يدب كه

٣٤**٨٤\_ [إسناده ضعيف**] أخرجه أبوداود، الطب، باب في موضع الحجامة، ح:٣٨٥٩ من حديث الوليد به، وانظر، ح:٢٥٥ لعلته **\*** والوليد لم يصرح بالسماع المسلسل.

**٣٤٨هـ [صحيح]** أخرجه أبوداود، الصلاة ، باب الإمام يصلي من قعود، ح: ٦٠٢ من حديث وكيم به ، وصححه ابن خزيمة ، ح: ١٦١٥، وابن حبان ، ح: ٣٦٥، وله شاهد عند مسلم وغيره من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر به، وبه صح الحديث .



طب سيمتعلق احكام ومسائل ٣١- أبواب الطب نی ٹائٹٹر نے تکلیف کی وجہ ہے یاؤں پرسینگی لگوائی۔ عَلَيْهَا مِنْ وَثُءٍ.

🚨 فواكدومسائل: ① ياؤں ميں موچ آ جائے يا جوڑ كى بڈى اپنى جگہ سے بٹ جائے توسينگى لگوانا مفيدے۔ ا ماد ثاتی طور یر چوٹ آنے سے اگر زخم نہ آئے تو خون چوٹ کی جگہ جم کر تکلیف کا باعث بنا ہے۔اس صورت میں پینگی لگوانے سے متأثر و حصے میں دوران خون کا نظام درست ہو جاتا ہے۔

> (المعجم ٢٢) - بَاب: فِي أَيِّ الْأَيَّام يَحْتَجِمُ (التحفة ٢٢)

٣٤٨٦ حَدَّثَنَا شُوَيْدُنْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا

٣٢٨٦ - حضرت انس بن ما لك ولين سے روايت ہے رسول اللہ مظالیٰ نے فر مایا: '' جو محض سینگی لگوا نا جا ہے' اہے جاہیے کہ (جاندگی) سترۂ انیس یا اکیس تاریخ کو

باب: ۲۲- کن دنوں میں سینگی لگوانی جا ہے؟

عُثْمَانُ بْنُ مَطَر عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ مَيْسَرَةَ، عَن النُّهَّاسِ بْنِ قَهْم، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ إلى فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدى وَعِشْرِينَ وَلَا يَتَبَيُّغُ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ، فَكَقْتُلَهُ».

سینگی لگوانے کی کوشش کرے۔ابیا نہ ہو کہ دوران خون میں خلل واقع ہواور وفات ہو جائے۔''

🏄 فوائدومسائل: ① ندکوره روایت کو ہمارے فاضل نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے' نیز دکتور بشارعواداس کی بابت لکھتے ہیں کہ اس کی سندضعیف ہے کیکن متن صحیح ہے۔علاوہ ازس شیخ البانی دلشہ نے اسے میچ قرار دیا ہے لہذا ندکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بنابر قابل عمل اور قابل حجت ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ویکھیے: (سلسلة الأحادیث الصحیحة للألبانی) رقم: ۲۲۳۷ '۱۸۳۷ و سنن ابن ماجه بتحقیق الدکتور بشار عواد' رقم:۳۳۸۲) عائدگی مختلف تاریخول میں انسان کے جسم کی بعض کیفیات مختلف ہوتی ہن اس لیے ا حادیث میں وارد بدایات کو مدنظر رکھنا جاہیے ۔ 🕝 قمری مبینے کا تیسراہفتہ پینگی لگوانے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

٣٤٨٧- حَدَّثُنَا سُوَ يُدُبُنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا

۳۳۸۷ - حضرت عبدالله بن عمر ثاثثا ہے روایت



٣٤٨٦ـ [إسناده ضعيف جدًا] وضعفه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين: ٩/ ١٦ و وغيره 🛪 نهاس تقدم، ح: ١٣٨٧، وتلميذه مستور(نقريب)، وعثمان بن مطر ضعيف(أيضًا)، والراوي عنه تقدم حاله، ح: ٣٣٧٣، فالسند

٣٤٨٧ ـ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن عدي: ٧٢١/٢ من حديث عثمان بن مطربه، وانظر الحديث السابق، وتابعه ﴾

طب ہے متعلق احکام ومسائل ٣١-أبواب الطب

> عُثْمَانُ بْنُ مَطَر، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَانَافِعُ! قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ. فَالْتَمِسُ لِي حَجَّامًا. وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا، إِنِ اسْتَطَعْتَ. وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْجِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ. وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْجِفْظِ. فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ. وَاجْتَنِيُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ، تَحَرِّيًا. وَاحْتَجمُوا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ . وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ کے دن یا بدھ کی رات کوظاہر ہوتا ہے۔ الْأَرْبِعَاءِ. فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ».

۳۲۸۸ - حفرت نافع رفاق سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن عمر النجائي فرمايا: نافع! ميرے خون میں جوش پیدا ہو گیا ہے ٰلہٰذا میرے پاس سینگی لگانے والا لا وُ \_ جوان آ دي لا نا 'بوڙ هايا بجه نه لا نا \_

ہے انھوں نے حضرت نافع السلامے فرمایا: میرے خون

میں جوش (اور حرارت) کی کیفیت بیدا ہوگئی ہے لہذا میرے لیے سینگی لگانے والا تلاش کرو۔ ہوسکے تو نرم

مزاج آ دمی لانا' اور بہت بوڑھا یا بہت کم سن نہ لانا۔

میں نے رسول اللہ تھا سے سنا ہے آب نے فرمایا:

''نہار مندسینگی لگوانا زیادہ مفید ہے۔ اس میں شفا اور

برکت ہے۔اس سے عقل اور حافظے میں ترقی ہوتی ہے :

اس لیے اللہ کا نام لے کر جعرات کومینگی لگوا لیا کرو۔

بدھ جعہ ہفتہ اور اتوار کو اہتمام سے پیٹلی لگوانے سے

یر ہیز کرو۔ پیراورمنگل کے دن سینگی لگوالیا کرو۔اللہ تعالی

نے حضرت ابوب ملیلہ کو بہاری سے ای ون شفا دی

تھی۔ اور آپ ملیاہ کی آ زمائش (اور بیاری) بدھ سے

شروع کی تھی۔کوڑھ اور پھلیبری کا مرض صرف بدھ

٣٤٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْن مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَانَافِعُ! تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ. فَأْتِنِي بِحَجَّام. وَاجْعَلْهُ شَابًا . وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخاً وَلَا صَبِيًّا . ً

♦ غزال بن محمد عند الحاكم: ٢١١/٤، وهو مجهول كما قال الذهبي، وتابعهما أبوعلي عثمان بن جعفر، مستدرك: ٤٠٩/٤، وهو واو، ورواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبدالله بن صالح كاتب الليث عن عطاف بن خالد عن نافع به، مستدرك: ٤/ ٢١١، ٢١١، وإسناده ضعيف من أجل كاتب الليث.



٣٤٨٨ [إستاده ضعيف] \* عبدالله بن عصمة مجهول الحال، وشيخه مجهول، راجع التقريب وغيره.

طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١-أبواب الطب

حضرت ابن عمر طالتی نے فرمایا: میں نے رسول الله منطق سے سنا' آپ نے فرمایا: "نهار منسطّی لگوانا زیادہ مفید ہے اس سے عقل برصتی ہے اور حافظہ زیادہ ہوتا ہو جہ اور احجمی یا دواشت بھی زیادہ ہوتا ہو جہ اور احجمی یا دواشت بھی زیادہ ہو جہ جہ اور احتمال کو سینگی لگوانی ہو وہ اللہ کا نام لگوانے ہے اجتمال کو سینگی لگوا نے ہے اجتمال کو سینگی لگوا نے ہے اجتمال کرو سوموار اور منظل کو سینگی لگوا لیا کرو۔ اور بدھ کو بھی سینگی لگوانے سے پر بیز کرو کی دکھ لیا کرو۔ اور بدھ کو بھی سینگی لگوا نے ہے پر بیز کرو کی دکھ مضرت ایوب بالا کو ای دن آن ماکش (اور بیاری) آئی تھی۔ جذام اور برص صرف بدھ کے دن یا بدھ کی رات کو طاح ہوتا ہے۔"

فوائد وسائل: ﴿ ہمارے فاضل محقق نے فدکورہ دونوں روایتوں کوسندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے متابعات اور شواہد کی بنا پر حسن قرار دیا ہے۔ ہمارے فیم کے مطابق فدکورہ دونوں روایتیں متابعات اور شواہد کی بنا پر حسن قرار دیا ہے۔ والله المبانی اور شخ محمود حسن نصار بخش نے بھی انھیں متابعات اور شواہد کی بنا پر حسن قرار دیا ہے۔ والله اعلم من پر تعقیل کے لیے دیکھیے: (سلسلة الا حادیث الصحیحة للالبانی، رقم: ۲۲۸ وسنن ابن ماجه بتحقیق محمود محمد محمود حسن نصار وقم: ۲۲۸۸ للالبانی، رقم: ۲۲۸ علی گلوانے کے لیے ماہر آوی کی خدمت حاصل کرنا مناسب ہے۔ ای طرح دوسرے امراض کے علی جے اس پر یقین رکھنا چا ہے مہن ہے آ بخرہ اس کی حکمت ظاہر ہوجائے۔ ﴿ جوان آ دی طاقت ور ہوتا ہے اس پر یقین رکھنا چا ہے۔ مکن ہے آ بندہ اس کی حکمت ظاہر ہوجائے۔ ﴿ جوان آ دی طاقت ور ہوتا ہے طاقت کم ہونے کی دجہ ہے آئی آھی طرح ہوں کے منہیں کرسکا۔ ﴿ خالی پیٹ بیٹی لگوان زیادہ مفید ہے۔ ﴿ میگی طاقت کر جو نہیں لگوانے کے لیے سوموار منگل اور جھرات کے دن مناسب ہیں۔ اتوار کے دن بیٹی لگوان درست ہے تا ہم طاقت کم ہونے کی دجہ ہے ای کی شدت کے بیش نظر طبیب کے مشورے ہے اس دن بھی بیٹی لگوا کی خدمت کے بیش نظر طبیب کے مشورے ہے اس دن بھی بیٹی لگوا کی خدمت کے بیش نظر طبیب کے مشورے ہے اس دن بھی بیٹی لگوا کی میٹ و رہنی بیٹی لگوا کی ہو ان بیٹ میں ہونا کہ بیس تاری کو کو ان بیٹر ہے۔ ﴿ بُحُ مُور ہے اس دن بھی بیٹی لگوا کی میٹر و ان بیٹر ہیں ان کیس میٹی لگوا کی ہون جائے تو حرج نہیں۔ ﴿ وَ مِنْ بِیْ دَیْ مِنْ الله الله الله کے اس دن بھی بیٹی لگوا کی ہون جائے تو حرج نہیں۔ ﴿ وَ مِنْ عَلَمُ الله کُور نے سے جو دن چا ندی سے میٹر دن جائی ہے کہ کے میٹر دی دی بیٹی لگوا کی ہونہ کے اس دن بھی بیٹی لگوا کی ہونہ کے ایک میٹر دی ہیں بیٹی لگوا کی ہونہ کے ایک میٹر دی ہونہ کے دی میٹر میں دور دی جو دن جائی ہیں ہونے کی ہونہ کی سے جو دن جائی ہی کہ کی ہونہ کی ہونہ کی ہونہ کے کہ کی ہونہ کی سے جو دن جائی ہیں ہونے کی ہونہ کی ہونہ کے کہ کی ہونہ ک

طب متعلق احكام ومسائل

٣١- أبواب الطب.

باب: ۲۳- داغنے كابيان

(المعجم ٢٣) - بَابُ الْكَيِّ (التحفة ٢٣)

٣٤٨٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

٣٣٨٩- حضرت عقار دالش اپن والد (حضرت مغيره بن شعبه داللو) سے روايت كرتے بيل بى تاللا نے فرمايا: "جس نے خودكو داغا" يا دم كروايا وہ توكل سے محروم ہوگيا۔"

حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ لَيْثُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلَيْهِ عَنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّمْغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْفِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْفِيرَةِ، عَنْ أَبَيْهِ عَنِ

بَرِيءَ مِنَ النَّوَكُّلِ».

خطفہ فوائد ومسائل: ﴿ عرب مِن بِعض بِهار يوں کا علاج اس طرح بھی کيا جاتا تھا کہ لو ہے کی کوئی چزآ گ ميں گرم کرتے جی کہ وہ سرخ ہوجاتی ' پھروہ گرم لو ہاجم کے بیاری والے جھے پر لگایا جاتا' جس سے بیاری کے بعض اثر ات کا از الد ہوجاتا' اسے واغنا کہتے ہیں۔ ﴿ جہاں تک ممکن ہوسکے داغنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب کوئی چارہ نہ رہے تو پھر بیعلاج بھی کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ جانوروں کی پیچان کے لیے ان کے جم پر اس طریقے سے نشان لگایا جاتا ہے بیا تر ہے کی جائرے جائرے چرے کو داغنا ممنوع ہے۔

نُ رَافِع : ٣٩٩٠ - معزت عمران بن حصين فالنوا ي روايت يُونُسُ عَنِ بِهُ الله عَلَيْ ي روايت يُونُسُ عَنِ بِهُ الله عَلَيْمُ فَي واعْنَ ي مُعَ مُعَ فَاكُوه فَه موا اور مِن فَاكُنَوَ فِي فَاكُوه فَه موا اور مِن فَاكُنَوَ فِيتُ فَاكُوه فَه موا اور مِن فَاكُنَوَ فِيتُ . كامياب نه موا .

٣٤٩٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ، وَ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْكَيِّ. فَاكْتَرَيْتُ.

فَمَا أَفْلَحْتُ، وَلَا أَنْجَخْتُ. ۚ

۳۴۹۹ - حضرت عبدالله بن عباس فانتجاسے روایت بے رسول الله تاقیق نے قرمایا: ''فشفا تین چیزوں میں ہے: شہد پینے میں' سینگی کے زخم میں اور آگ کے

٣٤٩١- حَلَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْيِع: حَلَّثُنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ: حَلَّثْنَا سَالِمٌ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

٣٤٨٩\_[حسن]أخرجه الترمذي، الطب، باب ماجاء في كراهية الرقية، ح: ٢٠٥٥ من طريق آخر عن مجاهد به، وقال: "حسن صحيح".

. ٣٤٩هـ[صحيح] أخرجه النسائي في الكبراى: ٢٧٧/٤، ح: ٧٦٠٢ من حديث هشيم قال: أنبأ منصور ويونس به، وأخرجه الترمذي، ح: ٢٠٤٩ من طريق آخر عن العسن، وقال: 'حسن صحيح"، وله شاهد عند أبي داود، ح: ٣٨٦٥، وإسناده صحيح، وأصله في صحيح مسلم، ح: ١٢٢١/ ١٦٢٧.

٣٤٩١ أخرجه البخاري، الطب، باب الشفاء في ثلاث، ح: ٥٦٨٠ عن أحمد بن منيع به.



... طب سے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

باب:۲۳-خودكوداغنا

«الشَّفَاءُ فِي ثَلَاثِ: شَوْبَةِ عَسَلِ، وَشَوْطَةِ ساته والخف مين - اور مين اين امت كو واغن عصمنع مِحْجَم، وَكَيَّةٍ بِنَارٍ. وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيُّ ﴿ كُرَامُولِ ـ "

💥 فوائدومسائل: 🛈 علاج کے لیےشہدادرا حادیث میں فہ کوردوسری دواؤں سے علاج کوتر چیج دین جا ہیے۔ ﴿ الرَّمْهِ وغِيرِه سِے فائدہ نہ ہوتوسینگی لگوالی جائے' یہ بھی جائز علاج ہے۔ ﴿ ٱ َّكْ ہے جَمَمُ كُوداغنا أَمْر حِدا يك اجھاعلاج ہے تاہم اس سے برہیز بہتر ہے۔والله أعلم.

(المعجم ٢٤) - بَابُ مَن اكْتَوٰى

(التحفة ٢٤)

٣٤٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.ح:وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ سَمِعْتُ عَمِّى يَحْلِي. وَمَا أَدْرَكْتُ رَجُلاً مِنَّا بهِ شَبِيها يُحَدِّثُ النَّاسَ أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةً ، وَهُوَ جَدُّ مُحَمَّدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ، أَنَّهُ أَخَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ، يُقَالُ لَهُ الذَّبْحُ فَقَالَ النَّبِيُّ عِيْكَ : «لَأَبْلِغَنَّ أَوْ لَأَبْلِيَنَّ فِي أَبِي أَمَامَةَ عُذْرًا» فَكُوَاهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ يَظِيُّهُ: "مِيتَةً سُوءِ لِلْيَهُودِ يَقُولُونَ: أَفَلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئاً».

۳۲۹۲-حضرت محمد بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زراره انصاری این چیا یجی بن سعد بن زرارہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ محمد بلاف کے نانا حضرت سعد بن زرارہ ڈاٹھ کو حلق میں درد ہوا جسے ذُبُعُ کہتے ہیں۔ نبي نَاتِينِ فِي مَا يَا: ''ميل ابوامامه (سعد بن زراره والثلا) کے علاج کی بوری کوشش کروں گاحتیٰ کہ معاملہ میرے بس سے باہر ہو جائے۔''نبی مُلاثِیْم نے اٹھیں اپنے ہاتھ ہے داغالیکن وہ (جان برنہ ہوسکے اور) فوت ہو گئے۔ نى الله الفيان فرمايا: "يبوديول كوبرى موت نصيب موا وہ کہتے ہیں: اس (نبی نظام) نے اینے ساتھی کی جان کیون نہ بچالی؟ میں تو اس کے لیے یا اینے لیے (اللہ کے فیلے کے مقابلے میں ) کچھا ختیار نہیں رکھتا۔''

٣٤٩٣\_[إسناده حسن] أخرجه الطبراني في الكبير : ٢٧/ ٢٨٧ ، ح : ٧٣٩ من حديث ابن أبي شيبة به ، وهو في المصنف:٧/ ٤٢٣، وقال الهيثمي: ٥/ ٩٨ "رجاله ثقات"، وكذا قال البوصيري، قلت: ويعني مذكور في الصحابة، الإصابة: ٤/ ٠٦٠، وتعديله راجع.



طب ہے متعلق احکام ومسائل ٣١ - أبواب الطب

🏄 فوائد ومسائل: ﴿ ذُبُحُ وَال كَي بيش اورب اكى زبريا سكون سے ہے۔ يد گلے ميں مونے والا ايك درديا زخم ہے جس کے مریض کے بچنے کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ ﴿ مریض کے علاج کی بوری کوشش کرنی حابید تاكدول ميں بيخيال ندآئ كاكر علاج كيا جاتا تو شايدمريض اس بيارى سے ندمرتا۔ ﴿ موت وحيات صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی مُاثِیُلُ کے اختیار میں بھی کسی کی زندگی اورموت نہیں۔ ۞ شِحُ البانی بُطِطّهُ نے بھی نہ کورہ روایت کواس جملے [میتة سوء .....]" بہودیوں کو بری موت نصیب ہو....." کے سواباتی روایت کو حسن قراروبا ب\_ویکھیے: (ضعیف سنن ابن ماحه وقم: ۷۲۴)

> ٣٤٩٣– حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَا فِسِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: مَرضَ أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ مَرَضاً. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ طَبِيباً.

فَكُوَاهُ عَلَى أَكْحَلِهِ.

کے فوائد ومسائل: (اَ أَكُحَل وہ راگ ہے جس كو ہفت اندام كتب بيں۔ يہ اِتھ ميں أَكْحَل كمال قى ہے اور ران میں نَسَا۔ اگریدکٹ جائے تو خون بندنہیں ہوتا نیزعلاج کے لیے اس سے فصد کے طریقے سے سر سینہ یشت اور دست و یا کاخون نکالا جا تا ہے۔ ﴿ طب کا پیشہ ایک جائز ذریعہ معاش ہے۔

حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، ﴿ حِكْرُسُولُ اللهُ تَأْثِيلٌ نِي حَفْرت معد بن معاذ تأثثًا كَيْ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَوْى ﴿ رَكَ الْحَلِ كُودُوبِارِدَاعًا تَحَارِ

سَعْدَ بْنَ مُعَادِ فِي أَكْحَلِهِ ، مَرَّتَيْن .

سعيدالقطان عن سفيان الثوري به .

(المعجم ٢٥) - بَابُ الْكُحْل بالْإِثْمِدِ (التحفة ٢٥)

٣٤٩٥- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، يَحْيَى بْنُ

۳۲۹۳- حضرت جابر دافغ سے روایت ہے انھوں نے فرمایا: حضرت الی بن کعب اللظ بیار ہوگئے۔ نبی ان کے ان کے ماس ایک طبیب بھیجا۔اس نے ان کی رگ اکحل برداغ ویا۔

٣٤٩٤ - حَدَّمْنَا عَلِيْ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ: ٣٣٩٢ - حفرت حاير بن عبدالله ويهناسے روايت

باب: ۲۵-اثدسرمه آنگھوں میں لگانے کا بیان

٣٩٩٥ - حضرت عبدالله بن عمر وافتيا سے روایت

٣٤٩٣ أخرجه مسلم، الطب، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي، ح: ٢٢٠٧ من حديث الأعمش به. ٣٤٩٤ أخرجه مسلم، الطب، الباب السابق، ح: ٢٢٠٨ من حديث أبي الزبير به نحو المعنَّى، ورواه يحيى بن

٣٤٩٥ [إسناده حسن] أخرجه الحاكم: ٢٠٧/٤ من حديث أبي عاصم به، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه﴾



بُ رسول الله مَا يُعْمُ نِے قرمايا: "الله سرمه (آن محصول ميں لگانا) اینے اوپر لازم کر لو کیونکہ وہ نظر کو تیز کرتا اور

خَلَفٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَني عُثْمَانُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّةُ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ \* .

٣١- أبواب الطب....

(پلکوں کے) ہال اگا تاہے۔''

🌋 فوائد ومسائل: 🛈 اٹھرا یک قتم کا سرمہ ہے۔علامہ وحید الزمان خان نے اسے''اصفہانی سرمہ'' ہتلایا ہے۔ ⊕سرمہ آنکھوں کی زینت کےعلاوہ نظر کو قوت بھی بخشا ہے۔ ﴿ پلکوں کے لیے بال آنکھوں کوخوبصورت بناتے ہیں اور آتھھوں میں بڑجانے والی اشیاء سے حفاظت بھی کرتے ہیں۔اٹد استعال کرنے ہے ریفوائد حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ارشاد نبوی پڑمل کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔

٣٤٩٦ - حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : ٣٣٩٦ - مفرت جابر ثانُوْ ، مدوايت بِرُسول الله ﴾ 618 في حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَلْيُ الْحَيْمِ فِي مِن سُوتْ وقت اثد سرمه (آنجُمول مِن ابْنِ مُسْلِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ لَكَانا) ضروري سجيه لو كيونكه وه نظر كوتيز كرتا اور ( لميكول کے)بال اگاتاہے۔" جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْم، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ

٣٤٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٣٣٩٥- حضرت عبدالله بن عباس وللفناس والرايت ے رسول الله عليم نے فرمايا: " تمھارا بہترين سرمدا تر حَدَّثَنَا يَحْيَـى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَن ابْن ہے۔وہ نظر کو تیز کر تا اور (پکوں کے )بال اگا تاہے۔'' خُشُّمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

♦ البوصيري، وتقدم بعضه، ح: ٣٤٤٨.

وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

٣٤٩٣ـ [حسن] وهو في مصنف ابن أبي شيبة:٧/٨٠٣٧٩ \$ إسماعيل تابعه محمد بن إسحاق، شرح السنة: ١١٧/١٢، وهشام بن حسن، ابن عدي:٣/١٠٥٢، وسلام بن أبي خيرة، أيضًا، ص:١١٥١، وللحديث شواهد عند ابن حبان، ح: ١٤٤٩، ، ١٤٤٠، وأبي داود وغيرهما، انظر الحديث الآتي.

٣٤٩٧\_ [حسن] أخرجه أبوداود، اللباس، باب في البياض، ح: ٤٠٦١، والنسائي: ١٥٠،١٤٩/، الزينة، الكحل، ح:١١٦٥ من حديث ابن خثيم به، وراجع نيل المقصود، ح: ٣٨٧٨. الحب متعلق احكام ومسائل

٣١- أبواب الطب \_\_\_\_

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِنْهِدُ. يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

### (المعجم ٢٦) باب: مَنِ اكْتَحَلَ وِتْراً (التحقة ٢٦)

٣٤٩٨ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ تُوْدِ بْنِ
يَزِيدَ عَنْ حُصْيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ
الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"مَنِ اكْتَحَلَ، فَلْيُوتِرْ. مَنْ فَعَلَ، فَقَدْ
أَحْسَنَ. وَمَنْ لَا، فَلَا حَرَجَ".

٣٤٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ
لِلنَّبِيِّ ﷺ مُكْحُلَّةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثاً، فِي
كُلُّ عَبْنٍ.

## (المعجَّم ٢٧) - **بَابُ** النَّهْيِ أَنْ يَّتَذَاوْي بالْخَمْر (التحفة ٢٧)

٣٥٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: أَنْبَأَنَا
 سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَاثِلٍ

# باب:۲۷-طاق عدد مين سرمه لگانا

٣٣٩٨- حفرت الوہر یرہ ظائل سے روایت ہے' نی ظافی نے فرمایا:''جو سرمہ لگائے' وہ طاق (ایک یا تمن ہار)لگائے۔جس نے پیکام کیا'اس نے اچھا کیا۔ اورجس نے ندکیا'اس پرکوئی حرج نہیں۔''



۳۴۹۹-حضرت عبداللہ بن عباس طانتیا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: نبی ٹاٹیڈا کی ایک سرے دانی تھی۔ آپ اس سے ہرآ کھ میں تین بارسرمدلگا تے تھے۔

# ہاب: 72-شراب سے علاج کرنے کی ممانعت کابیان

۳۵۰۰ - حضرت طارق بن سوید حضری والله به دورت طارق بن سوید حضرت والله که روایت به افغول نیس نیس انگور جوت بین جم انھیں رسول! مارے علاقے میں انگور جوتے بین جم انھیں

٣٤٩٨\_[ضعيف] تقدم، ح: ٣٣٧.

**٣٤٩٩\_ [إسناده ضعيف]** أخرجه الترمذي، اللباس، باب ماجاء في الاكتحال، ح: ١٧٥٧ من حديث عباد به، وقال: "حسن غريب"، وانظر، ح: ٣٤٧٧ وغيره لضعف عباد.

٣٥٠٠ [صحيح] أخرجه أحمد: ٣١١/٤ من حديث حماد به، أخرجه مسلم، الأشوبة، باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها لبست بدواء، ح: ١٩٨٤ من حديث شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه به النح.

طب ے تعلق ا حکام و مسائل نیوڑت (اور ان کے رس سے شراب بناتے) ہیں ہم اسے پی لیا کریں؟ آپ نظام نے فرمایا: ''فیس '' میں نے دوبارہ سوال کرتے ہوئے عرض کیا: ہم اس (شراب) کے ساتھ بیار کا علاج کرتے ہیں۔ (کیا یہ جائز ہے)؟ آپ نے فرمایا: ''دہ شفائیس بلکہ وہ تو خود جائز ہے)؟ آپ نے فرمایا: ''دہ شفائیس بلکہ وہ تو خود

٣١- أبواب الطب المُحضْرَمِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدِ الْحَضْرَمِيِّ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ: قَالَ: «لَا» نَعْتَصِرُهَا . فَنَشْرَبُ مِنْهَا ؟ قَالَ: «لَا» فَرَاجَعْتُهُ ، قُلْتُ : إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ . قَالَ: «إِنَّ نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيضِ . قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ . وَلَكِنَّهُ دَاءً» . قَالَ: «

کی فواکدومسائل: ﴿ شراب حرام ہے۔ ﴿ نشر آور چیز کاکسی بھی انداز ہے استعال حرام ہے۔ ﴿ حرام چیز کو کردا کے طور پر استعال کرنا بھی جائز نہیں۔ حرام اور نقصان دہ اشیاء ہے علاج کی بابت حدیث نمبر ۲۳۲ کے فوائد ملاحظہ فر ائیس ۔ ﴿ آج کل اگریزی دواؤں میں الکحل شامل کی جاتی ہے تاکہ دہ زیادہ عرصے تک درست عالت میں رہیں۔ مسلمانوں کو جا ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی حلال چیز (شہد سرکہ یا صاف پانی وغیرہ) استعال کریں۔

ایک ہاری ہے۔"

## (المعجم ٢٨) - **بَابُ الْإِ**سْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ (التحفة ٢٨)

۱۵۰۱ - حضرت على خائفًا ہے روایت ہے رسول اللہ تَلَقِیٰمَ نے فر مایا: ''بہترین وواقر آن ہے۔''

باب:۲۸-قرآن کے ذریعے سے

حصول شفا

٣٥٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ ابْنِ عُتْبَةً ابْنِ عُتْبَةً ابْنِ عُتْبَةً ابْنِ عَبْد ابْنُ ثَابِتٍ:حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ».

فوائد و مسائل: ﴿ نَهُ لُوره روایت سنداً ضعیف بِ تاہم ویگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کے ذریع ہے عطاق کا صحیح طریقہ قرآنی کے ذریعے سے عطاق کا صحیح طریقہ قرآنی آیات وادعیہ پڑھ کرمریض پر چھو تک مارنا ہے جیسے حضرت ابوسعید خدری بھائلانے سورة فاتحہ پڑھ کرائ شخص کو دم کیا تھا جے سانپ نے ڈس کیا تھا تھا۔ رسول اللہ تاہی ہے دریافت کیا گیا تو نبی توقیق نے اس کی تائید فرمائی ویکھیے: (صحیح البنجاری، انطب، باب الرقی بفاتحہ الکتاب حدیث: ۵۲۱ کی شکر آن کی تلاوت اوراس کا فہم قلی اورد حانی بیاریوں کا شانی علی جے۔



٣٥٠١ [إسناده ضعيف] أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان: ١/ ٢٦٥ من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق به،
 وفي الحديث علل، منها ضعف الحارث الأعور، وتقدم، ح: ٩٥.

٣١ - أبواب الطب معلق اعام وسأكل

#### باب:۲۹-مهندي كابيان

۳۵۰۲ - رسول الله طالع کی آزاد کرده خادمه حضرت ام رافع سلمی علی سے روایت ہے انھوں نے کہا: نبی طالع کو جب بھی کوئی زخم آجاتا یا کا ٹنا چھھ جاتا تو آپ اس پرمہندی لگاتے۔ (المعجم ٢٩) - بَابُ الْحِنَّاءِ (التحفة ٢٩)

٣٠٠٢ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدِّثَنَا فَائِدٌ، مَوْلَى
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدِّثَنَا فَائِدٌ، مَوْلَى
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ
عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّتَنْنِي جَدِّتِي سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ،
مَوْلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ لَا يُصِيبُ
النَّبِيَ عَلِيهٍ قَرْحَةٌ وَلَا شَوْكَةٌ إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ
الْفِظَاءَ.



خیر فوائد و مسائل: ﴿ فَرُكُوره روایت كو جهارے فاصل محقق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ بعض محققین نے است خواہد کی بنا پر حسن بھی قرار دیا ہے اور تحسین حدیث والی رائے ہی درست معلوم ہوتی ہے لبندا آگر کو کی فضی مہندی سے زخم وغیرہ کا علاج کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ والله اُعلم. جیسا کدا طباء وغیرہ میں بیابت معروف ہے کہ مہندی زخم کو خفر کرکا علاج کرنا چاہتا کہ کرتی ہے اس لیے معمولی زخم کا علاج اس سے کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ اِلْتُحول کَی بَنْ اِلْتُ اَلْتُ اِلْتُ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي مِنْ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰه کی اِلْتُ اللّٰلِی اِللّٰہ اللّٰلِی اللّٰلِیْ اللّٰلِی اللّٰلِی

### باب: ۳۰-اونٹول کے پیشاب کابیان

۳۵۰۳ - حضرت الس والله سے روایت ہے کہ فیمیا کم یہ کہ خدمت فیمیا کی خدمت میں صاخر ہوئے ۔ آخیس مدینہ منورہ کی آب و ہواموافق نہ آئی 'چنانچہ آپ طالیہ اللہ کا دورہ اور میں جلے جاؤاوران کا دورہ اور پیشاب ہوجاؤ کے۔'') چنانچہ انصوں پیشاب ہو (تو صحت یاب ہوجاؤ کے۔'') چنانچہ انصوں

#### (المعجم ٣٠) - بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ (التحفة ٣٠)

٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيً الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حُمْدٌ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَسَ أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْتَهُ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ. فَقَالَ عَلَى اللهِ عَرْجُتُمْ إِلَى ذَوْدِ لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُو الِهَا فَقَعُلُوا.

٣٠٠٣ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطب، باب الحجامة، ح: ٣٨٥٨ من حديث فاقد مولى عبيدالله به، وقال الترمذي "حسن غريب"، ح: ٢٠٥٤، قلت: عبيدالله بن علي لين الحديث (تقريب)، وباقي السند حسن، وله شو اهد.
 ٣٠٠٣ [صحيح] تقدم، ح: ٢٥٧٨.

۳۱ - ابواب الطب معلق ادكام دسائل نايسة على كيا-

فوائد ومسائل: ﴿ ان افراد میں ہے کچھ قبیلہ معکل کے تھے اور کچھ قبیلہ عمل رینہ سے تعلق رکھتے تھے۔
﴿ اگر سی جگہ کی آب و ہوا موافق نہ ہوتو دوسری مناسب جگہ چلے جانا درست ہے۔ اس کا تھم و با ہے بھا گئے کی
کوشش کا نبیس ۔ ﴿ بیت المال کی چیز سی کو کو الک بنائے بغیر اسے عاریتاً بھی دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس سے
حسب ضرورت فائدہ اٹھائے۔ ﴿ اوْمُنْیُول کے دودھ میں پیٹ کے بڑھ جانے کا علاج ہے۔ ﴿ جَن جانورول کا کوشت کھایا جا تا ہے ان کا پیشاب علاج کے طور پر چیا جائز ہے۔
جانورول کا کوشت کھایا جا تا ہے ان کا پیشاب علاج کے طور پر چیا جائز ہے۔

(المعجم ٣١) - **بَابُ ا**للَّبَابِ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ (التحفة ٣١)

٣٠٠٤ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً:
حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
"فِي أَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمَّ، وَفِي الْآخَرِ
شِفَاءٌ. فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّمَّامِ، فَامْقُلُوهُ فِيهِ.
فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الشَّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشَّفَاءَ».

مَّ مَنْ مَسْمِهِ وَيُو مَنْ مَسْمِيدِ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ عَنْ عُبْبَةً بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرْيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً».

باب:۳۱- برتن میں کھی گرجائے تو؟

۳۰۰۳- حضرت ابوسعید دی تی روایت ب رسول الله طافی نفر مایا: دیکھی کایک پر میں زہراور دوسرے میں شفا ہے۔ جب وہ کھانے (یا پینے) کی چیز میں گر پڑے تو اے اس میں ڈبودؤ (پھر نکال کر پھینک دو) کیونکہ وہ زہر (والا پر) آگے اور شفا (والا پر) پیچھے رکھتی ہے۔'

٤٠٥٣ [إسناده حسن] أخرجه النسائم\ الفرع والعتيرة، اللباب يقع في الإناء، ح: ٢٦٧٤ من حديث ابن أبي ذئب به، وحسنه البوصيري \* سعيد بن خالد بن عبدالله بن قارظ حسن الحديث، وباقي السند صحيح.

ه. ٣٥٠٥ أخرجه البخاري، بدء الخلق، إباب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه . . . الخ، ح: ٣٣٢٠ من -حديث عنبة بن مسلم به .

٣١-أبواب الطب معلق ادكام وماكل

فوائد ومسائل: ﴿ كَلَى جَبِ بِإِنْ وُ دوده يا جائے وغيره مِن مُر بِرْئِ تَو كھانے پينے كى چِرَ كو ضائع كردينا جائز نبيں۔ ﴿ الله تعالىٰ نے كھى كا يك بر ميں جراثيم كش ماده بھى ركھا ہوا ہے جو متعدد بهار يوں كے جراثيم كو ختم كرنے كى قوى صلاحيت ركھتا ہے۔ جب كھى كؤجس چيز ميں وہ كرى ہے اس ميں ڈبويا جائے تو وہ جراثيم كش مادہ كھى كے پر سے لكل كراس چيز ميں شامل ہوجاتا ہے۔ ﴿ الله تعالىٰ نے بہت كى بيار يوں كا علاج ان كے اسباب كے قريب بى كرديا ہے ميسے علاقا كى بياريوں كا علاج آخى علاقوں كى جزى بوغوں ميں موجود ہوتا ہے۔ يہ انسانوں پر اللہ كى خاص رحمت ہے۔ ﴿ جد يرتحقيقات سے حديثوں ميں فركور حقائق كى تقد يق رسول اللہ على الله على غائل ہے۔ كى نوت كى ديل بحق ہے اور احاد بث كے قابل اعتواد ہونے كا شوت بھى۔

(المعجم ٣٢) - كِنابُ العَيْنِ (التحفة ٣٢)

٣٠٠٦ - حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْشِرٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسْى، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِينْ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ هِينْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «اَلْعَيْنُ حَقَّ».

٣٥٠٧ - حَدَّثْنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ،
عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الْعَبِيُّةِ: «ٱلْعَيْنُ حَقِّ».

٣٥٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ

باب:۳۲-نظر بد کا بیان

۳۵۰۲- حفرت عامر بن ربید اللظ سے روایت ب نبی نافظ نے فرمایا: ' نظر کالگناا کی حقیقت ہے۔''

٥٠٥- حفرت ابو جريره ثالثاً سے روايت بُ رسول الله تاللہ علی نے فرمایا: '' نظر کا لگنا حقیقت ہے۔''

۳۵۰۸ - حفرت عائشہ بھا سے روایت ہے اللہ کے رسول مُللاً نے فرمایا: ' ( نظرے ) اللہ کی بناہ مانگو

٣٠٠٦ [صحيح] أخرجه الناشي في الكبرى: ٢٥٦/٦، ح: ١٠٨٧٢ من حديث معاوية بن هشام به مطولاً، وصححه الحاكم: ٤/ ٢١٠ ٢١٥، ووافقه الذهبي، وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

٣٥٠٧ [إسناده صحيح] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٨٧ عن ابن علية به مطولاً \* مضارب ثقة، وتابعه همام بن منبه في
 صحيفته، ح: ١٣١١، ومن طريقه أخرجه البخاري، ح: ٥٧٤٥، ومسلم، ح: ٢١٨٧ ٤١ وغيرهما.

 ٣٥٠٨ـ [إستاده ضعيف]أخرجه الحاكم: ٤/ ٢١٥ من حديث وهيب به، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي \* أبوواقد صالح بن محمد بن زائدة تقدم حاله، ح: ٢٧٦٩، والحديث السابق يغني عنه.



٣١- أبواب الطب \_\_\_\_ طب على الكام وماكل

أَبِي وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، كَيُو*كَدُنْظُرُكالْكَنالَيُ فَقَيْقَت ہے۔''* عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِسْتَعِيدُوا باللهِ. فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقِّ».

فوائد ومسائل: ① پیاری کے اسباب جس طرح مادی ہوتے ہیں ای طرح غیر مادی ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح جد یہ تحقیقات کے منتجے ہیں امراض کے نفسیاتی اسباب ایک حقیقت کے طور پرتسلیم کیے جائے ہیں جو غیر مادی ہیں۔ ﴿ غیر مادی امراض اور امراض کے غیر مادی اسباب ہیں۔ ﴿ غیر مادی امراض اور امراض کے غیر مادی اسباب کا علاج بھی غیر مادی و رائع ہے ممکن ہے جن ہیں مختلف اذکار و اور ادکے وریعے سے علاج سنت سے ثابت کا علاج بھی غیر مادی و رائع ہے ممکن ہے جن ہیں مختلف اذکار و اور ادکے وریعے سے علاج سنت سے ثابت تو خیر سے فیر سائم مفکرین کا انکار قابل تو خیر سے فیر سے تعقیق اللہ کی بناہ میں آئے کے وریعے سے اور اس کے کلام کا دم کرنے کے وریعے سے اور اس کے کلام کا دم کرنے کے وریعے سے ممکن ہے۔ ﴿ فَعَلَمُ مِنْ اللّٰهُ کَی بِنَاہُ مِنْ اللّٰہُ کِی بِنَاہُ مِنْ اللّٰہُ کَی بِنَاہُ مِنْ اللّٰہُ کَی اللّٰہُ کَامِنَ اللّٰہُ کِی اللّٰہُ کَالٰہُ کَی بِنَاہُ مِنْ اللّٰہُ کَامِنْ اللّٰہُ کَی بِنِ اللّٰہُ کَامِنْ اللّٰہُ کَامُ کُورہُ کِی اللّٰہُ کَامُ کُورہُ کِی اللّٰہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامِ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامِ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامِ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کُورہُ کُورہُ کُورہُ کُورہُ کُورہُ کَامُ کُورہُ کُ

محمد محمود حسن نصار ' رقم:۴۵۰۸)

٣٠٠٩ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَّامَةَ
ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ قَالَ: مَرَّ عَامِرُ بْنُ
رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ.
فَقَالَ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةِ.
فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ. فَأْتِي بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ.
فَقِيلَ لَهُ: أَدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعاً. قَالَ: "مَنْ
قَتْلُ لَهُ: أَدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعاً. قَالَ: "مَنْ
قَتْلُ لَهُ: أَدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعاً. قَالَ: "مَنْ
قَالَ: "عَلَامَ بُقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى

۳۵۰۹ - حفرت ابوالمه (اسعد) بن سهل بن طنیف دانش استیال بن صنیف دانش استیال بن صنیف دانش استیال بن صنیف دانش استیال به محمد استیال به محمد استیال استیال خوش رنگ جهم) آج دیکھا کو کیکی کر) کہا: جبیال خوش رنگ دشین (کنواری لؤگی) کی جلد بھی الیی (خوش رنگ نہیں (ہوتی ۔) وہ فوراً بی زمین پرگر پڑے (اچا تک تیز بنار ہوا کہ کھڑے نہ رہ سکے۔) ایسی بی عالیا کے پال بنار ہوا کہ کھڑے نہ رہ سکے۔) ایسی بی عالیا کے پال لایا گیا اور کہا گیا: سہل فائش کی خبر لیجئے وہ تو گرے پڑے

٣٠٠٩\_[صحيح] أخرجه النسائي في الكبرى: ٦/ ٦٠، ع: ١٠٠٣٦ من حديث سفيان بن عبينة به، وصححه ابن
 حبان، ح: ١٤٢٥، ١٤٢٤، والحاكم: ١٤١٦،٢١٥/٤، والذهبي 
 ه الزهري صرح بالسماع، وتابعه مالك،
 وللحديث شواهد.



٣٦-أبواب الطب طب عن المعالم وسأل المعالم وسأل المعالم وسأل المعالم وسأل أحدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِين (المُعَرَّمَين عَلَى ) بَى تَالِيمًا فَ فَرِمالاً: "تَتَحَمَّين بِالْكُول فَي كُمِا: فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ الله بالره بين كن يرشك هي؟" لوگول في كما: مَن أَنْ مَا مَن رَبِعِهِ اللهِ (كَي نظر كُلي عَلَى) مَن تَلَقَّمُ فَي عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

يَّتُوَشَّاً. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ. عامر بن ربيع وللن (كَ نَظرَكُل ب-) بَي سَلَّهُ فَ وَرُكَبَتَهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ فَرمايا: "كياوجه بكرايك آدى الن بعال كول كرن خ والى حركت كرتا به الرك كواپ بعال كى كوئى چيز نظر عَلَيْهِ.

> قَالَ شُفْيَانُ: قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: سُفيا وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفَأَ الإِنَاءَمِنْ خَلْفِهِ. الرَّهِ

سفیان نے کہا: معر نے امام زہری سے بیان کیا: اورآپ نظام نے حکم دیا کہوہ برتن ان (سہل) کے پیچھے سے (ان بر) انڈیل دیا جائے۔

دعا دے۔' پھر پانی طلب فرمایا اور عامر ڈٹٹٹا کو تکم دیا کہ وضو کریں چنانچہ اضوں نے اپنا چیرہ کہنوں تک دونوں ہاتھ دونوں تھٹنے اور تہبند کا اندر کا حصہ دھویا۔ آپ ٹاٹٹٹانے وہ پانی سہل ڈٹٹزیرڈ النے کا تکم دیا۔

فوائد وسائل: ﴿ الله تعالى جَرِ الحِي سُكَة تواس مِن بركت كى دعاكر فى چاہيئ مثلاً: الله تعالى تجھے اس جانور ميں بركت كى دعاكر فى چاہيئ مثلاً: الله تعالى تجھے اس جانور ميں بركت نور كت على فرائے ۔ يا الله تعالى جري قوت ميں يا جمال ميں بركت فرمائے والله كيا : ﴿ مَاشَاءَ اللّهُ لَا وَ وَرَكَرَ فَعَ لَا يَعْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَ اللّه الله على الله الله على الله على

(المعجم ٣٣) - بَابُ مَنِ اسْتَرُفَى مِنَ بِابِ:٣٣-أَظُركا وم كروانا الْعَيْن (التحفة ٣٣)

625

٣١ .. أبواب الطب

٣٥١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
 عَنْ عُرُوةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ
 الزُّرَقِيِّ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: يَارِسُولَ اللهِ! إِنَّ

بَنِي جَعْفَرٍ تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ. فَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ. فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ، ...َوَهُونَهُوهُ

سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ».

کنے فوا کد ومسائل: ﴿ حضرت جعفر طیار ٹائٹو ﴿ بَن ابی طالب ﴾ کے بیٹے حضرت اساء بنت عمیس ڈاٹٹا کے اپنے بیں۔ حضرت البوبکر ٹائٹو ﴾ ہجری میں غزوہ موتہ میں شہید ہوگئے تو اساء ٹائٹا سے حضرت البوبکر ٹائٹو نے نکاح کرلیا اس کیے افعوں نے جعفر عالیا۔ حضرت البوبکر ٹائٹو کی وفات کے بعداس خاتون سے حضرت علی ٹائٹؤ نے نکاح کرلیا تھا۔ ﴿ نظر یا بیاری کی وجہ سے دم کرنا اور کروانا جائز ہے بشر طیکہ دم میں شرکیہ اور معنی مہل الفاظ نہ ہوں۔

بره حاتی-"

٣٩١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُلْيَمَانَ عَنْ عَبَّادٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيَّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يَنْ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْإِنْسِ. فَلَمَّا نَزَلَ اللهِ عَيْنِ الْإِنْسِ. فَلَمَّا نَزَلَ اللهِ عَيْنِ الْإِنْسِ. فَلَمَّا نَزَلَ اللهَ عَيْنِ الْإِنْسِ. فَلَمَّا فَرَكَ اللهَ عَيْنِ الْإِنْسِ. فَلَمَّا نَزَلَ اللهَ عَيْنِ الْإِنْسِ. فَلَمَّا اللهِ عَيْنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا اللهِ عَيْنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا اللهِ عَيْنِ الْإِنْسِ فَلَاكَ اللهَ عَنْ اللهِ اللهِ عَيْنِ الْإِنْسِ فَلْ اللهِ الله

ا ۳۵۱ - حفرت ابوسعید دلین سے روایت ہے انھوں نے فر مایا: رسول اللہ ٹالٹیا جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ ملنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب معوذ تین (سورہ فلق اور سورہ ناس) نازل ہوئیں تو نبی ٹالٹیا نے انھیں اختیار فر مالیا اور ان کے علاوہ دوسری چیزیں چھوڑ دیں۔

طب ہے متعلق احکام ومسائل

•۳۵۱ - حضرت عبید بن رفاعه زرقی شانزے سروایت

ے حضرت اساء رہانا نے کہا: اللہ کے رسول! جعفر واللہ

کے بیٹوں کونظر لگ جاتی ہے' میں انھیں دم کروا لیا

كرون؟ رسول الله تَاقِيمُ نِهِ فرماما: " مان أكر كوئي

چز تقدیر کا مقابلہ کرسکتی تو نظر اس (تقدیر) ہے آگے

کے فاکدہ: ندکورہ روایت کو ہمارے فاصل محق نے سندا ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے سیح قرار دیا ہے البندا ندکورہ روایت سندا ضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بنا پر قابل عمل ہے۔ مزید تفصیل کے لیے



<sup>.</sup> ٢٥١٠ [صحيح] أخرجه الترمذي، الطب، باب ماجاء في الرقية من العين، ح: ٢٠٥٩ من حديث سفيان به، وقال: "حسن صحيح"، وهو في مصنف ابن أبي شبية : ٧/ ٤١٤ هابن عيينة عنعن، وتابعه أيوب عندالترمذي، ح: ٢٠٥٩ و وقال: "حسن صحيح"، وهو في مصنف ابن أبي شبية : ٧/ ٤١٤ هابن عيينة عنعن، وتابعه أيوب عنها ما أخرجه مسلم، ح: ٤/ ١٧١٩ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

**٣٥١١ [إسناده ضعيف]** أخرجه الترمذي، الطب، باب ماجاء في الرقية بالمعوذتين، ح:٢٠٥٨ من حديث المجريري به، وقال "حسن غريب"، والنسائي: ٨/ ٢٧١، ح: ٥٤٩٦ من حديث سعيد بن سليمان به \$ المجريري اختلط تقدم، ح: ٢٣٠، ولم أجدراويًا عنه في هذا الحديث قبل اختلاطه.

٣١- أبواب الطب م علق احكام ومسائل

ويكيي:(هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة؛ رقم:٣٣٨٨؛ و سنن ابن ماجه بتحقيق

محمود محمد محمود حسن نصار وقر :۳۵۱۱)

نُ أَبِي الْخَصِيبِ: ۳۵۱۲ - حفرت عائشہ الله على عند وايت بك في مِيسْعَرِ ، عَنْ مَعْبَدِ تَلِيْلُمْ فِي الْمُعْمِدِيا - الله المعين فطركادم كرواني كاحكم ديا -

٣٥١٧– حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَمِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ النَّبِيِّ يَتَلِيُّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَسْتَوْ قِيَ مِنَ الْعَيْنِ .

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ قران مجيد كي آخرى دوسورتوں كا دم نظر بدے اور جنوں كے شرہے حفاظت كا ذريعيہ

ہے۔ ﴿ وَمِ كُرِنا اور كُرُوانا جَا نَزہے۔

باب:٣٠١- جودم جائز بين

(المعجم ٣٤) - **بَابُ مَا رُخُصَ فِيهِ** مِنَ اللهِ مِنْ اللهِينِيِّ اللهِ مِنْ اللهِينِيِّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ مِنْ الْمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

٣٥١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمْتُورٍ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ بْنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنَ أَوْ حُمَةٍ".

فوائد ومسائل: ﴿ سانبُ مَجِهُو جُمِرُ وغيره كاف لي تو دم كروالينا چا ہے اس مقصد كے ليے سورة فاتحدكا دم زياده بہتر ہے۔ ﴿ حدیث كا مطلب بينہيں كه كى اور بيارى كى صورت بيں دم كروانا جائز نہيں بلكه ان دو چيزوں كے ليے دم كرنازيادة آسان اورزودا ثر علاج ہے۔ ﴿ دوسرى بياريوں كے ليے دم جائز ہونے كى دليل باب ٢٠١١ اور ٢٥ كى احاديث بيں۔

٣٥١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٢٥١٣ - حفرت ابوبكرين محمد الطف سے روايت ب

٣٥١٢ أخرجه البخاري، الطب، باب رقية العين، ح: ٥٧٣٨، ومسلم، السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ح: ٢١٩٥ من حديث سفيان به.

٣٥١٣\_ أخرجه مسلم، الإيمان، باب الدليل علَى دخول طوائف المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، ح:٧٢٠ من حديث حصين به موقوفًا، ورواه الترمذي، الطب، باب ماجاء في الرخصة في ذلك، ح:٢٠٥٧ من حديث شعبة عن حصين به مرفوعًا، وللحديث شواهد كثيرة جدًا.

٤ ٥٠٠ [إسناده حسن] أخرجه الطبراني: ٢٤/ ٢٥٠ م: ٦٣٧ من حديث ابن أبي شيبة به، وهو في المصنف: ٨/ ٣٦ ، ◄

627

طب سے متعلق احکام دمسائل

٣١- أبواب الطب

که حضرت خالده بنت انس ام بن حزم ساعدید بینا نی طیخ کی خدمت بیس حاضر ہوئیں اور آپ کو کچھ دم سائے (اور دریافت کیا کہ بیہ جائز ہیں یانہیں؟) نبی طیخ نے انھیں ان کے ساتھ دم کرنے کا تھم دیا۔ حَدَّثَنَاعَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ خَالِدَةَ بِنْتَ أَنَسٍ ، أَمَّ بَنِي حَزْمِ السَّاعِدِيَّةَ ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ أُمَّ بَنِي حَزْمِ السَّاعِدِيَّةَ ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِيِّ ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّوْقِ . فَأَمَرَهَا بِهَا .

فَاكده: رسول الله وَالله وَ صحاب الله وَ الله عَلَيْهُ مَا وَمَ مِير مِي سامعَ بِيْنَ كرو وم كرت مِين كوئى حرج ثبيل جب تك اس (كالفاظ) مِين شرك نه وو " (صحيح مسلم السلام البال بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك حديث : ٢٢٠٠)

2010 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتِ
مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمْ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ،
يَرْقُونَ مِنَ الْحُمَةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ
نَهْى عَنِ الرُّفْى. فَأَتُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣٥١٥ - حفرت جابر ثالثنا ہے روایت ہے انھوں
نے فرمایا: افسار کا ایک گھرانا جنھیں آل عمرو بن حزم
کہا جاتا تھا ' ( کچھو وغیرہ کے ) ڈیک کا دم کرتے تھے۔
رسول اللہ عالیٰ نے دم کرنے ہے منع فرما دیا۔ انھوں
نے حاضر خدمت ہوکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول!
آپ نے دم جھاڑوں ہے منع فرما دیا ہے حالانکہ ہم
زہر یلے جانور کے ڈیک کا دم کیا کرتے ہیں۔ آپ
نے فرمایا: '' مجھے سناؤ'' انھوں نے دم کے الفاظ
سنائے تو آپ نے فرمایا: ''ان میں کوئی حرج نہیں۔ یہ
نائے تو آپ نے فرمایا: ''ان میں کوئی حرج نہیں۔ یہ
تو آرہیں۔'

کے فوائد ومسائل: ﴿ شرکیدهم جماز منع ہے۔ ﴿ جن الفاظ بے الله کی وحدانیت اوراس پرتو کل کا اقر ار ہوا در اس سے حاجت روائی کی درخواست ہؤاتھیں پڑھ کردم کرنا جائز ہے۔

٣٥١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: ٣٥١٦ - معرت الس الله عالي عروايت ب كه في حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

◄ وصححه البوصيري، والظاهر أن أبا بكر محمد بن حزم سمعه من خالدة رضي الله عنها، والله أعلم.

٣٥١٥ أخرجه مسلم، السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، ح: ١٣/٢١٩٩ من حديث الأعمش به.

١٦ ٣٥- أخرجه مسلم، السلام، الباب السابق، ح: ٢١٩٦ من حديث سفيان الثوري به.

٣١ - أبواب الطب معلن احكام ومسائل

عَاصِم، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَمُرَنَى المَانَ وَمُرَنَى الْمَانَ وَى ہے۔ الْحَارِثِ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمُلَةِ.

اندہ: ملدایک بیاری ہے جس میں پہلویا پسلوں پردانے نکل آتے ہیں۔ بیاری بردھ جانے پردہ زخم بن جاتے ہیں۔ دم کرنے سے اس بیاری سے آرام آجا تا ہے۔

(المعجم ٣٥) - بَلَّ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ (التحفة ٣٥)

٣٥١٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَهَنَّادُبْنُ السَّرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَسِ عَنْ مُغِيرةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَايْشَةً قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَتَمْ لَيْلَتَهُ. فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً لَلدَّغَتُهُ عَقْرَبٌ فَلَمْ إِنَّهُ لَلْ فَلَمْ عَقْرَبٌ فَلَمْ إِنَّهُ لَلْ فَلَانَا لَلدَّعَتُهُ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ عَلَى وَمِينَ أَمْسِي: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، مَا ضَرَّهُ لَدْغُ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، مَا ضَرَّهُ لَدْغُ عَقْرَبِ حَتَّى يُصْبِحَ».

باب:۳۵-سانپ اور بچهو کادم

۳۵۱۷ - حضرت عائشہ فی سے روایت ہے اُٹھول نے فرمایا: رسول اللہ ظَافِیم نے سانپ اور بچھو کے دم کی اجازت دی ہے۔

نے فرمایا:''اگروہ شام کو بیردعا پڑھ لیتا تواسے صبح تک

بچھو کے ڈنک کی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ [أغوذُ

بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ] " مِمْ اللَّه

کے کامل (بےنقص اور بےعیب) کلمات کے ذریعے

ہے(اللہ کی) بناہ میں آتا ہوں ہراس چز کے شرہے جو

ب و 200 بریرہ و گاٹٹو سے روایت ہے ۔ ۱۵۱۸ - حضرت ابو ہریرہ و گاٹٹو سے روایت ہے ۔ انھوں نے فرمایا: ایک آ دمی کو چھونے ڈیک مارا تو وہ رات بھرسونہ سکا۔ نبی ٹاٹیڈا سے عرض کیا گیا کہ فلاں کو بچھونے ڈیک مارا تو اسے رات بھر نیندنیوس آئی۔ آ پ

٣٥١٨ـــ [صحيح] أخرجه النسائي في الكبراى:١٥٣/٦١ ع: ١٠٤٢٨ من حديث الأشجعي به، وصححه البوصيري عه سفيان النوري تابعه حماد بن زيد ومالك وغيرهما عند النسائي، أيضًا، ح: ١٠٤٢٥،١٠٤٢٤، وله شاهد في صحيع مسلم، الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء الفضاء . . . المخ، ح:٧٠٩/٥٥. ۳۱ - أبواب الطب على العالم ومسائل العام ومسائل

### اس نے پیدا کی ہے۔"

نوائدومسائل: ﴿الله كِلمات عِيم اداس كاكلامُ الله كِ فيطل اور قدرت ہے۔ ﴿ انسانوں جنوں ' حیوانوں اور حشرات كے شرسيم محفوظ رہنے كے ليے بيا يك بہترين دعاہے۔ ﴿ بيدعاصِح وشام برهن جاہدے۔

٣٥١٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ
ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
قَالَ: عَرَضْتُ أَوْ أُعْرِضَتِ النَّهْشَةُ مِنَ

الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهَا .

(المعجم ٣٦) - **بَابُ** مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا عُوِّذَ بِهِ (التحفة ٣٦)

٣٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّلَحى، عَنْ أَبِي الضَّلَحى، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا أَتَى الْمَريضَ فَدَعَا لَهُ، قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَاسَ. رَبَّ النَّاسِ. وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي. لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ. شِفَاءً أَنْتَ الشَّافِي. لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ. شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

کافے کا ایک دم سنایا کیا آپ کو سانپ کے کائے کا ایک دم سنایا گیا تو رسول اللہ ظافی نے اسے پڑھنے (اور مریض پردم کرنے) کا حکم دیا۔

٣٥١٩ - حضرت عمرو بن حزم واللاسه روايت ب

انھوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مُنْفِیْا کوسانی کے

## ہاب:۳۶- نبی ٹاکٹائے نے جودم کیا' اور جو دم آپ کو کیا گیا

۳۵۲۰ حضرت عائشہ را سے روایت ہے روایت ہے روایت ہے روایت ہے رسول اللہ طاقی جب کی بیار کے پاس تشریف لے جاتے اوراس کے لیے دعا کرتے تو فرمات: الَّذَهِبِ الْبَاسَ وَبَّ النَّاسِ وَاشُفِ اَنْتَ السَّافِي لَا الْبَاسَ وَبَّ النَّاسِ وَاشُفِ اَنْتَ السَّافِي لَا الْبَاسَ وَاسُفَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فوائد ومسائل: ﴿ مريض كى عيادت سنت نبوى ب \_ ﴿ عيادت كَ وقت مريض كولسلى دين كے ساتھ ساتھ اللہ تعالىٰ كے ہاتھ ميں ب البذا دعا بھى اى سے ساتھ اس كے ليے دعا كرنا بھى مسنون ب \_ ﴿ شفا صرف الله تعالىٰ كے ہاتھ ميں ب البذا دعا بھى اى سے كرنى چاہيے۔



٣٠١٩ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد عن عفان به كما في أطراف المسند: ٥/ ١٣١ \* وأبوبكر لم يدرك جده كما في تحفة الأشراف: ١٣١ / ١٤٥ ع ح ١٠٧٢٩ وغيره.

٣٥٢٠[صحيح] تقدم، ح: ١٦١٩.

طب ہے متعلق احکام ومساکل

٣١-أبواب الطب

۲۵۲۱ - حفزت عائشہ ڈاٹھا سے روایت ہے کہ نمی طاق مریض کی شفایا بی کے لیے انگلی پر لعاب وہ بن لگا کر لیا کہ سے تھے: ایسٹ ماللّٰہ ' تُرْبَهُ أَرْضِنا' بِیوَهَ بِهِ بَعْضِنا' لِیُشَفْی سَقِیمُنا' بِیادُن رَبِّنا ]" اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب وہن سے ل کر ہمارے رب کے هم سے ہمارے مریض کی شفایا لی کا ذریعیہ ہوگی۔"

٣٥٢١ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ، مِمَّا يَقُولُ
لِلْمَرِيضِ بِبُزَاقِهِ بِإِصْبَعِهِ: ﴿بِسْمِ اللهِ. تُرْبَةُ
أَرْضِنَا. بِرِيقَةِ بَعْضِنَا. لِيُشْفَى سَقِيمُنَا.
إِذْنِ رَبِّنَا».

فوائد و مسائل: ① مدینے کی مٹی اور رسول اللہ طَائِمْ کا لعاب و بمن دونوں کو خاص شرف حاصل ہے تا ہم سنت پڑمل کرنے کی نیت ہے جو مخص بھی اس طرح کرے گا 'ان شاء اللہ مریض کو شفا ہوگی۔ ﴿ حافظ صلاح اللہ مِن بِيسِه خَصِيل احتیار کرنے کا محم ہے۔ اللہ میں بیسے خصص اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ان میں تا شیر شفا کا پیدا ہوجا تا باؤن اللہ ہے۔ حقیقت ہیہ ہے کہ بیدہ مسنون ہے۔ اس میں اصل تا ثیر بیاذن رَبّنا کے لفظ کی ہے۔ مومن کے منہ کا لعاب اور مٹی خواہ کسی سرز مین کی ہوا اس شفا بخشی کا ایک حصہ ہیں۔ اور تُجُر بے سے اس دم کا بے حدم و ثر ہونا فابت ہے۔ 'ریاض الصالحین' حدیث : ۱۹۹)

(631)

المحدد ا

٣٥٢٢ حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ: حَلَّثَنَا يَحْيَى
ابْنُ أَبِي بُكَثِرٍ: حَلَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى
النَّبِيُّ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُني. فَقَالَ
النَّبِيُّ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُني. فَقَالَ
لِي النَّبِيُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُني . فَقَالَ
لِي النِّبِيُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُني . فَقَالَ وَقُدْرَتِهِ مِنْ فَقَالَ وَقُدْرَتِهِ مِنْ فَقُلْتُ مَرَّاتٍ » فَقُلْتُ مَرَّاتٍ » فَقُلْتُ

٣٥٢١\_أخرجه البخاري، الطب، باب رقية النبي ﷺ ، ح : ٥٧٤٥ من حديث سفيان به، ومسلم، الطب، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، ح : ٢١٩٤ عن ابن أبي شبية به .

٣٥٢٢\_أخرجه مسلم، السلام، ياب استحباب وضع يده علَى موضع الألم مع الدعاء، ح: ٢٢٠٢ من حديث نافع بن جبير به.

طب سيمتعلق احكام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

نے مجھے شفادے دی۔

ذْلِكَ . فَشَفَانِيَ اللهُ .

ﷺ فوائد ومسائل: ۞ انسان خود بھی مسنون دعائیں پڑھ کراہیے آپ کو دم کرسکتا ہے۔ ۞ صحیح مسلم کی روایت میں ''بسم اللہ'' تمن بار اور فدکورہ دعا سات بار پڑھنے کا ذکر ہے۔ (صحیح مسلم' السلام' باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء عديث:٢٢٠٢)

> ٣٥٢٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ: حَدَّثَنَاعَبْدُالْوَارِثِعَنْعَبْدِالْعَزِيزِ ابْن صُهَيْب، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرَئِيلَ أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ ﴿ قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ. مِنْ شَرِّ كُلِّ 632 ﴾ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ. بِسْم اللهِ أَرْقِيكَ.

٣٥٢٣ - حضرت الوسعيد والله سے روايت ب جریل ملیفانی منافظ کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا: "اے محدا آب بار ہو گئے ہیں؟ نی تلا نے فرمایا: "ال "- جريل الله في فرمايا: [بسم الله أَرْقِيكَ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْدِيكَ مِنُ شَرِّ كُلِّ نَفُس أَوْعَيُن أَوُحَاسِدٍ اللَّهُ يَشُفِيُكَ عَسَم اللَّهِ أُرُقِيكَ ] ''میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہول' آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے ہر جان یا آ نکھ یا حاسد کے شرہے اللہ آپ کوشفادے۔ میں آپ کواللہ کے نام سے دم کرتا ہوں۔''

🎎 فوائدومسائل: ﴿ مريض سے يو چھاجائے تو وہ كہرسكتا ہے كہ ميں بيار ہوں۔اورطيب تفصيل سے تكليف کا ذکر کرسکتا ہے۔ بیصبر اور رضا کے منافی نہیں اور اللہ ہے شکوہ شارنہیں ہوتا۔ ﴿ نِيُ اَكْرِم سَأَيْتُمُ انسان شخ آپ بردوسرے بشری حالات کی طرح بیاری بھی آتی تھی۔اس سے امت کوصبر' توجہ الی اللہ اوراستقامت کا سبتی بھی ملاً اور تقدیر پرایمان رکھتے ہوئے تدبیر پرعمل کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوا۔ ﴿ صحت وسلامتی اللّٰہ کی نعمت ہے کہذااس کے لیے دعا کرنی چاہیے تا کہاس سے فائدہ اٹھا کرزیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جاسکیں۔ انسان پردوسرے کے حسداورنظر کااثر ہوسکتا ہے۔

٣٥٢٠- حفرت ابو بريره نات الله وايت الم

٣٥٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،

٣٥٢٣\_أخرجه مسلم، السلام، باب الطب والمرض والرقمي، ح: ٢١٨٦ عن بشر بن هلال به.

٣٥٧٤\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أحمد:٢/٤٤٦ عن عبدالرحمن بن مهدي به، وهو في السنن الكبرى للنسائي: ٢٤٩/٦، ح: ١٩٨٤١ من حديث ابن مهدي \* عاصم تقدم حاله، ح: ٩٠٧ ولبعض الحديث شواهد في صحيح ابن حبان، ح: ١٤١٧، والمستدرك: ٣٩٣، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.



طب متعلق احكام ومسائل

وَحَفْصُ بُنُ عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدُالرَّحْمْنِ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبْدُاللَّهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ ثُويْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عُبْرَئِيلُ؟ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُ عَيْقَةً يَعُودُنِي، فَقَالَ لِي: «أَلَلَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةٍ جَاءَنِي بِهَا جِبْرَئِيلُ؟ فُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي. بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ. وَاللهُ يَشْفِيكَ. مِنْ كُلِّ دَاءِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ النَّقَانَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ النَّقَانَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ عَلِيدِ إذا حَسَدَ " فَلَاتُ مَوْاتِ. .

٣١ - أبواب الطب

اضوں نے کہا: نبی ترقیم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور جھے نے فرمایا: ' کیا میں تجھے وہ دم نہ کروں جو میرے پاس جریل طیا الائے ہیں؟ '' میں نے کہا: کیوں نہیں السالہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ کر قربان ہوں۔ آپ نے تین بار فرمایا: [بِسُمِ اللّٰهِ رُرِقُ بان ہوں۔ آپ نے تین بار فرمایا: [بِسُمِ اللّٰهِ مُرَّ اللّٰهُ يَشُفِيكَ مِن كُلُّ دَاءٍ فِيكَ مِن شَرِّ حَاسِدِ إِذَا اللّٰهُ اللّٰهُ يَشُفِيكَ مِن حُقِيد وَمِن شَرِّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ،] ''اللّٰہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں اور الله سے تجھے شا دے گا، تجھ میں موجود ہر بیاری سے گرموں میں کھوکیس مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے میں کھوکیس مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے میں کھوکیس مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے

٣٥٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ هِشَامِ الْبُغْدَادِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُهَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، أَبُوعَامٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ. يَقُولُ: ﴿أَعُوذُ الْحَسَنَ اللهِ وَالْحُسَيْنَ. يَقُولُ: ﴿أَعُوذُ الْحَسَنَ اللهِ وَالْحُسَيْنَ وَهَامَةٍ، وَمِنْ كُلُّ النَّامَةِ، مِنْ كُلُّ اللهِ عَنْ الْمِنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ لَامَةٍ ﴿ وَمِنْ كُلُّ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ ال

۳۵۲۵ - حفرت عبدالله بن عباس الله سے روایت کے نبی تلفی حورت سے الله کو دم کرتے تو یوں فرماتے تھے: [أَعُو ذُ بِكُلِمَاتِ اللهِ النّامَّةِ وَ مِنُ كُلَّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَ مِنُ كُلَّ عَيْنِ اللهُ عَيْنِ اللهُ عَيْنِ اللهُ تعالى كالل كلمات كى بناه عين آتا بول بر شيطان سے اور كيڑ كالل كلمات كى بناه اور بر ديوانه كر دينے والى آكھ ہے۔ " نبى تلقیق نے فرمایا: "بارے جدا مجد حضرت ابرا جيم علیما يدعا پڑھ كو اساعيل اور اسحاق علیما كو" یافر مایا: "اساعیل اور اسحاق علیما كو" یافر مایا: "اساعیل اور اسحاق علیما كو" یافر مایا: "اساعیل اور ایحقوب علیما کو دم كما كرتے تھے۔"

وَهٰذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

اور پیرحدیث امام وکیع بشط کی ہے۔

٣٥٢٥\_أخرجه البخاري، أحاديث الأنبياء، باب(١٠)، ح: ٣٣٧١ من حديث منصور به.

طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١-أبواب الطب

الله على الله ومسائل: ﴿ [هَامَّة] عمرادز بريل كير عكور عبي جن سانسان كو تكيف بيني مكتى بـ ﴿ [لَا مَّة ] ہے مرادایی آنکھ یا نظر جو جنون یا کسی مرض میں مبتلا کردے۔ ﴿ بِحِول کو تفاظت کے نقط ُ نظرے دم کما حاسکتا ہے اگر حہوہ کسی مرض میں مبتلانہ ہوں۔

> (المعجم ٣٧) - **بَابُ** مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمْر (التحفة ٣٧)

٣٥٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا أَبُوعَامِر: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَشْهَلِيُّ ہے کہ نبی نافظ بخار اور ہرفتم کے درد سے (شفا کے ليے) بدوعا سکھایا کرتے تھے کہ یول کہیں:[بسُم الله عَنْ دَاوُدَ بْن خُصَيْن، عَنْ عِكْرِمَةً، عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلِيَّ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمْي وَمِنَ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا، أَنْ يَقُولُوا: 634 عُنِي ﴿ بِسْمِ اللهِ الْكَبِيرِ ، أَغُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شُرِّ عَرْقِ نَعَّارٍ ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ » .

> قَالَ أَبُو عَامِر: أَنَا أُخَالِفُ النَّاسَ فِي هٰذَا . أَقُولُ : يَعَّارِ .

الْكَبِيرِ ۚ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُق نَعَّارٍ ۗ وَ مِنُ شَرٌّ حَرٌّ النَّالَ وح كبريائي والالله كالله كام سهد میں عظمت والے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں' جوش مارتی رگ کے شر سے اور آگ کی گرمی کے شر ہے۔''

باب: ٣٧- بخار کا دم

۳۵۲۲ - حضرت عبدالله بن عماس بالثيب سے روایت

روایت کے راوی ابوعام رطشنے نے کہا: میں لوگوں ہے اس روایت کے الفاظ میں اختلاف کرتا ہوں میں (نَعَّار كَى بَجائے) يَعَّار كَمِتَا مُول -

ایک دوسری سند ہے اس روایت میں پیلفظ مروی ہیں:[مِنُ شَرِّعِرُق یَعَّار]''پھڑکی رگ کے شرہے۔''

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَهُ، وَقَالَ: مِنْ شُرِّ عِرْقِيَعًارِ .

ك فاكده: اس حديث ميں إيغًا ل كے لفظ كو إيُعَانًا بھى پيڑھا گيا ہے۔ پيلفظ [عَرَارَة]' شدت برخلق'' ہے

٣٥٧٦\_[إسناده ضعيف] أخرجه الترمذي، الطب، باب دعاء الحثّي والأوجاع كلها، ح: ٢٠٧٥ عن ابن بشار به، وقال: "غريب" . . . الخ البراهيم تقدم حاله، ح: ١٠٣٢، وفي الحديث علة أخرى.

٣١- أبواب الطب متعلق احكام ومساكل

ماخوذ ہے۔اس صورت میں مطلب بد ہوگا کہ وہ رگ جو (بیاری یا بخار کی وجہ سے) شدت اور تختی کا باعث بن ہوئی ہے۔

٣٥٢٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُشْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا أَيِ مَنْ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَيِ مَنَا عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةَ بْنَ أَبِي أُمَيَّةً قَالَ: سَمِعْتُ عُمَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِثِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، الضَّامِتِ يَقُولُ: أَتَى جِبْرِثِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، الشِّي عَلَيْهِ السَّلَامُ، النِّي النَّيِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُو يُوعَكُ. فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْفِيكَ. فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ أَرْفِيكَ. مِنْ حَسَدِ أَرْفِيكَ. مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ، اللهُ يَشْفِيكَ.

سے انھوں نے فرمایا: بی تالیث کو بخار تھا۔ جریل بالیہ تشریف لاے اور فرمایا: آپسم الله آزفیک مِن مُکلِّ شیء بیورفیک مِن مُکلِّ شیء بیورفیک مِن مُکلِّ شیء بیورفیک مِن مُکلِّ عَیْن الله یَشْفِیک استر حسید حاسید و مِن مُکلِّ عَیْن الله یَشْفِیک استر میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں ہراس چیز سے جوآپ کو تکلیف دیتی ہے محد کرنے والے کے حسد سے اور ہرآ کھے اللہ آپ کوشفاوے "

فائدہ: جسمانی باریوں کے لیے بھی دم کرنا درست ہے۔

(المعجم ٣٨) - **بَابُ** النَّقْثِ فِي الرُّقْيَةِ (التحفة ٣٨)

٣٥٢٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
وَعَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ،
قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ

۳۵۲۸- حفرت عاکشہ بیٹا سے روایت ہے کہ نبی ٹاٹیا وم کرتے وقت پھونک مارتے تھے۔

باب: ۳۸- دعایرٔ هر پھونک مارنا

ﷺ فاکدہ:[نَفُث] سے مرادالی کھونک ہے جس میں لعاب دہن کی معمولی کی ملاوٹ ہو مسنون دعاکیں پڑھ کرمریض پراس انداز سے کھونک مارنی چاہیے۔

٣٩٧٧\_[إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٣٣/ ٢٥ من حديث عبدالرحمن بن ثوبان عن عمير بن هاني. به ، وصححه ابن حبان، ح : ١٤٢٠، والحاكم : ٢١٤٤، والذهبي، وحسنه البوصيري، وله طريق آخر عند النسائي في الكبرى . ١٩٢٨\_[صحيح] أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد: ٨/ ١٣٢ من حديث ابن أبي شيبة به ، وهو في المصنف : ٧/ ٤٠٢ وأخرجه البخاري، ح : ٥٠١٦ ، ومسلم، ح : ٢٩١٨/ ٥ وغيرهما من حديث مالك به مطولاً ، وهو في الموطأ : ٨/ ٩٤٣، وقال ابن عبدالبر : "رواهوكيع عن مالك فاختصره وكان كثيرًا ما يختصر الأحاديث " ، وافظر الحديث الأثي .



۳۱-أبواب الطب

٣٥٢٩ حَلَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسٰى. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمِى. ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمِى أَبْنَ عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ يَتِيْقِ، كَانَ، إِذَا اشْتَكَى، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَيَنْفُثُ. فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ اشْتَدً وَجَعُهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ

اشتد وجعه کنت ۱ بیّدِهِ، رَجَاءَ بَرَكَتِهَا .

فوائد ومسائل: ﴿معوذات بِمرادقرآن مجيدگ آخرى تين سورتيس بين بيخي سورة اخلاص سورة فلق اور سورة ناس ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

باب:۳۹-تعويذ وغيره ڈالنا

طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣٥٢٩-حضرت عائشہ اللہ اللہ عاروایت ہے کہ انھوں

نے فرمایا: نی ٹاپٹی جب بہار ہوجاتے تھے تومعوذات

سورتیں پڑھ کراپنے آپ پر پھونک مارتے تھے۔جب آپ کا مرض شدت اضیار کرگیا تو میں نبی ﷺ برایہ

سورتیں) پڑھتی تھی' اور آپ کا ہاتھ اس سے برکت کی

امیدیر(آپ کےجسم پر) پھیرتی تھی۔

(المعجم ٣٩) - **بَابُ** تَعْلِيقِ التَّمَاثِمِ (التحفة ٣٩)

٣٥٣٠ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُّ : حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بِشْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو الْإِعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو الْإِنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ أَخْتِ زَيْنَبَ، المُرَّأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتْ: كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنَ قَالَتْ: كَانَتْ عَجُوزٌ تَدْخُلُ عَلَيْنَا تَرْقِي مِنَ

۳۵۳- حفرت عبداللہ بن مسعود ولائلو کی اہلیہ حضرت زینب (بنت معاویہ تقفیہ ) لاٹھا ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا: ہمارے ہاں ایک بڑھیا آیا کرتی تھی۔ وہ سرخ باو کا دم کیا کرتی تھی۔ اور ہمارے پاس لمبے پایوں والی ایک چار پائی تھی۔ حضرت عبداللہ ولائلو جب گھریں والی ایک چار پائی تھی۔ حضرت عبداللہ ولائلو جب گھریں وافل ہوتے تو (یہلے) کھانے اور آواز دیتے گھریں وافل ہوتے تو (یہلے) کھانے اور آواز دیتے

٣٥٢٩\_ أخرجه البخاري، فضائل القرآن، باب فضل المعوذات، ح: ٢١٠٥، ومسلم، السلام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، ح: ٢١٩٢ من حديث مالك به، وهو في الموطأ : ٢/ ٩٤٢ ، ٩٤٣ .



٣٥٣- [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطب، باب في تعليق النمائم، ح: ٣٨٨٣ من حديث الأعمش به 
 الأعمش عنعن، وتقدم، ح: ١٧٨، وفيه علة أخرى، وله شاهد عند الحاكم: ٤١٧/٤، ٤١٨، ٤١٥، وإسناده ضعيف.

الْحُمْرَةِ. وَكَانَ لَنَا سَرِيرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ، إِذَا دَخَلَ، تَنَحْنَحَ وَصَوَّتَ. فَذَخَلَ يَوْمًا. فَلَمَّا سَمِعَتْ صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ. فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى صَوْتَهُ احْتَجَبَتْ مِنْهُ. فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي. فَمَسَّنِي فَوَجَدَ مَسَّ خَيْطٍ. فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ فَقُلْتُ: رُقِّي لِي فِيهِ مِنَ الْحُمْرَةِ. مَا هٰذَا؟ فَقُلْتُ: رُقِّي لِي فِيهِ مِنَ الْحُمْرَةِ. فَجَلَبُهُ فَقَطَعُهُ، فَرَمٰي بِهِ وَقَالَ: لَقَدْ أَصْبَحَ اللهِ عَبْدِ اللهِ أَغْنِينَاءَ عَنِ الشِّرْكِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِي يَقُولُ: "إِنَّ الرُّفْي وَالتَّمَائِمَ رَسُولَ اللهِ عَيْلِي مَقُولُ: "إِنَّ الرُّفْي وَالتَّمَائِمَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَةُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْسَ إِلَيْ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَيْهُ وَلَيْمَ وَالتَمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَلَيْ وَلَا اللّهُ وَلَيْعِ اللّهَ وَالْتَمَائِمَ وَلَا اللّهُ وَلَيْهِ وَلَيْنَاءَ عَنِ اللّهُ وَلَالَةً وَلَعْمَائِمَ وَلَيْ الْمُؤْلِدُ وَلَمْ وَلَا لَهُولُهُ وَلَعْمَائِمَ وَلَيْعِ وَلَيْلَا اللّهُ وَسَعِيْمَ اللّهُ وَلَيْهِ وَلَيْنَاءَ عَنِي السَّرِيْلُ السَّوْلُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَا اللّهُ وَلِيْلَا اللّهُ وَلِيْلُولُ وَلِهُ وَلِيْلُهُ وَلِهُ وَلَا لَوْلُهُ وَالسَّمَائِمَ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلِيْلَا اللّهُ وَلِيْلَا اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِيلًا وَلَمْ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلِيلُهُ وَلَيْلَا وَلِهُ وَلِيلًا وَلِهُ وَلِيلُهُ وَلِيلًا وَلَمْ اللّهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلِيلُهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِيلُهُ وَلِهُ وَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَلِيلُولُولُهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ وَلَمْ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَ

قُلْتُ: فَإِنِّي خَرَجْتُ يَوْماً فَأَبْصَرَنِي فَلانٌ. فَدَمَعَتْ عَبْنِي الَّتِي تَلِيهِ. فَإِذَا رَقَيْتُهَا سَكَنَتْ دَمْعَتْهَا. وَإِذَا تَرَكُنُهَا دَمَعَتْ. قَالَ: فَاكَ الشَّيْطَانُ. إِذَا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِ، وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ. وَلٰكِنْ لَوْ عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي عَيْنِكِ. وَلٰكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكِ. كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِكِ. وَلٰكِنْ لَوْ لَكُو وَأَجْدَرَ أَنْ تَشْفِينَ. تَنْضَحِينَ فِي عَيْنِكِ اللهَ عَيْرَا لَكُ وَلُكِنْ لَوْ اللهَ عَلَيْكِ وَلَا اللهِ عَيْنِكِ اللهَ عَيْنِكِ اللهَ عَلَيْكِ وَالْمَاءَ وَتَقُولِينَ: أَذْهِبِ الْبَاسَ. رَبَّ النَّاسِ. الشَّافِي. لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ إِلَّا شِفَاءُ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءُ إِلَّا شِفَاءُ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شَفَاءً إِلَّا شَفَاءً إِلَّا شَفَاءً إِلَّا شَفَاءً إِلَّا شَفَاءً إِلَّا شَفَاءً إِلَا شَفَاءً إِلَى الشَفْرَاءُ مُعْتِهُ اللهُ الْمُعَاءِ إِلَيْهِ الْعَنْ الشَافِي . لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَا شَفَاءً إِلَّا شَفَاءً إِلَّا شَفَاءً إِلَّا شَعْدَا مُنْ الشَافِي . لَا شِفَاءً إِلَّا شَفَاءً إِلَّا شَفَاءً إِلَى الْعَلَى الْعَلَى

(پھر اندر داخل ہوتے۔) ایک دن وہ تشریف لائے۔ جب اس (بڑھیا) نے ان کی آ وازئی تو ان سے پردہ کرلیا۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔انھوں نے جھے ہاتھ لگا یا تو نھیں دھا گا محسوں ہوا (جو میں نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔) انھوں نے کہا: اس میں جھے سرخ باد کا دم کرے دیا گیا ہے۔ انھوں نے میں جھے سرخ باد کا دم کرے دیا گیا ہے۔ انھوں نے اسے تھیجے لیا اور تو گر کھیئک دیا۔ اور فر مایا: عبداللہ کے گھر والوں کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیس نے رسول اللہ تالیج سے سنا آ پ فرما رہے تھے: ''دم جھاڑ' سول اللہ تالیج سے سنا آپ فرما رہے تھے: ''دم جھاڑ' سے سنا آ پ فرما رہے تھے: ''دم جھاڑ' سے تو یہ نور کھیں۔''

میں نے کہا: میں ایک دن (گھر ہے) نگلی تو فلاں مخص نے جمعے دکھ لیا۔ بمبری جو آ نکھ اس کی طرف تھی اس ہے پانی بہنے لگا۔ بہبری جو آ نکھ اس کی طرف تھی اس ہے پانی بہنے لگا۔ بہبری جھوڑ دیتی تو اس ہے پانی بہنے لگا۔ انھوں نے کہا: وہ شیطان تھا 'جب اس کی مرضی کا کام کرتی تھی وہ تجے چھوڑ دیتا 'جب اس کی مرضی کے خلاف کرتی تھی اوہ تھے چھوڑ دیتا 'جب اس کی کئین اگر تو وہ کام کرتی جو اللہ کے رسول تُالِیم نے کیا تھا کئین اگر تو وہ کام کرتی جو اللہ کے رسول تُالیم نے کیا تھا آگھ پر پانی کے چھیئے مار اور کہہ: [أُذُهِبِ الْبَاسُ وَ اللهُ ا

637

طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

ﷺ فوا کدومسائل: © مریض برقر آن کی آیات یامسنون دعائیں بڑھ کردم کرنا درست ہےجبکہ نثر کیددم حرام ہے۔ ﴿ عورتیں عورتوں کو دم کر سکتی ہیں۔ ﴿ مرد کواپنے گھریں آتے وقت بھی آواز دے کریا کھانس کریا سلام کر کے آنا جا ہے تا کہ اگر کوئی غیرمحرم عورت کسی کا م ہے آئی ہوئی ہوتو وہ پردہ کر لے۔ ﴿ بوڑھی عورتوں کو بھی پردہ کرنا جاہیے لیکن زیادہ پوڑھی عورتیں جن کی جسمانی کشش ختم ہوچکی ہؤا گرانھوں نے زیب وزینت نہ کی ہوئی ہوتوان کے لیے بردہ نہ کرنا جائز ہے۔(سورۂ نور:۲۰)۞ دھاگے بردم کرکے گلے میں ڈالنا یا باز واور کمر وغیرہ پر باندھنامنع ہے۔ ﴿ گلے میں پڑا ہوا دھا گا یا تعویذ وغیرہ اتار کر پھینک دینا مقدس کلام کی تو بین نہیں بلکہ غلط کام پر ناراضی کا اظہار ہے۔ ﴿ تِوَ لَه ( هُبِّ کامُل ) ایک قسم کا جادوٹو نا ہے۔ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہاس کے نتیجے میں خاوند کےول میں ہوی کی محبت پیدا ہوجاتی ہے۔ ﴿ خاوند کےول میں محبت پیدا کرنے کے لیے ٹونے ٹونگوں کے بجائے اس کی اطاعت اس کا احترام اس کی خدمت اوراس ہے محبت کا اظہار بہترعمل ہے۔ ﴿ بعض اوقات شرکیہ نومکوں ہے بظاہر فائدہ معلوم ہوتا ہے بیاصل میں شیطانی اثر ہوتا ہے تا کہ لوگوں کا اعتقادا پسے کاموں پر پختہ ہوجائے۔ ﴿ صاف یانی آئکھ کی صفائی کے لیے اچھی چیز ہے' تاہم آئکھ میں جھینے زور سے نہیں مارنے چامہیں ۔ ﴿ نظر بد کا اثر بھی شیطانی اثر ہے جس کا علاج اللہ سے دعا اور مسنون دم ہے۔ ﴿ مَدُكُورہ روایت كو ہمارے فاضل محقق نے سنداً ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے اسے سيح قرار دیا ہےاوراس کے شوابد وغیرہ ذکر کیے ہیں' نیز اس پر خاصی طویل بحث بھی کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ندکورہ روایت سندا مُضعیف ہونے کے باوجود دیگر شواہد کی بنا پر قابل عمل اور قابل جحت ہے۔والله أعلم مزيد تقصيل كے ليے ويكھيے: (الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد:١/١٠-١١١١) والصحيحة للألباني، رقم:٣٣١ وسنن ابن ماجه بتحقيق محمود محمد محمود حسن نصار وقم:٣٥٣٠) ﴿ خُمُرَةَ ایک جلدی پیاری ہے جس میں جائے مرض کے سرخ ہونے کے علاوہ بخار تیز ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے خسرہ وغیرہ کی بیاری مراد لی ہے۔ واللہ أعلم.

638

۳۵۳۱ - حفرت عمران بن حسین دانش سے روایت ہے کہ نبی تالیکٹر نے ایکٹرفص کے ہاتھ میں پیتل کا حلقہ (چھلا یا کڑا) دیکھا تو فرمایا: 'میحلقہ کیسا ہے؟''اس نے کہا: پیرواہند کی بیاری کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا:

٣٥٣١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ. فَقَالَ: "مَا لَهٰذِهِ

٣**٥٣\_[إسناده ضعيف]** أخرجه أحمد: ٤٤٥/٤٤ من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين به ، وحسنه البوصيري ، وهوشاذمع تدليس ابن فضالة ، ورواه أبوعامر صالح بن رستم عن الحسن به عندا بن حبان ، ح : ١٤١١ ، والحاكم : ٢٦٦/٤ ، وصححه ، ووافقه الذهبي ، وعلته الانقطاع بين الحسن وعمران رضي الله عنه . طب متعلق احكام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

''اے اتار دے اس سے تیری کمزوری میں اضافہ ای ہوگا۔''

یاب: ۴۸ - آسیب (اورجن) کے اثر کا علاج

الْحَلْقَةُ؟» قَالَ: لهذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: «إِنْزِعْهَا، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْناً».

اللہ وہ اہندایک بیاری ہے جس سے بازوکی ایک رگ میں تکلیف ہوتی ہے۔ اہل عرب اس کے علاج کے ایک ایک اس کے علاج کے ایک ایک اس کے علاج کے ایک ایک اس کے علاج کے ایک فاص قسم کا منکا بازو پر باندھ لیتے تھے۔ ایسے قومات سے پر میز کرنا چاہیے۔

(المعجم ٤٠) - بَابُ النُّشْرَةِ (التحفة ٤٠)

٣٥٣٢- حضرت ام جندب رجي سے روايت ہے انھوں نے فرمایا: میں نے قربانی کے دن رسول اللہ عَلَيْظِ کو دیکھا کہ آپ نے وادی کے نثیبی جھے میں کھڑے ہو کر بڑے جمرے پر کنگریاں مارین چھرواپس ہوئے۔ قبیلہ کشعم کی خاتون آپ کے پیچیے چل پڑی۔اس کے پاس ایک بچہ تھا جے آسیب کی شکایت تھی اور وہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس خاتون نے عرض کی: اللہ کے رسول! پیمیرا بیٹا ہےاور میرے گھر میں یہی باقی بچاہے اوراہے آسیب ہے بید کلام نہیں کرتا۔ رسول الله ماللہ نے فرمایا: "میرے پاس تھوڑا سا پانی لاؤ۔" یانی لایا كيا\_ نبي الليال في اين باته دهوئ اوركلي كي كهر (بيه مستعمل بانی) اسے دے دیا اور فرمایا: ''مچھ یانی اسے پلا دینا' کچھاس کے اوپر ڈال دینا' اوراس کے لیے اللہ ہے شفاکی وعاکرنا۔'ام جندب والفائے فرمایا: میں اس عورت ہے ملی اور کہا: اس میں سے تھوڑا سا (متبرک یانی) مجھے بھی دے دو۔اس نے کہا: بیتواس بیار کے لیے ہے۔ ام جندب ﷺ نے فرمایا: ایک سال بعداس عورت سے میری ملاقات ہوگئی تو میں نے اس لڑ کے

٣٥٣٢– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ َسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أُمِّ جُنْدُبَ [قَالَتْ]:َ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، رَمْي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَم، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا، بِهِ بَلَاءٌ، لَا يَتَكَلَّمُ. فَقَّالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ هٰذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهْلِي. وَإِنَّ بِهِ بَلَاءً. لَا يَتَكَلَّمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْتُتُونِي بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ » فَأُتِيَ بِمَاءٍ . فَغَسَلَ نَدَنْه وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ أَعْطَاهَا. فَقَالَ: السْقِيهِ مِنْهُ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفِي اللهَ لَهُ» قَالَتْ: فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ فَقُلْتُ: لَوْ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ فَقَالَتْ: إنَّمَا هُوَ لِهٰذَا الْمُتَّلِّي. قَالَتْ: فَلَقِيتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَوْل فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْغُلَامِ فَقَالَتْ: بَرَأً وَعَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ.

٣٥٣٢\_[صحيح] تقدم، ح: ٣٠٣١.



٣١- أبواب الطب

(المعجم ٤١) - **بَابُ الْاِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ** (التحفة ٤١)

٣٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُبْبَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ شَلَيْمَانَ عَنْ ابْنُ شَلَيْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْخَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَيْرُ اللَّوَاءِ الْقُرْآنُ».

64) 🐉 💥 فاكده: فوائدومسائل كے ليے ديكھيے ٔ حديث: ١٠٥٥ -

(المعجم ٤٢) - **بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ** (التحفة ٤٢)

٣٥٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: أَمَرَ
النَّبِيُ يَثَلِثُهُ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ. فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ
الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ.

يَعْنِي حَيَّةً خَبيثَةً.

٣٥٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

طب سيمتعلق احكام ومسائل

کے بارے میں پوچھا۔اس نے کہا: وہ صحت یاب ہوگیا ہےاورایباعقل مند ہوگیا ہے جو (عام) لوگوں کی طرح نہیں (بلکہ ان سے بڑھ کرعقل مند ہوگیا ہے۔) باب: ۲۱ – قرآن مجید کے ساتھ حصول شفا

۳۵۳۳-هفرت على التلائية بروايت بئرسول الله على في في الله من الله عنه منهم ووا قرآن ب."

> باب:۴۲- دودهار یول دالے سانپ کوقتل کرنا

۳۵۳۴-حفرت عائشہ ٹاٹھائے روایت ہے اُھوں نے فرمایا: نبی ٹاٹھائی نے دو دھاریوں والے سانپ کوئل کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ بینائی ضالع کر دیتا ہے اور حمل کو نقصان پہنچا تا ہے۔

(دھاریوں والے سے) مرادایک براسانپ ہے۔ ۳۵۳۵ - حضرت عبداللہ بن عمر براتیجا سے روایت

٣٥٣٣\_[ضعيف] تقدم، ح: ٣٥٠١.

٣٥٣٤\_أخرجه مسلم، السلام، باب قتل الحيات وغيرها، ح: ٢٢٣٢ عن ابن أبي شيبة به.

٣٥٣٥ أخرجه البخاري، بدء الخلق، باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة، ح: ٣٢٩٩ تعليقًا عن يونس من حديث الزهري به، ومسلم، السلام، الباب السابق، ح: ٢٣٣ / ١٣ من حديث ابن وهب به.

. طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

ہے ٔ رسول اللہ ٹاٹیل نے فرمایا:''سانپوں کوفل کرو'اور دو کیسروں والے سانپ کو اور دم کٹے سانپ کوفل کر دو کیونکہ بیر بینائی ضائع کردیتے ہیں اور حمل گرا دیتے ہیں۔''

السَّرْحِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ البِيهِ يُونُسُ عَنِ البِيهِ أَنِيهِ وَنُسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْكُوالِمُ اللهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولِ

يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ » .

فوا کدومسائل: (۱ کیبروں والے سانپ سے مراوا کیک خاص قتم کا سانپ ہے جس کی پیٹے پردوکیسریں ہوتی ہیں۔ ﴿ وَمِ سَلَ مِن اِنْ ہِ ہِ جَسَ کی وم ووسر سانپوں کی طرح مخروطی نہیں ہوتی بلکہ یوں معموں ہوتا ہے بیسے وم کان دی گئی ہو۔ ﴿ بیسانپ زیادہ زہر ملے ہوتے ہیں۔ ان کے کا شخ سے آ دی کی بینائی ختم ہو کتی ہے اور مورت کا حمل ساقط ہو سکتا ہے۔ ﴿ سانپ کی بہت کی قسیس زہر کی نہیں ہوتی انھیں مارنا ضروری نہیں۔ (۱ گھر میں سانپ نظر آئے تو اسے تنبید کرنی جا ہے کہ چلا جاور نہ ہم مجھے مارویں گے۔ مسلم السلام الب بنا مقتل الحیات و غیرها حدیث (۱۲۳۳) اگر وہ جن ہوگا تو چلا جائے گا ورنہ اسے مارویا ہا ہے ۔ (صحیح مسلم) کی صدیث میں ہے: [حریف المداعت میں کورہ بالا) اس کی اسے مارویا ہے۔ آگر اس کے اسے مارویا ہے۔ آگر اس کے اسے مارویا ہے۔ آگر اس کے ایک بیدر میں نظر آئے تو مارور وسرے بید کہ تین دن تنبید کرو۔ اگر اس کے بعد بھی نظر آئے تو مارور۔ (فتح الباری۔ ۲۰۱۳)

(المعجم ٤٣) - بَاكُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأَلُ وَيَكْرَهُ الطِّيرَةَ (التحفة ٤٣)

۳۵۳۹ - حضرت ابوہریرہ ڈائٹڈ سے روایت ہے' انھوں نے فرمایا: نی ٹائٹٹر کو اچھا شگون لینا پسند تھا اور میں بدفالی ناپسند تھی۔

٣٥٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمْيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلْيَمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ نُمْيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْرَةً بْنُ سُلْمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ يَشِيَّةً يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ، وَيَكْرَهُ الطَّيْرَةَ.

يىسرە.حىيرە. ٣٥٣٧– حَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

٣٥٣٧ - حضرت انس والله سے روایت ہے نبی

باب:۳۳-احیمی فال بسند کرنا اور بدشگونی

كوبراحاننا

٣٩٣٦\_[إسناده حسن]وصححه البوصيري، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عندأ حمد، والحاكم: ٢٠/٣٠. ٣٩٣٧\_أخرجه البخاري، الطب، باب لا عدلى، ح: ٥٧٧٦، ومسلم، السلام، باب الطيرة والفأل، وما يكون فيه الشؤم، ح: ١١٢/٢٢٢٤ من حديث شعبة به.



طب سيمتعلق احكام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ﴿ ثَلَيْمُ نِے فرمایا: '' بِعاری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُ ﷺ: «لَا عَدْوٰی، بِدِفَائی کِی نہیں اور میں ایچی قال کو پیندکرتا ہوں۔'' وَلَا طِیْرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

خیک فوائد ومسائل: ﴿اہْل عرب کی کام کے لیے جاتے تو رائے میں بیٹے ہوئے کی پرندے یا ہرن وغیرہ کو کنٹر مارتے اور دیکھتے کہ وہ کس طرف جاتا تو کہتے کام ہوجائے گا۔ اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے کام ہوجائے گا۔ اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے دائر ہوجائے۔ ﴿اس انداز سے فال لینا شرعاً منع ہے۔ ﴿ ہندسوں اور حرفوں پر انگلی رکھنا' طوطے نے فال نکلوانا اور اس قتم کے مختلف طریقوں نے فال نکلانا سب منع ہے۔ ﴿ جائز فال صرف اس قدر ہے کہ بلاارادہ کوئی اچھالفظ کان میں طریقوں نے اور انسان اس کی وجہتے یہ امیدر کھے کہ اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کردے گا۔ اس میں سننے والے کے قصد وارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

٣٥٣٨ - حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَلَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةً، عَنْ
عِيسَى بْنِ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطِّيرَةُ شِرْكٌ.
وَمَا مِنَّا إِلَّا. وَلْكِنَّ اللهَ يُلْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ».

۳۵۳۸ - حضرت عبدالله بن مسعود دانتؤے روایت ہے رسول الله تائیڈ نے فرمایا: ''بدفالی شرک ہے۔ اور ہم میں سے ہرکسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جا تا ہے کیکن اللہ تعالیٰ تو کل کی وجہ سے اسے دفع کر دیتا ہے۔''

کے فاکدہ: اگر کسی موقع پر دل میں بدشگونی کا تصور بیدا ہوجائے تو اس کا علاج اللہ پر تو کل ہے کینی پر حقیقت ذہن میں لائی جائے کہ خیر وشر کا مالک اللہ ہے۔ یہ پرندےاور دوسری مخلوقات کسی مصیبت کا باعث نہیں۔

٣٥٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ٣٥٣٩ - حَرْت عبدالله بَن عباس اللهِ عَدَّاتَ الله عَدَّلَ أَبُو اللهُ عَدَّلَ اللهُ عَدَّلُ اللهِ عَمْدِ اللهُ عَدَّلُ اللهِ عَمْدِ اللهُ عَدِيلًا كُورِي عَدَالِ كَالوكَ عَدَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبِيلٌ بِرَقُلُونَى كَى لُولَى حَدَيْقَت نَبِيلٌ كُورِي كَى الوكى عَدْدِ عَدَى الوكى اللهُ الل

٣٥٢٨\_ [صحيح] أخرجه أبوداود، الطب، باب في الطيرة، ح:٣٩١٠ من حديث سفيان الثوري به، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، ح:١٦١٤، وهو في مصنف ابن أبي شيبة:٩/٣٩، وصححه ابن حبان، ح:١٤٢٧، والحاكم: ١٨/١، ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل به(هن: ٨/ ١٣٩).



٣٥٣٩\_[صحيح] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار: ٤/ ٣٠٧ من حديث أبي الأحوص به، وهو في المصنف: ٩/ ٠٤٠ وصححه البوصيري السماك عن عكر مة تقدم حاله، ح: ١٧١، وللحديث شواهد كثيرة جدًا.

طب ہے متعلق احکام ومسائل ٣١- أبواب الطب

عَنْ اللهِ عَدْوٰى، وَلَا طِيرَةَ، وَلَا هَامَةً، كُولَى تقيقت تبين اور صفر كَ كُولَى تقيقت تبين -" وَلَا صَفَرَ).

💥 فوائد ومسائل: ① مریض ہے صحت مند کو بیاری نہیں گئی۔ ﴿ موجودہ دور کے سائنس دان اور ڈاکٹر جراثیم کے ذریعے سے بہاری تصلینے کے قائل میں لیکن ساتھ ہی بیجی مانتے میں کہ براثیم تبھی اثر کرسکتے میں جب جم میں موجود توت مدافعت كمزور بوجائے۔ گويا اصل سبب جرافيم كا وجود نہيں بلكہ جسم كے حفاظتى نظام كى کمزوری ہے۔ ﴿ اہل عرب کا ایک غلط خیال یہ بھی تھا کہ اگر مقتول کے خون کا بدلد ندلیا جائے تو اس کی کھویڑی ہے ایک الونکل کر چیختا ہے۔ جب بدلہ لے لیا جائے تو مقتول کی روح کوتسکین ہوجاتی ہے اور الوخاموش ہوجا تا ہے۔ حدیث اس تو ہم کی تر دید کرتی ہے۔ ﴿ صفر ہے مراد محرم کے بعد والامبینہ ہے جسے نامبارک سمجھا جاتا تھا۔ حقیقت میں کوئی دن مہینہ یا عدد منحوں نہیں ہوتا۔ ﴿ عربوں کا ایک غلط خیال یہ بھی تھا کہ بھوک پیٹ میں موجودا کے کیڑے کی وجہ سے آئتی ہے۔اسے صفر کہتے تھے۔ یہ بھی ان کا وہم تھا۔

> ٣٥٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَدُوٰى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ» فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ٱلْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِبلُ. قَالَ: «ذَلكَ الْقَدَرُ. فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟».

۳۵ ۳۰-حفرت عبدالله بن عمر دانتها سے روایت ہے رسول الله تلكي نے فر مايا ''نه بياري متعدى ہوتى ہے نه برشكوني كوكى چيز ہےاور ندالوكي كوكي حقيقت ہے۔"ايك آ دی نے اٹھ کرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایک خارشی اونٹ سے تمام اونٹول کو خارش لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول ناٹیج نے فر مایا:'' بہ تقدیر ہے پہلے اونٹ کو س نے خارش لگائی؟"

🏖 فاکدہ: اگرایک اونٹ کو دومرے ہے خارش گی اور دومرے کو تیسرے ہے تو کوئی اونٹ تو ایسا ہوگا جس کو دوسرے سے نبیں لگی ہوگی تو جس سبب سے وہ نیار ہوا' اس سبب سے بعدوالے بیار ہوسکتے ہیں' خواہ انھیں کوئی بھار لے یانہ لیے۔

٣٥٤١ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: ٣٥٣- حفرت ابو بريره الثنة سے روايت ب رسول الله ﷺ نے فرمایا: '' پہار اونٹوں والا تندرست

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو

٣٥٤٠ [صحيح] تقدم، ح: ٨٦.

٣٥٤٦\_ [إسناده حسن] أخرجه أحمد: ٢/ ٤٣٤ من حديث محمد بن عمرو به، وهو في المصنف: ٩/ ٤٥، وله شواهدعند البخاري، ح: ٥٧٧٤ وغيره.

طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

اونٹوں والے کے ساتھ (اپنے اونٹوں کو) پانی نہ پلائے۔"

عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى

الْمُصِعِّ».

قائدہ: اس ممانعت میں پیونکست ہے کہ اگر اللہ کے تعلم سے تندرست اونٹول کو بیاری لگ گئ تو مالک کے دل میں پیدا ہوسکتا ہے کہ یہ بیاری بیار اونٹول کے ساتھ وتندرست اونٹ چرانے یا نصی ان کے ساتھ پانی پیانے سے گئی ہے لہٰذا ایمان کی حفاظت کے لیے ایسا کام ہی نہ کیا جائے جس سے سے عقیدے کے منافی وسوسے پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔

(المعجم ٤٤) - بَابُ الْجُذَام (التحفة ٤٤)

٣٥٤٢ - حَلَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُ. قَالُوا: حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ وَرُسُولَ اللهِ ﷺ، أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ، وَشُولَ اللهِ ﷺ، أَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ مَجْذُومٍ، فَمُ قَالَ: "كُلُّ.

ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلًا عَلَى اللهِ».

٣٥٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَصِيبِ: أَبِي الْخَصِيبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ وَبْن

باب:۴۴۷ - كوژه كامرض

۳۵۳۲ - حفرت جابر بن عبدالله والشاس روایت ہے کہ رسول الله توقیق نے ایک کوڑھی کا ہاتھ پکڑ کرا پے ساتھ پیالے میں ڈال دیا (اورائے کھانے میں شریک کرلیا۔) پھر فرمایا: '' کھا' الله پراعتاد کرتے ہوئے اور الله پرتوکل کرتے ہوئے۔''

٣٥٢٣- حضرت عبدالله بن عباس الشخاس روايت ب نبي عَلَيْظ ف فرمايا: "خدام ك مريضول كونكنكي باند ذركر ند ديكمو-"

٢٤٣٣\_ [إسناده ضعيف] أخرجه أبوداود، الطب، باب في الطيرة، ح: ٣٩٢٥ من حديث يونس بن محمد به، وقال الترمذي "غريب"، ح: ١٨١٧، وضعفه العقيلي، وصححه الحاكم: ١٣٧،١٣٦/٤، والذهبي، وحسنه العسقلاني، والمناوي \* المفضل بن فضالة البصري ضعيف .

٣٥٤٣\_ [إسناده حسن]أخرجه ابن أبي شية في المصنف:٤٤/٩٠١٣٢/٨ عن وكيع به، وضعفه الحافظ في الفتح، وأورده الضياء في المختارة، وللحديث شواهد كثيرة.



طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجْذُومِينَ».

فوائد ومسائل: ١٠ ايم ريض كوملسل ديمين عاس كادل د كھاگا لهذااس سے اجتناب كرنا جا ہے- کی بھی مصیبت زدہ کو دکھ کر آ ہتہ آوازے بردعا پڑھنی چاہیے: آلُحَمُ لُلِلُهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَتِيرٍ مِّمَّنُ خَلَقَ تَفْضِيلًا ۗ''الله كاشْكر ہے جس نے مجھال يمارى ے عافیت میں رکھاجس میں مجھے متلا کیا۔ اور اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے لوگوں پر مجھے فضیلت بخش - "اس کی برکت ہے دعا میر صنے والا اس بیاری ہے محفوظ رہے گا۔ (سنن ابن ماجۂ حدیث:۳۸۹۲)

۳۵۴۴-حضرت عمرو دلط اینے والد حضرت شرید تعفی والن سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا:

٣٥٤٤– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ آلِ الشَّريدِ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌو، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةُ: ﴿ إِرْجِعْ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ ﴾ .

قبیلہ کقیف کے وفد میں ایک مجدوم آ دمی تھا۔ نبی علیظم نے اسے پیغام بھیجا:''واپس چلا جا'ہم نے تیری بیعت

🌋 فوائد و سائل: ① مجذوم كو چا بيك كه عام لوگول سے الگ رب تاكد لوگول كواس سے تكليف ند پنجے-ا بیت ایک وعدے کا نام ہے اس میں مصافحہ صرف تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ بغیر مصافحے کے بھی بیعت ہو جاتی ہے جس طرح رسول اللہ الله عوروں سے بیعت لیتے وقت ان سے مصافح نہیں کرتے تھے۔ (صحبح البخاري٬ الأحكام٬ باب بيعة النساء٬ حديث: ٤٢١٣)

(المعجم ٤٥) - بَابُ السَّحْر (التحفة ٤٥)

٣٥٤٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ، يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ، يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ

باب: ۴۵- جادو کابیان

٣٥٢٥-ام المومنين حضرت عائشه وتجاب روايت بے انھوں نے فرمایا: قبیلہ مبوزریق کے ایک یہودی نے نبی تایم پر جادو کیا۔اس مخص کا نام لبید بن اعصم تھا جتی کہ (بیرحالت ہوگئ کہ) نبی مُلَّاثِیْم کو بیر خیال ہوتا

٣٥٤٤ أخرجه مسلم، السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، ح: ٢٢٣١ من حديث هشيم به.

**٥٤ ٣٥ أ**خرجه مسلم، السلام، باب السحر، ح: ٢١٨٩ من حديث ابن نمير به.

٣١- أبواب الطب

ابْنُ الْأَعْصَمِ. حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَتَّلُ الشَّيْءَ وَلَا يَهْعَلُهُ. قَالَتْ: 
إِلَيْهِ أَنَّهُ يَهْعَلُ الشَّيْءَ وَلَا يَهْعَلُهُ. قَالَتْ: 
حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ، أَوْ كَانَ ذَاتَ 
لَيْلَةٍ، دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ دَعَا، ثُمَّ 
قَالً: (هَا عَائِشَةُ إِ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهُ قَدْ أَفْتَانِي 
قَلَلَ: (هَا عَائِشَةُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رَجُلَانِ. فَجَلَسَ 
فَيمَا السَّقْتَيْتُهُ فِيهِ؟ جَاءَنِي رَجُلَانِ. فَجَلَسَ 
أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي. وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجُلِي . فَعَلَسَ 
فَقَالَ اللَّذِي عِنْدَ رِجُلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا 
وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَلْ اللَّهِي عِنْدَ رَأْسِي: مَا 
وَبَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَلْ اللَّعْصَمِ. قَالَ: فِي أَيِّ 
وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَلْ اللَّعْصَمِ. قَالَ: فِي أَيِّ 
طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفَ 
طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفْ 
طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِشْرِ 
فِي أَرْوَانَ ».

646 646 1

قَالَتْ: فَأَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ، فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: «وَاللهِ يَا عَائِشَةُ! لَكَأُنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ. وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ».

قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ؟ قَالَ: «لَا. أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِيَ اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا».

طب سيمتعلق احكام ومسأئل کہ آب فلاں کام کرلیں گے اورائے کرنہ سکتے۔ایک دن با ایک رات کی بات ہے کہ رسول اللہ تھا نے خوب دعا کی۔اس کے بعد فرمایا: "عائشہ اکیا تھے معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے جس کام کے بارے میں رہنمائی طلب کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں میری رہنمائی فرما دی ہے۔ میرے پاس دو آدی آئے۔ ایک میرے سر کے قریب بیٹھ گیا اور دوسرا میرے باؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ میرے سر کے باس بیٹھے ہوئے نے میرے یاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے ہے'یا یاؤں کے پاس بیٹھے ہوئے نے سرکے پاس بیٹھے ہوئے سے کہا: اس مخض کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا: اس بر جادو کیا گیا ہے۔اس نے کہا: جادوکس نے كيا؟ اس نے كہا: لبيد بن اعظم نے۔ اس نے كہا: كس چیز میں؟اس نے کہا: کَتُلُعی میں کُتُلُعی کے ساتھ اترے ہوئے (سرکے) بالول میں اور نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ اس نے کہا: وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا:

ام المونین و الله بیان فرماتی میں: نبی تالله این چند صحابہ کے ہمراہ اس کنویں پر تشریف کے گئے۔ والیس آنے کے علامی کا ایک کویں کا آنے کے بعد فرمایا: ''فتم اللہ کی! عائش! اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے پانی میں مہندی بھو کی گئی ہو۔ اور محجور کے درخت الیسے تھے جیسے شیطانوں کے سر۔''

فی اروان کے کنویں میں۔''

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اسے جلا کیوں نددیا؟ آپ نے فرمایا: ' دنہیں۔ جھے تو اللہ تعالیٰ نے شفادے دی ہے اور مین نہیں پند کر تا کہ لوگوں میں طب سے متعلق احکام ومسائل

٣١ - أبواب الطب

اس کی وجہ سے شر پھیلا وُں۔'' پھر نبی ٹائٹیا کے حکم سے میہ چیزیں فن کردی گئیں۔

فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

🎎 فوائد ومسائل: 🛈 جادوایک شیطانی عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کونقصان پہنچ سکتا ہے۔ 🛈 جادوحرام اور کفر ہے کیونکہ اس میں شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے اور اس طرح کے الفاظ کیے جاتے ہیں جن میں شیطانوں کی تعریف ہوتی ہے اور کفریہ یا تیں ہوتی ہیں۔ ® رسول الله ٹائیٹی پر جاد و کا اثر ہوجانا منصب نبوت کے منانی نہیں۔حضرت موٹی پلیٹا جادوگروں کے جادو کی وجہ ہے ان کی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانب سمجھ کر ۇر گئے تھے۔ (سورة طر: ۲۷ '۲۷) ى يبودى جادوكى ذريعے سے رسول الله علق كوشبهيد كرنا حاج تھے كيكن الله تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ یہ نبی تاثیث کی نبوت کی دلیل ہے۔ ۞ رسول الله تاثیث نیے بہودی کے جادو کے اثر ہے کمزوری اور سلمندی محسوس کی تا که بهبود کومعلوم ہوجائے کہ جادو کے عمل میں کوئی کی نہیں رہ گئی تھی لیکن الله تعالى نے جادد كے مؤثر ہونے كے باوجود اينے نى كومحفوظ ركھا، جس طرح يبود نے نى الله كوز ہريلا گوشت کھلا دیالیکن نی مٹاٹی زہر کےاثر ہے محفوظ رہے۔ 🕒 بعض لوگوں نے اس حدیث براعتراض کیا ہے کہ اس ہے کفار کے اس الزام کی تائیر ہوتی ہے کہ نبی نکٹا پر جادو کا اثر ہے جس کا ذکر سورہ فرقان آیت ۸ میں ب اليكن بداعتراض اس ليے غلط ہے كه كفار قرآن مجيد كواوررسول الله طَلْقِيْم كى دعوت اور محنت كوجنون اور جاد و کااثر قرار دیتے تھے۔اس حدیث کا کفار کے اس قول ہے کوئی تعلق نہیں۔ ﴿ نِي انسان ہوتے ہِن اس لیے وہ جسمانی تشد داور ذہنی پریشانی سے متأثر ہو سکتے ہیں۔جس طرح طائف اوراُ حدمیں کفار کے ہاتھوں آپ زخمی ہوئے۔ یہ چز منصب نبوت کے منافی نہیں۔ ﴿ نِي تَلْفَا بِهِي مشكلات كِحل كے ليے اللہ سے دعا فرماتے تے اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریثانی دور فرما دیتا تھا۔ ﴿ نِي تَاثِيْمُ عالم الغیب نہیں تھے البتہ وحی کے ذریعے سے آپ کونیبی امور کی اطلاع دے دی جاتی تھی۔ ﴿ جن چیز وں کو جادو کے عمل میں استعمال کیا جائے انھیں جلادينا يا زمين مين دبادينا درست بـ شرسول الله علية في اس معاطے كوزياده اجميت نبيس دى تاكه بـ فائدہ تشہیر نہ ہو بلکه صبر فرمایا' اور بہودیوں کو سز اجھی نہیں دی۔ ﴿اسْ كُویِ كَ يِانَى كَا رَبُّكَ عَالبًا عدم استعال کی وجہ سے تبدیل ہو گیا تھااورمہندی کے پانی کی طرح سرخ معلوم ہوتا تھا۔ واللّٰہ أعلم.

647

٣٥٤٦ - حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ٢٥٣٦ - حفرت ابن عمر الله عن روايت بُ سعيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْجِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا ام المونين ام سلمه الله في عرض كيا: الله ك

٣٥٤٦ـ [إسناده ضعيف] \* أبوبكر العنسي مجهول كما قال ابن عدي، وضعفه البوصيري، وقال صاحب التقريب: "وأنا أحسب أنه (أبوبكر) ابن أبي مريم الذي تقدم" انظر، ح: ١٤٨٠.

طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١-أبواب الطب

رسول! آپ نے جوز ہر لی بحری کا گوشت کھایا تھاال کی وجہ سے آپ کو ہر سال تکلیف ہوجاتی ہے۔ نبی ماٹھ نے فرمایا: '' مجھے اس کی وجہ سے جومصیبت پنجی ہے وہ تو اس وقت میری تقدیر میں کھی جا چکی تھی جب کدآ وہ طابعہ اہمی منی (کی شکل) میں تھے'' بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْعَنْسِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي حَبِيبٍ، [وَ] مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ،
الْمِصْرِيَّيْنِ، قَالَا:حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ:قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ يَزَالُ
يُصِيبُكَ، كُلَّ عَامٍ، وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ
يُصِيبُكَ، كُلَّ عَامٍ، وَجَعٌ مِنَ الشَّاةِ
الْمُسْمُومَةِ الَّتِي أَكُلْتُ. قَالَ: «مَا أَصَابَنِي
شَيْءٌ مِنْهَا، إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ، وَآدَمُ

(المعجم ٤٦) - **بَابُ ا**لْفَزَعِ وَالْأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ (التحفة ٤٦)

٣٥٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الْأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ
ابْنِ مَالِكِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ
النَّبِيَ عَيْ قَالَ: ﴿ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ، إِذَا لَنَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ، إِذَا لَنَلَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ، إِذَا لَنَلَ لَوْ مَنْ مَنْ لِلْكَ الْمَنْزِلِ
شَرْلًا، قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَٰلِكَ الْمَنْزِلِ
شَرْ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَٰلِكَ الْمَنْزِلِ شَرْهُ مَنْ عَلْهُ .

باب:۳۸-پریشانی اور بےخوابی اور جن چیزوں سے اللہ کی پناہ کی جاتی ہے

۳۵۳۷ - حفرت خولہ بنت حکیم اٹا سے روایت بنت حکیم اٹا سے روایت بنت حکیم اٹا سے فرمایا: "اگر کوئی محف کسی منزل پر کشہرتے وقت بید دعا پڑھ لے تو اے اس کے کوئ کرنے تک اس منزل میں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ (دعا بیہ ہے:) [اُنْفُو ذُ بِگلِمَاتِ اللّٰهِ التّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ آ "میں اللّٰد کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے مَنْ شَرِّ مَا حَلَقَ آ "میں اللّٰد کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شرے اللّٰہ کے کامل کلمات کی بناہ میں آتا ہوں۔"

فوائد ومسائل: ﴿ سفر میں کسی مقام پر دوپہریارات کو آرام کرنے کے لیے رکنا پڑے تو جانوروں کو بٹھا کرسامان اتار کربید دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ﴿ کسی ہول میں تضبرتے وقت بھی اپنے کرے میں داخل ہوکر بید عا بڑھ لیں۔ ﴿ اللّٰہ کی تعریف کے کلمات اور اللّٰہ تعالیٰ کے اسائے حنی اور صفات مقدسہ کے ذکر میں بہت

٣٥٤٧\_ [صحيح] أخرجه النسائي في الكبرى، ح:١٠٣٩٥ من حديث وهيب به نحوه، وأخرجه مسلم، الدعوات، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، ح: ٢٧٠٨ من حديث يعقوب عن بسر بن سعيد عن سعد عن خولة به .



برکات ہیں۔ ﴿ الله کی صفات کی بناہ لینے سے مراد الله کی ذات کی بناہ ہے کیونکہ الله تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے۔ متصف ہے۔

> ٣٥٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي عُيَـيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الطَّائِفِ، جَعَلَ يَعْرِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي، حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَلِّي. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَٰلِكَ، رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي، حَتَّى مَا أَذْرِي مَا أُصَلِّي. قَالَ: «ذَٰاكَ الشَّيْطَانُ. أَدْنُ " فَدَنَوْتُ مِنْهُ. فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُور قَدَمَىً. قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ، وَتَفَلَ فِي فَمِي، وَقَالَ: «أُخْرُجُ، عَدُوَّ اللهِ» فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ. ثُمَّ قَالَ: «إِلْحَقْ بعَمَلِكَ».

٣٥٨٨ -حضرت عثان بن الى العاص تقفى والنوَّات روایت ہے انھوں نے فرمایا: جب مجھے رسول اللہ نکھا نے طائف میں عامل مقرر فرمایا تو مجھے نماز میں (پریشان کن) خالات آنے لگے حتی کہ مجھے رہ بھی یہ نہ چلتا کہ میں تماز میں کیا بڑھ رہا ہوں۔ جب میں نے بید صورت حال دیکھی تو میں سفر کر کے رسول اللہ طافیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول الله تلق نے (تعجب ے) فرمایا: 'ابن الى العاص ہو؟ ' میں نے کہا: جی ہال اے اللہ کے رسول! آپ طابع نے فرمایا: "تم آکیوں كَّيَّ؟" مِن نِه كِها: الله كرسول! مجھے نماز ميں اليي صورت حال پیش آتی ہے کہ مجھے یادنہیں رہتا کہ میں نماز میں کیا پڑھر ہاہوں۔آپ نے فرمایا:'' پیشیطان کی طرف ہے( شرارت ) ہے۔میرے قریب آ ؤ۔'' میں نی نگانا کے قریب ہو گیا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ نبی نظیمؓ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ مِين تفتكارااور آپ مُنْافَيْمُ نے فرمایا: ''اللہ کے دشمن! نكل جا۔ ' آپ نے تین باراس طرح کیا۔ پھر فر مایا: ' اینے كام يريطي جاؤً."

حضرت عثمان دہاؤنے فرمایا: میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ خَالَطَنِي بَعْدُ.

ﷺ فوائد ومسائل: ﴿ شيطان مومن كونماز برصنے سے روكنے كى كوشش كرتا ہے۔ ﴿ شيطان كے وسوسے

٨٤٥٣\_[إسناده صحيح] وصححه البوصيري، وله شاهد عند مسلم، ح: ٦٨/٢٢٠٣.



طب ہے متعلق احکام ومسائل

٣١- أبواب الطب

سریثان کن حد تک بھی پہنچ سکتے ہیں' اس صورت میں اللہ ہے دعا کرنا اور معو ذنین وغیرہ پڑھنا مفید ہے۔ ⊕ صحابهٔ کرام ڑھائیمٌ کی نظر میں نماز کی اہمیت عہدے اور دوسرے فرائض منصی ہے بڑھ کرتھی۔ ® رسول اللہ تَنْقِفُ كَلِعابِ وبَن كى بركت سے شيطان دور ہوگيا۔ ﴿ شَاكَر داور عقيدت مندافراد كى مشكل كے مل كے ليے دعااوردم وغیرہ ہے بھی مدد لی جاسکتی ہے خاص طور پر جب مشکل روصانی قشم کی ہو۔ ﴿ نِي سُلَيْمٌ کے مقام ومرتبہ کی وجہ سے شیطان آپ کے کہنے ہے نکل جاتا تھا۔اوراس کے بعداس حخص کونٹک کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ ﴿ شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور مسنون اذکار وادعیہ کی برکت ہے نکل جاتا ہے۔

> ٣٥٤٩ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ: سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ أَبِيهِ أَبِي لَيْلِي قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّ لِي أَخًا وَجِعًا. قَالَ:

> «مَا وَجَعُ أَخِيكَ؟» قَالَ: بِهِ لَمَمٌ. قَالَ: "إِذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِ" قَالَ: [فَذَهَبَ] فَجَاءَ يه، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَذَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بِّفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَأَرْبُعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ، وَآيَتَيْن مِنْ وَسَطِهَا: ﴿ وَلِلَهُ كُمْ إِلَهُ ۗ وَجِدُّ﴾ [البقرة: ١٦٣] وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَثَلَاثِ

> آيَاتِ مِنْ خَاتِمَتِهَا، وَآيَةِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ أَحْسُهُ قَالَ: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا

۳۵۴۹ - حضرت ابولیلی انصاری دانتو سے روایت حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسْى: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ بِخُانِهُوں نِفرمایا: میں نِی تَنْفُرا کے پاس میٹا ہوا تھا كدايك اعراني حاضر خدمت ہوا اور عرض كيا: الله ك رسول! ميرا بھائي بار ہے۔آپ نے فرمايا: "تيرے بھائی کو کیا بیاری لاحق ہے؟" اس نے کہا: جنون کی شكايت بـ آپ نے فرمایا: "جاؤ اے میرے پال لاؤـ''وه جاكراہے لے آیا۔ نبی ٹاٹیٹم نے اس (مریض) كواينے سامنے بٹھاليا۔ ميں نے سناكه ني تلقيم نے اس ير مندرجه ذيل آيات پڙهين (اور دم کيا-) سورهَ فاتخهُ سورۂ بقرہ کی پہلی جار آیتیں' اس (سورہ بقرہ) کے ورميان ع دوآيتين: ﴿وَاللَّهُ كُمُ اللَّهُ وَّاحِدّ ..... (آیت : ۱۶۳) اور آیت الکری (آیت: ۲۵۵) اور تین آیتیں اس کے آخر ہے (۲۸۷ تا ۲۸۷) سورہ آل عمران \_ ايك آيت - غالبًا به آيت تحى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إليهُ إلاَّ هُوَ ..... ﴾ (آيت: ١٨) مورة اعراف كي ايك هُوَ﴾ وَآيَة مِنَ الْأَعْرَافِ: ﴿إِنَّ رَبِّكُمُ

٩٤٥٣ [إسناده ضعيف] أخرجه ابن المني في عمل اليوم والليلة، ح: ٦٣٢ من حديث أبي جناب بن أبي حية به، وتقدم حاله، ح: ٨٦، وقال البوصيري فيه: "ضعيف مدلس"، وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند: ٥١٢٨/٥ من طريق عمر بن علي عن أبي جناب عن عبدالله بن عيلي عن عبدالرحلين بن أبي ليلي به ، وهذه علة أخراي ومع ذلك صححه الحاكم كما في الزوائد.



٣١- أبواب الطب طب على الْمُؤْمِنِينَ : الكِ آيت: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ..... ﴾ (آيت ١٥) وَاللَّهُ ﴾ [الاعراف: ٤٥]، وَآيَة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ : الكِ آيت: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ..... ﴾ (آيت ١٥) ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ...... ﴾ (آيت ١١) سورة مومون كي الكِ آيت: ﴿وَمَن يُدُعُ مَعَ اللَّهِ بِهِ..... ﴾ (آيت ١١) سورة مَن كَالَكَ آيت: ﴿وَانَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ..... ﴾ (آيت ١١) سورة مَن كَالِكَ آيت: ﴿وَانَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ..... ﴾ (آيت ١١) سورة مَن جَدُّ رَبِّنَا ﴾ [الحبن: ٢]، وعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَتٍ مِنْ آيَاتٍ مُنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتٍ مُنْ آيَاتُهُ آيَاتُهُ آيَاتُهُ آيَاتٍ مُنْ آيَاتٍ مُنْ آيَاتٍ مُنْ آيَاتُ مُنْ آيَاتُ مُنْ آيَاتُهُ آيَت

تكلف نه رجى په



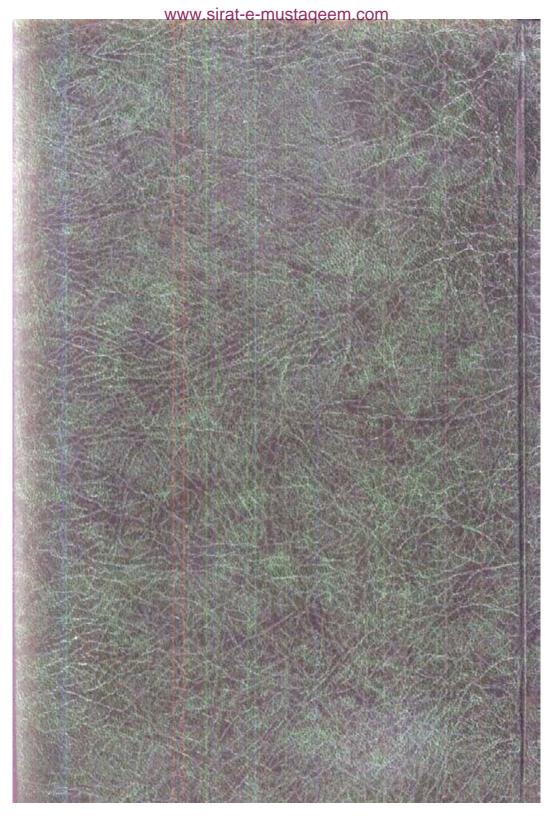